

# 



*(مُعِيْرُ ( وَنِنُونُ فِي ( فِيرِينَ الْحِيرُ بِيَ* سِيَّدِ ( لِفِقُهُ مَا ، عَضَىٰ الإهلامُ ابُوعَالِلْهُ مُحِدِّرِ إِنْ مُعَمِيلٍ مُعَالِكُ وَعَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِيلًا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَّا عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَّا عَلَيْلِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَالِمُ عَلَّ عَلَيْلِعِلْمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَّا عَلَيْلِمُ عَ

حضرت ولانامخت تدداؤد رآز المناقبة

نظرِثانی





نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولا ناعلامه محمد داؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت اہل صدیث ہند

س ۲۰۰۴ : ۲۰۰۴ عن

تعداداشاعت : •••١

قیت :

### ملنے کے پتے

ا - مکتبه تر جمان ۱۱۹۸، اردو بازار، جامع مسجد، دبلی - ۲ - ۱۱۰۰۰ ۲ - مکتبه سلفیهٔ ، جامعه سلفیه بنارس، ریوری تالاب، وارانس ۳ - مکتبه نوائے اسلام ، ۱۱۹۳ اے، چاہ رہٹ جامع مسجد، دبلی ۴ - مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بر برشاہ سری نگر، تشمیر ۵ - حدیث پبلیکیشن ، چار مینار مسجد روڈ، نگلور - ۵ ۲۰۰۵ میلا



| صفحہ | مضمون                                                    | صفحہ | مضمون                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ۵۹   | مهر نبوت کابیان                                          | 11"  | غار والول كا قصه                                        |
| ٧٠   | نی کریم علیقہ کے حلیہ اور اخلاق فاصلہ کابیان             |      |                                                         |
| ۷٠   | نې كريم ﷺ كى آئىمىي خلام يىن سوتى تھيں                   |      | كتاب المناقب                                            |
| ۱ ا  | آنحضرت عَلِيْنَةً کے معجزول لیعنی                        | 19   | الله تعالیٰ کاسوره حجرات میںار شاد                      |
| 111  | سوره بقره میں ایک ار شاد باری تعالی                      | ٣٣   | قریش کی فضیلت کابیان                                    |
| 111  | مشر کین کا آنخضرت ﷺ ہے کوئی نشانی جا ہنا                 | ٣2   | قر آن کا قریش کی زبان میں نازل ہونا                     |
|      | ٠                                                        | ٣٨   | یمن والوں کا حضر ت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا |
|      | كتاب فضائل اصحاب النبي ملي الم                           | ۴٠   | اسلم مزينه وغيره قبائل كابيان                           |
| 119  | نی کریم ﷺ کے صابوں کی فضیلت کابیان                       | ٣٣   | ایک مر د فحطانی کا تذ کره                               |
| 171  | مہاجرین کے منا قب اور فضائل کابیان                       | ۳۳   | ا جاہلیت کی می باتی <i>ں کر</i> نامنع ہے                |
| 150  | نی کریم ﷺ کا حکم فرمانا که حضرت ابو بکر رضی الله عنه     | ~~   | فتبيله خزاعه كابيان                                     |
| 150  | نی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ          | ٣٦   | حفرت ابوزر غفاري كاقبول اسلام                           |
| ۱۳۰  | حصرت ابوحهٔ ص عمر بن خطاب قرثی عد و ی رضی الله عنه       | ۴۸   | زمزم كاواقعه                                            |
| 16.4 | حصرت ابوعمر وعثان بن عفان القرشى رضى الله عنه            | ۵۱   | عرب قوم کی جہالت کابیان                                 |
| 100  | حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے ہیعت کا قصہ                   | ۵۱   | ایخ مسلمان یاغیر مسلم باپ دادوں کی طرف                  |
| ודו  | حصرت ابوالحن على بن ابي طالب القرشى الهاشمي رضى الله عنه | ٥٣   | کسی قوم کا بھانجہ                                       |
| דדו  | حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی رضی اللہ عنہ کی فضیلت        | ۵۳   | صب <i>شہ کے لوگوں کابیان</i><br>م                       |
| 172  | حفزت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه كى فضيلت             | ۵۳   | جو مخض بیہ جا ہے کہ اس کے باپ داداکو کو کی برانہ کھے    |
| AFI  | حضرت رسول کریم ﷺ کے رشتہ داروں کے فضا کل اور             | ۵۵   | ر سول الله عظی کے ناموں کابیان                          |
| AFI  | حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان                 | ra   | آ تخضرت عليه كاغاتم النهيين مونا                        |
| 14.  | حفرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان          | ۵۷   | نبي اكرم من <sup>الف</sup> ة كي و فات كابيان            |
| 128  | حفرت طلحه بن عبيداللَّدر ضي اللَّه عنه كا تذكره          | ۵۸   | ر سول کر میم مثلاثه کی کنیت کابیان                      |

| صفحه | مضمون                                                                | صفحه | مضمون                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | نی کریم مناللهٔ کابیه فرمانا که انصار کے نیک لوگوں                   | 120  | حضرت سعد بن الي و قاص الزهري رضي الله عنه كے فضائل                                                        |
| rır  | حضرت سعد بن معاز رضی اللہ عنہ کے فضائل                               | 120  | نبی کریم علی کے داماد وں کا بیان                                                                          |
| 710  | اسيد بن حفير اور عباده بن بشر رضى الله عنهما كى فضيلت                | 127  | ر سول کریم علیفی کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ                                                   |
| 710  | معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل                                    | 144  | حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما کابیان                                                                    |
| 110  | حفرت سعد بن عباده رضی الله عنه کی فضیلت                              | 1/4  | حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنهما کے فضائل                                                       |
| 717  | ابی بن کعب رضی الله عند کے فضائل                                     | IAI  | حضرت عماراور حذیفه رضی الله عنهما کے فضائل                                                                |
| 112  | حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل                                | ۱۸۳  | حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے فضائل                                                              |
| ria  | حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عنہ کے فضا کل                                | ۱۸۳  | حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه كابيان                                                                     |
| 119  | حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه کے فضائل                           | ۱۸۴  | حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کے فضائل                                                             |
| rr•  | حضرت خدیجه رضی الله عنه سے نبی کریم ﷺ کی شادی                        | IAY  | حضرت ابو بكررض الله عند كے مولی حضرت بلال بن رباح رض الله عند                                             |
| 771  | جرير بن عبدالله بجلى رضى الله عنه كابيان                             | 114  | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماذ كرخير                                                                |
| rrr  | حذیفه بن بمان عبسی رضی الله عنه کابیان                               | IAA  | حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کے فضا کل کابیان                                                            |
| 224  | مند بنت عتبه بن ربيعه رضي الله عنها                                  | l    | حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی سالم رضی اللہ عنہ کے فضاکل                                            |
| rrs  | حضرت زید بن عمرو بن نفیل کابیان                                      | 1    | حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل                                                               |
| rra  | قریش نے جو کعبہ کی مرمت کی تھی اس کا بیان                            | 191  | حضرت معاويه بن الې سفيان رضي الله عنه كابيان                                                              |
| rra  | جاہلیت کے زمانے کابیان                                               | 195  | حضرت فاطمه رضی الله عنها کے فضائل                                                                         |
| ۲۳۴  | زمانه جابليت كى قسامت كابيان                                         |      | حضرت عائشه رضى الله عنهاكي فضيلت كابيان                                                                   |
| 129  | نی کریم میلانه کی بعثت کابیان<br>می سریماند سریم عند میسید           | l    | كتاب مناقب الانصار                                                                                        |
| 14.  | نی کریم عظی اور صحابه کرام رضی عنهم نے مکہ میں                       | ł    |                                                                                                           |
| ۲۳۳  | حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کے اسلام قبول کرنے کابیان              | l    | انصار رضوان الله علیهم کی فضیلت کابیان<br>نب سریم بیاندر سریم سریم در سریم                                |
| 200  | حضرت سعد بن انی و قاص رشی الله منہ کے اسلام قبول کرنے کا بیان<br>پر  |      | نی کریم علی کا بید فرمانا که اگر میں نے مکہ سے ہجرت<br>دی بر متلاند و میں کا در ایک کا میں کے مکہ سے ہجرت |
| rra  | جنول کابیان<br>خواس سر تراس م                                        | l .  | نی کریم ﷺ کاانصار اور مہاجرین کے در میان بھائی                                                            |
| ۲۳۲  | حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کابیان<br>نن              | 1    | انصارے محبت رکھنے کابیان                                                                                  |
| 147  | سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه کااسلام قبول کرنا           | l    | انصارے نی کریم علی کا ایہ فرمانا کہ تم لوگ مجھے سب                                                        |
| 200  | حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کاواقعہ                  | 1    | انصار کے تابعدارلوگوں کی فضیلت                                                                            |
| .rom | چاند کے بھٹ جانے کابیان<br>میان میں میں کیا ہے ۔                     | l    | انصار کے گھرانوں کی فضیلت کابیان<br>نب سر متلاند نہ میں ج                                                 |
| rar  | مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت                                         | 1    | نی کریم علقہ کاانصارے یہ فرمانا کہ تم صبر ہے<br>نبی بر مطافقہ ہے ہیں ہیں اس میں است                       |
| 109  | عبش کے بادشاہ نجاش کی و فات کابیان<br>نے سے متاللہ سے میں میں شک ہوں | 1    | نی کریم علی کاد عاکر ناکه اے اللہ انصار و مہاجرین پر کرم فرما<br>۔                                        |
| 141  | نی کریم علی کے خلاف مشر کین کاعبد و پیان کرنا                        | 1.9  | آیت ویو ثرون علی انفسهم کی تغییر                                                                          |

| فهرست مضامين | 7 |
|--------------|---|
|              |   |

| صفحه  | مضمون                                                         | صفحہ                | مضمون                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 794   | آيت شريفه ان الذين تولوامنكم الحكى تغيير                      | 141                 | ابوطالب كاواقعه                                      |
| ۳۹۸   | آيت شريفه اذ تصعدون و لا تلون الحي تغير                       | 745                 | بية المقدس تك جانے كاقصه                             |
| 291   | آيت شريفه ثم ابزل عليكم من بعد الغم الحكى تغير                | 244                 | معراج كابيان                                         |
| m99   | آيت شريفه ليس لك من الاموشى ءكى تغير                          | 14.                 | مکہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس انصار کے وفود کا آنا       |
| ۴     | حضرت ام سليط رضى الله عنها كالذكره                            | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | حضرت عائشہ رض اللہ عنباہے نبی کریم علیہ کا نکاح کرنا |
| ۱۰۰۱  | حصرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه کی شهادت کابیان           | r20                 | نی کریم علی اور آپ کے اصحاب کرام کامدینہ             |
| 4.4   | غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ                             | ۳۰۸                 | چ کی ادا <sup>م</sup> یگی کے بعد مہاجر کا            |
| ۲۰۶۱  | آيتالذين استجابوا لله والرسولكي تفير                          | r•A                 | اسلامی تاریخ کب ہے شروع ہوئی؟                        |
| ۷٠۷   | جن مسلمانوں نے غزوہ احد میں شہاد ت پائی                       | ۳٠٩                 | نې كريم تيكينځ كى د عاكه اےالله مير ےاصحاب كى        |
| 410   | ار شاد نبوی کہ احدیبہاڑ ہم ہے                                 | <b>111</b>          | نی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کے در میان                   |
| الاسم | غزوه ؤرجيج كابيان                                             | ۳۱۴                 | جب نی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس           |
| 441   | غزوه خندق کابیان                                              | <b>717</b>          | حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کاواقعہ  |
| 444   | غز وہ احزاب ہے نبی کریم علیقی کاوالیس لو ٹنا                  |                     | 1                                                    |
| 442   | غز ؤهذات الر قاع كابيان                                       |                     | كتاب المغازى                                         |
| 444   | غزوهٔ بنی مصطلق کابیان                                        | ۳19                 | غزوه عشيره ياعسيره كابيان                            |
| 440   | غزو هٔ انمار کابیان                                           | ۳۲۰                 | بدر کی لژائی میں فلاں                                |
| 44    | واقعه افك كابيان                                              | rrr                 | غزوهٔ بدر کابیان                                     |
| 109   | غزوهٔ حدیبیه کابیان                                           |                     | سور هٔ انفال کی ایک آیت شریفه                        |
| 120   | قبائل <i>ع</i> ڪل و عرينه کا قصه                              | 1                   | جنگ بدر میں شر یک ہونے والوں کا شار                  |
| r21   | ذات قرد کی لڑائی کابیان                                       | ٣٢٧                 | كفار قريش شيبه 'عتبه                                 |
| 129   | غزوهٔ خیبر کابیان                                             |                     | ابو جہل کا قمل ہو نا                                 |
| ۵۰۴   | نبی کریم علیه کا خیبر والوں پر تخصیلدار مقرر فرمانا           | - 1                 | بدر کی لڑائی میں حاضر ہونے والوں کی فضیلت کابیان     |
| ۵۰۵   | خیبر والوں کے ساتھ نبی کریم علیقہ کامعاملہ طے کرنا<br>ا       |                     | جنگ بدر میں فرشتوں کاشریک ہونا<br>ح                  |
| ۵۰۵   | ایک بکری کا گوشت جس میں نبی کریم ﷺ کو                         |                     | ہتر تیب حروف مبجی ان اصحاب کے نام                    |
| ۵۰۵   | غزوهٔ زید بن حارثه کابیان                                     | - 1                 | بنو نضیر کے یہودیوں کے واقعہ کا بیان<br>پید          |
| P-0   | عمرهٔ قضاکابیان                                               | 1                   | کعب بن اشر ف یہودی کے قتل کا قصہ<br>ن                |
| ۱۱۱۵  | غزوهٔ موته کابیان                                             |                     | ابورافع يهودي عبدالله بن الى الحقيق                  |
| ۵۱۵   | نی کریم علی کاسامہ بن زید کوحر قات کے مقابلہ پر بھیجنا<br>مند | - 1                 | غزو هٔ احد کابیان                                    |
| ۵۱۸   | غزوهٔ فتح مکه کابیان                                          | m 14                | آيت شريفها ذهمت طائفتان كي تفيير                     |

| صنحه | مضمون | صفحه | مضمون                                                              |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
|      |       | ar.  | غزوهٔ فتح مکه کابیان جور مضان ۸ یه ه میں ہواتھا                    |
|      |       | ٥٢٣  | فخ مکہ کے دن نی کریم علیات نے جمنڈا                                |
|      |       | ۵۲۸  | نی کریم علی کاشہر کے بالائی                                        |
|      |       | ٥٣٠  | فتح کمه کے دن قیام نبوی کابیان                                     |
|      |       | مهره | فقے کمہ کے زمانہ میں                                               |
|      |       | ٥٣٣  | جنگ حنین کابیان<br>جنگ حنین کابیان                                 |
|      |       | ۱۵۵  | غزوه أوطاس كابيان                                                  |
|      |       | sar  | غزوهٔ طا نَف کابیانِ                                               |
|      |       | ٦٢٥  | نجد کی طرف جو لشکر                                                 |
|      | •     | ٦٢٥  | نی کریم ﷺ کاخالدین ولیدرضی الله عنه کونی جذیمه                     |
|      |       | are  | عبدالله بن حذافه سهمي رضي الله عنه                                 |
|      |       | ۲۲۵  | جمة الوداع سے پہلے آنخضرت منطق كاحفرت ابو موى اشعرى                |
|      |       | 021  | ججة الوداع سے پہلے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولیدر منی الله عنها |
|      |       | ۵۷۵  | غزو وُذُ والخلصه كابيان                                            |
|      |       | ۵۷۸  | غزو هٔ ذات السلاسل کابیان<br>پیرین                                 |
|      |       | 029  | حفرت جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه کالیمن کی طرف جانا          |
|      |       | ۵۸۰  | غزوهٔ سیف البحر کابیان<br>پر                                       |
|      |       | ٥٨٣  | حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کالو گوں کے ساتھ                         |
|      |       | ۵۸۴  | بنی تمیم کے وفد کابیان                                             |
|      |       | ۵۸۵  | محمر بن اسحاق نے کہا کہ عینیہ بن حصن<br>اق                         |
|      |       | ۲۸۵  | وفد عبدالقيس كابيان                                                |
|      |       | ۵۹۰  | د فیر بنو حنیفہ اور ثمامہ بن اٹال کے واقعات <sub>.</sub>           |
|      |       | مهو  | اسود عنسی کا قصه<br>:                                              |
|      |       | 297  | نجران کے نضار کا قصہ                                               |
|      |       | ۸۹۵  | عمان اور بحرین کا قصه<br>تا م                                      |
|      |       | ۵۹۹  | قبیله اشعر اوراہل یمن کی آمد کابیان<br>                            |
|      |       | 400  | قبیله دو ساور طفیل بن عمر ودو سی رضی الله عنه کابیان<br>**         |
|      |       | 4.4  | قبیلہ <u>طے کے</u> و فداور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ         |
|      |       |      |                                                                    |



| صفحه       | مضمون                                           | صفحہ | مظمون                                |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 40         | حفرت اسامہ بن زید کے بارے میں ایک تشر کے        | 11"  | غار والوں کے متعلق ایک تشر یح        |
| 14         | کچھ فسادی سر ماہیہ داریہو: یوں کے بارے میں      | 10   | مزيدوضاحت از فتح الباري              |
| ۷٠         | رّاو ت <sup>ح</sup> کی آ محمد رکعت سنت نبوی ہیں | 10   | ورجه صدیقین کے بارے ایک وضاحت        |
| <b>ا</b> ک | معراج جسانی حق ہے                               | 14   | احقيقت وسليه كابيان                  |
| ٨٣         | امام حسن بصر ی کاایک ایمان افروز بیان           | 14   | أثير خواربچه كاېم كلام بونا          |
| ٨٣         | مولاناو حيد الزمال مرحوم كي ايك تقرير دل پذير   | IA   | ذ کر خیر حضرت امیر معاویه بن سفیان ٔ |
| 92         | مر دود خار جیول پرایک تبعره                     | 19   | ايك مر دخونخوار بخشامگيا             |
| 107        | ا بعض محرین صدیث کے ایک قول باطل کی تروید       |      | گائے کا کلام کرنا                    |
| 1+4        | اللہ کے سوانسی کو غیب دان ما نٹا کفر ہے         | rı   | طاعون کے بارے میں                    |
| 1.4        | ٱ تخضرت مجمى غيب دان نهيل تھے                   | rr   | حضرت نوح کاایک واقعه ٔ               |
| 110        | بزگان اسلام تقلید جامد کے شکارند تھے            | ٣٣   | قریش نضر بن کنانه کی اولاد کہتے ہیں  |
| IIA        | حضرت ابو ہر ریا گے بارے میں                     | ٣٣   | قریش اور خلافت اسلامی کابیان         |
| 110        | بدعت حسنه اورسید کے بارے میں                    | ٣٨   | جع قر آن مجید پرایک تشر تح           |
| Irr        | صدیق اکبڑے متعلق جمہورامت کاعقیدہ               | 79   | جعلی شخ سیدوں کے بارے میں            |
| IFY        | خلافت صدیقی پرایک اشاره نبوی                    | ۴٠   | إ خي طا قوّر قبائل كابيان            |
| 1111       | و فات نبوی پر صدیق اکبر کا خطاب عظیم            | 44   | عبدالله بن ابی منافق کے بارے میں     |
| 1111       | خادم بخاری حضرت عثان غتی کے مرقد پر             | 44   | کمہ میں بت پر سی کا آغاز کیے ہوا     |
| 1179       | چاروں خلیفہ ایک دل ایک جان تھے                  | ۳۸   | تاثیرات آب زمزم کابیان               |
| IMA        | لفظ محدث كى وضاحت                               | ra   | ختم نبوت کابیان                      |
| ۱۳۸        | حفزت عمر کے خوف البی کابیان                     | ۵۹   | مهر نبوت کی کچھ تفصیلات کابیان       |
| ١٣٩        | حضرت عثان غني كانسب نامه                        | ٧٠   | حفرات حسنین کے فضائل کابیان          |

| صفحه        | مضمون                                   | صفحه | مضمون                                   |
|-------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| ror         | حضرت عمرشكامسلمان ہو نا                 | ı    | شهادت عمر کا تفصیلی تذکره               |
| ror         | معجز ۂ شق القمر کے بارے میں             | 171  | حضرت علی کے فضائل پرایک بیان            |
| 109         | نماز جنازه غائبانه كاثبوت               | 1    | روافض کی تشر تک مزید                    |
| 246         | کچھ معراج کی تفصیلات                    | AFI  | قرابت نبوی پرایک تشریکی بیان            |
| 244         | حدیث معراج کو ۲۸ صحابیوں نے روایت کیاہے |      | ٱنخضرت عَلِينَةُ عالم الغيب نهيں تھے    |
| ryn         | لفظ براق کی محتقیق                      | 1    | حفرت اسامه بن زید پر ایک بیان           |
| 749         | بیت المعور کی تشر <sup>ح</sup> ک        | 114  | مدینه میں حضرت بلال کی ایک اذ ان کابیان |
| 749         | واقعه معراج پرشاه ولیالله کی تشر حج     | l .  | بزول کی ایک لغز ش کابیان                |
| 121         | بيعت عقبه كى تفصيلات                    | l    | ا یک رکعت و تر کابیان<br>               |
| 121         | بارہ نقیبوں کے اساء گراری               | l    | جنگ صفین کی ایک توجیه<br>پریست          |
| 120         | سوانح حفزت عائشه صديقه رضي الله عنها    |      | لفظ انصار کی تاریخی محقیق               |
| 724         | <i>،جر</i> ت کی و ضاحت                  | 191  | جنگ بعاث کا بیان<br>"                   |
| 741         | فضيلت صديقى پرايك بيان                  |      | حضرت امام بخاری مجتهد مطلق تھے<br>      |
| ray         | حدیث انجرت کی تفصیلات                   |      | قبيله بنو نجار كابيان                   |
| raa         | حضر ت اساء کے حالات                     | r•∠  | انصاری برادری پرایک نوٹ                 |
| 190         | حضرت عبدالله بن زبير كے حالات           |      | الناترجمه                               |
| 191         | واقعہ ہجرت سے متعلق چندامور             | ***  | ذی الخلصه جلده کی بربادی<br>. سرب       |
| 797         | حصرت عمر شکاایک قول مبارک               | 770  | مشر کین مسلمان کی م <i>ذ</i> مت<br>ق    |
| <b>799</b>  | شداد بن اسود کاایک مر ثیه               | 772  | قبل اسلام کے ایک مر د موحد کابیان       |
| m.r         | بنو نجار کاایک ذکر خیر<br>              | 1    | مشہور شاعر حضرت لبید کاذ کر خیر         |
| ٣٠٣         | حضرت عمرٌ کی ایک خفگی کابیان            |      | حبو ٹی قشم کھانے کا نتیجہ               |
| r.0         | ایک عبر تناک حدیث معه تشر تح            |      | ا یک بندراور بندریا کے رجم ہونے کاواقعہ |
| r.A         | اسلامی تاریخ پرایک تشریح                | 229  | حضور علط کانب نامه                      |
| ۳٠٩         | تاریخ پرابن جوزی کی تشریح               | ۲۳۳  | حضرت صدیق اکبرایک بت خانے میں           |
| <b>m</b> 11 | حضرت سعد بن الې و قاص کاا یک واقعه      |      | لفظ جن کی لغوی شخقیق                    |
| 110         | یہود سے متعلق ایک ارشاد نبوی علیقہ      |      | جنات کاوجو د برحق ہے<br>:               |
| 112         |                                         |      | شہاد ت حضرت عثمان عَنیٰ "               |
| 119         | غزوات نبوی کا آغاز                      |      | شهاد ت حفرت عمر بن خطابٌ<br>سب          |
| rrr         | امیہ کے قتل کی پیشن گوئی                | rar  | ایک فراست فارو تی کابیان                |

| فهرست مضامين | 11 |
|--------------|----|
|              |    |

| المراف   |          |                                         |             |                                           | $\overline{}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| ال المراق كر قر آن مين المراق عيرود كي قتل المراق عيرود كي قتل كاواقعه البراق عيرود كي قتل كالمواحد المراق عيرود كي قتل كالمواحد المراق عيرود كي قتل كالمواحد المراق عيرود كي المين كي كي المين كي   |          | مضمون                                   |             |                                           | صفحه          |
| البرائع بهودی کی قتی کا واقعہ ر میں نزول ملا تکہ کاذکر فیر ر میں نزول ملا تکہ کاذکر فیر ر میں فرول ملا تکہ کاذکر فیر ر میں فرول ملا تکہ کاذکر فیر اللہ میں فروقیاں کی تعداد اللہ میں فروقیاں کی تعداد اللہ میں فروقیاں کی تعداد اللہ میں کہا تحری کا میاب بھی اللہ علیہ بعد شہید ہوا اللہ میں کہا تحری کا میاب بھی رکیا ہے؟ اللہ جہل کے اسائے گرائی اللہ علیہ بعد اللہ میں اللہ علیہ بعد ہوا اللہ جہل کے اسائے گرائی اللہ علیہ بعد کے اللہ کہ تعداد کی اللہ علیہ بعد ہوا اللہ جہل کے اسائے گرائی اللہ جہل کے اسائے گرائی اللہ علیہ بعد کے اللہ کہ تعداد کی اللہ علیہ بعد ہوا اللہ جہل کے اسائے گرائی اللہ جہل کے اسائے گرائی کے اسائے کہ اللہ بعد کہ اللہ علیہ بعد ہوا اللہ جہل کے اسائے گرائی کے اسائے کہ اللہ علیہ بعد ہوا اللہ جہل کے اسائے کہ بعد کہ اسائے کہ بعد اللہ علیہ بعد ہوا اللہ علیہ بعد کی اسائی کہ بعد کہ اسائی کہ بعد اللہ جہل کے اسائی کہ بعد کہ اسائی کہ بعد کہ اسائی کہ کہ بعد کہ اسائی کہ بعد کہ اسائی کہ کہ بعد کہ کہ بعد کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقام بد  | رر کے پچھ حالات                         |             |                                           | <b>727</b>    |
| ابر افغ يهود كا كا تكد كا ذكر في المرافع يهود كا كا قل البر افغ يهود كا كا قل المرافع يهود كا كا تحد المرافع  | جنك      | بدر کاذ کر قر آن میں                    | rrr         | احترام حضرت فاطمہؓ کے متعلق               | m2#           |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جنگ      | بدر کیوں پیش آئی                        | 1           | 1                                         | 24            |
| المسلم ا | جنگ      | بدر میں نزول ملا نکیہ کاذ کر خیر        | 1           |                                           | 717           |
| الم المرك المراك المرك  | جنك      | بدر میں فریقین کی تعداد                 | 1           | •                                         | ŗar           |
| السار کا پبلا مجابہ جو شہید ہوا السار کا پبلا مجابہ جو شہید ہوا السار کا پبلا مجابہ جو شہید ہوا اللہ مجابہ کر نے والوں کا بیان اللہ مجابہ کر نے والوں کا بیان اللہ مجابہ کا اللہ مجابہ کہ اللہ محابہ کہ اللہ محابہ کے اللہ محابہ  | كفار قر  | ریش کی ہلا کت کا بیان                   | 1           | 1                                         | ٣٨٣           |
| المراس به بالمراس المراس الم  | مومن     | ی کا آخری کامیاب ہتھیار کیاہے؟          | ۲۲۷         | حدیث دالوں سے دعمنی رکھنا موجب بد بختی ہے | 710           |
| اسم الات دهرت جابر الله المواد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قاتلير   | ن ابو جہل کے اسائے گرامی                | 1           |                                           | ۳۸۹           |
| وقی پرایک بحث است کی تروید به سه است کی تروید به سه است کی تروید به سه سه کرین صدیت کااستدال غلط به سه سه می تروید به سه سه کرد و به می تروید به سه سه به است که این و اقعد به سه سه که در می الله عنه که او نشیون که و اقعد به سه سه که در می الله عنه که او نشیون که و اقعد به سه سه که در می الله عنه که او نشیون که و است که ایک و است که ایک و است که این که در سید سه سه که در می الله عنه که او نشیون که و است که در سید سه که در سید سید که در   | جنگ      | بدر میں پہلے کرنے والوں کا بیان         | ٣٣٠         | مولاناو حیدالزمالٌ کی ایک تقریر دلیدیر    | ۳۸۹           |
| ۳۹۵ مترین حدیث کااستد ال غلط ہے  ۳۳۵ مترین حدیث کااستد ال غلط ہے  ۳۳۹ مترین حدیث کااستد ال غلط ہے  ۳۳۹ مترین کی ایک سیاسی رائے  ۳۴۰ مترین کی اللہ عنہ کی شہادت کا تفصیلی بیان میں اللہ عنہ کی شہادت کا تفصیلی بیان میں کہ ۱۳۲۰ میں کا آخری منظر ۱۳۲۰ میں کہ ۱۳۲۰ میں کہ ۱۳۲۰ میں کہ ۱۳۲۰ میں کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرن     | ت ابو ذر غفاری گاذ کر خیر               | 1           | i                                         | <b>m</b> 91   |
| ۳۹۸ حضرت عثمان رضی الله عنه پر بعض الزام کی تردید هرسی الله عنه پر بعض الزام کی تردید هرسی می تردید منگی اصول کا بیان هرسی می تصیل بیان هرسی می تحصیل بیان هرسی می تحصیل بیان هرسی الله می تحصیل بیان هرسی الله می تحصیل بیان هرسی الله می تحصیل بیان بیان می تحصیل بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ساعم     | ىوتى <sup>ا</sup> پرايك بحث             | 774         | حصرت سعد کے لئے ایک دعائے نبوی            | ۳۹۳           |
| الگرا اصول کا بیان به معنی الله عند کی شهادت کا تفصیلی بیان به ۱۳۴۰ جنگ احزاب کی تفصیلی بیان به ۱۳۴۰ جنگ احزاب کی تفصیل بیان به ۱۳۴۰ جنگ خندی کا آخری منظر به ۱۳۳۰ به ۱۳۳۵ به ۱۳۵۵ ب  | اہل بد   | عت کی تر دید                            | I           | ,                                         |               |
| حد میں کھکت کے اسباب اسلام کاذکر خیر اسباب کاذکر خیر استان کا کی شہادت کا بیان اسلام کاذکر خیر استان کی خرشتوں کی ماریج پیانی جاتی تھی اسلام کا میں میں میں میں کہ اسلام کا کر شراک کاریخ سائی کے اسباب استان کی اسباب استان کا کہ استان کا کہ استان کا کہ او نمٹیوں کا واقعہ استان کی وجہ تسمیہ کی وجہ تسمیہ کی استان کی اسباب استان کی او نمٹیوں کا واقعہ استان کی اسباب استان کی استان کر کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | تٍ عُرٌ کی ایک سیاسی رائے               | 1           | l                                         |               |
| ۱۳۲۵ جنگ خندی کا آخری منظر ۱۳۲۵ جنگ خندی کا آخری منظر ۱۳۳۵ جنگ خندی کا آخری منظر ۱۳۳۵ جنگ خندی کا آخری منظر ۱۳۳۵ جنس منتال است کا تیان کا ترخی کی شهادت کا بیان است کا بیان منال کی مارک تاریخی و عا ۱۳۵۸ جنس منتال منال بیان منال منال منال منال منال منال بیان منال منال منال منال منال کا است کا است کا او تندول کا واقعه ۱۳۵۲ خنود و دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال منال منال کا دا تعدل کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال منال کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ منال کا در دو دات کا در دو دات الرقاع کی وجد تسمید ۱۳۵۰ کا در دو دات کا در دو دات کا در دو دات کا در دو در تسمید ۱۳۵۰ کا در دو در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ايك?     | <sup>ون</sup> کی اصول کابیان            | 1           |                                           |               |
| ایک مدول کا مود و یر است معنی کی شهادت کابیان است معنی کا مود و یر است معنی کا مود و یر است معنی کا مود و یر شهادت کابیان است معنی کی شهادت کابیان است کی فر شتون کی ماریخ بیان معنی کی مواد مینی معنی کی مواد مینی کی مواد کر مینی کی مود کرد مود کرد کرد مود کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جنك      | احد میں شکست کے اسباب                   | 1           | · ·                                       |               |
| رت بیاتی علی رضی الله عند کی او نشیوں کا واقعہ الله عند کی او نشیوں کی اور الله کی اور الله کی کی الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وس ش     | نہدائے اسلام کاذ کر خیر                 | 1           | ·                                         | 42            |
| رت بیات غیب دان نبین تھے ۔ ۳۵۲ بنو قریظ پر پڑھائی کے اسباب سے ۳۵۲ شعار کا سنانا جائز ہے ۔ ۳۵۳ اختلاف امت کا ایک واقعہ ۳۵۰ شعار کا سنانا خائز ہے ۔ ۳۵۳ غزو وَ ذات الر قاع کی وجہ تسمید سے علی رضی اللہ عنہ کی او نمٹیوں کا واقعہ ۳۵۳ خرو وَ ذات الر قاع کی وجہ تسمید سید سید سید سید سید سید سید سید سید س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضريا    | ت خبیب بن عدی کی شهاد ت کابیان<br>      | 1           | . '                                       |               |
| شعار کاسنا سنانا جائز ہے ہے۔ اختلاف امت کا ایک واقعہ ہے۔ اختلاف امت کا ایک واقعہ ہے۔ اور ہور کا میں میں اللہ عنہ کی او نمٹیوں کا واقعہ ہے۔ اور ہور کا واقعہ ہے۔ اور ہور کا میں میں اللہ عنہ کی اور نمٹیوں کا واقعہ ہے۔ اور ہور کا میں میں اللہ عنہ کی اور ہور کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی اور کی کی کی اور کی کی اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بدرمير   | ں فرشتوں کی مار بہجانی جاتی تھی         | 1           | · -                                       |               |
| سعاره ساسانا جاریج<br>په علی رضی الله عنه کی او نشیوں کاواقعه ۳۵۳ غزوه وزات الرقاع کی وجه تسمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آ تخض    | مرت علیقے غیب دال نہیں تھے<br>سرت علیقے | 1           | •                                         |               |
| ت فار فالله عنه في والوسيون فاوالعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | اشعار کاسنناسنانا جائز ہے               | 1           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرر     | ت على رضى الله عنه كى او ننٹنول كاواقعه | 1           | -                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1      | ات جنازه پراجماع امت                    | 1           | •                                         | <sub>የ</sub>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حالار    | ت حضرت قدامه بن مظعونٌ                  | 1           | •                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابڻائی ک | لی ایک خاص صورت جو ناجا نز ہے           | 1           |                                           | 447           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذ کرخ    | ير حضرت عباس بن عبدالمطلبٌ              | 1           |                                           | ۲۲۳           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1      | او نچے نیچ کا تصور شیوہ ابو جہل ہے      | 1           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | م صحابہ غیر بدریوں سے افضل ہیں          | 1           | •                                         | ~_9           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرر     | ت جبير بن مطعم كا قبول اسلام            | 1           |                                           |               |
| بر کے یہود ۲۷۷ نام نہاد بصوفیوں پرایک اشارہ ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بنونض    | ير کے يہود                              | <b>77</b> 2 | نام نهاد صوفیوں پرایک اشارہ               | 447           |

| صفحہ | مضمون                                                  | صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۹  | حفرت سلیمان بن حرب کابیان                              | ۳99  | حنرت عرقى ايك دوراندليثى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ara  | حضرت خالد کی ایک اجتهادی غلطی کابیان                   | ٥٠٣  | حفرت مدیق کے ہاتھ پر حفرت علی کا بیعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nra  | واقعه بالاعلامه ابن قيم كاتبعره                        | ۵۰۵  | ایک بہودی عورت جن نے آئخفرت کے لئے کوشت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra  | خلاف شرع کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے                     | P+0  | جیش اسامه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 240  | یمنی بزر گول سے اظہار عقیدت متر جم                     | 1    | حضرت عبداللہ بن رواحہ کے چنداشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 020  | حارے زمانے کے بعض شیاطین کابیان                        | ۵۱۲  | ذكر خير حفزت جعفر طيارر ضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 027  | ہندوستان کے مسلم باد شاہوں کاذ کر خیر                  | 1    | حفرت اسامة كى ايك غلطى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۷۸  | ا یک حدیث کی شرح فتح الباری میں                        | 1    | علائے اسلام ہے ایک ضروری گذارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 029  | مفضول کی امامت افضل کے لئے جائز ہے                     | ۵۱۸  | غزوهٔ فتح کمه کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۸۳  | سمندر کی مرردہ مچھلی کا کھانادر ست ہے                  |      | حضرت حاطب بن بلعد رضى الله عنه كاخط بنام مشركين مكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FAG  | حصرات شیخین کے متعلق ایک غلط بیانی                     | ara  | حالات حضرت ابوسفيان رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 249  | گاؤں میں جمعہ کے متعلق ایک دیو بندی فتویٰ              |      | لفظ خیف کی تشر تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600  | اس بارے میں ایک مفصل مدلل بیان                         | 1    | ابن خطل مر دود کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵91  | حعزت ثمّامه بن اثال كاذكر خير                          | 079  | کعبہ شریف کی تمنی قیامت تک کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| agr  | قصه ثمامه پرحافظ صاحب كاتبعره                          | ٥٣٠  | زاد المعاد حافظ ابن قيم كاايك بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 697  | تصه بخران پر حافظ صاحب کا تبعره                        | ٥٣٢  | علوم اسلامی کی قدر حضرت فاروق اعظم می نگاه میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 292  | حالات حضرت ابو عبيدة عامر بن عبدالله فهرى قريشي        |      | مولاناوحيد الزمال كي ايك تقرير دليذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400  | حفرت ابوہریرہ درمنی اللہ عنہ قبیلہ بنودوس سے تھے<br>   | ٥٣٣  | حالات حضرت عبدالله بن زبير اسدى قريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700  | طفیل بن عرور منی الله عند کے لئے ایک دعائے نبوی کابیان |      | تغصيلات فتحمكة الممكرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.0  | حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه كے مجمد حالات            | ۵۳۷  | نابالغ کی امامت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                        | ۵۳۸  | ا يك اسلامى قانون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                        | ۵۳۰  | ندا کرات احادیث نبوی قردن خیر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                        | ۵۳۲  | ه من ما من این قیم کا تبعر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                        | مهم  | جنگ حنین کی تفصیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | ara  | اخلاق نبوی سے ایک بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                        | ۵۵۰  | ا المحمد المعالم المع |
|      |                                                        | ۵۵۵  | ا یک بے ادب منوار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                        | ۵۵۷  | حفزت عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه كاذ كر خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | ۵۵۹  | حفرت بشام بن عروه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# فناأألكأالكثالكث

## چود هوال پاره

### باب غار والول كاقصه

٥٣ - بَابُ حَدِيْثُ الْغَار

پارہ نمبر ۱۳ کے خاتمہ پر اصحاب کمف کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس لئے مناسب ہوا کہ پارہ نمبر ۱۳ کو غار والوں کے ذکر سے شہر میں است کیا جائے۔ بعض علاء نے آیت شریفہ ﴿ اَمْ حَسِنْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَهْفِ وَ الزَّقِیْمِ کَانُوْا ﴾ (ا کھمٹ: ۹) ہیں رقیم والوں سے یہ لوگ جن کا ذکر اس حدیث علاء نے آیت شریفہ ﴿ اَمْ حَسِنْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَهْفِ وَ الزَّقِیْمِ کَانُوْا ﴾ (ا کھمٹ: ۹) ہیں رقیم والوں سے یہ کچھ بحدیث الغار پر سے بعد بھی نہیں ہے۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ طافظ صاحب فرماتے ہیں۔ عقب المصنف قصة اصحاب الکھف بحدیث الغار اضارة الی ماوردانه قد قبل ان الرقیم الممذکور فے قوله تعالٰی ام حسبت ان اصحاب الکھف والوقیم ہوالغار اللّذی اصاب فیہ الثلاثة ما اصاب ہم و ذالک فیما احرجہ البزار والطبرانی باسناد حسن عن النعمان بن بشیر انه مع النبی صلی الله علیه وسلم یذکو الرقیم قال انطلق ثلاثة فکانوا فی کھف فوقع الحبل علی باب الکھف فا وصد علیهم فذکر الحدیث (فتح الباری) لیخی حضرت امام بخاری روائی نے اصحاب الکھف والرقیم ﴾ کمف کے ذکر کے بعد حدیث غار کا ذکر فرمایا جس بی آپ نے اشارہ فرمایا کہ آیت کریم ﴿ ام حسبت ان اصحاب الکھف والوقیم ﴾ کمف کے ذکر کے بعد حدیث غار کا ذکر فرمایا جس بی آپ نے اشارہ فرمایا کہ آیت کریم ﴿ ام حسبت ان اصحاب الکھف والوقیم ﴾ کمف کے ذکر کے بعد حدیث غار کا ذکر فرمایا جس بی بیش آپ نے اشارہ فرمایا کہ آیت کریم ﴿ ام حسبت ان اصحاب الکھف والوقیم ﴿ اللّٰ کَانُونَ کُلُونَ کُلُونُ اللّٰ کُلُونِ اللّٰہ نَانُ مُن مَانُ کُلُ کُلُون کُل

٣٤٦٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْن خَلِيْلٍ اخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِـمَّنْ كَان قَبْلَكُمْ يَـمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَر، فَقَالَ بَعْضَهُمْ إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّهُ وَا للهِ يَا هَوُلاَء لاَ يُنْجِيْكُمْ إلاً

بیان کرکے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص الله تعالی کی رضامندی کے لئے کیاتھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا ك اب الله! تحمد كو خوب معلوم ب كديس في ايك مزدور ركما تها جس نے ایک فرق (تین صاع) چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا لیکن وہ مخص (غصہ میں آکر) چلا گیا اور اینے چاول چھوڑ گیا۔ بھرمیں نے اس ایک فرق چاول کولیا اور اس کی کاشت کی۔ اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے تیل خرید گئے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا کہ بیر گائے بل کھڑے ہیں'ان کو کے جا۔ اس نے کما کہ میراتو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہئے تھا۔ میں نے اس سے کمایہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ ای ایک فرق کی آمنی ہے۔ آخروہ گائے بیل لے کرچلا گیا۔ پس اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو تو غار کامنہ کھول دے۔ چنانچہ اس وقت وہ پھر پکھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعاکی۔ اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے مال باپ جب بو ڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر بلایا کر تا تھا۔ ایک دن انفاق سے میں در سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھرمیرے بوی اور بچے بھوک سے بلبلاً رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدين كو دوده نه پلالول ، بيوي بيول كو نهيس ديتا تفامجھے انهيں بيدار کرنا بھی پیند نہیں تھااور چھوڑنا بھی پیندنہ تھا( کیونکہ یمی ان کاشام کا کھانا تھااور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے) پس میں ان کاوہیں انظار کرتا رہایہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پس اگر تیرے علم میں ، بھی میں نے بید کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور كردك اس وقت وه بقر كه اور جث كيا اور اب آسان نظر آن لگا۔ پھر تیرے مخص نے یوں دعاکی' اے اللہ! میری ایک چیا زاد بمن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی جاہی'اس نے انکار کیا گراس شرط پر تیار ہوئی کہ میں

الصُّدْقُ، فَلْيُدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ . فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجَيْرٌ عَمِلَ لِي علَى فَرَقِ مِنْ أَرُزُ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَق فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ : اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزًّ. فَقُلْتُ لَهُ : اعْمَدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفِرَق. فَسَاقَهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرُّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِي أَبُوَان شَيْخَانَ كَبِيْرَان، فَكُنْتُ آتِيْهِمَا كُلُّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً، فُجئتُ وَقَدْ رَقَدَا؛ وَأَهْلِي وعِيَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْـجُوعِ، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيْهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكُرهْتُ أَنْ أَوْقِظْهُمَا، وَكُرهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصُّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء. فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٌّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيُّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيَهَا اسے سواشرفی لا کردے دوں۔ میں نے بیہ رقم حاصل کرنے کے لئے
کوشش کی۔ آخروہ مجھے مل کی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس
کے حوالے کردی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب
میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹے چکا تو اس نے کہا کہ اللہ
سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ تو ڑ۔ میں (بیہ سنتے ہی) کھڑا ہو گیا اور سو
اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل
تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کردے۔ اللہ
تعلیٰ نے ان کی مشکل دور کردی اور وہ تینوں باہر نکل آگ۔

بِمِانَةِ دِيْنَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بَهِا فَدَفْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَنْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمْكَنْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا فَقَالَتِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضُ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّدِ فَقَمْتُ وَلاَ تَفُلَمُ وَتَرَكْتُ الْمِانَةَ دِيْنَارِ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ وَتَرَكْتُ الْمِانَة دِيْنَارِ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ فَقَرَّجْ عَنَّا، وَقَمْتُ خَشْيَتِكَ فَقَرِّجْ عَنَّا، فَقَرَّجْ الله عَنْهُمْ فَخَرَجُوا)).

[راجع: ۲۲۱۵]

آیہ میں اس صدیث کے ذیل میں عافظ ابن حجر رہ اتنے قرماتے میں وفیہ فضل الاخلاص فی العمل و فضل برالوالدین وحد منهما و كالله الما على الولد و تحمل المشقة لاجلهما و قد استشكل تركه اولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل كان شرعم تقديم نفقة غيرهم و قيل يحتمل ان بكاء هم ليس عن الجوع قد تقدم ما يرده و قيل لعلمهم كانوا يطلبون زيادة على سدالرمق و هذا اولي و فيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة و ان ترك المعصية يمحومقدمات طلبها و ان التوبة تجب ما قبلها و فيه جواز الاجارة بالطعام المعلوم بين المتاجرين و فضل اداء الامانة و اثبات الكرامة للصالحين. (فتح الباري) يتني اس مدیث سے عمل میں اخلاص کی نضیلت ثابت ہوئی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی اور پیہ کہ ماں باپ کی رضا جوئی کے لئے ہر ممکن مشقت کو برداشت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ اس محض نے اینے بچوں کو رونے ہی دیا اور ان کو دودھ نہیں پلایا' اس کی گئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ کما گیا ہے کہ ان کی شریعت کا تھم ہی ہیہ تھا کہ خرچ میں ماں باپ کو دو سروں پر مقدم رکھا جائے۔ سیر بھی احمال ہے کہ ان بچوں کو دودھ تھوڑا بی بلایا گیا اس لئے وہ روتے رہے' اور اس حدیث سے پاکبازی کی بھی فضیلت ثابت ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کرنے ہے کہلی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں اور اس ہے یہ بھی جواز نکلا کہ مزدور کو طعام کی اجرت پر بھی مزدور ر کھا جا سکتا ہے اور امانت کی ادائیگی کی بھی فضیلت ثابت ہوئی اور صالحین کی کرامتوں کا بھی اثات ہوا کہ اللہ پاک نے ان صالح بندوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس پھر کو چٹان کے منہ ہے ہٹا ویا اور یہ لوگ وہاں ہے نجات یا گئے۔ رحمهم اللہ اجمعین۔ نیز حافظ ابن حجر رئیٹیہ فرماتے میں کہ امام بخاری رائیے نے واقعہ اصحاب کمف کے بعد حدیث غار کا ذکر فرمایا جس میں اشارہ ہے کہ آیت قرآنی ﴿ أَمْ حَسنِت انّ أضحت الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ﴾ (الكمعت: ٩) ميں رقيم سے مين غار والے مراد بين جيسا كه طبراني اور بزار نے سند حسن كے ساتھ تعمان بن بشرین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم ملتی کیا سے سا۔ رقیم کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ان تینوں مخصوں کا ذکر فرمایا جو ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے اور جن پر پچھر کی چٹان گر گئی تھی اور اس غار کامنہ بند کر دیا تھا۔ متیوں میں مزدوری پر زراعت کا کان کرانے والے کا ذکر ہے۔ امام احمد کی روایت میں اس کا قصہ یوں مذکور ہے کہ میں نے کئی مزدور اس کی مزدوری ٹھمرا کر کام پر لگائے۔ ا یک شخص دوپہر کو آیا میں نے اس کو آدھی مزدوری پر رکھالیکن اس نے اتنا کام کیا جتنا اوروں نے سارے دن میں کیا تھا میں نے اما کہ میں اس کو بھی سارے دن کی مزدوری دوں گا۔ اس پر پہلے مزدوروں میں سے ایک فخص غصے میں ہوا۔ میں نے کہا بھائی تجیہ ایا مطلب ہے۔ تو اپنی مزدوری یوری لے لے۔ اس نے غصے میں اپنی مزدوری بھی نہیں لی اور چل دیا۔ پھر آگے وہ ہوا جو روایت پی ندکور ہے۔ قسطلانی رائٹیے نے کہا کہ ان متیوں میں افضل تیسرا مخص تھا۔ امام غزالی راٹٹیے نے کہا شہوت آدی پر بہت غلبہ کرتی ہے اور : ٠ شخص سب سلمان ہوتے ہوئے محض خوف خدا ہے بدکاری ہے باز رہ گیا اس کا درجہ صدیقین میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ` منہ ت

یوسف بالائ کو صدیق ای لئے فرمایا کہ انہوں نے زلیخا کے اصرار شدید پر بھی براکام کرنا منظور نہیں کیا اور دنیا کی سخت تکلیف برواشت کی۔ ایسا مخص بموجب نص قرآنی جنتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى اللَّفْسَ عَنِ الْهَوْى ٥ فَانَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوْى ﴾ (النازعات ٣٠٠) لیمنی جو مخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کیا اور اپنے نغس کو خواہشات حرام سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانا ہے۔ جعلنا اللہ منسم آمین۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلہ کیلئے اعمال صالحہ کو پیش کرنا جائز طریقہ ہے اور دعاؤں میں بطور وسیلہ وفات شدہ بررگوں کا نام لینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتا تو یہ غار والے اپنے انہیاء و اولیاء کے ناموں سے دعاکرتے محرانہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اعمال صالحہ کو بی وسیلہ میں پیش کیا۔ اس واقعہ سے نفیحت حاصل کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو اپنی دعاؤں میں اپنے ولیوں پیروں اور بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت اور بزرگان اسلام سالم میں بھی وسیلہ سے اعمال صالحہ بی عراد سے نہیں ہے۔ آیت شریفہ ﴿ یَا یُنِهَا الَّذِینَ اَمْنُوا اِنَّهُوا اِللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلّٰیہِ الْوَسِیْلَةَ ﴾ النے (المائدہ: ۳۵) میں بھی وسیلہ سے اعمال صالحہ بی عراد

#### ٤ ٥ – بَابٌ

٣٤٦٦ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بَيُّنَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ النَّهَا إذْ مَرُّ بهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ الْمَالَتُ : اللَّهُمُّ لاَ تُمِتُ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا. فَقَالَ : اللُّهُمُّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ رَجَعَ في الثَّدْي. وَمُرَّ بِإِمْرَأَةٍ تُحِرِّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا، فَقَالَتْ : اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ : أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا : تَزْنِي، وَتَقُولُ : حَسْبِيَ الله. وَيَقُولُونَ : تَسْرَق، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ)).

[راجع: ١٢٠٦]

#### إب

(٣٢٦٦) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما جم کو شعیب نے خردی ' کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے ابو ہریرہ بناٹھ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سٹھیا ہے سا آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار (نام نامعلوم) ادھرے گزرا' وہ اس وقت بھی بیچ کو دودھ پلارہی تھی (سوار کی شان دیکھ کر)عورت نے دعا کی اے اللہ! ممرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دیناجب تک کہ اس سوار جیسانہ ہو جائے۔ اس وقت (بقدرت اللی) بچہ بول پڑا۔ اے اللہ! مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک (نام نا معلوم) عورت کواد هرہے لے جایا گیا' اے لے جانے والے اسے تھییٹ رہے تھے اور اس کا خداق اڑا رہے تھے۔ مال نے دعا کی' اے اللہ! میرے بچے کواس عورت جیسانہ کرنا کین بچے نے کہا کہ اے اللہ! مجھے اس جیسا بنا دینا (پھر تو مال نے یوچھا' ارے میہ کیامعالمہ ہے؟ اس یے نے بنایا کہ سوار تو کافرو ظالم تھا اور عورت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ تو زنا کراتی ہے تو وہ جواب دیتی حسبی اللہ (الله میرے لئے کافی ہے 'وہ میری پاک وامنی جانتا ہے) لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے تو وہ جواب دیتی حسبی اللہ (اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ میری

#### یاک دامنی جانتاہے)

شیر خوار بیج کا بیر کلام قدرت اللی کے تحت ہوا۔ بیج نے اس ظالم و کافر سوار سے اظہار بیزاری اور عورت مومنہ و مظلومہ سے اظمار مدردی کیا۔ اس میں ہمارے لئے بہت سے درس پوشیدہ ہیں۔ اس میں دیندار و متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہ وہ جھی بھی دنیا داروں کے عیش و آرام اور ان کی ترقیات دنیوی سے اثر نہ لیں بلکہ سمجمیں کہ ان بددیوں کے لئے یہ فداکی طرف سے مملت ہے۔ ایک دن موت آئے گی اور بیر سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسلام بری بھاری دولت ہے جو بھی بھی ذائل نہ ہو گی۔

> ٣٤٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بهِ)). [راجع: ٣٣٢١]

وَهَبِ قَالَ : أَخْبَوَنِي جَوِيْوُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : ((بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ إذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ : سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - عَامَ حَجَّ - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ - كَانَتْ فِي يَدِي حَرَسِيٌّ - فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْمُدِيْنَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْ

[أطرافه في : ٣٤٨٨، ٩٣٢، ٩٣٨٥، ٩٣٨٥].

إسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءُهُمْ)).

مِثْل هَذِهِ وَيَقُولُ : ((إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو

(٣٢٧٤) م سے سعيد بن تليد نے بيان كيا كمام سے ابن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے جریر بن حازم نے خبردی انسیں الوب نے اور انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ بھاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے این فرمایا کہ ایک کتاایک کویں کے جاروں طرف چکر کاٹ رہاتھا جیسے یاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپناموزہ ا تار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اس عمل کی وجہ سے ہوگئی۔

معلوم ہوا کہ جانور کو بھی پانی بلانے میں ثواب ہے۔ یہ خلوص کی برکت تھی کہ ایک نیکی سے وہ بدکار عورت بخش دی گئی۔ (٣٣٦٨) مم ے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما مم سے الم مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور انہوں نے معاویہ بن الی سفیان بی ﷺ سے سناا یک سال جب وہ حج کے لئے گئے ہوئے تھے تہ منبر نبوی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گھھالیا جو اُن کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا اے مدینہ والو! تمهارے علماء كد هر گئے میں نے بی كريم التي يا سے ساہے۔ آپ نے اس طرح (بال جو ڑنے كى) ممانعت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب (شریعت کے خلاف) ان کی عورتوں نے اس طرح بال سنوارنے

🖼 🛬 🗲 تہمارے علماء کد ھر گئے یعنی کیا تم کو منع کرنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ منکرات پر لوگوں کو منع کرنا علماء کا 💯 فرض ہے۔ دو سروں کے بال اپنے سر میں جو ڑنا مراد ہے۔ دو سری حدیث میں ایسی عورت پر لعنت آئی ہے۔ معاویہ ہوالتھ کا یہ نطبہ الاھ سے متعلق ہے۔ جب آپ اپن خلافت میں آخری فج کرنے آئے تھے' اکثر علاء صحابہ انقال فرما میکے تھے۔ حضرت امیرنے جمال کے ایسے افعال کو دیکھ کر بیہ تاسف ظاہر فرمایا۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی بیہ حرام تھا گر اِن کی عورتوں نے اس گناہ کا

شروع کردئے تھے۔

ار تکاب کیا اور ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ محرمات کے عمومی ار تکاب سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔

حضرت معاویہ بن الی سفیان بیﷺ قریشی اور اموی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ حضرت معاویہ خود اور ان کے والد فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ یہ مولفۃ القلوب میں داخل تھے۔ بعد میں آنخضرت سلی الم کے مراسلات لکھنے کی خدمت ان کو سونی گئی۔ اینے بھائی بزید کے بعد شام کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت عمر بڑاٹر کے زمانہ سے وفات تک حاکم ہی رہے۔ یہ کل مدت میں سال ہے۔ حضرت عمر بفاشر کے دور خلافت میں تقریباً ۴ سال اور حضرت عثمان بناشر کی یوری مدت خلافت اور حضرت علی بناشر کی یوری مدت خلافت اور ان کے بیٹے حضرت حسن بٹاٹھ کی مدت خلافت سے کل ہیں سال ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن علی جہیں ﷺ نے ۴۸ ھ میں خلافت ان کے سیرد کر دی تو حکومت مکمل طور پر ان کو حاصل ہو گئ اور مکمل ہیں سال تک زمام سلطنت ان کے ہاتھ میں رہی۔ بمقام دمشق رجب سہ ۲۰ھ میں ۸۴ سال کی عمر میں ان کا انقال ہو گیا۔ آخر عمر میں لقوہ کی بیاری ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا كرتے تھے كاش ميں وادى ذى طوىٰ ميں قريش كا ايك آدى ہو تا اور يہ حكومت وغيرہ كچھ نه جانيا۔ ان كى زندگى ميں بت سے سياى انقلابات آتے جاتے رہے۔ انقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو زمام حکومت سونپ کر سبکدوش ہو گئے تھے۔ گریزید بعد میں ان کا کیسا جانشین ثابت ہوا یہ دنیائے اسلام جانتی ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت معاویہ بھٹھ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ بنت عتب بزی عاقلہ خاتون تھیں۔ فتح مکہ کے دن دو سری عورتوں کے ساتھ انہوں نے بھی آنخضرت ساتھیا کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کی کو شریک نہ کروگی اور نہ چوری کروگی تو ہندہ نے عرض کیا کہ میرے خاوند ابو سفیان ہاتھ روک کر خرچ کرتے ہیں جس سے تنگی لاحق ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس قدر لے لوجو تمهارے اور تمهاری اولاد کے لئے حسب دستور کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اور زنا نہ کروگی' تو ہندہ نے عرض کیا کہ آیا کوئی شریف عورت زناکار ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اینے بچوں کو قتل نہ کروگی تو ہندہ نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سب بچوں کو قتل کرا دیا۔ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرورش کیا اور بڑے ہونے پر آپ نے ان کو بدر میں قتل کرا دیا۔ حضرت عمر بڑاٹھ کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ ای روز حضرت ابو قحافہ بنات ابوبكر بنات كوالد ماجد كاانقال مواء رحم الله اجمعين-

بي-

٣٤٦٩ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْقَالَ: ((إِنّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِّ مُحَدِّثُونَ، وَإِنّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا كَانَ فِي أُمّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنّهُ عُمَرُ بُنُ كَانَ فِي أُمّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنّهُ عُمَرُ بُنُ النّعَظّابِ)). [طرفه في : ٣٦٨٩].

(۳۲۹۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ر

لفظ محدث دال کے فقر کے ساتھ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عمر بھٹڑ کو سے درجہ کامل طور پر حاصل تھا۔ کی باتوں میں ان بی کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی۔ اس لئے آپ کو محدث کما گیا۔

( ۲۳۴۷) ہم سے محدین بشار نے بیان کیا کماہم سے محدین ابی عدی

• ٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الصَّدِيْةِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ : ((كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ بَسْعَةً وَبَسْعِيْنَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ فَقَالَ لَهُ تَوْبَهِ؟ قَالَ : لاَ، فَقَتَلَهُ : فَجَعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ وَكَذَا؟ فَكَذَا؟ فَكَذَا وَكَذَا؟ فَكَذَاكُ الْمُوتُ فَمَالَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَأَخْرَكَهُ الْمُوتُ فَمَالَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرُّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمُحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمُحْمَةِ وَمَلاَئِكَةً وَلَا : الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرّبِي، فَلَا الله الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرّبِي، وَقَالَ : وَأُوحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَربِي، وَقَالَ : وَأُوحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَوْمِى، وَقَالَ : وَلَوحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ : وَلُوحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَربِي، وَقَالَ : وَلَوحَى الله فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبُ الله المَدْهِ أَقْرَبُ الْمُعْرَلُهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ لَهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ لَهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الْمُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الله الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله المُؤْمِلُ الله الله المُؤْمِلُ الله

نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے قادہ نے' ان سے ابوصد بق ناجی بکرین قیس نے اور ان سے ابو سعید خدری بھاٹھ نے کہ نبی کریم الليلم نے فرمايا بني اسرائيل ميں ايك شخص تھا (نام نامعلوم) جس نے ننانوے خون ناحق کئے تھے پھروہ (نادم ہو کر) مسکلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ س کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا (اور سوخون بورے کر دیے) پھر وہ (دو سرول سے) پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں لبتی میں چلا جا (وہ آدھے راتے بھی نہیں پہنچا تھا کہ) اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپناسینہ اس بہتی کی طرف جھادیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا۔ (کہ کون اسے لے جائے) لیکن اللہ تعالی نے اس نصرہ نامی بستی کو (جمال وہ توبہ کے لئے جا رہا تھا) تھم دیا کہ اس کی لغش سے قریب ہو جائے اور دو سری بستی کو (جمال سے وہ نکلاتھا) تھم دیا کہ اس کی لغش سے دور ہو جا۔ پھراللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھواور (جب نایاتو) اس بستی کو (جہاں وہ توبہ کے لئے جار ہاتھا) ایک بالشت نغش سے نزدیک پایا اس لئے وہ بخش دیا گیا۔

جس بہتی کی طرف وہ جا رہا تھا اس کا نام نفرہ بتایا گیا ہے۔ وہاں ایک بڑا درویش رہتا تھا گروہ قاتل اس بہتی میں پنچنے سے پہلے راستے ہی میں انتقال کر گیا۔ صبح مسلم کی روایت میں انتا زیادہ ہے کہ رحمت کے فرشتوں نے کما یہ مخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو کر نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کما' اس نے کوئی نیکی نہیں گی۔ اس صدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو قاتل مومن کی توبہ کی قوبہ کی قوبہ کی قوبہ کی قوبہ کی قوب کی قوب کی توبہ کی توبہ کی تاکل میں۔ جمہور کا کی قول ہے۔ قال عیاض و فیہ ان التوبة تنفع من القتل کما تنفع من سائر الذنوب (فتح البادی) لیکن قبل عاص ہے۔

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى النَّاسِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الصَّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

(۱۷ مس) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدینہ نے بیان کیا ان سے اعرب بن عیدینہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا کہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کی نماز پڑھی پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک محض (تی اسرائیل کا) اپنی گائے ہائے لئے جا رہا تھا کہ

فَقَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرِّثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ ا للهِ، بَقَرَةٌ تَكَلُّمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ.وَمَا هُمَا ثُمَّ. وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذُّنْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتى كَأْنُهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذُّنْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتُهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَومَ السُّبْع، يَومَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ؟ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِنْبٌ يَتَكَلُّمُ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُوبَكُر وَعُمَرُ. وَمَا هُمَا ثُمُّ)). وَحَدَّثُنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

وہ اس بر سوار ہو گیااور پھراہے مارا۔ اس گائے نے (بقدرت الی) کما کہ ہم جانور سواری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے۔ ہماری پیدائش تو كيتى كے لئے ہوئى ہے۔ لوگوں نے كما سجان الله! كائے بات كرتى ہے۔ پھر آنخضرت ملتی ہے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لا تا ہوں اور ابو بکراور عمر بھی۔ حالا نکہ بیہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ ای طرح ایک فخص اپنی بکریاں چرا رہاتھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ربو ڑمیں ے ایک بکری اٹھا کرلے جانے لگا۔ ربو ڑوالا دو ڑا اور اس نے بکری کو بحریئے سے چھڑالیا۔ اس پر بھیڑیا (بقدرت اللی) بولا' آج تو تم نے مجھ ے اسے چھڑا لیا لیکن درندوں والے دن میں (قرب قیامت) اسے كون بچائے گا جس دن ميرے سوا اور كوئى اس كا چرواہا نه ہو گا؟ لوگوں نے کہا' سجان اللہ! بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ آنخضرت التی کیا نے فرمایا که میں تو اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکرو عمر بی این عصل الله وه دونوں اس وقت وہال موجود نہ تھے۔ امام بخاری روائتی نے کہا اور ہم ے علی بن عبدالله مدی نے کما مم سے سفیان بن عیبیند نے بیان کیا " انہوں نے معر سے انہول نے سعد بن ابراہیم سے انہول نے ابوسلمہ سے روایت کیا اور انہول نے ابو مریرہ بناٹھ سے اور انہول

[راجع: ٢٣٢٤]

آ تخضرت التاليم كو حفرت شخين جي كا قوت ايماني پر يقين تھا۔ اى لئے آپ نے ان كو اس پر ايمان لانے ميں شريک الله الله على الله تعالى ال

نَّ بَنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا الله المراداق في جدار الاسلام كو الحاق بن نفر في بيان كيا انهول في كها بهم كو عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي عبدالرزاق في خبردئ انهيل معمر في انهي مهام في الله عليه وسلم الله عقادًا في في الله عليه وسلم الله عقادًا في في خريدا ورمكان عبد المحض في دو سرے هخص سے مكان خريدا اور مكان الله عقادًا في في خريدا كواس مكان ميں ايك هزا طاجس ميں سونا تھاجس سے وہ الله عليه في مكان اس في خريدا تھا اس سے اس في كما بھائي هزا لے جا۔ كو نكم أخفيك مِنْ ، إِنَّمَا ميں في محض سے هر خريدا تھا اس سے اس في كما بھائي هزا لے جا۔ كو نكم أخليك مِنْ الله في كما الك في كما الك في كما

ہے کہ جانوروں کا استعال ان بی کاموں کے لئے ہو:

۳٤٧٢ – حَدُّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرُنَا

عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ: ((اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا

لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي

عَقَارِهِ جَرُّةً فِيْهَا ذَهَبٌ؛ فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ

اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبكَ مِنْي، إنَّمَا

کہ میں نے گرکوان تمام چیزوں سمیت تہیں چ دیا تھا جواس کے

اندر موجود ہوں۔ یہ دونوں ایک تیسرے فض کے پاس ابنا مقدمہ

لے مئے . فیصلہ کرنے والے نے ان سے بوچھاکیا تسمارے کوئی اولاد

ہے؟ اس ير ايك نے كماكم ميرے ايك لؤكام اور دوسرے نے كما

کہ میری ایک لڑی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کما کہ لڑے

کالڑی ہے نکاح کر دو اور سونا انسیں پر خرج کر دو اور خیرات بھی کر

الشَّعْرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَلْتَعْ مِنْكَ اللَّهْبَ. وَقَالَ اللّهِي لَهُ الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيْهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَيْ اللّهِ الْكُمَا رَجُلٍ. فَقَالَ اللّهِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَكَ؟ وَقَالَ وَلَدْ؟ قَالَ أَحَدَهُمَا : لِي عُلاّمٌ، وَقَالَ اللّهَ عَلاّمٌ وَقَالَ اللّهَ عَلاَمٌ وَقَالَ اللّهَ عَلاّمٌ وَقَالَ اللّهَ عَلاّمٌ وَقَالَ اللّهَ عَلاّمٌ وَقَالَ اللّهَ عَلَى الْهُلَمْ وَقَالَ الْهَارَةِ وَالْهُلَامُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَتُصَدُّقًا)). [راجع: ٢٣٦٥]

قطلانی را الله نے کما کہ شافعہ کا ذہب یہ ہے اگر کوئی زمین بیچ پھراس میں سے خزانہ نکلے تو وہ بائع ہی کا ہو گا جیسے گھر بیچ اس میں کچھ اسباب ہو تو وہ بائع ہی کو لیے گا مگر مشتری شرط کر لے تو دو سری بات ہے۔

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْسُمُنْكَدِرِ. وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَولَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ وَيُولِ اللهِ فَهَا فَي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أَسَامَةُ؟ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ورو رن با با انهول خیران عبدالله اولی نے بیان کیا' انهول نے کما جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے محمد بن منکدر اور عمر بن عبدالله کے مولی ابوالنظر نے' ان سے عامر بن سعد بن ابی و قاص عبیدالله کے مولی ابوالنظر نے' ان سے عامر بن سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا اور انہوں نے (عامر نے) اپنے والد (سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه) کو اسامہ بن زید رضی الله عنما سے یہ پوچھے ساتھا کہ طاعون کے بارے میں آپ نے آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے کہا کہ آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا' طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجاگیا طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجاگیا تھا۔ اس لئے تھایا آپ نے یہ فرمایا کہ ایک گزشتہ امت پر بھیجاگیا تھا۔ اس لئے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو (کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے) تو وہاں نہ جاؤ۔ لیکن اگر کسی ایک جگہ یہ وہا پھیل جائے جمال تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکاو۔ ابو النظر نے کمالیعنی بھاگئے کے سوااور کوئی غرض نہ ہو تو مت نکاو۔

[طرفاه في : ۲۹۷۵، ۲۹۷٤].

آب معلوم ہوا کہ تجارت' سودا گری' جہادیا دوسری غرضوں کے لئے طاعون زدہ مقامات سے نکلنا جائز ہے۔ حضرت ابوموی کی الکیت کے استعمال میں دوانہ کر دیتے۔ حضرت عمرو بن عاص بناٹھ اشعری بناٹھ سے منقول ہے کہ وہ طاعون کے زمانے میں اپنے بیٹوں کو دیمات میں روانہ کر دیتے۔ حضرت عمرو بن عاص بناٹھ نے کہا جب طاعون آئے تو پہاڑوں کی کھائیوں' جنگلوں' پہاڑوں کی چوٹیوں میں پھیل جاؤ' شاید ان سحابہ کو یہ حدیث نہ پنچی ہوگ۔

حفرت عمر بناٹھ شام کو جا رہے تھے معلوم ہوا کہ وہاں طاعون ہے' واپس لوث آئے۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر بناٹھ نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ طاعون میں پہلے شدید بخار ہو تا ہے پھر بغل یا گردن میں مکلٹی نکلتی ہے اور آدمی مرجاتا ہے۔ طاعون کی موت شمادت ہے۔

(۱۹۲۷) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے داؤد بن ابی فرات نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ایک عذاب ہے' اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کسی محض کی بستی میں ماتھ خدا کی رحمت سے امیدلگائے ماعون بھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ خدا کی رحمت سے امیدلگائے ہوئے وہیں ٹھرا رہے کہ ہو گاوہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے تواسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔

این کیا ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے محروہ نے اور ان سے محرت عائشہ رہی ہے گئے کہ مخرومیہ خاتون (فاطمہ بنت اسود) جس نے مخرومیہ خاتون (فاطمہ بنت اسود) جس نے مخرومیہ خاتون (فاطمہ بنت اسود) جس نے فریش کو رخروہ فتح کے موقع پر) چوری کرلی تھی اس کے معالمہ نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معالمہ پر آخفرت ملی کہ اس معالمہ بن ذید آخریہ طے پایا کہ اسامہ بن ذید مکار چنانچہ اسامہ بناتی کو ان کرے! آخریہ طے پایا کہ اسامہ بن ذید مکار چنانچہ اسامہ بناتی کو ان کے سوااور کوئی اس کی ہمت نہیں کر مکار چنانچہ اسامہ بناتی کہ آخریہ سے ایک حد کے مارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا (جس میں) آپ نے فرمایا۔ بچھلی بست سی امتیں اس لئے ہلاک ہو دیا (جس میں) آپ نے فرمایا۔ بچھلی بست سی امتیں اس لئے ہلاک ہو دیا (جس میں) آپ نے فرمایا۔ بچھلی بست سی امتیں اس لئے ہلاک ہو دیا (جس میں) آپ نے فرمایا۔ بچھلی بست سی امتیں اس لئے ہلاک ہو دیا (در اللہ کی قشم!

٣٤٧٤– حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ : ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الطَّاعُون، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْر شَهِيْدٍ)). [طرفاه في : ٧٣٤، ٦٦١٩]. ٣٤٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِىء عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(أَتَشْفَعُ فِي حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشُّويْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الْحَدُ. وَايمُ اللهِ! لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ ابنتِ اگر فاطمہ بنت محمد ساڑیا بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ

مُحَمَّدٍ سُرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). [راجع: ٢٦٤٨]

ۋالول.

اس مدیث کی شرح کتاب الحدود میں آئے گی۔ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا شریعت موسوی میں بھی تھا۔ جو کوئی اس سزا کو وحشانہ بتائے وہ خود وحثی ہے اور جو کوئی مسلمان ہو کر اس سزا کو خلاف تہذیب کے وہ کافر اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ (وحیدی) حضرت اسامہ رسول الله طاق کے بوے ہی چیتے نیچ تھے کیو تکہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کی پرورش رسول الله طاق میا نے کی تھی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو رسول کریم طاق کیا جھے اور اس طرح پکارتے مگر آیت کریمہ ﴿ اُدْعُوْهُمْ لِالْآلِهِمْ ﴾ المن (الاحزاب: ۵) نے ان کو اس طرح پکارنے سے منع کر دیا۔

٣٤٧٦ - حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُغَبَةُ حَدُّثَنَا شُغَبَةُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّوْالَ بْنَ سَبْرَةً الْهِلَالِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ النَوْالَ بْنَ سَبْرَةً الْهِلَالِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِي اللَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نے بیان کیا کہ اہم سے عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے نزال بن سبرہ ہلالی سے سنااور ان سے عبد اللہ بن مسعود بن اللہ آیت کیا کہ میں نے ایک صحابی (عمرہ بن عاص) کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے سا۔ وہی آیت نبی اکرم ساتھ ہے اس کے خلاف قرآت کے ساتھ میں سن چکا تھا' اس لئے میں انہیں ساتھ لے کر آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بید واقعہ بیان کیا لیکن میں نے قدرت ساتھ کے چرہ مبارک پر اس کی وجہ سے ناراضی کے آثار ویکھے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ آپس میں اختلاف نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ ای قتم کے جھڑوں سے باہ ہو گئے۔

(٣٤٧١) ہم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ

[راجع: ۲٤۱٠]

اس امر میں از اس امر میں از اس اس میں ہر آدی کو اختیار ہے جو قرآت چاہے وہ پڑھے۔ اس امر میں لڑنا جھڑنا میں ہو آدی کو اختیار ہے جو قرآت چاہے وہ پڑھے۔ اس امر میں لڑنا جھڑنا منع ہے اور خواہ کو قیاسی مسائل کے لئے مجبور کرنا کہ وہ صرف معرت امام شافعی رہائیے کے اجتماد پر چلے یہ ناحق کا تحاکم اور جبراور ظلم ہے (وحیدی)

ا کہتے ہیں کہ یہ حفرت نوح باللہ کا واقعہ ہے گر اس صورت میں حضرت امام بخاری رمایتے اس مدیث کو بنی اسرائیل کے اسرائیل کے اسرائیل کے

٣٤٧٨ حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ إِبَيْهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيُّ أَبِ مَالاً، فَقَالَ إِبَيْهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيُّ أَبِ مَالاً، فَقَالَ إِبَيْهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيُّ أَبِ مَا تُحْرِقُونِي مَا لَهُ عَرْ أَبِ قَالَ : فَإِنِّي لَمَا خُضِراً قَالُ : فَإِنِّي لَمُ أَعْمَلُ خَيْرًا قَالًا، فَإِذَا مِتُ فَأَخْرِقُونِي، لَمُ أَعْمَلُ خَيْرًا قَالًا، فَإِذَا مِتُ فَأَخْرِقُونِي، لَمُ أَنْ وَجَلُ فَقَالَ: مَا فَقَعُلُوا. فَجَمَعَهُ الله عَزُ وَجَلُ فَقَالَ: مَا فَقَعُلُوا. فَجَمَعَهُ الله عَزْ وَجَلُ فَقَالَ: مَا فَعَلُوا. فَجَمَعَهُ الله عَزْ وَجَلُ فَقَالَ: مَا خَمَلُك؟ قَالَ: مَخَافَتُك. فَتَلَقَاهُ حَمَلَك؟ قَالَ: مَخَافَتُك. فَتَلَقَاهُ حَمَلَك؟ قَالَ: مَخَافَتُك. فَتَلَقَاهُ عَنْ حَمَلَك؟ قَالَ: مَخَافَتُك. فَتَلَقَاهُ عَنْ حَمَلَك؟ قَالَ: مَعَادًا تُعَقِيدٍ الْخُدْرِيُ عَنِ النَّبِي قَالَ: مَعْمَدُ أَنِ عَبْدِ الْغَافِرِ مَعْمَدُ أَبًا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُ عَنِ النَّبِي قَالَ مَعْمَدُ أَبًا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُ عَنِ النَّبِي قَالَ مَالًا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

[طرفاه في : ۲٤٨١، ۲٥٠٨].

٣٤٧٩- حَدَّلَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّلُنَا أَبُو عَوَانَةً

اب ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو کو انہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو کو انہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو کو انہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے نبی کریم سائیل نے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدی کو اللہ تعالی نے خوب دولت دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے حق میں کیساباب فابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بمترین باب تھے۔ اس فیض نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا۔ سے اس لئے جب میں مرجاؤں تو جھے جلاؤالنا پھر میری ہٹریوں کو بیس ڈالنا اور (راکھ کو) کسی سخت آند ھی کے دن ہوا میں اڑا دیتا۔ بیٹوں نے ایسا اور (راکھ کو) کسی سخت آند ھی کے دن ہوا میں اڑا دیتا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس فیض نے عرض کیا کہ بروردگار تیرے ہی خوف سے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنے سابیہ رحمت میں جگہ دی۔ اس حدیث کو معاذ انہوں نے عقبہ بن عبدالغافر سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' عنبہ بن عبدالغافر سے سا' انہوں نے ابو سعید خدری بن تربی کے اور انہوں نے نبی کریم سائیل سے۔

(١٤٢٩) م سے مسدد نے بيان كيا كما مم سے ابوعواند نے ان

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَوْ عَنْ رِبْعِي بْنِ عِرَاشٍ قَالَ: قَالَ عُقْبَةَ لِحُدَيْفَةً: أَلاَ عُرَاشٍ قَالَ: قَالَ عُقْبَةَ لِحُدَيْفَةً: أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النّبِي اللّهِ عَلَا الْمَوتُ لَمَّا أَيْسٍ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَةً: إِذَا لَمَّ أَوْرُوا لَمْ أَوْرُوا لَمْ أَوْرُوا لَمْ عَلَيْرًا، ثُمَّ أُورُوا مُتَ فَاجِنْمَعُوا لِيْ حَطَبًا كَيْبُرًا، ثُمَّ أُورُوا مُتَ لَحْدِي وَخَلَصَتُ نَارًا، حَتَى إِذَا أَكَلَتْ لَحْدِي وَخَلَصَتُ نَارًا، حَتَى إِذَا أَكَلَتْ لَحْدِي وَخَلَصَتُ إِذَا أَكَلَتْ لَحْدِي وَخَلَصَتُ إِلَى عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَرُونِي فِي النّهَ فِي يَومٍ حَارٌ – أَوْ رَاحٍ – فَجَمَعَةُ فَي النّهُ فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشَيْتَكَ. فَقَالَ: مِنْ خَشَيْتَكَ. فَقَالَ: مِنْ خَشَيْتَكَ.

قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ. حَدُّتُنَا مُهِدُ مُوسَى حَدُّتُنَا عَبْدُ مُوسَى حَدُّتُنَا عَبْدُ الْمَسِلِكِ وَقَالَ : ((فِي يَومٍ رَاحٍ)).

[راجع: ۲٤٥٢]

ے عبدالملک بن عمیر نے ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری نے حذیفہ بڑائیا سے کہا کہ آپ نے بی کریم مل کے اللہ ہوں ہیں جو حدیثیں سی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں بیان نہیں کرتے ؟ حذیفہ بڑائی ہے جو حدیثیں سی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں بیان نہیں ساتھا کہ ایک فض کی موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگ سے بالکل نامید ہو گیا تو اپنے گر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو پہلے میرے لئے بہت می کنٹیاں جع کرنا اور اس سے آگ جلانا۔ جب آگ میرے جسم کو خاکشرینا چکے اور صرف ہٹیاں باتی رہ جائیں تو ہٹیوں کو پیس لینا اور کی سخت گری کے دن میں یا (یوں فربایا جائیں تو ہٹیوں کو پیس لینا اور کی سخت گری کے دن میں یا (یوں فربایا کہ) سخت ہوا کے دن میں یا (یوں فربایا کہ) سخت ہوا کے دن میں جھے کو ہوا میں اڑا دینا لیکن اللہ تعالی نے اس جسم کی کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے می ڈر سے۔ آخر اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔

عقبہ بڑا ہے کہ کہ میں نے بھی آخضرت ساتھ کے فرماتے ہوئے یہ حدیث سن ہے۔ ہم سے موی نے بیان کیا کہ اہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالملک نے بیان کیا اور کہا کہ اس روایت میں فی یوم داح ہے (سوا شک کے) اس کے معنی بھی کسی تیز ہوا کے دن کے ہیں۔

ا بعض روایوں میں اس کو کفن چور بتلایا گیا ہے۔ بسر حال اس نے اپنے خیال باطل میں اخروی عذابوں سے بیخے کا بد راست میں میں اس میا تھا گرانلد ہر چزر قادر ہے۔ اس نے اس راکھ کے ذرے ذرے کو جمع فرماکر اس کو حساب کے لئے کھڑا کر دیا۔ ایسے تو ہمات باطلم سرا سر فطرت انسانی کے خلاف ہیں۔

٣٤٨- حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 حَدُثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ
 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَبُولَ اللهِ
 أبي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ
 أبي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ
 قَلَا: ((كَانَ الرُّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ،
 فَكَانَ يَقُولُ لِفَنَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا

(۱۳۴۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے عبیداللہ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے عبیداللہ بن عتبہ نے اور ان سے ابو ہریرہ وہ اللہ نے کہ نی کریم علیه النحیة والنسلیم نے فرایا ایک مخص لوگوں کو قرض دیا کر تا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کمہ رکھ تھا کہ جب تم کی کو مفلس پاؤ (جو میرا قرض دار ہو) تو اسے معاف کر دیا کرو۔ ممکن ہے اللہ تعالی بھی

**€** (26) **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* €** 

ہمیں معاف فرمادے۔ آنخضرت مٹھ کے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاتو اللہ نے اسے بخش دیا۔ لَتَجَاوَزُ عَنْهُ، لَعَلُ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. قَالَ: فَلَقِيَ اللهَ لَتَجَاوَزُ عَنْهُ)).

[راجع: ۲۰۷۸]

٣٤٨١ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ الرُّهْرِيُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النبِيِّ اللهِ قَالَ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النبِيِّ اللهِ قَالَ: ((كَانَ رَجُلُ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوتُ قَالَ لِبَنِيْهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاحْرَهُ وَنِي، ثُمُ اطْحَنُونِي، ثُمُّ ذَرُونِي فِي الرَّيْحِ، فَو اللهِ لَيَنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْ لَيُعَذَّبني الرَّيْحِ، فَو اللهِ لَيَنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْ لَيُعَذَّبني عَنَابًا مَا عَذَبهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ الرَّيْحِ، فَو اللهِ لَيْنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيْ الرَّرْضَ فَقَالَ : عَذَابًا مَا عَذَبهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ الشَّهِ لَيْنُ مَنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ، فَلَمَرَ اللهُ تَعَالَى الأَرْضَ فَقَالَ : اللهُ عَلَيْ مَا عَنَعْتَ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَلَيْكُ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَالَ : مَحَافَتَكَ يَا رَبِّ حَمَلَتْهِي. فَغَفَرَ قَالَ : مَحَافَتَكَ يَا رَبِّ حَمَلَتُهِي اللهِ لَيْلُ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَلَا عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ : مَحَافَتِكَ يَا رَبِ حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ : مَحَافَتَكَ يَا رَبِ حَمَلَتْهُ يَا رَبِّ حَمَلَتْهُ وَاللهُ عُيْرُهُ : ((خَشَيْتَكَ يَا رَبِ حَمَلَتُهُي. فَعَلَى مَا صَنَعْت؟ وَالَ غُيْرُهُ : ((خَشَيْتَكَ يَا رَبِ حَمَلَتُهُ يَا رَبِّ)).

نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام اسے بیان کیا کہا ہم کو معرفے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں حمید بن عبدالرجمان نے اور انہیں ابو ہریہ بختی نے کہ نبی کریم مالی کے فرایا 'ایک مخص بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلاؤالن پھرمیری ہڈیوں کو ہیں کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قتم !اگر میرے رب نے مجھے پکڑلیا تو مجھے اتا سخت عذاب کرے گاجو پہلے کی کو بھی اس نے نہیں کیا ہو گا۔ جب وہ مرگیا تو (اس کی وصیت کے مطابق) اس نے نہیں کیا ہو گا۔ جب وہ مرگیا تو (اس کی وصیت کے مطابق) اس کے ساتھ ایسانی کیا گیا۔ اللہ تعالی نے زمین کو حکم فرمایا کہ اگر ایک ذرہ بھی کمیں اسکے جم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا۔ زمین حکم بحل کی اور وہ بندہ اب (اپنے رب کے سامنے) کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی بجالائی اور وہ بندہ اب (اپنے رب کے سامنے) کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی خوریافت فرمایا 'تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے رب! تیرے وریافت فرمایا 'تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے رب! تیرے وریافت فرمایا 'تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے رب! تو ہریرہ بڑا تھی مغفرت کر دی۔ تیرے وری وجہ سے۔ آخر اللہ تعالی نے اس مدیث میں لفظ تیرے برل مخافت کہ اہے (دونوں لفظوں کا مطلب ایک بی خشینہ کے بدل مخافت کہ اسے (دونوں لفظوں کا مطلب ایک بی خشینہ کے بدل مخافت کہ اسے (دونوں لفظوں کا مطلب ایک بی

حافظ صاحب رمائلہ فرماتے ہیں کہ الفالا لن قدر الله علی اس مخص نے غلبہ خوف و دہشت کی بنا پر زبان سے نکالے جب کہ وہ حالت غفلت اور نسیان میں تھا ای لئے یہ الفاظ اس کے لئے قابل مؤاخدہ نہیں ہوئے۔

(٣٣٨٢) مجھ سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا' کہا ہم سے جو رہ بہ بن اساء نے بیان کیا' کہا ہم سے جو رہ بہ بن اساء نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر بی اس نے کہ رسول کریم طاق کیا ہے فرمایا کہ (بی اسرائیل کی) ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جے اس نے قید کر رکھا تھا جس سے وہ بلی مرگئی تھی اور اس کی سزامیں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باند سے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَمَاءَ عَنْ نَافِع أَسْمَاءَ حَدُّنَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَلِمَّا قَالَ: ((عُذَّبَتِ المُرَأَةُ فِي هِرُةٍ سَجَنَّتُهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ

حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاهِ. الأَرْض)).

کے لئے کوئی چیزنہ دی'نہ پینے کے لئے اور نہ اس نے بلی کو چھو ڑا ہی کہ وہ زمین کے کیڑے مکو ڑے ہی کھالیتی۔

بعض ویو بندی تراجم میں یمال کھاس پھونس کا ترجمہ کیا گیا ہے جو غالبًا لفظ حثاش مائے علی کے کا ترجمہ ہے کرمشاہرہ یہ ہے کہ بلی کھانس پھونس نمیں کھاتی۔ اس لئے یمال لفظ حشاض بھی صبح نہیں' اور یہ ترجمہ بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(سالاماس) ہم سے احمد بن ہونس نے بیان کیا' ان سے زہیر نے 'کما ' ہم سے منعور نے بیان کیا' ان سے ربعی بن حراش نے 'کما ہم سے ابو مسعود عقبہ بن عمود واللہ نے کما کہ نبی کریم ملی اللہ نے فرمایا' لوگوں نے ایک پیغبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیانہ ہو تو پھرجو جی جاہے کر۔ ٣٤٨٣ - حَدَّلْنَا أَحْتَمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ رُهِي بْنِ حِرَاشِ رُهِي بْنِ حِرَاشِ حَدَّلْنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ حَدَّثْنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ النّبِي النّبِي النّبِي ((إنْ مِمَّا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلاَمِ النّبُوّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَلْ مَا شِنْتَ)). النّبُوّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَلْ مَا شِنْتَ)). [طرفاه في : ٣٤٨٤ : ٢١٢٠ ].

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيٌ بْنَ حِرَاشٍ مَنْصُورِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ لَيَحَدِّثُ عَنْ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ النّاسُ مِنْ كَلاَمٍ النّبُوَّةِ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلاَمِ النّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِنْتَ)).

[راجمع: ٣٤٨٣]

(۱۳۲۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا انہوں نے کما ہیں نے ربعی بن حراش سے سنا وہ ابو مسعود انصاری رفتہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم میں ہے نوگوں کے کلام ہیں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تھے ہیں حیانہ ہو پھر جو جی جاہے کر۔

تیج مرح فاری میں اس کا ترجمہ یوں ہے۔ بے حیا باش ہرچہ خوابی کن۔ مطلب یہ ہے کہ جب حیا شرم بی نہ رہی ہو تو تمام برے مسلس کا شوق سے کرتا رہ۔ آخر ایک ون ضرور عذاب میں گرفتار ہو گا۔ اس صدیث کی سند میں منعور کے ساع کی ربعی سے صراحت ہے۔ دوسرے افعل کی جگہ اصنع ہے۔ النذا بحرار بے فائدہ نہیں ہے۔

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبِيلَا اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْوِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْوِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ البِّنِ عُمَرَ حَدَّلَهُ أَنَّ البِّي الْخَبَرَانِي سَالِمٌ أَنَّ البِّنَمَا رَجُلُ يَجُرُّ إِذَارَهُ مِنَ الْخُبَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْمُخْبَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْمُخْبَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ عَنِ الرُّهْوِيُّ. الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ عَنِ الرُّهْوِيُّ. [طرفه في : ٧٩٠٠].

(۳۲۸۵) ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبروی کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبروی کما ہم کو یونس نے خبروی انسیں زہری نے انسیں سالم نے خبروی اور ان سے ابن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مالی کے فرمایا کہ ایک محض تکبر کی وجہ سے اپنا تعبند زمین سے تھینا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا اور اب وہ قیامت تک یول بی زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرحمٰن بن خالد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

اس روایت میں قارون مراد ہے جس کے دھنسائے جانے کا ذکر قرآن مجید میں مجی ہے۔

٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنِ طَاوُسٍ عَن إَيْهِ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ الله عَنْ الله عَن

٣٤٨٧ - ((عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلُّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَومٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

[راجع: ۸۹۷]

٣٤٨٨ - حَدَثَنَا آدَمُ حَدَثَنَا شُعْبَةُ حَدَثَنَا شُعْبَةُ حَدَثَنَا آدَمُ حَدَثَنَا شُعْبَةُ حَدَثَنَا أَمِي عَمْرُو بْنِ مُرَّةً سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُغَيَّانَ الْمَدِيْنَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَحَطَبِنَا فَغُرَّرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى فَأَخْرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى فَأَخْرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى مَنَّى النَّهُودِ، وَإِنْ النَّبِيُ أَنْ أَكْلًا النَّبِي مَنَّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمَّاهُ الرُّوْرَ. يَعْنِي النَّعْرِي). تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ الْمُعْرِي). تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً.

[راجع: ٣٤٦٨]

عورت کا ایسے مصنوی بالوں سے زینت کرنا منع ہے۔ امام بخاری ملتی نے یمال پر کتاب الانبیاء کو ختم فرما دیا جس میں احادیث مرفوعہ اور مکررات اور تعلیقات وغیرو لل کرسب کی تعداد دو سونو احادیث ہیں۔ اہل علم تنسیل کے لئے فتح الباری کا مطالعہ فرمائیں۔

وہیب کے بیان کیا کہا جھ سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب کے بیان کیا کا ان سے ان کے بیان کیا کہا گا ہے ہے مواللہ بن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریہ وہ فرائ نے کہ نبی کریم سائیل نے فرمایا ہم (دنیا میں) تمام امتوں کے آخر میں آئے لیکن (قیامت کے دن) تمام امتوں سے آئے ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کہام امتوں سے آئے ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کہام دی می اور بھی اور بھی اور بھی وہ (جعد کا) دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے تو اس اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے تو اس اس کے دوسرے دن (اتوار کو) دوسرے دن (اتوار کو) تمام کی جمہ کے دن) تو اس کے بارے جم اور سرکود ھولینالازم ہے۔

(۱۹۳۸۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مو نے کما کہ میں نے سعید بن مسیب سے بیان کیا ان سے عمرو بن موادیہ بن الی سفیان بی ان نے مدینہ کے سے بنا آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن الی سفیان بی ان نے مدینہ کے ایک معاویہ بن الی سفیان بی ان نے مدینہ کے بالوں کا ایک کچھا نکالا اور فرمایا 'میں سجھتا ہوں کہ یمودیوں کے سوااور کوئی اس طرح نہ کرتا ہو گا اور نبی کریم سٹی کے اس طرح بال سنوار نے کا نام "الزور" (فریب و جھوٹ) رکھا ہے۔ آپ کی مراد ' مسال فی الشعر 'سے تھی۔ یعنی بالوں میں جو ژاگانے سے تھی (جیسے اکثر وسئی کوئی میں معنوی بالوں میں جو ژاگا کے ساتھ اس عور تیں معنوی بالوں میں جو ژاگیا کرتی ہیں) آدم کے ساتھ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔



حافظ صاحب رہ ایٹے فرماتے ہیں اکثر نسخوں ہیں باب المناقب ہے کتاب کا لفظ نہیں ہے اور کی صحیح معلوم ہوتا ہے یہ الگ کتاب نہیں بلکہ ای کتاب الانہیاء میں واخل ہے۔ اس میں خاتم الانہیاء کے حالات ذکور ہیں ' جیسے پچھلے بابوں میں پچھلے پیغبروں کے حالات ذکور تھے۔ پھر حافظ ابن تجر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رہ اللہ نے کتاب الانہیاء کو ختم کرتے ہوئے جناب رسول کریم اللہ آپ کا ذکری پر روشنی ڈالنے کے لئے یہ ابواب منعقد فرمائے جس میں ابتدا ہے انتہا تک بہت سے کوائف کا تذکرہ ہوا ہے۔ مثل کی آب کا نسب شریف ذکر میں آیا اور انساب سے متعلق امور کا ذکر کیا۔ پھر قبائل کا ذکر آیا۔ پھر فخر بالانساب پر روشنی ڈالی ' پھر آتخضرت میں ہیں۔ شائل و فضائل کو بیان کیا گھر فضائل صحابہ کا ذکر ہوا۔ پھر ہجرت سے قبل کی زندگی کے حالات ' مبعث اسلام صحابہ ' ہجرت حبشہ' معراج اور وفود الانسار ' پھر مدینہ کے لئے ہجرت کے واقعات ذکور ہوئے۔ پھر تر تیب سے مغازی کا ذکر آیا ' پھر وفات نبوی کا ذکر ہوا۔

# باب الله تعالى كاسورهٔ حجرات ميں ارشاد

"ا او گواہم نے تم سب کوایک ہی مرد آدم اورایک ہی عورت حوا

یداکیا ہے اور تم کو مختلف قویم اور خاندان بنا دیا ہے تاکہ تم

بطور رشتہ داری ایک دوسرے کو پھپان سکو۔ ب شک تم سب میں

اللہ کے نزدیک معزز تروہ ہے جو زیادہ پر بیزگار ہو" اور اللہ تعالیٰ

کاسورہ نساء میں ارشاد "اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کرتم ایک

دوسرے سے مانگتے ہو اور ناتا تو رہے ہو درو۔ ب شک اللہ

تمارے اوپر نگران ہے اور جاہیت کی طرح باپ دادول پر فخر کرنامنع

ہے اس کا بیان شعوب شعب کی جمع ہے جس سے اوپر کا خاندان

مراد ہے اور قبیلہ اس سے اتر کرینے کالین اس کی شرخ مراد ہے۔

١ – بَابُ وَقُولِ ا لَهِ تَعَالَى :
 ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَأَنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَلَّهُ أَتَقَاكُمْ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ اللهِ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ اللهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ [النساء: ١].

وَمَا يَنْهَى عَنْ دَعْوَى الْـجَاهِلِيَّةِ. الشُّعُوبُ النُّسُبُ الْبَعِيْدُ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ.

(30) B (30)

یہ طرانی نے نکالا مجاہد سے مثلاً انصار ایک شعب ہے یا قریش ایک شعب ہے یا رہید یا مصرا یک شعب ہے۔ ہرایک میں کئی ایک قبیلے ہیں جیسے قریش معنر کا ایک قبیلہ ہوت کے معنی میں ہے۔ یماں کی تعلیل ہیں جیسے قریش معنر کا ایک قبیلہ ہے۔ ہندوستانی اصطلاح میں شعب پال کے معنی میں ہے اور قبیلہ گوت کے معنی میں ہے۔ یماں کی آثار اب تک موجود ہیں۔ شالی ہند کے علاقوں میں گوت اور پال کی اصطلاحات بہت نمایاں ہیں۔
کی اصطلاحات بہت نمایاں ہیں۔

٣٤٨٩ حَدَّثَنَا حَالِلهُ بَنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ فَلَا: الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامِ. وَالْقَبَائِلُ: الْمُطُولُ).

٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: (رَأَتْقَاهُمْ)). قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.
قَالَ : ((فَيُوسُفُ نَيْ اللهِ)).

[راجع: ٣٣٤٩]

اور نفر بن كناند ايك شاخ ہے معنر كى ـ كو تك كناند فزيمه كا بنا تعااور فزيمه مدركه كا اور مدركه المياس كا اور المياس معنر كا بنا تعالى اس كا معنر كا بنا تعالى الله على حبشه على بيدا موكيل ـ الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عندالله عند الله عن

(٣٣٨٩) ہم سے خالد بن يزيد الكابل نے بيان كيا كما ہم سے ابو بكر
بن عياش نے بيان كيا ان سے ابو حصين (عثمان بن عاصم) نے ان ان
سے سعيد بن جيرنے اور ان سے ابن عباس رضى الله عنمانے آيت
﴿ وجعلنا كم شعوبا و قبائل ﴾ كے متعلق فرمايا كه شعوب برے قبيلوں كے معنى ميں ہے اور قبائل سے كى برے قبيلے كى شاخيس مراد

(۳۴۹۰) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کما ہم سے یکیٰ بن سعید فظان نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی معید نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی سعید نے بیان کیا' ان سے معید بن الی سعید نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت اللہ اسب اللہ اسب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آخضرت اللہ اللہ فرایا کہ جو سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ آخضرت اللہ اللہ مارا سوال اس کے بارے زیادہ پر بیز گار ہو۔ صحلب نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر (نسب کی روسے) اللہ کے فرمایا کہ پھر انسب کی روسے) اللہ کے بیروسف پیلائل سب سے زیادہ شریف تھے۔

(۳۲۹) ہم سے قیس بن حقص نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد
بن زیاد نے بیان کیا ان سے کلیب بن وائل نے بیان کیا کما کہ مجھ
سے زینب بنت ابی سلمہ رہی تھانے بیان کیا جو نی کریم مال کے الی زیر
پرورش رہ چکی تھیں۔ کلیب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا
کہ کیا ہی کریم مال کے العلق قبلہ معنرے تھا؟ انہوں نے کما پھر کس
قبلہ سے تھا؟ یقیناً آنخفرت مال کے معنری بی النظرین کنانہ کی اولاد میں
سے تھے۔

اینے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ان سے ایک جماعت نے حدیث کی روایت کی ہے۔

٣٤٩٢ حَدُّنَا كُلَيْبٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ عَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمَقَيَّرِ وَالْمَقَيِّرِ وَالْمَوَنِّينِ النَّبِيُّ وَالْمَزَيْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَيْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَيْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَوْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَوْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَوْنِي، النَّبِيُّ وَالْمَزَوْنِي، النَّبِيُّ فَالْمَنَ كَانَ، مِنْ مُضَرَ كَان؟ قَالَت : فَمِمْنُ كَان؟ قَالَت : فَمِمَنْ كَان مِنْ وُلِدِ فَمِمْنُ كَان مِنْ وُلِدِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ).

(٣٩٢) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے کہا ہم سے کلیب نے بیان کیا اور ان سے ریب ہی کریم ساٹھ لیا فی میں نے میرا خیال ہے کہ ان سے مراد زینب بنت ابی سلمہ بی رہا ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساٹھ لیا نے دباء 'حنم' مقیر اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائے کہ آخضرت ساٹھ لیا کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ کیا واقعی آپ کا تعلق مفرسے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھراور کس سے ہو سکتا ہے بقینا آپ کا تعلق اس قبیلہ سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھراور کس سے ہو سکتا ہے بقینا آپ کا تعلق اس قبیلہ سے تھا۔ آپ نفر بن کنانہ کی اولاد میں سے آپ کا تعلق اس قبیلہ سے تھا۔ آپ نفر بن کنانہ کی اولاد میں سے

دباء کدو کے توبے ' حتم مرز اکمی برتن ' نقیر کئڑی کا کریدا ہوا برتن اور مزفت روغی برتن 'یہ چاروں شراب کے برتن تھے السیسی استعال ہے ہمی ان جس میں عرب شراب بنایا اور رکھا کرتے تھے۔ جب شراب کی ممافعت نازل ہوئی تو ان برتوں کے استعال ہے بھی ان لوگوں کو روک دیا گیا۔

٣٤٩٣ حَدَّنَي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبُرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي وُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ : ((تَجدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا، وتَجدُونَ آيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَانُ أَصْدُهُمْ لَهُ كِرَاهِيَةً)).

[طرفاه في : ٣٤٩٦، ٣٥٨٨].

٣٤٩٤ - ((وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَوُلاَءِ بِوَجْهِ، وَيَأْتِي هَوُلاَء بِوَجْهِ، وَيَأْتِي هَوُلاَء بِوَجْهِ، وَيَأْتِي

[طرفاه في : ۲۰۵۸، ۲۱۷۹].

٣٤٩٥ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا السَّعِيْدِ حَدُّثَنَا السَّعِيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

(۳۲۹۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو جریر نے خبر دی انہیں عمارہ نے انہیں ابو ذرعہ نے اور ان سے ابو جریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے اور ان سے ابو جریہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہو لوگ جا بلیت کے ذمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے الک تنے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں بشر طیکہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں اور حکومت اور سرداری کے بہت کا لئق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت نا بیند کرتا ہو۔

(۱۳۳۹۳) اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دورخه (دوغلا) ہو۔ ان لوگوں میں ایک مند لے کر آئے ' دوسروں میں دوسرا مند

(۳۳۹۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ 🕮

فَالَ : ((النَّاسُ تَبَعَّ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْن

مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِـمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعّ

ان کے مر

٣٤٩٦ ((وَالنَّاسُ مَعَادِنُ: خِيَارُهُمْ فِي الْسِلَامِ إِذَا فَقِهُوا، الْسَجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا، تَسَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّانِ حَتَّى يَقَعَ فِيْدِ)).

[راجع: ٣٤٩٣]

لِكَافِرِهِمْ).

ان سے ابو ہریرہ بڑھڑ نے کہ نی کریم مٹھ پیلے نے فرمایا اس (خلافت کے) معاطے میں لوگ قرایش کے تابع ہیں۔ عام مسلمان قریثی مسلمانوں کے تابع مسلمانوں کے تابع میں جس طرح ان کے عام کفار قریش کفار کے تابع رہے ہیں۔

(۱۳۹۲) اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف ہیں جب کہ انہوں نے مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو تم دیکھو گے کہ بہترین اور لاکق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت وامارت کے عمدے کو بہت زیادہ ناپند کرتے رہے ہوں' یہاں تک کہ وہ اس میں گر فقار ہو جائیں۔

معلوم ہوا اسلام میں شرافت کی بنیاد دینی علوم اور ان میں فقابت حاصل کرنا ہے جو مسلمان عالم دین اور فقیہ ہوں وہی عنداللہ شریف ہیں۔ دینی فقابت سے کتاب و سنت کی فقابت مراد ہے۔ رائے و قیاس کی فقابت محض ابلیسی طریق کار ہے۔ اولاد آدم کے لئے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ابلیسی طریق کار کی ضرورت نہیں۔

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْمُعَبَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿إِلاَّ الْمَوَدُةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قَالَ: فَقَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ: قُورْبَى مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي ﴿ اللهِ لَمُ اللهِ فَرَابَة مَنْ يَكُنْ بَطُنْ مِنْ قُرِيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَة بَيْنِي يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرِيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَة بَيْنِي فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَة بَيْنِي فَرَابَة بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ). [طرفه في : ٨١٨٤].

رسور الم الم الم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے عبدالملک نے بیان کیا ان سے طاؤس نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی بیان کیا ان سے طاؤس نے اللہ المودة فی القربی "کے متعلق (طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ الی نہیں تھی جس میں آنخضرت میں ترابت نہ رہی ہواورای وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرامطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اورانی قرابت داری کالحاظ

اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ شاید چونکہ اس مدیث میں رشتہ داری کا بیان ہے اور رشتہ داری کا پہچانا نسب کے پہچاننے پر موقوف ہے۔ اس لئے امام بخاری روانجہ نے اس باب میں یہ مدیث بیان کی۔ (وحیدی)

(٣٣٩٨) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے قیس نے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے آئیں نے اور انہوں نے نبی اور انہوں نے نبی کریم مٹھی اس سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اس طرف سے فتنے اختیں گے بینی مشرق سے اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں اختیں گے بینی مشرق سے اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَا مُنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ﴿ (مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، هُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ

أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدِ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبْلِ وَالْبَقَرَ فِي رَبِيْعَةَ وَمُصْرَ).

ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں تعنی ربیعہ اور مصرکے لوگوں ہیں۔

[راجع: ٣٣٠٢]

ربید اور معز قبیلے کے لوگ بہت مالدار اور زراعت پیشہ تھے۔ ایسے لوگوں کے دل سخت اور بے رحم ہوتے ہیں۔ اس معنی است مدیث اور اس کے بعد والی مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ اس مدیث میں ربیدہ اور معز کی برائی بیان کی تو دو سرے قبیلے والوں کی تعریف نکلی اور بعد والی مدیث میں یمن والوں اور بحریوں والوں کی تعریف ہے اور یہ ترجمہ باب ہے (وحیدی) فرمان نبوی کے مطابق آئندہ زمانوں میں مشرقی ممالک سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی فتنے اٹھے وہ تفصیل طلب ہیں جنہوں نے اینے دور میں اسلام کو شدید ترین نقصانات پہنچائے۔ صدق رسول اللہ مائیجیام۔

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَالرَّمْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((الْفَخُرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْفَرَّدِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْفَنَمِ، وَالإِيمَانُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْفَنَمِ، وَالإِيمَانُ اللهِ عَبْد اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ الْمُعْتَةِ، اللهُ المَيْسَرَةَ الْمُنْسَرَى الْمُعْتَةِ، وَالشَّامَ عَنْ يَسَارِ الْمُكَعِّةِ، وَالشَّامَ عَنْ يَسَارِ الْمُكَعِّةِ، وَالشَّامَ عَنْ يَسَارِ الْمُكَعِّةِ، وَالْمَشَامَةَ الْمُنْسَرَةَ، وَالْمَدُ الْمُسْرَى : الشَّوْمَى، وَالْمَشَامَة الْمُسْرَةَ، وَالْمَدُ الْمُسْرَى : الشَّوْمَى، وَالْمَامَةِ الْمُسْرَةَ، وَالْمُنْ الْأَسْرَدُ الْمُشَامِ.

٧ - بَابُ مَنَاقِبِ قَرَيْش

(۳۲۹۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا'کماہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملی ہے۔ ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کے گخراور تکبران چیخے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت (حدیث) بھی ملائمت ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ لیخی امام بخاری روائی نے کما کہ یمن کا نام یمن کمنی ہے۔ ابو عبداللہ لیخی امام بخاری روائی نے کما کہ یمن کا نام یمن کمتے ہیں کہ یہ کعبہ کے وائیں جانب ہے اور شام کو شام اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے بائیں جانب ہے" المشامة "بائیں جانب کو " الشومی " کہتے ہیں اور بائیں جانب کو "الاشام" کہتے ہیں۔ بائیں جانب کو "الاشام" کہتے ہیں۔ ور بائیں جانب کو "الاشام" کہتے ہیں۔ ور بائیں جانب کو "الاشام" کہتے ہیں۔

[راجع: ٣٣٠١]

جیسے سورہ بلد میں ہے ﴿ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوا بِالْیِنَا هُمْ أَصْحُبُ الْمَشْنَدَةِ ﴾ (البلد: ١٩) لیعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے باکیں جانب والے ہیں۔ جن کو باکیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ دور آخر میں یمن میں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ امام شوکانی روٹیٹے پید! ہوئے جن کے ذریعہ سے فن حدیث کی وہ خدمات اللہ پاک نے انجام ولاکیں جو رہتی دنیا تک یادگار زمانہ رہیں گی۔ نیل الاوطار آپ کی مشہور ترین کتاب ہے جو شرح حدیث میں ایک عظیم درجہ رکھتی ہے۔ غفراللہ لہ۔

باب قرایش کی فضیلت کابیان

 ہے۔ ای طرح قریش بھی عرب کے سب قبیلوں کے سردار تھے۔ اس لئے ان کا نام قریش ہوا۔ بعض نے کہا کہ جب قصی نے نزاعہ کے لوگوں کو حرم سے باہر کیا تو باتی لوگ سب ان کے پاس جمع ہوئے اس لئے ان کا نام قریش ہوا جو تقرش سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ قریش کی وجہ تسمیہ سے متعلق کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو علامہ ابن ججر مراتی نے فتح الباری میں بیان فرمایا ہے۔ گر زیادہ مستند قول وہی ہے جو اوپر فدکور ہوا۔ دور حاضر میں ہندوستان میں قریش برادری نے اپنی عظیم تنظیم کے تحت مسلمانان ہند میں ایک بسترین مقام پیدا کر لیا ہے۔ جنوبی ہند میں یہ لوگ کائی تعداد میں آباد ہیں۔ شالی ہند میں بھی کم نسیں ہیں۔ ان کے ڈیل ڈول حلیہ وغیرہ سے قریش عرب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جمال تک تاریخی حقائق کا تعلق ہے قریش کے بچھ لوگ شروع زمانہ اسلام میں اسلامی قوتوں کے ساتھ ہندوستان آئے اور بیس ان لوگوں نے اپنا وطن بنا لیا اور بیشتر نے بہاں کے طلات کے تحت طلل چوپایوں کا تجارتی و اپنا لیا اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی فدموم پیشہ نہ مسلمانان ہند کی ایک شدید ضرورت تھی جے خدا نے ان لوگوں کے ہاتھوں انجام دلیا اور الحمد اللہ آج تک یہ لوگ ای خدمت کے ساتھ ملک میں می حشیت سے بہترین اسلامی خدات انجام دے رہے ہیں۔ اللہم دد فرد آمین۔

حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْوِيِ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جُبَيْرٍ بَنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً - وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنْ عَبْدَ اللهِ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنْ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَان، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةً، فَقَامَ بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدُّتُونَ فَأَنَّذِي اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا أَخَادِيْتُ مَنْ مَسُولِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ تُوثَوُنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ تُوثَوُنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي كَتَابِ اللهِ مَنْكُمْ يَتَحَدُّتُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي كَتَابِ اللهِ مَنْكُمْ وَالاَمَانِيُّ الَّتِي تُصِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِي عَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْكُمْ يَقُولُ: ((إِنْ هَذَا اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ)).

الأَمْرَ فِي قُرْيْشٍ، لاَ يُعَادِيْهِمْ أَحَدُ إِلاَ كُنَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ)).

( ۱۹۵۰ ) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ، ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ، ان سے زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ بڑا تھ کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑا تھا یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عنقریب (قرب قیامت میں) بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ بڑا تھ نھے ہو گئے۔ پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور یہ سن کر حضرت معاویہ بڑا تھ نھے ہو گئے۔ پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا 'لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایس اعادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ رسول اللہ ملی ہیں۔ ان سے اور ان کے دیکھو! تم میں سب سے جابل کہی لوگ ہیں۔ ان سے اور ان کے خیالات نے ان کو گمراہ کردیا ہے۔ میں نے خیالات سے بہتے زہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کردیا ہے۔ میں نے خیالات سے دشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر گوں او ندھا کردے گا جب تک وہ (قریش) دین کو قائم رکھیں گے۔ جب تک وہ (قریش) دین کو قائم رکھیں گے۔

[طرفه في : ٧١٣٩].

آئی ہمرے اللہ جب دین اور شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ان میں سے خلافت بھی جاتی رہے گی۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویا ہی ہوا۔

المیسی کی خلافت چھ سو برس تک خلافت بنو امیہ اور بنو عباسہ میں قائم رہی جو قریش تھے۔ جب انہوں نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا تو ان کی خلافت چھن گئی اور دو سرے لوگ بادشاہ بن گئے۔ جب سے آج تک پھر قریش کو خلافت اور سرداری نہیں کی۔ عبداللہ بن عمرو نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہیں ہے کہ قیامت کے قریب ایک قطانی عرب کا بادشاہ

ہو گا۔ ابو ہریرہ بڑاتھ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ ذی مخبر حبثی سے بھی مرفوعاً مروی ہے کہ حکومت قریش سے پہلے حمیر میں تھی اور پھر ان میں چلی جائے گی۔ اس کو احمد اور طبرانی نے نکالا ہے۔ فحطان یمن میں ایک مشہور قبیلہ ہے حضرت معاویہ بڑاتھ کو محمد بن جبیر والی حدیث کا علم نہ تھا' اس لئے انہیں شبہ ہوا اور ان سخت لفظوں میں اس پر نوٹس لیا گران کا یہ نوٹس صحیح نہ تھا کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور رسول اللہ ماٹھیے سے سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

٢٥٠١ - حَدْثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا عَاصِمُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَلَمَ قَالَ: ((لاَ
 يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ
 اثنان)). [طرفه في: ٧١٤٠].

(اده س) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محر رضی بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سااور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے کہ نبی کریم سال پیلے نے فرمایا ' یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں دو آدی بھی باقی رہیں۔

آ ام نوویؓ نے کما ہے کہ اس مدیث سے صاف نکلتا ہے کہ خلافت قریش سے خاص ہے اور قیامت تک سوا قریش کے غیر میں اس کر سیست کی سے خلافت کی بیعت کرنا درست نہیں اور صحابہ کے زمانہ میں اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اگر کسی زمانہ میں قریش کے سوا اور کسی قوم کا مخص بادشاہ بن بیٹھا ہے تو اس نے قریش خلیفہ سے اجازت لی ہے اور اس کا نائب بن کر رہا ہے (وحیدی)

(۱۰۵۰۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے ان سے ابن مسیب نے اور ان سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنما دونوں مل کر آنحضرت اللہ اللہ کے اور ہم سے اور ہمیں نے عرض کیایا رسول اللہ! بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں (بی امید کو) نظر انداز کر دیا حالا نکہ آپ کے لئے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا (یہ صحیح ہے) مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔

را أورك قوم كالمحض بادشاه بن بيضا به قاس - الله و كالمحض بادشاه بن بكير حدثنا الله في بن بكير حدثنا الله عن عن جبير بن مطعم قال: السمسيّب عن جبير بن مطعم قال: مشيّت أنا وعشمان بن عفان إلى رسول الله أعطيت بني المشول الله أعطيت بني السمطلب وتركتنا، وإنما الله أعطيت بني بمنزلة واحدة. فقال النبي هذا واحدة.

[راجع: ٣١٤٠]

اور السه هم اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوالاسود محمد نے بیان کیا اور اس سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر بی اللہ بی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ بڑی ہی اس گئے۔ حضرت عائشہ بڑی ہی آتی تھیں کیونکہ مائشہ بی اللہ میں کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ میں ہی قرابت تھی۔

بنو امیہ اور بنو مطلب دونوں ایک ہی قبیلہ کی دوشاخیں ہیں۔ آنخضرت ملکھا کی دالدہ ماجدہ آمنہ کا تعلق بی زہرہ سے ہے۔ آپ کا نسب نامہ ہیہ ہے۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ (۳۵۰۴) م سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا م سے سفیان نے بیان کیااور ان سے سعد بن ابراہیم نے (دو سری سند) یعقوب بن ابراہیم نے کما کہ ہمارے والدنے ہم سے بیان کیااور ان سے ان کے والدنے 'کمامجھ سے عبدالرحمٰن بن ہرمز الاعرج نے بیان کیا اور ان ے ابو ہریرہ بھٹ نے کہ نمی کریم سٹھیا نے فرمایا قریش انصار 'جبینہ ' مزینہ' اسلم' اہجے اور غفار ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیرخواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سواکوئی حمایتی سیس

٣٥٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ حِ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْن هُرَمُزَ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَرَيْشٌ وَالأَنصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيِنَةُ وَأَسْلُمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارٌ مَوَالِيُّ، لَيْسَ لَهُمْ مَولَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ)).

رطرفه في : ۲۱۲۳].

دوسری سند فدکورہ سے بیر حدیث نہیں ملی البتہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یعقوب سے ' انہوں نے ابن شہاب سے ' انہوں نے صالح سے ' انہوں نے اعرج سے۔

> ٣٥٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ((كَانْ عَبْدُ ا للهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبِّ الْبَشَوِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر، وَكَانَ أَبَرُ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقَ اللهِ تَصَدُّقَتْ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَي؟ عَلَى نَذُر إِنْ كَلَّمْتُهُ. فَاسْتَشْفَعَ إَلَيْهَا برجَال مِنْ قُرَيْش، وَبَأَخُوَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الزُّهَرِيُّونَ أَخُوالُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الأَسْوَدِ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً - إِذَا اسْتَأْذَنَّا

(400 ) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما م سے ليث بن سعد نے 'کما کہ مجھ سے ابوالاسود نے 'ان سے عروہ بن زبیر نے بیان كياكه ني كريم ملي الما اور الو بكر والتركي ك بعد عبدالله بن زبير وي الله عائشہ ری فیا کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ ری فیا کے عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو رزق بھی ان کوملتاوہ اسے صدقہ کر ویا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر جی شانے (کسی سے) کماام المؤمنین کو اس سے روکنا چاہے (جب حضرت عائشہ رہی اُوان کی بات بینی) تو انہوں نے کما کیااب میرے ہاتھوں کو روکاجائے گا۔ اب اگر میں نے عبدالله بعبات كى توجه ير نذرواجب ب-عبدالله بن زير رى ال (حضرت عائشہ میں نیا کو راضی کرنے کے لئے) قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ مانچام کے نانمالی رشتہ وارول (بنو زہرہ) کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لئے بھیجالیکن حضرت عائشہ ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبدالرحمٰن بن اسود بن عبدیغوث اور مبورین مخرمہ بڑی ہی تھے 'عبداللہ بن زبیر بڑی ہے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کریردہ میں

فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ، فَفَعَل، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابِ، فَأَعْتَقَنَّهُمْ، ثُمُّ لَهُ تَزَلُ تَعْيَقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ، وَقَالَتْ: وَوَالَتْ: وَوَالَتْ: وَوَالَتْ: وَوَالَتْ: حَيْنَ جَلَفْتُ – حِيْنَ جَلَفْتُ – عَمْلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ).

[راجع: ٥٠٣]

کس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایہا ہی کیا۔ (جب حضرت عائشہ رقی آی ا خوش ہو گئیں تو) انہوں نے ان کی خدمت میں دس غلام (آزاد کرانے کیلئے بطور کفارہ قتم) بھیج اورام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھرآپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں' یمال تک کہ چالیس غلام آزاد کر دیئے پھر انہوں نے کما کاش میں نے جس وقت قتم کھائی تھی (منت مانی تھی) تو میں کوئی خاص میان کردیتی جس کو کر کے میں فارغ

لیعنی صاف یوں نذر مانتی کہ ایک غلام آزاد کروں گی یا استے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی تو دل میں ترود نہ رہتا۔ حضرت عائشہ بھی تیاتا نے مبہم منت مانی اور کوئی تفصیل بیان نہیں کی' اس لئے احتیاطاً چالیس غلام آزاد کئے۔ اس سے بعض علاء نے ولیل لی ہے کہ مجبول نذر درست ہے مگروہ اس میں ایک قسم کا کفارہ کافی سمجھتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر جہندا 'حضرت عائشہ بھی تیا کی بڑی منت الی بکر جہندا کے بیٹے ہیں لیکن ان کی تعلیم و تربیت بھین ہی سے ان کی سکی خالہ حضرت عائشہ بھی تھا نے کی تھی۔

ہو جاتی۔

٣- بَابُ نَزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانِ قُرَيْشِ بِبِ قَرَآن كَاقْرِيشَ كَى زبان مِين نازل مونا

یعنی قریش جو عربی مادری طور پر جس محاورہ اور جس لب و لہد کے ساتھ بولتے ہیں ای طرز پر قرآن شریف نازل ہوا۔ یہ اس کے بھی کہ خود رسول اللہ ساتھ اللہ علی خود ان کی مادری زبان میں کلام اللی نازل کیا جسی کہ خود رسول اللہ ساتھ کے بھی کہ خود ان کی مادری زبان میں کلام اللی نازل کیا جائے تاکہ پہلے وہ خود اسے بخوبی سمجھیں پھر ساری دنیا کو احسن طریق پر سمجھا سکیں۔ ایسا بی ہوا جیسا کہ حیات نبوی کو بطور شمادت پیش کیا حاسکتا ہے۔

٣٠٠٦ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَس: ((أَنَّ عُفْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ عَنْ أَنَس: ((أَنَّ عُفْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ عَنْ أَنَس اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامِ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُفْمَانُ لِلرُهْطِ الْقُرَشِيْنَ النَّلاَنَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ لِلرُهُطِ الْقُرَشِينَ النَّلاَنَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَزَيْدُ مُنَا الْقُرْآنِ لِلسَانِ قُرَيْشٍ وَإِنْمَا نَزَلَ وَلَا عُنْمَا نَزَلَ وَلَا عُنْمَانَ وَرَيْشٍ وَإِنْمَا نَزَلَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[طرفاه في : ٤٩٨٤، ٤٩٨٧].

(۱۳۵۰۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس براہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس براہیم بن سعد بن عثان بڑائی نے نے کہ حضرت عثان بڑائی نے نید بن ہشام رہی آئی کو بلایا (اور سعید بن عاص اور عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام رہی آئی کو بلایا (اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا ۔ چنانچہ ان حضرات نے) قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور حضرت عثان بڑائی نے (اان عبد کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور حضرت عثان بڑائی نے (اان عبد بن عبد آپ لوگوں کا عبد بن عابت بڑائی سے ابو گوں کا کہ جب آپ لوگوں کا کے کسی مقام پر (اس کے کسی محاورے میں) اختلاف ہو جائے تو اس کے کسی مقام پر (اس کے کسی محاورے میں) اختلاف ہو جائے تو اس کے حوارہ میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسابی کیا۔

ا ہوا یہ کہ قرآن حضرت ابو برصدیق بولی کی ظافت میں تمام صحابہ کے انقاق سے جمع ہو چکا تھا، وہی قرآن حضرت عمر بزائد کی مستحق خطافت میں ان کے پاس رہا جو حضرت عمر بزائد کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ بڑا تھا کے پاس تھا۔ حضرت عثان نے وہی قرآن حضرت حفصہ بڑاتھا کے باس تھا۔ حضرت عثان اور ایک ایک نقل عراق معرا شام اور ایک ایک نقل عراق معرا شام اور ایک ایک نقل عراق معرا شام اور ایک ایک نقل عراق کی نقلیں صاف ایران و فیرو ملکوں میں روانہ کر دیں۔ حضرت عثان بڑاتھ کو جو جامع قرآن کے ہیں وہ ای وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کی نقلیں صاف خطوں سے کھوا کر ملکوں میں روانہ کیں 'یہ نہیں کہ قرآن ان کے وقت میں جمع ہوا۔ قرآن آخضرت سے کہا کے زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا جو چکھ متفرق رو گیا تھا وہ حضرت ابو برصدیق بڑاتھ کی خطافت میں سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ یہاں باب کا مقصد قریش کی فضیلت میان کرنا ہے کہ قرآن مجمد ان کے محاورے کے مطابق نازل ہوا۔

3- بَابُ نِسْبَةِ الْمَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيْلَ
 مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ الْمَمَى بْنِ حَارِقَةَ بْنِ
 عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةً.

٧٠ ٣٥- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَزِيْلَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدُّثَنَا سَلَمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَومٍ مَنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ: ((ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ - لأَحَدِ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ - لأَحَدِ للْهُوْرِيَّقِيْنِ - فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيْهِمْ. فَقَالَ: مَا لَهُورِيَّقَيْنِ - فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيْهِمْ. فَقَالَ: مَا لَهُورِيَّقَيْنِ - فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيْهِمْ. فَقَالَ: مَا لَهُورِيَّ فَلَانَ؟ قَالَ: مَا لَهُمْ؟)) قَالُوا: وَكَيفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ يَنِي فُلاَن؟ قَالَ: ((ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلّكُمْ)). فَلاَنَ؟ قَالَ: ((ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلّكُمْ)).

باب يمن والول كاحضرت اساعيل مالائلا كى اولاد ميس مونا قبيله خزاعه كى شاخ بنو اسلم بن افعى بن حارث بن عمرو بن عامر الل يمن مين سے بن -

سی سی سی سی سی سی سی سی این کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے برید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بوالتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیراندازی کررہے تھے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اساعیل! خوب تیراندازی کرو کہ تمہارے بابا حضرت اساعیل ملائل بھی تیرانداز تھے اور آپ نے فرمایا میں فلال جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ من کردو سری جماعت والوں نے ہاتھ روک لئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بہت ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دو سرے فریق کے ساتھ ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دو سرے فریق کے ساتھ ہوں۔ تیراندازی جاری رکھو۔ میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

یہ تیراندازی کرنے والے باشندگان یمن سے تھے۔ رسول کریم ملی ایکا نے نسب کے لحاظ سے انہیں حضرت اساعیل ملی ایکی طرف منسوب فرمایا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ اہل یمن اولاو اساعیل ملین ہیں۔ اس حدیث کی روسے آج کل بندوق کی نشانہ بازی اور دوسرے جدید اسلحہ کا استعال سکھنا مسلمانوں کے لئے اسی بشارت میں داخل ہے۔ گریہ فساد اور غارت کری اور بغاوت کے لئے نہ ہو۔ ان الله لا بحب المفسدين.

#### ٥- بَابُ

٣٥٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْـحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَأ

#### باب

(٣٥٠٨) جم سے ابومعرفے بیان کیا' کہا جم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود دیلی بیان کیا' کہا مجھ سے بیجیٰ بن یعمر نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود دیلی

الأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهِ فَرُ رَضِيَ اللَّهِ فَلَ أَبِهُ فَلُ (رَلَيْسَ اللَّهِيُ اللَّهِ اللَّهِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبَيْهِ – وَهُوَ يَعْلَمُهُ – اللَّهِ كَفَرَ، وَمَنِ ادْعَى قَومًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَهُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

نے بیان کیا اور ان سے ابوذر بڑاٹھ نے کہ انہوں نے نبی کریم ملڑ اپنے سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ جس مخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سواکسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا اور جس مخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی (نسبی) تعلق نمیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانا جنم میں بنا لے۔

[طرفه في : ٢٠٤٥].

مراد وہ مخص ہے جو ایساکرنا درست سمجے یا یہ بطور تغلیظ کے ہے۔ یا کفرے ناشکری مراد ہے۔ واللہ اعلم۔

تیجیمی این کرنا بیداری میں جھوٹ ہولئے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ کیونکہ خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ میں ہے۔ کیونکہ خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اللہ ہے۔ بھوٹا خواب بیان کرنے والے کا ہے، جو رسول اللہ سے بھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا ہے، جو رسول اللہ سے بھان کرنے والے کا ہے، جو رسول اللہ سے بھان کرتے تو وہ زندہ دوزخی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ شخ سید، پھان فرضی طور پر بن جاتے ہیں ان کو اس ارشاد نبوی پر غور کرنا چاہئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔

به ٣٥١- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَر، وَيُعْقَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَر، فَلَوْ أَمَوْتَنَا بَأَمْرٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ، حَرَام، فَلَوْ أَمَوْتَنَا بَأَمْرٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ، وَبَيْنَكَ كُفَّادُ أَمُوكُمْ حَرَام، فَلَوْ أَمَوْتَنَا بَأَمْرٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ، وَبَيْنَكَ كُفَّادُ اللهُ عَنْكَ، وَبَيْنَكَ اللهِ إِنْ هَذَا اللهِ فَي كُلِّ شَهْرٍ وَرَاءَنَا بَأَمْرٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ، وَبَيْنَكَ كُفَّادُ هَنْكَ، وَبَيْنَكَ كُفَّادُ اللهِ إِنْ هَذَا اللهِ فَي كُلِّ شَهْرٍ وَرَاءَنَا بَأَمْرٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ، وَبُلِغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ هَلَا اللهِ إِنْ هَلَا اللهِ إِنْ هَا اللهِ اللهِ إِنْ هَالْمُونَا اللهِ اللهِ إِنْ هَلَا اللهِ إِنْ هَاللهِ إِنْ هَا اللهِ إِنْ هَا اللهِ إِنْ هَا اللهِ اللهِ إِنْ هَلَا اللهِ إِنْ هَالْمُ اللهُ عَنْ وَرَاءَنَا بَأَمْو اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ هَا اللهِ إِنْ هَا اللهِ إِنْ هَا إِنْ اللهُ اللهُو

مزفت (کے استعال) سے منع کر تا ہوں۔

بِأَرْبُعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبُعِ: الإِيْمَانِ بِاللهِ وَالنَّقِيْرِ، وَالنَّمَزِقْتِ)).

[راجع: ٥٣]

شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِقَامَ الصَّلاَّةِ، وَايْتَاء الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَيِمْتُمْ. وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتُمِ،

یہ مدیث کتاب الایمان میں مزر چکی ہے۔ اور ای کتاب المناقب کے شروع میں اس مدیث کا کچے حصہ اور اس کے الفاظ کے معانی و مطالب بھی آ کیے ہیں۔ باب کی مناسبت یہ ہے کہ آخر عرب کے لوگ یا تو ربید کی شاخ ہیں یا معنر کی اور یہ وونوں حضرت اساعیل کی اولاد ہیں۔ بعد میں یہ جملہ قبائل مسلمان ہو گئے تھے۔

٣٥١١ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ ا للهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْــمِنبَر : ((أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا – يَشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِقِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرَنْ الشُّيْطَان)). [راجع: ٣١٠٤]

(اسام) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے 'ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جائدا نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله اللہ اسے سنا آپ منبر پر فرمارہے تھے۔ آگاہ ہو جاؤاس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا ' حد هرسے شیطان کاسینگ طلوع ہو تاہے۔

چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے رو کتا ہوں۔ اول اللہ یر ایمان لانے کا۔ لینی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود

نہیں اور نماز قائم کرنے کا اور زکوۃ اوا کرنے کا اور اس بات کا کہ جو

كي بحريم منهي مال غنيمت ملے اس ميں سے پانچوال حصد الله كو العنى

امام وقت کے بیت المال کو) ادا کرد اور میں تہیں دباء ' حنم نقیراور

شیطان طلوع آفآب کے وقت اپنا سراس پر رکھ دیتا ہے تا کہ آفآب پرستوں کا سجدہ شیطان کے لئے ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے ۔ یہ حدیث اشارہ ہے ترکوں کے فساد کا جو چنگیز خال کے زمانے میں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تباہ کیا ' بغداد کو لوٹا اور خلافت اسلامی کو برباد کر دیا (وحیدی)

> ٣- بَابُ ذِكْرِ أَسْلَـمَ وَغِفَارَ وَمُزِيْنَةَ وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ

# باب التلم'مزينه'جهينه'غفاراور ً الحجمع قبيلوں كابيان

حافظ ابن جمر رطین فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں قبیلے عرب میں بوے زور دار قبیلے تھے اور دوسرے قبائل سے سلے سی اسلام سينتي الكَ اس لئے آنخضرت اللہ اللہ ان كو نضيلت عطا فرمائى۔ ایسے زور آور قبائل کے اسلام قبول كرنے سے عرب میں اشاعت اسلام کا دروازہ کھل گیا اور دو سرے چھوٹے قبائل خوشی خوشی اسلام قبول کرتے چلے گئے کیونکہ عوام اپنے برول کے قدم بہ قدم چلنے والے ہوتے ہیں۔ کچ ہے ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱلْمُواجَّا ﴾ (الصر: ٢)

٣٥١٢ حَدُّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُوزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

(٣٥١٢) جم سے ابولعیم نے بیان کیا کما جم سے سفیان نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ

النبيئ ﷺ: ﴿﴿قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَخِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيٌ، لَيْسَ لَهُمْ مَولِي دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ».

[راجع: ٢٥٠٤]

علیہ وسلم نے فرمایا 'قریش' انصار' جہینہ' مزینہ' اسلم' غفار اور اشجع میرے خیرخواہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں۔

یمال بہ سلسلہ تذکرہ قبیلہ آپ نے قریش کا ذکر مقدم فرمایا۔ اس سے بھی قریش کی برتری ابت ہوتی ہے۔

(۳۵۱۳) ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد نے' ان سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد نے' ان سے صالح نے' ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر ر فرمایا' قبیلہ عنمان کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے معلم سلامت رکھا اور قبیلہ عصیہ نے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

يال به محد مراه بيد الله على الراهيم عن الراهيم عن الراهيم عن الراهيم عن الراهيم عن المؤهوب بن إبراهيم عن الميه عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله اخبره: أن رسول الله الله المقال على السينو: ((غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا، وأَسْلُم سَالَمَهَا الله ، وعُصَيَّة عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ).

قبیلہ غفار والے عمد جاہلیت میں حاجیوں کا مال چراتے ، چوری کرتے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کے ممناہوں کو معاف کر دیا اور قبیلہ عصیہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنخضرت مان کیا ہے عمد کرکے غداری کی اور بئر معونہ والوں کو شہید کر دیا۔ شداء بیر معونہ کے حالات کی دو سرے مقام پر تفصیل سے ذکور ہو چکے ہیں۔

٣٥١٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخُبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقفِيُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى أَلَى اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَ لَهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَ لَهَا).

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدُثَنَا سُفْيَانُ، حَ وَحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُورَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُورَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُورَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ ((أَرَأَيْتُمْ أَنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُؤَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ جَهِي تَمِيْم وَبْنِي عَبْدِ اللهِ بْن

(۳۵۱۳) ہم سے محربن سلام نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خردی 'انہیں ایوب نے 'انہیں محرنے 'انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرمادی۔

(۳۵۱۵) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا (دوسری سند) امام بخاری روائید نے کہ اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سلی نے اور ان سے ان کے والد ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جہنہ 'مزینہ 'اسلم اور غفار کے قبیلے بی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جہنہ 'مزینہ 'اسلم اور غفار کے قبیلے بی متیم' بنی اسد' بنی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ کے متیم' بنی اسد' بنی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ کے

غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَغْصَعَةً؟)) فَقَالَ رَجُلِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا. فَقَالَ: ((هُمْ خَيْرٌ مِنْ بني تَمِيْمٍ وَمِنْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بُن غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَغْصَعَةً)). إطرفاه في: ٢٥١٦، ١٦٦٥].

مقابلے میں بہتر ہیں؟ ایک محض (اقرع بن حابس) نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہال یہ چاروں قبیلے بنو تمتیم 'بنو اسد ' بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن صعصعہ کے قبیلے بنو تمتیم ہیں۔

جابلیت کے زمانے میں جہنے ' مزینہ ' اسلم اور خفار کے قبیلے بی تھیم ' بی اسد ' بی عبداللہ بن خطفان اور بی عامر بن صحصعہ وفیرہ قبیلوں سے کم ورجہ کے سمجے جاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں چیش قدی کی ' اس لئے شرف فضیلت میں ہو تھیم وفیرہ قبائل سے یہ لوگ بڑھ گئے۔

(٣٥١٦) محمد سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن ائی یعقوب نے بیان كيا انهول في عبدالرحمن بن الى بكره سے سنا انهول في اين والد ے کہ اقرع بن حابس واللہ نے نبی کریم ماٹھیا سے عرض کیا کہ آپ ے ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ جو حاجیوں کاسامان چرایا کرتے تھے ایعنی اسلم اور غفار اور مزینه کے لوگ۔ محدین الی یعقوب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں عبدالرحمٰن نے جہینہ کابھی ذکر کیا۔ شعبہ نے کہا کہ بیہ شک محد بن الى يعقوب كو موار آنخضرت ما اللي الله غرمايا بتلاؤ اسلم غفار' مزینه اور میں سمجھتا ہوں جہینہ کو بھی کہا بیہ چاروں قبیلے بنی تتمیم' بی عامراور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا یہ (مؤ خرالذکر) خراب اور برباد نسیں ہوئ؟ اقرع نے کماہاں 'آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' یہ ان سے بہتر ہیں۔ (۳۵۱۷م) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے محمد نے اور ان سے ابو مرروہ رضى الله عنه في بيان كياكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا قبیلہ اسلم' غفار اور مزینہ اور جبینہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا (بیان کیا کہ) جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد' تتیم' ہوازن اور غطفان ہے بہتر ہوں گے۔

٣٥١٦ - حَدُّلَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّلْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ أَبِي حَابِسِ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: إِنَّمَا تَابَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارِ وَمُزَيِّنَةً -وَأَحْسِبهُ وَجُهَيْنَةَ، ابْنُ يَعْقُوبَ شَكَّ – قَالَ النَّبِي ﷺ: ((أَرَأَيْتَ أَنْ كَانَ أَسْلَمَ وَغِفَارٌ وَمُزِيْنَةُ وَأَحْسِبهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطْفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرِ مِنْهُمْ)).[راجع: ٣٥١٥] ٣٥١٦ م - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبِ عَنْ حَمَادٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ : أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ : شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةً- خَيْرٌ عِنْدَ ا للهِ - أَوْ قَالَ : يَومَ الْقِيَامَةِ - مِنْ أَسَدِ وَتَمِيْم وَهَوَارَنْ وَغَطُّفَانٌ)).

## باب ایک مرد قطانی کا تذکره

(۱۵۱۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہا کہ بھے
سیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے تور بن زید نے ان سے
ابوالغیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رہ اللہ نے کہ نی کریم مالی ایا نے فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان
میں ایک ایسا مخص پیدا نہیں ہوگاجو لوگوں پر اپنی لا مقی کے زور سے
عمر ایک ایسا مخص پیدا نہیں ہوگاجو لوگوں پر اپنی لا مقی کے زور سے
حکومت کرےگا۔

### ٧- بَابُ ذِكر قَحْطَانَ

٣٥٩٧ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتْى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَان يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ)).

[طرفه في : ١١٧٧].

اس قطانی مخص کا نام مسلم شریف کی روایت میں جمجاہ نہ کور ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قطانی حضرت امام مہدی کے بعد نکلے گا اور ان بی کے قدم بہ قدم چلے گا جیسے کہ ابو قیم نے فتن میں روایت کیا ہے۔ (وحیدی)

بعض سنول میں یہ باب اور بعد کے چند ابواب زمزم کے قصہ کے بعد بیان ہوئے ہیں۔

# باب جاہلیت کی سی باتیں کرنا منع ہے

(۳۵۱۸) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو مخلد بن بزید نے خبردی کہا ہمیں ابن جری نے خبردی کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر وی اور انہوں نے جابر ہوائی سے سنا کہ ہم نبی کریم التی جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑے دل تگی کرنے وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑے دل تگی کرنے والے 'انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیارا اور نوبت یہاں تک پینی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا'ا ب قبائل انصار! مدد کو پہنچو! اور مہاجر نے کہا' اے مہاجرین! مدد کو پہنچو! یہ غل س کر نبی کریم مائی لیا (خیمہ سے) باہر تشریف لائے اور فرایا کیا بات ہے؟ یہ جالمیت کی پکار کسی ہے؟ آپ کے صورت حال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا' ایسی جالمیت کی نایاک باتیں چھوڑ دو اور

# ٨ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَغُوَى الْجَاهِلِيَّة

٢٥١٨ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَحْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ أَنَهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ أَنَهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَرُوْنَا مَعَ النّبِي فَلَمْ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّى كَثُرُوا، مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلُ لَعَّابٌ فَكَسَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلُ لَعَّابٌ فَكَسَعَ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلُ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا فَرَعَى تَدَاعُوا، وقَالَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا لِلأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا فَخَرَجَ النّبِيُ فَقَالَ: ((مَا بَالُ دَعُوى لَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنِ لَكُمُهَاجِرِيْنِ لَلْمُهَاجِرِيْنِ لَلْمُهَاجِرِيْنِ لَلْمُهَاجِرِيْنِ لَلْمُهَاجِرِيْنِ لَلْمُهَاجِرِيْنَ اللّهُمُ وَلَى الْأَنْصَارِيُّ عَلَى اللّهُمْ؟)) فَخَرَجَ النّبِي فَهَالَ : ((مَا بَالُ دَعُوى لَيْنَ النّبِي اللّهُ فَقَالَ: ((مَا بَالُ دَعُوى الْمُهَاجِرِيُ لِللّهُ اللّهُ الْمَهَاجِرِيُ لَلْ اللّهُمْ؟)) فَلَانَ النّبِي اللّهُ الْمَهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيِّ اللّهُ الْمَهَاجِرِي لَيْ اللّهُمْ؟)) فَالَ: مَا شَأَنْهُمْ؟)) قَالَ: فَقَالَ النّبِي اللّهُ الْمَهَاجِرِي لَا اللّهُمْ اللّهُ الْمُهَاجِرِي لَا اللّهُمَارِي اللّهُ الْمَهَاجِرِي لَيْ اللّهُمُهُ اللّهُ الْمُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فضیلتوں کے بیان میں

خَبِيْغَةٌ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ. أَقَد تَدَاعُوا عَلَيْنَا؟ لأَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْخُرِجَنُّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. فَقَالَ غُمَّرُ: ۚ أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبَيْثُ؟ لِعَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى ﴿ (لاَ يَتَحَدُّثُ النَّاسُ أَنهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ).

عبدالله بن ابي ابن سلول (منافق) نے كماكه بيد مهاجرين اب جارے خلاف این قوم والول کو دہائی دینے لگے۔ مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں کے۔ عرت دار ذلیل کو بقینا نکال باہر کردے گا۔ حضرت عمر فات نے اجازت جايى يا رسول الله الله يا مم اس ناپاك بليد عبدالله بن الى كو قل كول نه كردي؟ ليكن آپ ف فرمايا أيبانه مونا عام ك لوك كيس كه محر (النايم) الني لوكول كو قل كرديا كرت بي-

[طرفاه في : ٥٠٥٤، ٢٤٩٠٧.

المراقة بن ابى مردود منافق تفامر ظاہر میں مسلمانوں میں شریک رہتا۔ اس لئے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اس کے قتل سے مسلمانوں میں شریک رہتا۔ اس کے قتل سے سينتي المرين اوك جو اصل حقيقت سے واقف شيل بير يہ كنے لكين كے كه پنجبر صاحب النے عى لوكوں كو قتل كر رہے بيل اور جب یہ مشور ہو جائے گاتو ووسرے لوگ اسلام قبول کرنے میں تال کریں گے۔ ای منافق اور اس کے حواریوں سے متعلق قرآن یاک میں سورؤ منافقون نازل ہوئی جس میں اس مردود کا بیہ قول بھی منقول ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل لوگوں (لیمنی کمہ کے مهاجر انانوں) کو نکال دے گا۔ اللہ تعالی نے خود ای کو ہلاک کر کے تاہ کر دیا اور مسلمان مفلد تعالی فاتح میند قرار پائے۔ اس واقعہ سے بیہ مجی ثابت ہوا کہ مصلحت اندیثی بھی ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ای لئے کماگیاہے سوروغ مصلحت آمیز بداز راسی فتند انگیز۔ ( ٣٥١٩) بم سے ثابت بن محر نے بیان کیا کما بم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عبداللہ بن مرونے' ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی كريم صلی الله علیہ وسلم ہے۔ اور سفیان نے زبید ہے' انہوں نے ابراہیم ے انہوں نے مروق سے اور انہوں نے حفرت عبدالله بخار سے سناکہ نی کریم مٹاہیم نے فرمایا وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو (نوحہ كرتے ہوئے)اپنے رخسار پیٹے محریبان مجاڑ ڈالے اور جاہلیت كى يكار

٣٥١٩- حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. وَعَنْ شَفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النُّبِيُّ ﴾ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقُّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). [راجع: ١٢٩٤]

اگر ان کاموں کو درست جان کر کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے ورنہ یہ تغیظ کے طور پر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی روش پر نہیں

يكارے

باب قبيله خزاعه كابيان

٩- بَابُ قِصَّةِ خُزَاعَةَ

🚉 ﴿ مُرَاس بر الفاق ہے کہ وہ عمرو بن لحی کی اولاد ہیں۔ ان کے نب میں اختلاف ہے مگراس پر انفاق ہے کہ وہ عمرو بن لحی کی اولاد ہیں۔ ان کا سیر کیا اسلم تھا جو قبیلہ اسلم کا جد اعلیٰ ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یوں ہے اسی نے بتوں کو نصب کیا۔ سائبہ چھو ژوایا' بحیرہ اور ومیلد اور حام نکالا۔ کہتے ہیں کہ یہ عمرو بن لحی شام کے ملک میں گیا۔ وہاں کے بت پرستوں سے ایک بت مانگ لایا اور اسے کعبہ میں لا كر كمرًاكيا اى كانام سيل تعااور ايك محض اساف ناى نے ناكله ناى ايك عورت سے خاص كعبه ميں زناكيا۔ الله تعالى نے ان كو چر کر دیا۔ عمرہ بن لحی نے ان کو لے کر کعبہ میں کھڑا کر دیا۔ جو لوگ کعبہ کا طواف کرتے وہ اساف کے بوے سے شروع کرتے اور ناکلہ کے بوے پر ختم کرتے ، بعض کہتے ہیں ' ایک شیطان جن ابو تمامہ نای عمرو بن لحی کا رفیق تھا' اس نے عمرہ بن لحی سے کہا کہ جدہ میں جاؤ وہاں سے بت اٹھا لاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ ان کی پوجا کریں' وہ جدہ گیا۔ وہاں ان بتوں کو پایا جو حضرت ادریس براتھ اور حضرت نوح میر تا فران کی بوجا کرو۔ نوح بیاتی سے باتے تھے لیعنی ود اور سواع اور یغوث اور لیوق اور نسران کو مکہ اٹھالایا۔ لوگوں سے کہا ان کی پوجا کرو۔ اس طرح عرب میں بت پرسی جاری ہوئی۔ خداکی مار اس بے وقوف پر۔ آپ بھی آفت میں پڑا اور قیامت تک ہزار ہالوگوں کو آفت میں پھنسایا۔ اگر آخضرت میں ہیں کہ ذات گرامی عرب میں ظہور نہ کرتی تو عرب بھی تک بت برسی میں گرفتار رہتے (وحیدی)

اسلامی دور میں شروع سے اب تک حجاز مقدس بت پرستی سے پاک رہاہے۔ گر پچھ عرصہ قبل حجاز خصوصاً حرین شریفین میں تبور بزرگان کی پرستش کا سلسلہ جاری تھا وہاں کے بہت سے معلم لوگ حاجیوں کو زیارت کے بہانے سے محض اپنے مفاد کے لئے قبروں بر لے جاتے اور وہاں نذر و نیاز کا سلسلہ جاری ہوتا۔ الجمد لللہ آج سعودی حکومت نے حرمین شریفین کو اس قتم کی جملہ شرکیہ خرافات اور بدعات سے پاک کرکے وہاں خالص توحید کی بنیاو پر اسلام کو استحکام بخشاہ۔ اللهم ایدہ بنصرے العزیز آمیں۔

(۳۵۲۰) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے کی بن آدم نے بیان کیا' کہا ہم کو اسرائیل نے خردی' آئیں ابو صیبن نے انہیں ابو صلح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنه نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عمرو بن کی بن قمعہ بن خندف قبیلہ خزاعہ کاباب تھا۔

(۱۳۵۲۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کما ہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا' انہوں
نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ او نٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی'
کیونکہ وہ بتوں کے لئے وقف ہوتی تھی۔ اس لئے کوئی بھی مخص اس
کا دودھ نہیں دوہتا تھا اور سائبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں
کے لئے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاد تا اور نہ کوئی سواری
کرتا۔ انہوں نے کما کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم
مائی انتزیاں گھیٹ رہا تھا اور یکی عمرو وہ پہلا مخص ہے جس نے میں سائبہ کی رسم نکالی۔

٣٥٢٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حَصِيْهِ حَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي أَبِي حَصِيْهِ حَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ)).

٣٠٧١ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ: ((الْبَحِيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلاَ يَخْلُبهَا أَخَدُ مِنَ النَّاسِ. لِلطَّوَاغِيْتِ وَلاَ يَخْلُبهَا أَخَدُ مِنَ النَّاسِ. والسَّائِبَة الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُخْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءً)). قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النِّي شَيِّدُ الْحَدُ عَمْرَو بْنَ هُرَيْرَةً قَالَ النِّي شَيِّدُ الخُزَاعِي يَجُرُ قُصْبَهُ فِي عَامِرِ بْنِ لُحَي النَّوْرَاعِي يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّورِ بْنَ النَّورِ بْنَ النَّورِ بْنَ النَّارِ، وَكَانَ أَوْلَ مَنْ سَيْبَ السَّوانِبَ)).

[طرفه في : ٤٦٢٣].

تی بیرے اللے مسلمانوں میں الی بد رسمیں آج بھی مروج ہیں کہ اپنے نام نماد پیروں اور مرشدوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں کسیسی بھتے ہوں کہ ان کو فیاں کھائے اور فلال مسلمانوں مردج ہیں کہ ان کو فیاں کھائے اور فلال

نہ کھائے۔ یہ سب جمالت اور ضلالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ایسے نام نماد مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ کفار کی اس تقلید ہے باز آئیں۔

# باب حضرت ابو ذر غفاری مٹائٹھ کے اسلام لانے کابیان

(٣٥٢٢) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدى نے كما ہم سے منى نے ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس مين الله علياك كياكه جب ابوذر والله كورسول الله ماليال كي نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کما مکہ جانے کے لئے سواری تیار کر اور اس مخص کے متعلق جو نبی ہونے کامدی ہے اور کہتاہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے ' میرے لئے خبریں حاصل کر کے لا۔ اس کی باتوں کو خود غور سے سنزا اور پھرمیرے یاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آنخضرت ملی این باتیں خود سنیں پھرواپس ہو کرانہوں نے ابوذر بناٹر ا کو بتایا کہ میں نے انسیں خود دیکھا ہے ، وہ اچھے اخلاق کالوگوں کو تھم كرتے ہيں اور ميں نے ان سے جو كلام سناوہ شعر نہيں ہے۔ اس ير ابوذر بن الله نظر نے کماجس مقصد کے لئے میں نے تمہیں بھیجاتھا مجھے اس ر بوری طرح تشفی نمیں ہوئی' آخر انہوں نے خود توشہ باندھا' پانی سے بھرا ہوا ایک برانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے "مبجد الحرام میں حاضري دي اوريسال نبي كريم مالية إكو تلاش كيا- ابوذر بناتا آنخضرت سالید کو پھانے نمیں تھ اور کسی سے آپ کے متعلق پوچسا بھی مناسب نہیں سمجھا کھ رات گزرگئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حفرت علی نے ان کواس حالت میں دیکھااور سمجھ کئے کہ کوئی مسافرہے علی والتن نے ان سے کما کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے۔ ابوذر والله ان کے بیچھے ویچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دو سرے کے بارے میں بات نمیں کی۔ جب صبح موئی تو ابوذر روائ نے اپنا مشکیرہ اور توشه اٹھلیا اور معجد الحرام میں آگئے۔ بید دن بھی یو ننی گزر کیااور وہ نبی کریم مٹائیا کو نہ و مکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے

# ١٠ بَابُ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَ:ْهُ

٣٥٢٢– حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ٱلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَبْعَثُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَخِيْهِ : ارْكُبْ إلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ يَأْتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء، وَاسْمَعْ مِنْ قَولِهِ ثُمَّ انْتِنِي. فَانْطَلَقَ الْأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٌّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشُّغْرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوُّدَ وَحَـمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَى الْمَسْجِدَ. فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُهُ، وَكُرَّهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ اِصْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيْبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرْبَتُهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَظَلُّ ذَلِكَ الْيَومَ، وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرُّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ للِوَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟

فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بهِ مَعَهُ، لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلَى مِنْل ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَلِا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرشِدَنَّنِي فَعَلْتُ. فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِصَلَٰتَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبَعْنِي، فَإِني إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَحَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنَّى أُرِيْقُ السماءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قُولِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ارْجِعْ إِلَى قُومِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي)). قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِي بيده لأصرُخن بها بَيْنَ ظَهْرَانَيْهمْ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بأَعْلَى صَوتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَامَ الْقَومُ فَضُرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ. وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيْهِ قَالَ : وَيُلَكُمْ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَار، وَأَنَّ طَرِيْقَ تِجَارِكُم إِلَى الشَّامِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبُ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٥٢٢]

لکے علی بنافتہ بھروہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کاوقت اس فخص پر نہیں آیا' وہ انہیں وہاں سے پھراپے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دو سرے سے بات چیت نہیں گی' تیسرا دن جب ہوا اور علی بڑاٹھ نے ان کے ساتھ میں کام کیا اور اپ ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتاسکتے ہو کہ یمال آنے کا باعث کیا ہے؟ ابوذر بناتھ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرلو کہ میری راہ نمائی کرو کے تو میں تم کو سب کچھ بنا دوں گا۔ علی بناٹھ نے وعدہ کرلیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبردی۔ علی بڑاٹھ نے فرمایا کہ بلاشبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سیچے رسول بڑاٹھ ہیں اچھا صبح کو تم كير يحي يحي مير ساتھ چلنا۔ اگر مين (رائے مين) كوئي ايى بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ (کسی دیوار کے قریب) کویا مجھے پیشاب کرناہے'اس وتت تم میرا انظار نه کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچیے آ جانا تا کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ بیہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یجھے پیچھے بلے تا آئلہ علی بڑاٹھ کے ساتھ وہ نبی کریم ملڑاہا کی خدمت میں پہنچ گئے' آپ کی باتیں سنیں اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر انہیں میرا حال بتاؤ تا آ نکہ جب ہمارے غلبہ کاعلم تم کو ہو جائے (تو پھر مارے پاس آ جانا) ابو ذر ہواتھ نے عرض کیا اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ آمخضرت مٹھاتیم کے یمال سے واپس وہ مجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کماکہ "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ك سواكوئي معبود نسيس اوريد كه محد ماليا الله ك رسول مين-"يد سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑااور انتامارا کہ زمین پر لٹادیا۔ اسنے میں عباس بہر آ گے اور ابوذر رہائھ کے اور اپنے کو ڈال کر قریش سے کما اف وس! کیا تہیں معلوم نہیں کہ یہ فخص قبیلہ غفار سے ہے اور

شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر بی سے پڑتا ہے۔ اس طرح سے ان سے ان کو بچایا۔ پھر ابوذر بڑٹھ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ بڑی اور مارنے گئے۔ اس دن بھی عباس ان پر اوندھے پڑگئے۔

### باب زمزم كاواقعه

#### ١١ – بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ

بعض ننوں میں یوں ہے باب قصة اسلام ابی ذر العفادی۔ اور کی مناسب ہے کونکہ ساری مدیث میں ان کے مسلمان ہونے کا قصہ ذرکور ہے۔ چونکہ حضرت ابوذر بڑا تی کہ میں ایک عرصہ تک صرف زمزم کے پانی پر گزارہ کرتے رہے اور اس مبارک پانی نے ان کو طعام و شراب دونوں کا کام دیا۔ اس ابمیت کے پیش نظریاب قصہ زمزم کا باب منعقد کیا گیا۔ در حقیقت زمزم کے پانی پر اس طرح گزارہ کرتا بھی حضرت ابوذر بڑا تی کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اس طرح مسلسل زمزم پینے سے خوب موٹ تازے ہو گئے تھے۔ نی الواقع اللہ تعالی نے اس مقدس پانی میں کی تاثیر رکھی ہے۔ راقم الحروف نے اپنے تینوں جج کے مواقع پر بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ علی العباح اس پانی کو تازہ بہ تازہ خوب شکم سیر ہو کر بیا اور دن بھر طبیعت کو سکون اور فرحت حاصل رہی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ موقع نصیب کرے۔ دور حاضرہ میں حکومت سعودیہ نے چاہ زمزم پر ایسے ایسے بہترین انتظام کردیتے ہیں کہ ہر ماتی مرد ہو یا عورت جب جی چاہ ہر میں انتظام کردیتے ہیں کہ ہر دعائیں کی جائیں کم ہیں۔ اللہ پاک اس سعودی حکومت کو مزید احتجام اور ترتی عطا فرمائے آئیں۔

(٣٥٢٢ م) م ع زيد في جو افزم ك بيني مين بيان كيا كما مم ٣٥٢٢م- حَدَّثَنَا زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَخْزَمَ ے ابو قتیبہ سلم بن قتیب نے بیان کیا' ان سے مٹی بن سعید قصیرنے قَالَ أَبُو قُتَيبَةَ سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثنِي بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابوجمرہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن مُثنَّى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَصِيْرُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عباس بی الله کا واقعہ تہیں جَـَمْرَةَ قَالَ: ((قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاس: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِي ذَرٌّ؟ قَالَ: قُلْنَا : ساؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور سائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابوذر بناٹھ نے بتلایا' میرا تعلق قبیلہ غفارے تھا' ہارے یہال بیہ خبر بینی بَلَى. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَر: كُنْتُ رَجُلاً مِنْ تھی کہ مکہ میں ایک محف پیدا ہوئے ہیں جن کادعویٰ ہے کہ وہ نبی غِفَار، فَبَلَغَنَا أَنْ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقُلْتُ لأَخِي : انْطَلِقْ میں (پیلے تو) میں نے اپنے بھائی سے کماکہ اس مخص کے پاس مکہ جا' إِلَى هَذَا الرُّجُل، كَلُّمُهُ وَأَتِنِي بِيخَبَرهِ. اس سے گفتگو کر اور پھراس کے سارے حالات آ کر مجھے بتا۔ چنانچہ فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا میرے بھائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آنخضرت ساتھا یا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً ملاقات كى اور واپس آگئے۔ میں نے پوچھاكد كيا خرلائے؟ انہوں نے كما الله كى فتم إيس في الي فخص كو ديكها ب جو اليه كامول ك يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ، وَيَنْهَى عَنِ الشُّوِّ. فَقُلْتُ لَهُ : لَمْ تَشْفِنِ مِنَ لَخَبَرِ، فَأَخَذْتُ لئے کتا ہے اور برے کامول سے منع کرتا ہے۔ میں نے کما کہ تمہاری جرَابًا وَعَصًا. ثُمُّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ باتوں سے تو میری تشفی نہیں ہوئی۔ اب میں نے توشے کا تھیلا اور

چھڑی اٹھائی اور مکہ آ گیا۔ وہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھااور آپ کے متعلق سی سے یوچھے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں (صرف) زمزم کاپانی یی لیا کرتا تھا اور معجد حرام میں ٹھمرا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبه علی بالتر میرے سامنے سے گزرے اور بولے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس شرمیں مسافر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا جی ہاں۔ بیان کیا کہ تو پھرمیرے گھر چلو۔ پھروہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ گیا۔ نہ انہوں نے کوئی بات یو چھی اور نہ میں نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی تو میں پھر مسجد حرام میں آگیا تا کہ آخضرت ملی ایکن آپ کے بارے میں کی سے بوچھوں لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت علی بٹاٹھ میرے سامنے سے گزرے اور بولے کہ کیا ابھی تک آپ این ٹھکانے کو شیں یا سکے ہیں؟ بیان کیا میں نے کما کہ شیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حفزت علی را الله نے یوچھا آپ کا مطلب کیا ہے۔ آپ اس شرمیں کیوں آے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا اپ اگر ظاہرنہ کریں تومیں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں۔ انہوں نے کما کہ میں ایسا بی کروں گا۔ تب میں نے ان سے کما انہمیں معلوم ہوا ہے کہ یمال کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں جو نبوت کادعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اینے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لئے جھیجا تھالیکن جب وہ واپس موئ توانہوں نے مجھے کوئی تشفی بخش اطلاعات نہیں دیں۔ اس لئے میں اس ارادہ سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں۔ علی بناٹند نے کما کہ آپ نے اچھا راستہ پایا کہ مجھ سے مل گئے 'میں انہی کے ياس جارما مول- آپ ميرے يجھے يجھے چليس ، جمال ميں داخل مول آپ بھی داخل ہو جائیں۔ اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گاجس ہے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہو گاتو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں ایناجو تا ٹھیک کر رہا ہوں'اس وفت آپ آگے بڑھ جائیں چنانچہ وہ چلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہولیا اور آخر میں وہ

فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسجدِ. قَالَ : فَمَرُّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ: كَأَنَّ الرُّجُلَ غَرِيْبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْء وَلاَ أُخْبِرُهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْـمَسْجِدِ لأَسْأَلُ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْء. قَالَ: فَمَرُّ بي عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَّا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ : انْطَلِقْ مَعِيَ، قَالَ : فَقَالَ: مَا أَمْرُكَ، وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيُّ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لَيُكَلِّمَهُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ. فَقَالَ لَهُ : أَمَّا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْت. هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ، فَاتَّبَعْنِي، أَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ إِلَى الْحَانِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي، وَامْضِ أَنْتَ. فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ : اعْرِضْ عَلَيُّ الإِسْلاَمَ، فَعَرَضَهُ، فَأَسْلُمْتُ مَكَانِي. فَقَالَ لِي: ((يَا أَبَا ذَرّ. اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعُ إِلَى

**€** 50 **> 8 36 36 36 36 36** € ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم ماتھیا کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے آنخضرت ماہلا سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و ارکان مجھے سمجھا دیجئے۔ آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابوذر! اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کو چلے جانا۔ پھرجب تہمیں ہارے غلبہ کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا۔ میں نے عرض کیااس ذات کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں تو ان سب کے سامنے اسلام کے کلمہ کا اعلان كرول كاله چنانچه وه معجد حرام ميس آئے۔ قريش كے لوگ وہال موجود تھے اور کہا' اے قریش کی جماعت! (سنو) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ (مٹھائیم) قریشیوں نے کہا کہ اس بدوین کی خبر لو۔ چنانچہ وہ میری طرف لیکے اور مجھے اتنامارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عباس بڑاٹھ آگئے اور مجھ پر گر کر مجھے اینے جسم سے چھیالیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کر کما' ارے نادانو! قبیلہ غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو۔ غفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اس طرف سے گزرتے ہیں۔ اس پر انهوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھرجب دوسری صبح ہوئی تو پھرمیں مسجد حرام میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھاای کو پھرد ہرایا۔ قریشیول نے پھر کما' پکڑواس بدوین کو۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہی آج بھی کیا۔ اتفاق سے پھرعباس بن عبدالمطلب آ گئے اور مجھ پر گر كر مجھے اسى جىم سے انہول نے چھپاليا اور جيسا انہول نے قریشیوں سے کل کما تھا ویہا ہی آج بھی کما۔ عبداللہ بن عباس بہت نے کہا کہ حضرت ابو ذر بڑاٹھ کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح

بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِانِي. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِأَصِرُخَنَّ بهَا بَيْنَ أَظْهُرهِمْ. فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ : يَا مَعْشَوَ قُرَيْشُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابيء، فَقَامُوا: فَضُربُتُ لأَمُوتَ، فَأَذْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : وَيُلَكُمْ، تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غِفارٍ. وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمْرُكُمْ عَلَى غَفَارِ؟ فَاقْلَعُوا عَنِّي. فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بالأَمْسِ. فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابىء، فَصُنِعَ بِي مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ، وَادْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ. قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ)). اطرفه في : ٣٨٦١.

لَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَ لُوكَ ہِرِ سَالَ تَجَارِت اور سوداً گری كے لئے ملک شام كو جایا كرتے تھے اور راستہ میں مكہ اور مدینہ كے درمیان غفار کی قوم یزتی تھی۔ حضرت عباس نے ان کو ڈرایا کہ اگر اس کو مار ڈالو کے تو ساری غفار کی قوم برہم ہو جائے گی اور

ہے ہوئی تھی۔

ہماری سوداگری اور آمدورفت میں خلل ہو جائے گا۔

#### ١٧ - باب جهل العرب

باب عرب قوم کی جمالت کابیان

اسلام سے پہلے اہل عرب بہت ی جمالتوں میں جمال سے اس لئے اس دور کو دور جالمیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہال اس باب کے

(marm) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے محمد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا فنبلہ اسلم'غفار ادر مزینہ اور جہینہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا (بیان کیا کہ) جہینہ کے کچھ اوگ اللہ تعالی کے نزدیک یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد 'تیم' ہوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ ذیل میں ان کی کھھ ایس ہی جالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٣٥٢٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَسْلَمَ وَغِفَارِ شَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً - أَو قَالَ : شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنةَ أَوْ مُزَيِّنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ أَوْ قَالَ يَومُ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وَتَمِيْم وَهُوَازِنْ وَعَطْفَان.

بعض شخوں میں سے حدیث اور بعد کی کچھ حدیثیں باب قصہ زمزم سے پہلے فدکور ہوئی ہیں اور وہی صحح معلوم ہو تا ہے کیونکہ ان مدیثوں کا تعلق اس قصہ سے پہلے ہی کی مدیثوں کے ساتھ ہے۔

٣٥٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن أبي بشر عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إذًا سَرُّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهَلَ الْعَرَبِ فَاقْرأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِانَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعام: ﴿ قَدْ خَسِر الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ - إِلَى قَوْلِهِ - قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿.

(٣٥٢٣) مم سے ابوالنعمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے بشرنے' ان سے سعید بن جبرنے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ اگر تم کوعرب كى جهالت معلوم كرنا احجها لككه توسورهٔ انعام ميں ايك سوتىس آيتوں کے بعدیہ آیتیں پڑھ لو ''بقینا وہ لوگ جاہ ہوئے جنہوں نے اپن اولاد كو نادانى سے مار ڈالا" سے لے كر "وہ مراہ بين راہ يانے والے نهیں" تک۔

تر العنی سورہ انعام میں عرب کی ساری جمالتیں نہ کور ہیں' ان میں سب سے بڑی جمالت سے تقی کہ کم بخت اپی بیٹیوں کو اپنے التیں کہ استعمالی کے اپنے بیٹیوں کو اپنے التیں کہ التیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے التیں کہ التیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے التیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے اپنی بیٹیوں کو ا المتحول سے قل کرتے 'بت برسی اور راہ زنی ان کا رات دن کاشیوہ تھا۔ عورتوں پر وہ ستم ڈھاتے کہ معاذ اللہ جانوروں کی طرح سجحتے۔ یہ سب بلائیں اللہ پاک نے آنخضرت ملہ اللہ کو بھیج کر دور کرائیں۔ بعض شخوں میں یوں ہے باب قصة زموم و جهل العرب مراس باب میں زمزم کا قصہ بالکل فدکور نہیں ہے' اس لئے صحیح یمی ہے جو نسخہ یمال نقل کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ حدیث نمبر سمع جو اس سے تبل (سمام ) کے تحت گزر چکی ہے، شیخ فداد والے نتیج میں دوبارہ موجود ہے۔ جبکہ ہندوستانی نسخوں میں اس باب کے تحت صرف ابوالنعمان رادی کی حدیث موجود ہے۔

١٣- بَابُ مَنِ انْتَسبَ إِلَى آبالِهِ فِي باب اين مسلمان ياغير مسلم باب دادول كي طرف اين

### الإسلام والنجاهليّة

یعن سے بیان کرنا کہ میں فلال کی اولاد میں سے ہوں اگرچہ وہ آباء و اجداد غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں مگر ایسابیان کرنا جائز ہے۔ سے اسلام کی وہ زبردست اخلاقی تعلیم ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی بیشتر قومیں نومسلم ہیں۔ وہ بھی این غیرمسلم آباء و اجداد کا ذکر کریں تو شرعا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ یہ ذکر صدود شرعی کے اندر ہو۔

> وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النُّبِيِّ ﷺ: ((إنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إَسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللهِ)). وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطلب)).

اور عبدالله بن عمراور ابو مرره رضى الله عنهم نے كماكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم ف فرمايا كه كريم بن كريم بن كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله علين علي تهد اور براء بن عازب رضى الله عنمان كماكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا كه ميں عبدالمطلب كابيثا ہوں۔

آنحضرت من الميل ني اين آپ كو عبدالمطلب كي طرف منسوب كياس سے باب كامطلب ثابت ہوا۔

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرِ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي: ((يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيِّ))، بِبُطُونِ قُرَيْش)).

[راجع: ١٣٩٤]

٣٥٢٦– وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: ((لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتُكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ جَعَلَ النَّبِيُّ الله عَوهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ)).

[راجع: ١٣٩٤]

٣٥٢٧– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

(٣٥٢٥) مم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے مارے والد نے بیان کیا' کما ہم سے اعمش نے 'کما ان سے عمرو بن مرہ نے 'ان سے سعد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب (سور ہُ شعراء کی) یہ آیت اتری "اے پنجبر!ایخ قریبی رشتہ داروں کو ڈرا" تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو ہلایا "اے بنی فہر!اے بنی عدی!جو قریش کے خاندان تق

(٣٥٢٧) (حفرت امام بخاري روایٹیه نے) کہا کہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہیں سفیان نے خروی' انہیں حبیب بن الی ثابت نے ' انہیں سعد بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بھی نے بیان کیا کہ جب بیہ آیت "اور آپ این قربی رشته دارول کو ڈرائے" اتری تو آنخضرت مليًّا إلى الك الك قيائل كو دعوت دي .

(٣٥٢٧) م سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' کہاہم کو ابوالزناد نے خبردی' انہیں اعرج نے اور ان سے

هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النّبِي ﴿ قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلّبِ، اشْتَرَوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ. يَا أَمْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ. يَا أَمْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَمْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَمْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ مُحَمَّدٍ، الشّتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ، لاَ مُحَمَّدٍ، الشّتِي مِنْ اللهِ شَيْنًا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شَيْنًا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شِيْنَا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شِيْنَا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شِيْنَا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شَيْنًا سَلاَنِي مِنْ مَالِي مَا شَيْنًا سَلاَنِي مِنْ مَالِي

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کے بیڑ! پی جانوں کو اللہ سے خرید لو (یعنی نیک کام کر کے اشیں اللہ تعالی کے عذاب سے بچالو) اے عبد المطلب کے بیڑ! اپنی جانوں کو اللہ تعالی سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی چھو پھی 'اے فاطمہ بنت محمہ! متم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچالو۔ میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں بچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ کی بہر ہم کے بہد

اب کی مناسبت ہے ہے کہ آخضرت مٹھی نے ان خاندانوں کو ان کے پرانے آبا و اجداد بی کے ناموں سے پکارا' معلوم ہوا کہ ایک نبیت عنداللہ معیوب نہیں ہے جینے یمال کے بیشتر مسلمان اپنے پرانے خاندانوں بی کے نام سے اپنے کو موسوم کرتے ہیں۔ دو سری روایت میں یوں ہے اے عاکشہ! اے حفصہ! اے ام سلمہ! اے بی ہاشم! اپنی بانوں کو دوزخ سے چھڑاؤ۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو پنیمر طِلائل کی رشتہ داری قیامت میں پھی کام نہ آئے گی۔ اس مدیث سے اس شرکیہ شفاعت کا بالکل رد ہوگیا جو بعض نام کے مسلمان انبیاء اور اولیاء کی نبیت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس کے دامن کو چاہیں گے پکڑ کر اپنی شفاعت کرا کے بخشوا لیں گے 'یہ عقیدہ سرا سرباطل ہے۔

# ١٤ - بَابُ ابْنُ أُخْتِ الْقَومِ، وَمَولَى الْقَومِ اللهِ الْقَومِ مِنْهُمْ

٣٥٢٨ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((هَلْ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ الأَنْصَارَ فَقَالَ: ((هَلْ فَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟)) قَالُوا: لاَ إِلاَّ فَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟)) قَالُوا: لاَ إِلاَّ ابْنُ أَحْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ابْنُ أَحْتِ الْقَومِ مِنْهُمْ)).

# باب کسی قوم کابھانجایا آزاد کیاہواغلام بھی اسی قوم میں داخل ہو تاہے

(۳۵۲۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ لیا 'افسار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا ' پھران سے پوچھاکیا تم لوگوں میں کوئی ایبا مخض بھی رہتا ہے جس کا تعلق تممارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا ایک بھانجا ایبا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہو تا ہے۔

انسار کے اس بچ کا نام نعمان بن مقرن تھا۔ امام اجمد کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ ترجمہ باب میں مولی کا ذکر ہے میں اس کی صراحت ہے۔ ترجمہ باب میں مولی کا ذکر ہے میں اس کی سانہوں نے مولی کے باب میں کوئی حدیث اپنی شرط پر نہیں پائی ہوگی۔ عافظ نے کما یہ صبح نہیں ہے کیونکہ امام بخاری روایت نے فرائض میں یہ حدیث نکال ہے کہ کی قوم کا مولی بھی ان بی میں داخل ہے اور ممکن ہے کہ امام بخاری روایت نے اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہو جس کو ہزار نے ابو جریرہ واجم یہ نہوں تو بھانے تینوں نہ کور ہیں۔ تیسیر میں ہے کہ حنفیہ نے اس حدیث سے ولیل لی ہے کہ جب عصبہ اور ذوی الفروض نہ ہوں تو بھانجا ماموں کا وارث مہو گا

# باب حبشہ کے لوگوں کابیان اور ان سے نبی سال کا یہ فرمان كەاپىنى ارفىدە

(۳۵۲۹) ہم سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے حفرت عائشہ رہے ہوئے کہ ابو بحر رہاتھ ان کے یمال تشریف لائے تو وہاں (انصار کی) دو لڑکیاں دف بجاکر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منی کا واقعہ ہے۔ نبی کریم ماٹھیا روئے مبارک پر کیڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر ہاٹئر نے انہیں ڈاٹٹاتو آنخضرت یہ عید کے دن ہیں 'یہ منی میں ٹھرنے کے دن تھے۔

( ۳۵۳۰) اور حضرت عائشہ و اللہ اللہ میں نے دیکھا کہ نبی كريم سليد جھ كو يرده ميں ركھ موت بين اور ميں حبشيوں كو دكھ ربی تھی جو نیزوں کا کھیل معجد میں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بكر بناتھ نے انسیں ڈانٹا۔ لیکن آنخضرت مالیکیا نے فرمایا' انسیں چھوڑ دو۔ بی ارفدہ تم بے فکر ہو کر کھیاو۔

ا میں مدیث اس باب میں موصولا فرکور ہے۔ ارفدہ مبٹیوں کے جداعلیٰ کا نام تھا۔ کتے ہیں حبثی حبش بن کوش بن حام بن 🕮 انوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک زمانہ میں بیہ سارے عرب پر غالب ہو گئے تھے اور ان کے بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کو گرا دینا عابا تھا۔ یہاں یہ کھیل حبشیوں کا جنگی تعلیم اور مشق کے طور پر تھا۔ اس سے اس رقص کی اباحت پر دلیل صیح نہیں حو محض لهووالب کے طور پر ہو۔ آ تخضرت سل النظام نے ان کو بنو ارفدہ کمہ کر پکارا میں مقصور باب ہے..

# ٦٠- بَابُ مَنْ أَحَبُ أَنْ لاَ يُسَبُ بِالْبِهِ مَحْص بِيرِ عِلْم كه اس كم باب واواكوكوئى برانه

(mam) مجھ سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا کماہم سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے بشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ وی منی نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت و اللہ نے نبی کریم اللہ یا سے مشركين (قريش) كي جو كرنے كي اجازت جابي تو آنخضرت ساليا الله

# ١٥- بَابُ قِصَّةِ الْحَبَش، وَقُول النَّبِيِّ اللَّهِ: ((يَا بَنِي أَرْفِدَةِ))

٣٥٢٩– حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوزَةً عَنْ عَائِشَةً أَنْ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَخَلَ عَلَيْهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِّي تُدَفُّفَانِ وَتَضْرِبَان، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشَّ بِغُوبِهِ، فَانتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبيُّ هُ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ : ((دَعْهُمَا يَا أَبَابَكُر، فَإِنْهَا أَيَّامُ عِيْدٍ. وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى)).

[راجع: ٤٥٤]

• ٣٥٣- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((رَأَيْتُ النَّبِيُّ الله يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ اللَّهِ الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةً)). يَعْنِي بِالأَمْنِ)).[راجع: ٩٤٩]

٣٥٣١– حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اسْتَأَذَنْ حَسَّانُ النَّبِيُّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْـمُشْرِكِيْنَ،

قَالَ : كَيْفَ بِنَسَبِي؟ فَقَالَ: لاَسُلَنْكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ)).

وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَانِشَةَ فَقَالَتْ : لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَن لَنْبِيِّ ﷺ)).

[طرفاه في: ۲۱۶۰، ۲۱۵۰].

فرمایا کہ پھر میں بھی تو ان ہی کے خاندان سے ہوں۔ اس پر حسان بڑاتھ نے عرض کیا کہ میں آپ کو (شعر میں) اس طرح صاف نکال لے جاؤں گاجیسے آئے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور (ہشام نے) اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا' حضرت عائشہ بڑی آفیہ کے یمال میں حسان بڑاتھ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا' انہیں برا نہ کہو' وہ نبی کریم ماڑی ہے کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔

حضرت حسان بڑا ایک موقع پر بمک گئے تھے۔ لینی حضرت عائشہ رہی تھا پر اتہام لگانے والوں کے ہم نوا ہو گئے تھے بعد میں استین میں یہ تائب ہو گئے مگر کچھ دلوں میں بید واقعہ یاد رہا مگر حضرت عائشہ رہی تھا نے خود ان کی مدح کی اور ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جیسا کہ یمال نہ کور ہے۔ مشرکین جو آنحضرت ملی کیا کہ مشرکین کیا جہ مشرکین جو انحضرت ملی کیا کہ مشرکین کے دلوں پر سانپ لوٹے لگ جاتا۔ حضرت حمان بڑا تھ کے دلوں پر سانپ لوٹے لگ جاتا۔ حضرت حمان بڑاتھ کے بہت سے قصائد نعتیہ کہابوں میں منقول ہیں اور ایک دیوان بھی آپ کے نام سے شائع ہو چکا ہے جس میں بہت سے قصائد نہ کور ہوئے ہیں۔ آنحضرت ملی ایک مشرکین قریش کی بلا ضرورت جو کو پند نہیں فرایا ،

١٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ
 الله ﷺ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَدِ
مِنْ رَّجَالِكُمْ ﴾ الآيَةَ وَقُولُه ﴿ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللهِ، وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. وَقُولِهِ: ﴿ مِنْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصَّفَ: ٢]

# باب رسول الله الني الله المالية من المول كابيان

اور الله تعالی کاسورہ احزاب میں ارشاد کہ "مجمد ملی ہے کی مرد کے باپ نہیں ہیں اور الله تعالی کاسورہ فتح میں ارشاد کہ مجمد سلی ہے اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں انتہائی سخت ہوتے ہیں اور سورہ صف میں الله تعالی کا ارشاد ﴿ من بعدی اسمه احمد ﴾

یہ حضرت عیسیٰ علائل کا قول ہے کہ میرے بعد آنے والے رسول کا نام احمد ہو گا۔ باب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ یمال ا کریسینے کریسینے ایک جارحانہ حملہ آور ہوں مراد ہیں کہ ایسے لوگوں کے حملے کا مدافعانہ جواب دینا اور سختی کے ساتھ فساد کو مٹا کر امن قائم کرنا یہ سچ مجمدیوں کی خاص علامت ہے۔

> ٣٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

(۱۳۵۳۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' کما کہ جھے سے معن نے کما' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے محمد بن جمیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد (جبیر بن مطعم بن ترثیر) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑ کیا نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد' احمد اور ماحی ہوں (لیعنی منانے والا ہوں) کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو

مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا (قیامت کے دن)

ميرك بعد حشر مو كا اور مي "عاقب" مول يعني خاتم النيتين مول"

میرے بعد کوئی نیا پنجبر دنیامیں نہیں آئے گا۔

وَأَنَا أَخْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِيُ الَّذِيْ يَمْحُوا ا لله بهِ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرَ الَّذِي يُحشَرُ

النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ).

[طرفه في : ٤٨٩٦].

اس صدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا رجال ہے۔

(ساسم سے علی بن عبداللہ منی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، تهيس تعجب نهيس مو تاكه الله تعالى قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے ، مجھے وہ مذمم کمه کربرا کہتے' اس برلعنت کرتے ہیں۔ حالا نکہ میں تو محمہ ہوں۔ (مَنْهُكِمُ)

٣٥٣٣– حَدُّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَغَنَّهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّماً، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّماً، وَأَنَا مُحَمَّدٌ)).

المراج المرب كى كافردشنى سے آپ كو محمد (اللَّه لِيم) نه كت بكه اس كى ضدين ندم نام سے آپ كو پكارتے ليني ندمت كيا ہوا برا۔ 💯 آپ نے فرمایا کہ مذمم میرا نام ہی نہیں ہے۔ جو ندمم ہو گاای پر ان کی کالیاں پڑیں گی۔ حافظ روز نے نے کما کہ آنحضرت ساتھ کے کے اور بھی نام وارد ہیں جیسے رؤف ' رحیم' شاہد' بشیر' نذری' مبین' داعی الله' سراج منیر' فدکر' رحمت' نعمت' ہادی' شہید' امین' مزل ' نانوے تک سینچے ہیں' اگر مزید تلاش کے جائیں تو سو تک مل سکیں گے (التہام)۔ مبارک نام محمد (التہام) کے بارے میں حافظ صاحب ر الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه والمحمودة العاض كان وسول الله صلى الله عليه وسلم احمد قبل ان يكون محمد كما وقع في الوجود لان تسمية احمد وقعت في الكتب السالفة و تسمية محمد وقعت في القران العظيم و ذالك انه حمدربه قبل ان يحمده الناس و كذالك في الاخرة بحمدربه فيشفعه فيحمده الناس و قد خص بسورة الحمد و بلواء الحمد و بالمقام المحمود و شرع له الحمد بعد الاكل والشرب و بعدالدعاء و بعد القدوم من السفر و سميت امته الحمادين فجمعت له معاني الحمدو انواعه (صلى الله عليه وسلم) (فتح الباري)

باب آنخضرت ملتايل كاخاتم النبتين مونا

١٨ – بَابُ خَاتُم النَّبيِّينَ اللَّهُ

المستريم المنظم المنظم بالله تعالى في سلسله نبوت ختم فرها ديا اب قيامت تك كوئى اور نبى نبيس موسكانه على موسكا به نه بدوزی ند حقیق ہو سکتا ہے ند مجازی۔ آپ قیامت تک کے لئے آخری نی ہیں جیسے سورج نکلنے کے بعد کی چراغ کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ آپ ایسے کال و کمل نی ہیں کہ اب نہ کسی نی شریعت اور نے پیفیر کی ضرورت ہے اور نہ اب قرآن کے بعد کی نئی کتاب کی ضرورت ہے۔ بیہ وہ عقیدہ ہے جس پر چودہ سوبرس سے بوری امت کا اتفاق ہے محرصد افسوس کہ اس ملک میں پنجاب میں مرزا قادیانی نے اس عقیدہ کے خلاف اپنی نبوت کا جرچا کیا اور وحی و الهام کے مدعی ہوئے اور وہ آیات و احادیث جن سے آنحضرت سکھیل کا خاتم النبتین ہونا خابت ہو تا ہے ان کی ایس ایس دور از کار تاویلات فاسدہ کیں کہ فی الواقع رجل کا حق ادا کر دیا۔ علماء

اسلام بالخصوص جارے استاذ محترم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم نے ان کے دعویٰ نبوت کی تردید میں بہت سی فاضلانہ کتابیں کھی ہیں۔ ایسے معیان نبوت ان احادیث نبوی کے مصداق ہیں جن میں آپ نے خبردی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے دجال لوگ پیدا ہوں مے جو نبوت کا دعویٰ کریں مے۔ اللہ پاک ہرمسلمان کو ایسے مراہ کن لوگوں کے خیالات فاسدہ سے محفوظ رکھے آمین۔

٣٥٣٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدُّثَنَا (۳۵۳۴) ہم سے محربن سان نے بیان کیا کما ہم سے سلیم نے بیان سَلِيْمُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ کیا'کہاہم سے سعید بن میناء نے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله والله والله على كريم التيكيم في فرمايا ميرى اور عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دو سرے انبیاء کی مثال ایس ہے جیسے کسی فخص نے کوئی گھر بنایا 'اے النُّبِيُّ ﷺ: ((مَثلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاء كَرَجُلَ خوب آراستہ پیراستہ کر کے مکمل کردیا۔ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی بَنِي دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا، إِلاَّ مَوضِعَ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ كاش بيرايك اينك كي جگه خالي نه رهتي تو كيباا جها كمل گهر مو تا ـ وَيَقُولُونَ: لَو لاَ مَوضِعُ اللَّبَنَةِ)).

میری نبوت نے اس کی کو بورا کر کے قعر نبوت کو بورا کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نمیں آئے گا۔

بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ، إلاَّ مَوضِعَ لَبَنَّةٍ مِنْ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلاًّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟

# باب نبي اكرم ما تفايل كي وفات كابيان

میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبتین ہوں۔

(۳۵۳۵) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے' ان سے ابو صالح نے

اور ان سے ابو ہریرہ بڑائھ نے کہ رسول الله سائے کے فرمایا کہ میری

اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال الی ہے جیسے ایک مخص نے

ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی لیکن ایک کونے

میں ایک اینك كى جكد چھوٹ گئى۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مكان

کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں بر جاتے ہیں

کیکن به بھی کہتے جاتے ہیں کہ یمال پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو

(٣٥٣١) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما مم ے لیث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے بیان کیا'ان سے ابن شاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیااور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تریستھ سال کی عمر میں وفات یائی اور ابن شماب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے اس طرح بیان کیا۔

٣٥٣٥ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِيْنَار عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إنَّ مَثَلِي وَمَثْلِ الأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِي كَمَثْل رَجُل بَنِّي زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ قَالَ : فَأَنَّا اللَّبنة؛ وأَنا خاتمُ النَّبيين)).

. ١٩- بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٥٣٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تُولِّقِيَ وَهُوَ إِنْنُ ثَلاَثٍ وَمِينَيْنَ)). وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِعْلَهُ.

[طرفه في : ٤٤٦٦].

### . ٧ - بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

## باب رسول كريم مالفي الم ك كنيت كابيان

نام کے علاوہ اپنے لئے کوئی بطور اشارہ کنایہ نام رکھے تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اشارے کنائے کے نام ہر قوم میں اور ہر زبان میں رکھے جاتے ہیں۔ عرب میں ایسا دستور تھا۔ آنخضرت ساتھ کے کہ مشہور کنیت ابوالقاسم ہے۔ اکثریہ کنیت اولاد کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ آپ کے بھی ایک فرزند کا نام قاسم بتلایا گیا ہے جس سے آپ ابوالقاسم کملائے (ساتھ بیل)۔

(۳۵۳۷) ہم سے حفص بن عرفے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بوائن نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بی کریم میں ہوا کہ ایک صاحب کی آواز آئی کیا اباالقاسم! آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے (معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو بکارا ہے) اس پر آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت مت رکھو۔

(٣٥٣٨) ہم سے محد بن كثيرنے بيان كيا كها ہم كو شعبہ نے خبردى ' انہيں منصور نے 'انہيں سالم بن ابی الجعد نے اور انہيں حضرت جابر بناٹھ نے كہ نبی كريم سائيل نے فرمايا 'ميرے نام پر نام ركھا كروليكن ميرى كنيت نہ ركھاكرو۔

(۳۵۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا 'انبوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے ابن سیرین نے بیان سفیان نے بیان کیا ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا 'آپ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نہ رکھاکرو۔

حافظ روائیے نے کما بعضوں کے نزدیک بیہ مطلقا منع ہے۔ بعضوں نے کما کہ بیہ ممانعت آپ کی زندگی تک تھی۔ بعض نے کما جمع کرنا منع ہے یعنی محمد ابوالقاسم نام رکھنا۔ قول ٹانی کو ترجیح ہے۔

#### ۲۱ – بَابٌ

٣٥٤٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ
 أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْخُعَيْدِ بْنِ
 عَبْد الرَّحْمَن: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ

٣٥٣٧ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا مَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فَلَمَّا فِي السُّوق، فَقَالَ رَجُلّ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُ فَلَمَّا فَقَالَ: ((سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)). [راجع: ٢١٢٠]

٣٥٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَى قَالَ: (رَسَمَّوا باسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بكُنْيَتِي)).

[راجع: ٣١١٤]

٣٥٣٩ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْفَاسِمِ عَلَىٰ: ((سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)). [راحع: ١١٠]

إب

(• ۳۵۴۳) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا' کہا ہم کو فضل بن موسیٰ نے خبردی' انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے کہ میں نے سائب بن بزید رضی اللہ عنہ کوچورانوے سال کی عمرمیں دیکھاکہ خاصے قوی و توانا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ طالعیا کی دعا کی برکت ہے۔ میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیایا رسول اللہ! یہ میرا بھانجا بھار ہے' آپ اس کے لئے دعا فرما دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لئے دعا فرما دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لئے دعا فرما دیں۔

ابْنَ أَرْبَعِ وَبِسْعِيْنَ جَلَدًا مُعْتَدِلاً فَقَالَ: لَقَدْ عَلِيْمَتُ مَا مُتَعْتُ بِهِ - سَمْعِي وَبَصَرِي عَلِيْمَتُ مَا مُتَعْتُ بِهِ - سَمْعِي وَبَصَرِي - إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ إِلَّ خَلَتِي لَيْمَ أَنْ اللهِ إِلَّ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَّ اللهِ اللهِل

حضرت سائب بن یزید کی خالد نے حضور ملائی کے سامنے بچے کا نام نہیں لیا بلکہ ابن اختی کمہ کرپیش کیا۔ تو ثابت ہوا کہ کنایہ کی ایک صورت سے بھی ہے یہی اس علیحدہ باب کا مقصد ہے کہ کنیت باپ اور بیٹا ہر دو طرح سے مستعمل ہے۔

٢٧ - بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

باب مرنبوت کابیان (جو آپ کے دونوں کندھوں کے بنچ میں تھی)

اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعید بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور انہوں نے سائب بن بزید بڑھڑ سے ساکہ میری خالہ مجھے رسول اللہ ایہ میرا بھانجا کی خدمت میں لے کرحاضر ہو کیں اور عرض کیایا رسول اللہ ایہ میرا بھانجا بیار ہو گیا ہے۔ اس پر آنخضرت ساٹھ لیے نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی بیا' پھر آپ کی پیٹے کی آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی بیا' پھر آپ کی پیٹے کی مونڈھوں کے درمیان دیکھا۔ محمد بن عبیداللہ نے کہا کہ تجلہ' جل مونڈھوں کے درمیان دیکھا۔ محمد بن عبیداللہ نے کہا کہ تجلہ' جل الفرس سے مشتق ہے جو گھوڑ ہے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے نیچ میں ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حمزہ نے کہا مشل دونوں آنکھوں کے نیچ میں ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حمزہ نے کہا مشل درالح جلہ یعنی رائے مہملہ پہلے پھر ذائے معمد۔ امام بخاری رسائیٹی نے درائے مہملہ پہلے ہے۔

٣٠٤١ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدُّنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ((ذَهَبَتْ بِي خَالَتِيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ ((ذَهَبَتْ بِي خَالَتِيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ ابْنَ أُخْتِي قَالَ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ، وَقَعَ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ، وَتَعَا فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ، وَتَعَلَى اللهُ فَمَسَعَ رَأْسِي، وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ، وَتَوَضَأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُولِهِ، ثُمْ قُمْتُ حَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُوةِ بَيْنَ كَتَهَ مِ النَّبُوةِ بَيْنَ كَتَهِ اللهِ عَلَي الْفَرَسِ اللّذِي بَيْنَ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَيْنِهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَيْنَهِ. قَالَ : إِبْرَاهِيْمُ بْنَ حَمْزَةَ: ((مِثْلَ الرَّاءِ قَالَ الرَّاءُ قَبْلِ الزَّاءِ [راجع: ١٩٠]

 اور تجله ایک پرندہ کا نام ہے جو کبوتر سے چھوٹا ہو تا ہے۔ زر بتقدیم زائے معجمہ بر رائے معملہ یا بتقذیم رائے معملہ بزائے معجمہ لین رز دونوں طرح سے منقول ہے۔ رز سے مراد انڈا ہے۔ اہراہیم بن ہمزہ کی روایت کو خود امام بخاری ملتھ نے کتاب الطب میں وارد کیا ہے۔ حافظ نے کما مجھ کو سائب بن بزید کی خالہ کا نام معلوم نہیں ہوا۔ ہاں ان کی مال کا نام ملبہ بنت شریح تھا۔

۲۳ - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس باب کے تحت امام بخاری ملتے تقریباً ۲۸ احادیث لائے میں جن سے آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کی سرت طیب اور اخلاق فاصلہ پر روشن برتی ہے۔

> ٣٥٤٢ - حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي خُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُفْبَةَ بن الْحَارِثِ قَالَ: ((صَلَّى أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمُّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصُّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ : بأبي، شَبِيْةٌ بِالنِّبِيِّ، لاَ شَبِيْةٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحُكُ)). [طرفه في : ٣٧٥٠].

(۳۵۳۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے عمرین سعید بن ائی حسین نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر معجدے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھالیا اور فرملیا میرے باب تم پر قربان مول تم میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شاہت ہے علی کی نہیں۔ یہ س کر حضرت علی ہنس رہے تھے (خوش ہو رہے تھے)

ا معرت حسن بناته آنخفرت ما تا الم بهت مثابہ تھے۔ معرت انس بناته کی روایت میں ہے کہ جناب حسین بناته بهت مثابہ سیمیں کے ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ وجوہ مشاہت مختلف ہوں کے بعض نے کما کہ حضرت حسن نصف اعلیٰ بدن میں مثابہ تھے اور حضرت حسین نصف اسفل میں۔ غرض رہ کہ دونوں شاہزادے آنخضرت میں کا پوری تصویر تھے۔ اس مدیث سے رافعیوں کا بھی رد ہوا جو جناب ابو بحر صدیق بڑ تھ کو آخضرت میں کیا دشمن اور مخالف خیال کرتے ہیں کیونکہ یہ قصہ آپ کی وفات کے بعد کاہے 'کوئی بے وقوف بھی ایسا خیال نمیں کر سکا۔ ابو بمر صدیق جب تک زندہ رہے آنخضرت مان کیا اور آپ کی آل و اولاد کے خیر خواه اور جال ناربن كررب. رضى الله عنه وارضاه.

٣٥٤٣ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنِا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا إسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ الَّذِي ﴿ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ)).

[طرفه في: ١٤٤٤].

٣٥٤٤ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

(۳۵۳۳) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زبیر نے م بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جیفہ بھٹ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھا کو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت حسن بخاتم میں آپ کی پوری شاہت موجود تھی۔

(۳۵۴۳) مجھ سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کما ہم سے ابن فضيل نے بيان كيا كما بم سے اساعيل بن ابي خالدنے بيان كيا كماك میں نے ابو جمیفہ وہ اللہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم

((رَأَيْتُ النَّبِي اللَّهِ وَكَانَ النَّحَسَنُ بْنُ عَلِي السَّلامُ يُشْبِهُ أَ. قُلْتُ لأبي عَلَيْهِمَا السَّلامُ يُشْبِهُ أَ. قُلْتُ لأبي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي. قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِط. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِي اللَّهِ بِشَلاَثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا. قَالَ فَقُبِضَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ قَلُوصًا. قَالَ فَقُبِضَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللللللللَّاللَّمُ الللللَّمُ اللَّهُ اللّل

٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ رَجَاء حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ وَهَب أَبِي إسْحَاقَ عَنْ وَهَب أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ : ((رَأَيْتُ النَّبِيُّ جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ : ((رَأَيْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَمَا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ)).

عنققہ ٹھوڑی اور لب زریں کے درمیان کو کہتے ہیں۔

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُشْمَانَ أَنَّهُ: سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ فَلَى أَلَا: ((أَرَأَيْتَ لَنَبِي فَلَى أَلَا: كَانَ فِي النَّبِي فَلَا: كَانَ فِي كَانَ شَيْخًا؟ قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَراتٌ بيضٌ)).

موجود تھی۔ اساعیل بن الی خالد نے کما' میں نے ابو جمیفہ روائر سے

عرض کیا کہ آپ آنخضرت مان کیا کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا

آپ سفید رنگ کے تھے ' پچھ بال سفید ہو گئے تھے اور آپ نے ہمیں

تیرہ اونٹیوں کے دیئے جانے کا حکم کیا تھا' لیکن ابھی ہم نے ان

(۳۵۳۵) م سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کماہم سے اسرائیل

نے بیان کیا' ان سے ابواسحال نے' ان سے وجب نے' ان سے

ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو دیکھا'آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے

اونٹنوں کواپنے قبضہ میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

آ ان جملہ احادیث ذکورہ میں کی نہ کی وصف نبوی کا ذکر ہوا ہے۔ ای لئے ان احادیث کو اس بلب کے ذیل میں لایا گیا گیا

مجھ بال سفید تھے۔

٣٥ ٤٧ - خُدَّنِي ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَصِفُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: كَانَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ، أَزْهَرَ اللَّونِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ وَلاَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ وَلاَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ وَلاَ رَبَعَةً مِنَ الْقُومِ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ وَلاَ مَا مُهْقَى رَجَلَ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا أَنْ أَنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا مُنْ أَرْبَعِيْنَ، فَلَبِثَ رَجِل. أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ، فَلَبِثَ رَجِل. أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ، فَلَبِثَ

( ٢٥٣٥ ) مجھ سے يحلى بن بكير نے بيان كيا كما كہ مجھ سے ليث نے بيان كيا ان سے خالد نے ان سے سعيد بن ابى ہلال نے ان سے ربيعہ بن عبدالرحمٰن نے بيان كيا كہ ميں نے انس بن مالك بن الله عن ان سے سا آپ نے بى كريم ملى الله على كيا كہ ميں نے انس بن مالك بن الله عن سا آپ نے بى كريم ملى الله عن كے اوصاف مباركہ بيان كرتے ہوئے بتاليا كہ آپ درميانہ قد تھے نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے ' رنگ کھا ہوا تھا (سرخ و سفيد) نہ خالى سفيد تھے اور نہ بالكل گندم كوں۔ آپ كى بال نہ بالكل مڑے ہوئے سخت قتم كے تھے اور نہ سيد سے آپ كى عمر چاليس سال تھى۔ نول وحى كے وقت آپ كى عمر چاليس سال تھى۔

مكه مين آپ نے دس سال تك قيام فرمايا اور اس يورے عرصه ميں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام وس سال تك رہا۔ آپ كے سراور داڑھى ميں بيں بال بھى سفيد نسيں ہوئے تھے۔ ربعہ (راوی مدیث) نے بیان کیا کہ پھریس نے آپ ساتھ کا ایک بال دیکھا تو وہ لال تھا میں نے اس کے متعلق یوچھا تو مجھے بتایا گیا كه بيه خوشبولگاتے لكاتے لال ہو كيا ہے۔

بمَكُّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَقُبضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِلْحَيْتِهِ عِشْرُونْ شَغْرَةً بَيْضَاء. قَالَ رَبَيْعَةُ : فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فَقِيْلَ: أَحْمَرُ مِنَ الطّيب)).

[طرفاه في : ٥٩٠٠، ٥٩٠٠].

آخضرت من المار من کے شروع ہونے کے بعد تقریباً تین سال ایسے گزرے جن میں آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو کیا تھا' اے "فترت" کا زمانہ کہتے ہیں۔ راوی نے بچ کے ان سالوں کو حذف کر دیا جن میں سلسلہ وی کے شروع ہونے کے بعد وی نہیں آئی تھی۔ آپ کی نوت کے بعد قیام مکہ کی کل دت تیرہ سال ہے۔

(٣٥٣٨) بم عدالله بن يوسف في بيان كيا انهول في كما بم کو مالک بن انس نے خبردی' انہیں ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ایٹ نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بهت لب تص اور نه چموٹ قدك ، نه بالكل سفيد سے اور نہ گندى رنگ كے نه آپ كے بال بحت زيادہ مستكرياك سخت تصاورنه بالكل سيدهم للك بوك الله تعالى ف آپ کو جالیس سال کی عمریس نبوت دی اور آپ نے مکہ میں دس سال تك قيام كيا اور مينه مين وس سال تك قيام كيا. جب الله تعالى نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سراور ڈاڑھی کے بیں بال بھی سفید نہیں تھے۔

(سمم سے ابوعبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساق بن منعور من بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن بوسف نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنماہے سنا' آپ نے بیان کیا کہ رسول الله الليليم حسن و جمال ميں بھي سب سے بردھ كرتھ اور اخلاق ميں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لانیا تھا اور نہ چھوٹا (بلکہ درمیانه قدتما)

٣٥٤٨ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَس عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ وَلاَ بِالأَبْيُضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَم، وَلَيْسَ بالنجعْدِ القَطِطِ وَلاَ بالسَّبْطِ. بَعثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِيْنَ بالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ فَتَوَقَّاهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِـحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً)) [راجع: ٤٧٥٣]

٣٥٤٩ حَدَّثَنَا أَخْسَلَهُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ لَمِنْ مَنصُورِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَلَيْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي . اسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَزَاءَ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطُّويْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بالْقَصِيْر)).

٣٥٥- حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا هَمَامُ
 عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: ((سسألتُ أنسًا: هل
 خَضَبَ النبيُ ﷺ قال: لا، إنما كان شيءٌ
 في صُدْغَيه)).

[طرفاه في: ٥٨٩٤، د٥٨٩].

(۳۵۵۰) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے کہ میں نے انس بڑھڑ سے بوچھا کیا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ میں نے انس بڑھڑ سے بوچھا کیا رسول اللہ آپ نے کہی خضاب بھی استعال فرمایا تھا؟ انہوں نے کما کہ آپ نے کہی خضاب نہیں لگایا 'صرف آپ کی دونوں کپٹیوں پر (سرمیں) چند بال سفید تھے۔

گر ابو رمشہ کی روایت میں جس کو حاکم اور اصحاب سنن نے نکالا ہے' یہ ہے کہ آپ کے بالوں پر مندی کا خضاب تھا۔ ابن عمر جیریا کی روایت میں ہے کہ آپ زرد خضاب کرتے تھے اور اختال ہے کہ آپ نے مندی بطریق خوشبولگائی ہو' ای طرح زعفران بھی۔ ان لوگوں نے اس کو خضاب سمجھا۔ یہ بھی اختال ہے کہ انس بڑھڑ نے خضاب نہ ویکھا ہو۔

٣٥٥١ حَدُّنَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ حَدُّنَنَا شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ اللهِ يُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ اللهِ يُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: (أَيْنَهُ فِي حُلَّةٍ اللهِ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ)). حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ)). وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ (إلَي مَنْكِينِهِ)).

(۱۳۵۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابوا سحاق نے اور ان سے براء بن عازب بڑتی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ ہے ورمیانہ قد کے تھے۔ آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا۔ آپ کے (سرکے) بال کانوں کی لو تک لئلتے رہتے تھے۔ میں نے آخضرت مٹھ ہے کہ وایک مرتبہ ایک سرخ جو ڑے میں دیکھا۔ میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کی کو نہیں دیکھا تھا۔ یوسف بن ابی میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کی کو نہیں دیکھا تھا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسط سے "الٰی منکبیه" بیان کیا (بجائے لفظ شحمنه اذنبه کے) یعنی آپ کے بال مونڈھوں تک پہنچے تھے۔

[طرفاه في : ٨٤٨.، ٩٠١].

مِثْلُ الْقَمَرِ)).

یوسف کے طریق کو خود مؤلف نے ابھی نکالا گر مخضر طور پر۔ اس میں بالوں کا ذکر نہیں ہے۔ بعض روایۃوں میں آپ کے بال کانوں کی لو تک' بعض روایتوں میں موند معوں تک' بعض روایتوں میں ان کے چ تک ندکور ہیں۔ ان کا اختلاف یوں رفع ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ تیل ڈالنے' سنگھی کرتے تو بال موند معوں تک آ جاتے' خالی وقتوں میں کانوں تک یا دونوں کے چ میں رہے۔

٣٥٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سُئِلَ الْبَرَاءُ: أَكَانُ وَجُهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ

(۳۵۵۲) ہم سے ابوقعیم نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ کسی نے براء بواتھ سے بوچھا کیا رسول اللہ میں کا چرہ مکوار کی طرح (لمبابتلا) تھا؟ انہوں نے کمانہیں ، چرہ مبارک چاند کی طرح (گول اور خوبصورت) تھا۔

گول کے یہ غرض نہیں کہ بالکل گول تھا بلکہ قدرے گولائی تھی۔ عرب میں یہ حسن میں داخل ہے' اس کے ساتھ آپ کے رخسار پھولے نہ تھے بلکہ صاف تھے جیسے دو سری روایت میں ہے۔ ڈاڑھی آپ کی گول اور تھنی موئی' قریب تھی کہ سینہ ڈھانپ لے' بال بہت سیاہ' آنکھیں سرمگیں' ان میں لال ڈورا تھا۔ الغرض آپ حسن مجسم تھے۔ (الٹہ بیل)

٣٥٥٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُودِ أَبُو ﴿ (٣٥٥٣) بَمْ سے ابوعلی حسن بن مصور نے بیان کیا کہا بم سے

جاح بن محد الاعور نے معیمہ (شہر میں) بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ بواٹھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹ کیا ہے وقت سفر کے ارادہ سے نکلے۔ بطحاء نامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز دو رکعت (قصر) پڑھی۔ آپ کے رکعت (قصر) پڑھی۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سانیزہ (بطور سترہ) گڑا ہوا تھا۔ عون نے اپ واللہ سے اس روایت میں بیہ زیادہ کیا ہے کہ ابو جمیفہ بڑاٹھ نے کہا کہ اس نیزہ کے آگے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چروں پر پیس آگئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چروں پر پھیرنے لگے۔ ابو جمیفہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چرے پر رکھا۔ اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔

عَلَىٰ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَعْورُ بِالمُصَيْصَةِ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: بِالْمُصَيْصَةِ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَوْمَا أَنُمُ اللهِ عَنَوْمَا أَنُمُ اللهِ عَنَوْمَا أَنُمُ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَوْقَ). قَالَ: شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَنِقَ مَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: ((كَانَ عَمْلُ مِنْ وَرَائِهَا الْمَوْأَةُ. وَقَامَ النَّاسُ فَجَعُلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهِمَا فَجَعُلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهِمَا وَجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذُتُ بِيدِهِ فَوَضَعَتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِي أَبَرَدُهُ مِنَ النَّلْحِ وَأَطَيْبُ رَائِحَةً مِنَ النَّلْحِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمُسْلُكِ)).

[راجع: ۱۸۷]

آیک روایت میں ہے' آپ نے ایک ڈول پانی میں کلی کر کے وہ پانی کویں میں ڈال دیا تو کنویں میں ہے مشک جیسی خوشبو کی سے مشک جیسی خوشبو کی اور اسلیم بڑاتھ نے آپ کا پینہ جمع کر کے رکھا' خوشبو میں طایا تو وہ دو سری خوشبو سے زیادہ معطرتا۔ ابو یعلی اور برار نے باسناد صبح نکلا کہ آپ جب مدینہ کے کسی رائے ہے گزرتے تو وہ ممک جاتا۔ ایک غریب عورت کے پاس خوشبو نہ تھی۔ آپ نے شوش میں ابنا تھوڑا سا پینہ اے دے دیا تو اس سے سارے مدینہ والے مشک کی می خوشبو پاتے۔ اس کے گھر کا نام بیت المطیبین پڑ گئی میں ابنا تھوڑا سا پینہ اے دے دیا تو اس سے سارے مدینہ والے مشک کی می خوشبو پاتے۔ اس کے گھر کا نام بیت المطیبین پڑ گیا تھا۔ (ابو یعلیٰ طیرانی)

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْحَبْرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْسِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ عَبْسِ رَضِي اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِي اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ أَجُودُ النَّاسِ، وَأَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ رَمَضَانَ حِيْنِ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلْمِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلْدِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلْدِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَطَانَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ اللهِ عَلَيْهِ السَلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَمُ عَلَيْهُ السَّلَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَمُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ السَلاَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَمُ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلَّةُ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَيْهِ السَلاَعُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ الللهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۵۵۴) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس بی شی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی لیا سب سے زیادہ تخی شے اور رمضان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی لیا قات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی جب آپ سے جبر کیل میلائل کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بردھ جایا کرتی تھی۔ جبر کیل میلائل رمضان کی ہردات میں آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ ملی لیا خیرو بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہواسے بھی زیادہ تی ہوجاتے تھے۔

آ تخضرت سی کیا کے بے شار اوصاف حنہ میں سے یہاں آپ کی صفت سیاوت کا ذکر ہے۔ اس مدیث کو اس لئے اس باب اللہ علیہ اس معابقت ہے۔

٣٥٥٥- حَدُّثَنَا يَخْيَى حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزُاقِ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللہِ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجُهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تُسْمَعِي مَا قَالَ الْـمُدْلِجِيُّ لِزَيْدِ وَأَسَامَةً – وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا -: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامَ مِنْ بَعْض)).

[أطرافه في : ۳۷۳۱، ۲۷۷۰، ۲۷۷۲.

ا المراجع المراجع المراجع المراسام ساہ فام- بعض منافق شبر كرتے تھے كه اسامه زيد كے بيٹے نہيں ہيں- ايك بارباب بیٹے جادر اوڑھے ہوئے سو رہے بھے گر پاؤل کھلے ہوئے تھے۔ مدلجی نے جو عرب کا برا قیافہ شناس تھا' پاؤل و کھ کر کما یہ پاؤل ایک دو سرے سے ملتے میں یا ایک دو سرے میں سے میں۔ امام شافعی نے اس حدیث سے قیافہ کو صحیح سمجھا ہے۔ یمال اس حدیث کے لانے سے یہ فابت کرنا منظور ہے کہ آپ کی پیثانی میں لکیریں تھیں۔ اس حدیث میں آپ کی فرحت و مسرت کا ذکر ہے جو آپ کے اخلاق فاضلہ سے متعلق ہے۔ ای لئے اس حدیث کو یمال لائے۔

> ٣٥٥٦– حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْبِمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ قَالَ: فَلَـمًا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو َ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرُّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ)).

> > [راجع: ۲۷۵۷]

٣٥٥٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ عَنْ عَمْرو عَنْ

(۳۵۵۵) ہم سے بچیٰ بن مویٰ نے بیان کیا کماہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا 'کما ہم سے ابن جرج نے بیان کیا 'کما کہ مجھے ابن شماب نے خبر دی' انہیں عروہ نے اور انہیں عائشہ ڈینے انے کہ ایک مرتبہ رسول الله ملی ان کے یہال بست ہی خوش خوش واخل ہوئے' خوشی اور مسرت سے پیشانی کی کیسرس چک رہی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ! تم نے سائنیں مرز در لجی نے زیدواسامہ کے صرف قدم و کھ کر کیابات کی؟ اس نے کما کہ ایک کے پاؤن دو سرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

(۳۵۵۷) م سے کی بن بمیرنے بیان کیا کمام سے لیث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب في اوران سے عبدالله بن كعب في بيان كياكه میں نے کعب بن مالک بڑاٹھ سے سا۔ آپ غزوۂ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کاواقعہ بیان کر رہے تھے' انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے (توبه قبول ہونے کے بعد) حاضر ہو کر رسول الله طائ ایم کوسلام کیاتو چرو مبارک مسرت و خوشی سے چیک رہا تھا۔ جب بھی حضور ساتھاہا کسی بات پر مسرور ہوتے تو چرؤ مبارک چیک اٹھتا' ایبا معلوم ہو تا جیے چاند کا مکڑا ہو اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پیچان جاتے تھے۔

(٣٥٥٤) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كمامم سے يعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی عمرونے' ان سے سعید سَعِيْدِ الْـمُقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنَ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ)).

مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رہ ہٹاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا میں (حضرت آدم سے لے کر) برابر آدمیوں کے بہتر قرنوں میں ہوتا آیا ہوں (لیعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں) یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں میں بیدا ہوا۔

اللّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ:
اللّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ
عنِ ابْنِ عَبْسُ اللهِ عُنِي الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَكَانَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ اللهُ اللهِ عَنْهُمَا وَكَانَ اللهُ اللهِ عَنْهُمَ فَكَانَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا اللهِ عَنْهُمُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَهُمْ يُومُونُ وَيُهِ بِشَيْء، ثُمْ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ لَمْ يُؤْمَوْ فِيْهِ بِشَيْء، ثُمْ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمَ اللهُ عَنْهُ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمَ يُؤْمَوْ فَيْهِ بِشَيْء، ثُمْ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَوْ فَيْهِ بِشَيْء، ثُمْ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[طرفاه في : ٣٩٤٤، ٣٩١٧].

لله رَأْسَهُ)).

الا کے این کیا ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے بونس نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا ہم کو کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عباس بن انہ نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عباس بن انہ اللہ ما کہا ہے کہ رسول اللہ ما کہا ہے اگر کے بالوں کو پیشانی پر) پڑا رہنے دیتے تھے اور مشرکین کی بیہ عادت تھی کہ وہ آگے کے سرکے بال دو حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے (پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے) اور اہل کتاب (یہود و نصاری) سرکے آگے کے بال پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے۔ آنحضرت ما کہا ہے ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالی کا دیتے تھے۔ آنحضرت ما کہا ہے ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالی کا کوئی تھم آپ کو نہ ملا ہو تا اہل کتاب کی موانقت پند فرماتے (اور تھم مازل ہونے کے بعد و تی پر عمل کرتے تھے) پھر حضور ما کہا ہے ہی سر عمل کرتے تھے) پھر حضور ما کہا ہے کہا میں مانگ نکا لئے گے۔

اور پیشانی پر لاکانا چھوڑ دیا۔ شاید آپ کو تھم آگیا ہوگا۔

8 8 8 7 – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (۳۵۵۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو تمزه نے' ان سے عنِ الأغمَشِ عَنْ أَبِي وَانِلِ عَنْ مَسْرُوقِ المُشْ نِے' ان سے ابووا کل نے' ان سے مروق نے اور ان سے عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عبدالله بن عمود بن تَشْ نے بیان کیا کہ رسول الله سل الله عنه میں الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ نَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عبدالله بن عمود بن تَشْ الله عبد الله عبد الله بن عمود بن عبد الله بن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ نَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَلَا وَلا اللهِ بَنْ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا لا للهُ عَنْهُمَا وَلَا اللهُ عَنْهُمَا وَلا اللهِ بَنْ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا اللهُ عَنْ اللهِ بَنْ عَلْمَ مِنْ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَلَا لَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَا لَهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

[أطرافه في: ٥٥٧٩، ٦٠٣٩، ٦٠٣٦].

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْن الا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَهُم يَكُنُ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إلا أَنْ تُنْتَهَكَ خُرْمَةُ اللهِ فَيَنتَقِمَ اللهُ بِهَا)).

رأطراف في: ۲۲۱۲، ۲۸۷۲، ۳۲۸۸۳.

(۳۵۲۰) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی'انہیں ابن شماب نے 'انہیں عروہ بن زبیرنے اور ان سے عا نشہ رہی آفیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھائیا سے جب بھی دو چیزوں میں ہے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اس کو افتتیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی بشرطیکہ اس میں کوئی محناہ نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہو تا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہے اور آخضرت مالیدا نے این ذات كے لئے مجھى كسى سے بدلا نہيں ليا۔ ليكن اگر الله كى حرمت كو كوكى

عبداللہ بن خطل یا عقبہ بن ابی معیط یا ابو رافع یبودی یا کعب بن اشرف کو جو آپ نے قتل کروایا وہ بھی اپی ذات کے کسیسی اسلامی اللہ اللہ اللہ ان لوگوں نے اللہ کے دین میں خلل ڈالنا' لوگوں کو بھکانا اور فتنہ و نساد بھڑکانا اپنا رات دن کا خفل بنالیا تھا۔ اس لئے قیام امن کے واسطے ان فساد پندول کو ختم کرایا گیا۔ ورنہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آپ این ذات کے لئے بدلا لیتے تو اس یمودن کو ضرور قل کراتے جس نے دعوت دے کر بحری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا' یا اس منافق کو قتل کراتے جس نے مال غنیمت کی تقیم پر آپ کی دیانت پر شبہ کیا تھا گران سب کو معاف کر دیا گیا۔ جان سے پیارے چچا حضرت حمزہ بڑا تھ کو بے دردی سے قتل کرنے والا وحثی بن حرب جب آپ کے سامنے آیا تو آپ کو سخت تکلیف ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے معافی دی بلکہ اس کا اسلام بھی قبول کیا اور فتح مکہ کے دن تو آپ نے جو کچھ کیا اس پر آج تک دنیا جران ہے۔

توراتو آپاس سے ضرور بدلالیت تھے۔

٣٥٦١ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا حَــَمَاذٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا مُسِسْتُ حَرِيْرًا وَلاَ دِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ - أَوْ عَرْفًا قَطُّ - أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ -أَوْ عَرَقِ - النَّبِيِّ ﷺ)). [زاجع: ١١٤١] ٣٥٦٢– حَدَثْنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُ النُّبِيُّ ﷺ أَشَدُ حَيَاءً مِنَ

(4)

(۳۵۱۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج میرے ہاتھوں نے مجھی چھوا اور نہ میں نے رسول الله النايل کی خوشبويا آپ کے لينے سے زيادہ بهتراوريا کيزہ کوئي خوشبو ياعطرسو نگھا۔

(٣٥٦٢) مم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بچیٰ نے بیان کیا'ان سے شعبہ نے'ان سے قادہ نے ان سے عبدالله ابن الی عتبہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده نشين كنواري لؤكيول سے بھى زياده

الْعَذْرَاء فِي خِدْرهَا)).

[طرفاه في : ٦١١٢، ٦١١٩].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٌ قَالاَ : حَدُثَنَا شُعْبَةَ مِثْلَهُ، ((وَإِذَا كَرِهَ شَيْءً عُرِفَ فِي وَجْهِهِ)).

ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ بن معید قطان اور ابن ممدی دونوں نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے اس طرح بیان کیا (اس زیادتی کے ساتھ) کہ جب آپ کی بات کو برا سجھتے تو آپ کے چرے پراس کا اثر ظاہر ہوجاتا۔

بردار کی روایت میں ہے کہ آپ کا مجی کی نے سر سی ویما۔

برار في رويك ين به حد اپ الله في الله من الله من الله من الله من الله عن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَا عَابَ النّبيُ عَلَيْهُ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ الشّبَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ). [طرفه في : ٩٤٠٩].

(٣٥١٣) مجھ سے علی بن جعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں اعمش نے' انہیں ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا' اگر آپ کو مرغوب ہو تا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دہے۔

الله والوں کی یمی شان ہوتی ہے' ہر خلاف اس کے دنیا پرست شکم پرور لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور لقمہ لقمہ میں عیب جو ئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اسوہ رسول پر عمل کی توفیق بخشے۔ (آمین)

(٣٥٧٥) ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے برید بن زریع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے برید بن زریع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا' انہوں نے قادہ سے ' انہوں نے انس بن مالک بڑا تئر سے کہ رسول اللہ مائی کے استاھاء کے سوا اور کسی دعا میں (زیادہ اونچ) ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس دعا میں آپ اتنے اونچ ہاتھ اٹھاتے کہ بغل ممارک کی سفیدی دکھائی دی تھی۔

٣٥٦٥ حَدْثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ حَدْثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَانِهِ إِلاَّ فِي اسْتِسْقَاء فَإِنَّهُ كَانَ شَيْءٍ مِنْ دُعَانِهِ إِلاَّ فِي اسْتِسْقَاء فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ)).

[راجع: ١٠٣١]

اس مدیث کے لانے کی غرض یمال سے ہے کہ آپ کی بغلیں بالکل سفید اور صاف تھیں۔

٣٥٦٦ حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل قَالَ: سَمِعْتُ عَونَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ ذَكُو عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَنَادَى بِالصَّلاَّةِ، ثُمُّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَصْلَ وَصُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ سَاقَيْهِ، فَرَكَزَ الْعَنْزَةَ ثُمُّ صَلِّى رَكْعَتَيْن، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْن، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ)).[راحع: ١٨٧]

(٣٥٢١) بم سے حسن بن صباح بزار نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے عون بن الی جمیفہ سے سنا'وہ اپنے والد (ابو جمیفہ بنایش) سے نقل كرتے تھے كہ میں سفرك ارادہ سے نبي كريم ملتيكيا كى خدمت ميں عاضر ہوا تو آپ ابطح میں (محصب میں) خیمہ کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ کڑی دوپسر کاونت تھا'اتنے میں بلال بڑاٹھ نے باہر نکل کر نماز کے لئے اذان دی اور اندر آ گئے اور حفرت بلال بناتھ نے آنخضرت ماٹھیام کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لئے ٹوٹ بڑے۔ پھر حضرت بلال والتر ن اليك نيزه نكالا اور آنخضرت ملتي المباهر تشريف لاے اوا آپ کی پٹرلیوں کی چک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ بلال بناٹھ نے (سترہ کے لئے) نیزہ گاڑ دیا۔ آپ نے ظهراور عصر کی دو دو رکعت قصر نماز برهائی اگدھے اور عور تیں آپ کے سامنے ہے گزر رہی تھیں۔

برچھی سرہ کے طور پر آیکے آگے گاڑ دی گئی تھی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آئی پندلیاں نمایت خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ (٣٥١٤) مجھ سے حسن بن صباح بزار نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضى الله عنهان بيان كياكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم اس قدر تهر تھر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص (آپ کے الفاظ) من لینا چاہتا تو من سكتاتها.

(٣٥٦٨) اورليث في بيان كياكه مجه سے يونس في بيان كيا ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ ابو فلاں (حضرت ابو مرریہ بٹاٹنے) پر متہیں تعجب نہیں ہوا'وہ آئے اور میرے حجرہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول اللہ ملتھ کیا کی احادیث مجھے سانے کے لئے بیان کرنے لگے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ پھروہ میری نماز ختم ہونے سے ٣٥٦٧- حَدَّثَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ الصبَّاح الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَلَّ النَّبِيُّ ﴾ كَانْ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدُّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ)). [طرفه في : ٦٨ د٣].

٣٥٦٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((أَلاَّ يُعْجِبُكَ أَبُو فُلاَن جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُـــول اللهِ ﷺ يُسْمِعنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ

یں اٹھ کر چلے گئے۔ اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبرلیتی کہ

رسول الله سالياني تمهاري طرح يوں جلدي جلدي باتيں نہيں كياكرتے

أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَـمْ يَكُنْ يَسَرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَوْدِكُمْ)).[راجع: ٣٥٦٧]

حضرت عائشہ و کینیا نے حضرت ابو ہررہ و مواثر کی تیز بیانی اور عجلت لسانی پر انکار کیا تھا اور اشارہ بیہ تھا کہ آنحضرت ساتھ کیا کی گفتگو بت آہت آہت ہوا کرتی تھی کہ ننے والا آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ گویا اس طرح آہت آہت کلام کرنا اور قرآن و حدیث سانا چاہئے۔ لیکن مجمع عام اور خطبہ میں یہ قید نہیں لگائی جا عتی کیونکہ صبح احادیث سے اابت ہے کہ جب آخضرت مالی ایا توحید کا بیان کرتے یا عذاب اللی سے ڈراتے تو آپ کی آواز بہت بڑھ جاتی اور غصہ زیادہ ہو جاتا وغیرہ۔ یمال میہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت عائشہ مڑی پیا نے حضرت ابو ہریرہ براتھ کی روایت حدیث پر اعتراض کیا' بیہ بالکل باطل ہے اور " توجیہ القول بما لا يوضي به القائل " ميں واخل ہے ليني كى كے قول کی ایسی تعبیر کرنا جو خود کہنے والے کے ذہن میں بھی نہ ہو۔

# ٢٤ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لا يَنَامُ قَلْبُهُ

رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ

٣٥٦٩ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقبُرِيِّ عِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ : يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلَّى ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)).

[راجع: ٧٠ ٤٧٠]

نبي كريم النهايم كي آنكھيں ظاہر ميں سوتی تھيں ليكن دل غافل نهيس ہو تاتھا

اس کی روایت سعید بن میناء نے جابر بھاٹھ سے کی ہے اور انہوں نے نی کریم النایام سے۔

(٣٥٦٩) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک ن ان سے سعید مقبری نے ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور انہوں نے عائشہ رہے نیا سے بوجھا کہ رمضان شریف میں رسول الله الله الله الماز (تجديا تراويج) كى كياكيفيت موتى تقى؟ انهول في بیان کیا کہ آنخضرت ملی کیا رمضان مبارک یا دو سرے کسی بھی مینے میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے (ان ہی کو تہجد کہویا تراویج) پہلے آپ چار رکعت پڑھتے 'وہ رکعتیں کتنی کمبی ہوتی تھیں' کتنی اس میں خولی ہوتی تھی اسکے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ چار رکعات بڑھتے۔ یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتیں اور ان میں کتنی خولی ہوتی۔ اسکے متعلق نہ بوچھو۔ پھر آپ تین رکعت و تریز ھتے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللد! آپ وتر پر صفے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتاہے۔

تریم میں اس مضان شریف میں ای نماز کو تراویج کے نام سے موسوم کیا گیا اور غیر رمضان میں یہ نماز تہد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کو الگ الگ قرار دینا صحیح نہیں ہے،۔ آپ رمضان ہویا غیر رمضان تراویج یا تہجد گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے

تھے جن میں آٹھ رکعات نفل نماز اور تین ور شامل ہوتے تھے۔ اس صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے آٹھ رکعات تراویج کو خلاف سنت کہنے والے لوگوں کو اللہ نیک سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ایک ثابت شدہ سنت کے منکز بن کر فساد برپا کرنے سے باز رہیں۔ ترم سے اس میں میں میں تاریخ

آمين - باب اور حديث مين مطابقت ظاهر ،

70٧٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي اَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ : ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بْنِ غَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ : ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنّبِيِّ عَلَيْمَ مِنْ مَالِكِ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ: جَاءَهُ تُلاَثَةُ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ - وهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ لُوحَى إلَيْهِ - وهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ - فقال اوَلهمْ - أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ الْحِرامِ - فقال اوَلهمْ - أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ خُدُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ. فَلَمْ يَرَهُمْ خُدُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ. فَلَمْ يَرَهُمْ خُدُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ. فَلَمْ يَرَهُمْ وَالنّبِي عَلَيْهُ أَنْ تَائِمةً أَخْرَى فِيْمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنّبِي عَلَيْهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَالْمَنْ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَانَتُ بِلْكَ. فَلَمْ عَرَجَ بِهِ إِلَى وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَانَتُ بِلْكَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قَلْبُهُمْ وَلاَ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قَلْهُمْ عَرَجَ بِهِ إِلَى وَكَالَكُ اللّهُ مِنْ الْمَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ۱۳۵۷) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی (عبدالحمید) نے بیان کیا'ان سے سلیمان بن بلال نے'ان سے شریک بن عبداللہ بن الی نمرنے 'انہوں نے حضرت انس بن مالک بناٹنز سے سنا' وہ مسجد حرام ہے نبی کریم ملٹایل کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ (معراج سے پہلے) تین فرشتے آئے۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے بھی پہلے کاواقعہ ہے'اس وقت آپ معجد حرام میں (دو آدمیوں حضرت حمزہ اور جعفر بن الی طالب کے درمیان) سو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے بوچھا' وہ کون ہیں؟ (جن کو لے جانے کا تھم ہے) دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں۔ وہی سب سے ہمتر ہیں' تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو۔ اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا۔ پھر آپ نے اسیں نہیں دیکھالیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے۔ آپ دل کی نگاہ سے د کیھتے تھے اور آپ کی آئکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سو تا تھااور تمام انبیاء کی میں کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہی تو دل اس وفت بھی بیدار ہو تا ہے۔ غرض کہ پھرجبرئیل ملائلا نے آپ کو اینے ساتھ لیااور آسان پرچڑھالے گئے۔

آئے ہور ہے۔ اس کے بعد وہی قصہ گزرا جو معراج والی حدیث میں اوپر گزر چکا ہے۔ اس روایت سے ان لوگوں نے ولیل لی ہے جو کہتے اس کے بعد وہی قصہ گزرا جو معراج والیت شاذ ہے 'صرف شریک نے یہ روایت کیا ہے کہ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ عبدالحق نے کما کہ شریک کی روایت مفرو و مجمول ہے اور اکثر اہل حدیث کا اس پر انفاق ہے کہ معراج بیداری میں ہوا تھا (وحیدی) مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے معراج جسمانی کا انکار ثابت کرنا کج فنمی ہے۔ روایت کے آخر میں صاف موجود ہے " شم عوج به الی السماء " یعنی جریل میران آپ کو جسمانی طور ہے اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ ہاں اس واقعہ کا آغاز ایسے وقت میں ہوا کہ آپ مجد حرام میں سو رہے تھے۔ بہر حال معراج جسمانی حق ہے جس کے قرآن و حدیث میں بہت سے دلاکل ہیں۔ اس کا انکار کرنا سورج کے وجود کا انکار کرنا سورج کے وجود کا انکار کرنا ہے جب کہ وہ نصف النہار میں چک رہا ہو۔

باب آنحضرت التاليم كے معجزوں لعنی نبوت كى نشانيوں كا

٥٧ - بَابُ عَلاَمَاتِ النَّبُوَّةِ فِي

الإسلام

معجزات نبوی کی بت طویل فہرت ہے۔ علاء نے اس عنوان پر مستقل کابیں کھی ہیں۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری کسیسی کسیسی کسیسی کسیسیسی اور ہر مدیث میں کچھ نہ کچھ معجزات نبوی کا بیان ہے۔ پچھ خرق عادات ہیں اور پچھ پیشین میں کھ

خوض کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

(اکس) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا' انہوں نے ابورجاء سے سنا کہ ہم سے عمران بن حصین بخاللہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ ایک سفرمیں تھے' رات بھر سب لوگ چلتے رہے جب صبح کاوقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا (چو نکه ہم تھے ہوئے تھے)اس لئے سب لوگ اتن گھری نیند سو گئے کہ سورج بوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے ابو برصدیق والتھ جاگے۔ لیکن آنخضرت النايام كو ، جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے سي تھے۔ ناآنكه آپ خود بى جاگت ، پھر عمر بنالله بھى جاگ گئے۔ آخر ابو بكر بنالله آپ کے سرمبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کنے لگے۔ اس سے آنخضرت مان کیا بھی جاگ گئے اور وہاں ہے کوچ کا تھم دے دیا۔ (پھر پچھ فاصلے پر تشریف لائے) اور یمال آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز بر سائی ایک مخص ہم سے دور کونے میں بیشا رہا۔ اس نے مارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آنخضرت جب نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا اے فلاں! ہمارے ساتھ نماز بڑھنے سے تہیں کس چیزنے روکا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے عسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ آخضرت ماٹھا نے اسے تھم دیا کہ پاک مٹی سے تیم کرلو (پھراس نے بھی تیم کے بعد) نماز پڑھی۔ حضرت عمران بناٹھ کتے ہیں کہ پھر آنحضور ماٹھیا نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا۔ (تاکہ پانی تلاش کریں کیونکہ) ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب ہم اس حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان (سواری پر) اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جار ہی تھی ہم نے اس سے کما کہ پانی کمال ملتاہے؟ اس نے جواب دیا کہ یال پانی نمیں ہے۔ ہم نے اس سے بوچھا کہ تہارے گھرسے پانی

٣٥٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرِيْرِ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاء قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَأَنُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِي مَسِيْر فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا، فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوُّلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ – وَكَانَ لاَ يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ – فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَعَدَ أَبُوبَكُر عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعَ صَوتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النُّبيُّصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَ وَصَلَّى بنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوم لَمْ يُصَلُّ مَعَنَا، فَلَـمًا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا فُلاَثُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟)) قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ : إِنَّهُ لاَ مَاءَ. قُلْنَا: كُمْ

بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاء؟ قَالَتْ: بَومٌ وَلَيْلَةً. فَقُلْنَا: انْطَلِقِيْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلَّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَ مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَعَ فِي الْعَزْلاَوَيْن، فَشَرِبنَا عِطَاشًا أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتَّى رَوِيْنَا، فَمَلَانا كُلُّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَـمْ نَسْقِ بَعِيْرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنِصُ مِنَ الْمِلْء. ثُمُّ قَالَ : هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ، فَجَمَعَ لَـهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتَّى أَنَّتُ أَهْلَهَا فَقَالَتَ : لَقِيْتُ أَمْحَرَ النَّاس، أو هُوَ نَبيُّ كَمَا زَعَمُوا؟. فَهَدَى الله ذَاكَ الصِّرَمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا)).

[راجع: ٣٤٤]

كنے فاصلے ير بي؟اس نے جواب ديا كه ايك دن ايك رات كافاصله ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اچھاتم رسول الله مالی الله مالی فدمت میں چلو۔ وہ بولی رسول اللہ مٹھا کے کیامعنی ہیں؟ عمران را اللہ ملتھ ہیں آخر ہم اسے آنحضور مل اللے کی خدمت میں لائے۔ اس نے آپ سے بھی وبی کماجو ہم سے کمہ چکی تھی۔ ہال انتااور کماکہ وہ پیتم بچول کی مال ہے (اس لئے واجب الرحم ہے) آنخضرت مان کیا کے عکم سے اس کے دونوں مشکیر وں کو اٹارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھرا۔ ہم چالیس پاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سراب مو کریا اور این تمام مشکیزے اور بالٹیاں بھی بحرلیں صرف ہم نے اونٹوں کو پانی ضیں بلایا 'اس کے باوجود اس کی مشکیس بانی سے اتنی بحری ہوئی تھیں کہ معلوم ہو تا تھا ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد آنخضرت مل کے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے (کھانے کی چزول میں سے مو) میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے مکڑے اور محجوریں لا کر جمع کر دیں گئیں۔ پھرجب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اینے آدمیوں سے اس نے کما کہ آج میں سب سے برے جادو گرے مل کر آئی ہوں یا پھر جیسا کہ (اس کے ماننے والے) لوگ كت ين وه واقعى ني بي ب - آخر الله تعالى ن اس ك قبيل كواى عورت کی وجہ سے ہدایت دی۔ وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والول نے بھی اسلام قبول کرلیا۔

تراجيم اس قصد كے بيان ميں اختلاف م مسلم ميں حضرت ابو تريه رات موى م كديد واقعہ خيبرے نكلنے كے بعد پيش آيا منتص اور ابوداؤد میں ابن مسعود بھٹھ سے مردی ہے کہ بد واقعہ اس وقت ہوا جب رسول کریم مٹھ کا مدیبیہ سے لوٹے تھے اور مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ یہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے اور ابوداؤد میں ایک روایت کی روسے اس واقعہ کا تعلق غزو ، جیش الامراء ے معلوم ہوتا ہے۔ ایک جماعت مؤرخین نے کما ہے کہ اس ایک نوعیت کا واقعہ مختلف او قات میں پیش آیا ہے کی ان روایات میں تطبیق ہے (تو شیح) ---- یمال آپ کی وعامے پانی میں برکت ہو می ۔ میں معجزہ وجہ مطابقت باب ہے۔

٧ ٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ﴿ ٣٥٤٢) مِحْ عَدِ بن بثار ني بيان كيا كما بم عابن الي عدى نے بیان کیا' ان سے سعید بن الی عروبہ نے' ان سے قلادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما ایک کی خدمت

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُتِيَ النَّبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ وَهُوَ بِالزُّوْرَاء، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاء فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِدِ، فَتَوَضَّأَ الْقَومُ. قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَس : كُمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ : ثَلاَثُمِانَةِ، أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثِمِانَةِ)).

[راجع: ١٦٩]

٣٥٧٣– حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسَلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: .((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْر، فَالْتُمِسَ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجدُوهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ ا للهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْـمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِمْ)).[راجع:١٦٩] ٣٥٧٤ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْـمَنِ بْنُ مُبَارَكٍ حَدُّثَنَا حَزُمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ فِي بَعْض مَخَارِجهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقُوا يَسِيْرُونَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمْ يَجدُوا مَاءً يَتُوَضُّؤُونَ. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوم فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ يَسِيْرِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ لْتَوَصَّأَ، ثُمُّ مَدُّ أَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ، ثُمُّ قَالَ : قُومُوا فَتَوَضَؤُوا، فَتَوَضُّأُ الْقَومُ حَتَّى بَلَغُوا فِيْمَا يُرِيْدُونَ مِنَ

میں ایک برتن حاضر کیا گیا (یانی کا) آنخضرت مٹھائیا اس وقت (مدینہ کے نزدیک)مقام زوراء میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اس برتن میں ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے بھو منے لگا اور اسی پانی سے بوری جماعت نے وضو کیا۔ قمادہ نے کہا کہ میں نے انس بھا اور سے بوچھا' آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین سو ہوں گے یا تین سوکے قریب ہول گے۔

(٣٥٤٣) بم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحه نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا'عصر کی نماز کاوقت ہو گیا تھا اور لوگ وضو کے یانی کی تلاش کر رہے تھے لیکن پانی کا کہیں ية نهيس تفا كهر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس (برتن کے اندر) وضو کا یانی لایا گیا آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے اہل رہا تھا چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور ہر فمخص نے وضو کرلیا۔

(۳۵۷۳) ہم سے عبدالرحلٰ بن مبارک نے بیان کیا انہوں نے كما ہم سے حزم بن مران نے بيان كيا انہوں نے كماك ميں نے امام حسن بقری سے سنا' انہوں نے کماکہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ چلتے چلتے نماز کاوقت ہو گیاتو وضو کے لئے کمیں پانی نہیں ملا۔ آخر جماعت میں سے ایک صاحب اٹھے اور ایک بڑے سے پیالے میں تھوڑا ساپانی لے کرحاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اس کے پانی ہے وضوكيا . پھرآپ نے اپنا ہاتھ بيالے ير ركھااور فرماياك آؤ وضوكرو . پوری جماعت نے وضو کیا اور تمام آداب و سنن کے ساتھ بوری طرح کرلیا۔ ہم تعداد میں ستریا ہی کے لگ بھگ تھے۔

الوَضُوء، وَكَانُوا سَبْعِيْنَ أَوْ نَحْوَهُ)).

[راجع: ١٦٩]

٣٥٧٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَرِيْدَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حضرت الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانْ قَرِيْبُ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوضَأُ، كَانْ قَرِيْبُ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوضَأُ، وَبَقِيَ قَوْمٌ. فَأْتِيَ النِّبِيُ اللَّهِ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطُ فِيْهِ كَفَّهُ، فَصَغُرَ الْمَخْضَبِ، فَتَوَضَأُ الْمَخْضَبِ، فَتَوَضَأُ اللَّهُ مُ كُلُّهُمْ جَمِيْغًا. قُلْتُ: كَمْ كَانُوا: قَالَ : كَمْ كَانُوا: قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلاً)). [راجع: ٢٩٩]

(۳۵۷۵) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے یزید بن ہارون سے سنا کہا کہ مجھ کو حمید نے خبردی اور ان سے انس بن مالک بنائی کہ نماذ کاوقت ہو چکا تھا۔ مجد نبوی سے جن کے گر قریب تھے انہوں نے تو وضو کر لیا لیکن بہت سے لوگ باتی رہ گئے۔ اسکے بعد نبی کریم ماٹھا ہے کی خدمت میں پھر کی بی ہوئی ایک لگن لائی گئی اس میں پانی تھا۔ آپ نے اپناہا تھ اس پر رکھا لیکن اس کامنہ انا نگ کہ آپ اسکے اندر اپناہا تھ پھیلا کر نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ آپ نگ کہ آپ اسکے اندر اپناہا تھ کھیلا کر نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ آپ نے انگلیاں ملالیس اور لگن کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا پھر (اسی پانی سے) جتنے لوگ باتی رہ گئے تھے سب نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ جتے سب نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ حضرات کی تعداد کیا تھی ؟ انس بڑا تھئے نے بتایا کہ اسی آدی تھے۔

یہ چار حدیثیں حضرت انس بڑاٹر کی امام بخاری روائیے نے بیان کی ہیں اور ہرایک میں ایک علیحدہ واقعہ کا ذکر ہے۔ اب ان میں جن کرنے اور اختلاف رفع کرنے کے لئے مکلف کی ضرورت نہیں ہے (وحیدی) چاروں احادیث میں آپ کے معجزہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے اس باب کے ذمل ان کو لایا گیا۔

٣٥٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْحَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَطِشَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنّبِيُ عَلَيْهُ ابْنُ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَتَوَطَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ: ((مَا لَكُمْ؟)) قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَطَّأُ وَلَا نَشُوبُ إِلاً مَا بَيْنَ يَدَيْكَ. فَوَضَعَ يَدَهُ وَلَا نَشُوبُ إِلاً مَا بَيْنَ يَدَيْكَ. فَوَضَعَ يَدَهُ وَلَا يَشُورُ بَيْنَ اللّهِ عَلَى الْمَاءُ يَتُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبِنَا وَتَوَطَّأَنَا. فَلَا عَلَى الْمَاءُ يَتُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبِنَا وَتَوَطَّأَنَا. وَلَا عَلَى الْمَاءُ يَتُورُ بَيْنَ أَلَى اللّهِ عَلَى الْمَاءُ يَتُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبِنَا وَتَوَطَّأَنَا. وَلَا مَاءُ لَكُولُ كَنَا مِانَةً لَلْكَ عَلَى الْمَاءُ لَوْ كُنّا مِانَةً لَكُولُ كَنَا مِانَةً لَلْكَ فَلَاكَ لَوْ كُنّا مِانَةً الْمِانَةُ لَلْكَالَ الْعَلَى عَلَى الْمَاءُ مَنْ وَالْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ لَكَفَانَا، كُنَا حَمْسُ عَشَرَةً مَانَةً الْمَانَةُ الْمَاءُ اللّهِ لَكَفَانَا، كُنَا حَمْسَ عَشَرَةً مَانَةً اللّهُ لَكَفَانَا، كُنَا خَمْسَ عَشَرَةً مَانَةً الْمَانَةُ الْمِنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْكَالُولُولُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِنْ الْمَالِقُولُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُولُ الْمُنْ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَالِ الْمُنْ الْمَالَقُولُ الْمَاءُ الْمُنَالُ الْمُعْلِقُ الْمَاءُ الْمَالَقُولُ الْمَالَا الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

 (76)>8**34(8)**(

پندره سو تقی۔

[أطرافه في : ٢٥١٤، ١٥٣، ٤١٥٤،

.3 x 3 , PT [ ].

كونك آپ كى الكيول سے الله تعالى نے چشمہ جارى كرويا ، كريانى كى كيا كى مقى يد آپ كا معجزه تعالى التي كا كم

(کک ۳۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے ان سے براء بن عاذب بی ان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ ایک کویں کانام ہے ہم نے اس سے اتناپانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باتی نہ رہا (جب رسول کریم ساتھ کے کواس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے) اور کنویں کے کنارے بیٹھ کرپانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کاپانی کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنوال پھرپانی سے بحر گیا ہم بھی اس سے در بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنوال پھرپانی سے بحر گیا ہم بھی اس سے فوپ سیر ہوئے اور ہمارے اون بھی سیراب ہو گئے کیا بانی پی کر

٣٥٧٧ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فَالَ: ((كُنَّا يَومَ الْحَدَيْبِيَّةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَالَخَدَيْبِيَّةً بِنْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا حَتَى لَمْ نَتُرُكُ فِيْهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُ هَا عَلَى لَمْ شَفِيْرِ الْبِنْرِ، فَدَعَا بِمَاء فمضْمَضَ وَمَجُ شَفِيْرِ الْبِنْرِ، فَدَعَا بِمَاء فمضْمَضَ وَمَجُ فِي الْبِنْرِ، فَمَكَثْنَا عَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا فَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا حَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا حَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا حَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا حَيْرَبُعِيْدِ، ثُمُّ اسْتَقَيْنَا وَرَوْتُ – أَوْ صَدَرَتْ – أَوْ صَدَرَتْ – رَكَائِبُنَا)). [طرفاه في : ١٥٤ ١٥٤ عامَلَاتَ عَنْرَكُمْ الْمَدَاتُ عَنْرَكُمْ الْمَدَاتُ عَنْرَكُمْ فَيْرَابُونِ الْمِدْرَتُ الْمُعْرَدُونَ عَلَى رَوْيُنَا وَرَوْتُ – أَوْ صَدَرَتْ – أَوْ صَدَرَتْ الْمَالِمُونَ الْمِدْرَاتُ الْمَنْكُونَا وَرَوْتُ وَاللَّهُ الْمُنْعَلِيْلُوا وَرَوْتُ وَاللَّهُ الْمُعْلَىٰ مَنْ الْمُؤْلِقُونَا وَرَوْتُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ وَالْمُولِيْلُونَا وَرَوْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقَالَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَا وَرَوْتُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَا وَرَوْتُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْلُونَا وَلَوْلَاهُ فِي الْمُؤْلِقُونَا وَلَوْلَوْلَةً وَلَمْ اللَّهُ وَلَالَالَامِيْلِيْلِيْرِ الْمُؤْلِقَالَاقِوْلَاهُ فِي الْمُؤْلِقِيْلِيْلِيْرِ الْمُؤْلِقِيْرَالْمُ وَلَالَمُ وَلَوْلَاهُ وَلَالْمُولِوْلَالَالَالَيْلِيْرُونِهُ وَلَمْ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْلِقِيْدِيْرِ الْمُؤْلِقَالَى الْمُؤْلِقِيْدِيْرُ الْمُؤْلِقَالَاقُونُ الْمُؤْلِقِيْلُولُونَا وَلَوْلُولُونَا وَلَوْلَالْمُ الْمُؤْلِقِيْلِيْرُونَا وَلْمُؤْلِقَالِقُولُونُ الْمُؤْلِقِيْلِوْلَوْلَاقُونُ وَلَالْمُ وَلَالْمُؤْلُولُونَا وَلَوْلُولُونَا وَلَوْلَالِكُونَالَاقُونَ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَوْلَالِقُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُؤْلِقُولُونُ وَلَوْلِوْلُولُونُ وَلَالِلْمُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِهُ وَلَوْلِوْلِولَالُولُونُ وَلَالْمُولِولَالِكُونُ وَلَالْمُولُولُونَالِولُونُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُولُولَالِلْمُولِولُولُونُ وَلَالْمُولُولُونُ وَلَوْلِلْمُولِولِولَالَ

راوی کو شک ہے کہ "دویت رکانبنا" کما یا "صدوت رکانبنا" مفہوم ہردو کا ایک بی ہے۔ یہ بھی آنخضرت ساتھ کا معجزہ تھا'ای لئے اس باب کے ذیل اسے ذکر کیا گیا۔

فردی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ایسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے خبردی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ بناتھ نے مصلی اللہ عنہ رضی اللہ عنما سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز منی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں کیا تہمارے پاس کچھ کھانا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں کیا تہمارے پاس کچھ کھانا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں کیا تہمارے پاس کچھ کھانا ہوا۔ میرا خیال اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا ویا اور اس اوڑھنی کا دو سراحصہ میرے بدن پر باندھ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں جھے بھیجا۔ میں جو گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے ایس کو ٹیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے ایس کھڑا ہو گیاتو آپ نے خرایا کیا گھ

فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ: ((آرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((بطَعَام؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 👪 لِـمَنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أَمْ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاس، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلُم. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْز، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةٌ فَأَدْمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ الله عَلَيْهِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ: اللهُ الل ((انْذَنْ لِعَشْرَةٍ))، فَأَذِنْ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ((انْذَنْ لِعَسُّرَةَ))، فَأَذِنَ لَهُمُّ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرجُوا. ثُمَّ قالَ: ((اللَّذَكَ لِعَشَرَةٍ))، فَأَذِن لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرجُوا. ثُمُّ قال: ((انْذَنْ لِعَشَرَةِ))، فَأَكُلَ الْقَومُ كُلُّهُمُ حَتَّى شَبغُوا، وَالْقَومُ سَبْغُونَ أَوْ ثُمَانُو لِ رَجْلاً)).

ابو طلحہ نے تہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال اپ آپ نے وریافت فرمایا ' کچھ کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں 'جو محابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے'ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو۔ آخضرت تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لیک رہا تھا اور ابوطلح رضی اللہ عنہ کے محریبی کرمیں نے انہیں خر دى - ابو طلحه رمنى الله عنه بولے ام سليم! حضور اكرم ماليكم توبت ے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں ہارے پاس اتنا کھانا کمال ہے کہ سب کو كھلايا جاسكے؟ ام سليم رئي تھانے كما الله اور اس كے رسول الله الله الله الله الله زیادہ جانتے ہیں (ہم مُکر کیوں کریں؟) خیرابوطلحہ آگے بڑھ کر آنخضرت سٹھیے سے ملے۔ اب رسول اللہ سٹھیے کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے (گھر پہنچ کر) آپ نے فرمایا 'ام سلیم! تمہارے پاس جو پچھ ہویمال لاؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی چر آنخضرت التھا کے حکم سے روٹیوں کاچورا کردیا گیا۔ ام سلیم بڑی آوانے کی نچو از کراس پر کچھ تھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس ير دعاكى جو كچھ بھى الله تعالى نے جاہا۔ پھر فرمايا دس آدميوں كو بلا کو۔ انہوں نے ایباہی کیا۔ ان سب نے روثی پیٹ بھر کر کھائی اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھردس آدمیوں کو بلالو۔ چنانچہ دس آدمیوں کو بلایا گیا' انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب یہ لوگ بابركة تو آتخضرت ما تأييم نے فرمايا كه چروس بى آدميوں كو اندر بلالو-انہوں نے ایساہی کیااور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھردس آدمیوں کو دعوت دے دو۔ اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد ستریا اس

آئے نے اس کھانے میں دعاء برکت فرمائی۔ اتنے لوگوں کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا نج رہا۔ آنخضرت مٹھیم نے ابو طلحہ اور ام سلیم بڑھنے کے ساتھ ان کے گرمیں کھانا کھایا اور جو بچ رہاوہ ہسابوں کو بھیج دیا۔

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ

۳۵۷۹ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى (۳۵۷۹) مجھ سے محر بن مُثنی نے بیان کیا کما ہم سے ابواحمد زبیری نے بیان کیا' کہا ہم ہے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے منصور نے ' ان

ے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود برات کے بیان کیا کہ مجزات کو ہم تو باعث برکت سیحت سے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ ایک سفر میں سے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ آنخضرت طاقی ان خرایا کہ جو کچھ بھی پانی نے گیا ہو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تعوڑا سا پانی لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا ، برکت والا پانی لو اور برکت تو اللہ تعالی بی کی طرف سے ہوتی ہے۔ برکت والا پانی لو اور برکت تو اللہ تعالی بی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طاقی ہی انگلیوں کے در میان میں سے پانی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طاقی ہی کا انگلیوں کے در میان میں سے پانی

فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھااور ہم تو آخضرت الن کے زمانے میں

كهات وقت كهانے كى تتبيع سنتے تھے۔

عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَنْدِ اللهِ قَالَ: ((كُنّا نَعُدُ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُونَهَا تَحْوِيْفًا، كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَعُدُونَهَا تَحْوِيْفًا، كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَطُلُةُ مِنْ مَاءَ)). فَجَاؤُوا بِإِنَاء فِيْهِ مَاءً فَطُلُدُ مِنْ مَاءَ)). فَجَاؤُوا بِإِنَاء فِيْهِ مَاءً فَلِيْلٌ، فَأَذْخَلُ يَدَهُ فِي الإِنَاء ثُمُ قَالَ: ((حَيُ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ بَيْنِ مِنَ اللهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ مَنَ اللهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ فَيْكُا، وَلَقَدْ كُنّا نَسْمَعُ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ فَيُؤْكَلُ)).

آری میں اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ کا اور سے کھانے وغیرہ میں سے تبیع کی آواز من لیتے تھے۔ ورنہ ہر چراللہ اللہ میں کہ اللہ کی تبیع بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ﴿ وَإِنْ مِنْ شَنْ ءِ إِلاَّ بُسَتِحُ بِحَدْدِهِ وَلٰكِنْ لاَ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِخَهُمْ ﴾ (بی اسرا سَل اس سے) "ہر چیز اللہ کی تبیع بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تبیع کو سمجھ نہیں پاتے " امام بیسی رواتھ نے دلائل میں نکالا ہے کہ آب نے سات کنگریاں لیں ' انہوں نے آپ کے ہاتھ میں تبیع کی ان کی آواز سائی دی۔ پھر آپ نے ان کو ابو بر رواتھ کے ہاتھ میں 'ہر ایک کے ہاتھ تبیع کی۔ حافظ نے کہا شق قمر تو قرآن اور صحیح احادث سے ثابت ہو اور کرتی کا رونا بھی صحیح حدیث سے اور کنگریوں کی تبیع صرف ایک طریق سے جو ضعیف ہے۔ بسر حال بیر رسول کریم میں ہی ہم بر نشانی کی بور جس طرح ثابت ہیں اس طرح ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کا مطلب بیر ہے کہ تم ہم نشانیاں اور خوب مار کو تخویف ہی بھی میں برکت یہ تو عنایت اور فضل اللی ہے۔ اللہ کی بعض نشانیاں تخویف کی بھی ہوتی ہیں جیسے کمن وغیرہ اور بعض نشانیاں جی کھانے بینے میں برکت یہ تو عنایت اور فضل اللی ہے۔ اللہ کی بعض نشانیاں تخویف کی بھی ہوتی ہیں جیسے کمن وغیرہ اور بعض نشانیاں جیسے میں برکت یہ تو عنایت اور فضل اللی ہے۔ اللہ کی بعض نشانیاں تخویف کی بھی ہوتی ہیں جیسے کمن وغیرہ اور بعض نشانیاں جو بینے میں برکت یہ تو عنایت اور فضل اللی ہے۔

• ٣٥٨ - حَدْثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثِنِي عَامِرٌ قَالَ: حَدَّثِنِي جَابِرٌ: ((أَنْ أَبَاهُ تُوفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ فَقُلُ فَقُلْتُ: إِنْ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَحْلُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِيَ لِكَيْ لاَ يُفْحِشُ عَلَيٌّ الْفُرَمَاء. فَمَشَى حَولَ بَيْنَرٍ مِنْ بَيَادِرِ السَّمْرِ فَدَعَا، ثُمَّ آخَرَ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ : ((انْزعُوهُ))، فَأَوْفَاهُمُ

(۱۵۸۰) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کہ ہم سے ذکریا نے بیان کیا کہ اس کے جمع سے جابر بڑا تھ نے بیان کیا کہ ان کے والد (عبداللہ بن عمرو بن حرام 'جنگ احد میں) شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے۔ میں رسول کریم ملڑ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے۔ ادھر میرے پاس سوا اس پیداوار کے جو محجوروں سے ہوگی اور پھی نہیں ہے اور اسکی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا اسلئے آپ میرے ساتھ تشریف لے جلئے تا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ منہ نہ بہاڑیں۔ آپ تشریف لائے (لیکن وہ نہیں مانے) تو آپ محجور کے جو بھاڑیں۔ آپ تشریف لائے (لیکن وہ نہیں مانے) تو آپ محجور کے جو

الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ)). [راجع: ٢١٢٧]

ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں کرف چلے اور دعاکی۔ اس طرح دو سرے ڈھیر کے بھی۔ پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تھجو ریں نکال کر انہیں دو۔ چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی تھجو ریں قرض میں دی تھیں اتن ہی جی تکئیں۔

آپ کی دعائے مبارک سے مجوروں میں برکت ہوگئی۔ باب اور صدیث میں میں وجہ مطابقت ہے۔

(۳۵۸۱) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے معترنے بیان کیا' ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے ابوعثان نمدی نے بیان کیا اور ان سے عبدالرحمان بن ابی بکر جی اللہ نے بیان کیا که صفه والے مختاج اور غریب لوگ تھے اور نی کریم الٹھائے اے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو دہ ایک تیرے کو بھی اپنے ساتھ لیتاجائے اور جس کے گھرچار آدمیوں کا کھانا مو وہ پانچواں آدمی این ساتھ لیتا جائے یا چھٹے کو بھی یا آپ نے ای طرح کھے فرمایا (راوی کو پانچ اور چھ میں شک ہے) خیر تو ابو بكر واللہ تين اصحاب صفه كواي ساته لائ اور آخضرت ساليا اي ساته دس اصحاب کو لے گئے اور گھر میں میں تھا اور میرے مال باپ تھے' ابوعثان نے کما مجھ کو یاد نسیس عبدالرحمان نے یہ بھی کما' اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر بڑاٹنہ دونوں کے گھروں میں کام کر تا تھا۔ لیکن خود ابو بکر ہو گھڑ نے نبی کریم ماٹھاتیا کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہاں تھرے رہے (مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے) اس لئے انسی اتنا محسرتا یا کہ آنحضرت سٹی اے کھانا کھالیا۔ پھراللہ تعالی کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھرواپس آئے'ان کی بیوی نے ان سے کہا۔ کیابات ہوئی' آپ کو اپنے مہمان یاد سیس رہے؟ انہوں نے بوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا سیس کھلایا؟ بوی نے کما کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا(کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تن ) آپ نے ڈاٹا'اے پاجی! اور بہت برابھلا کما پھر (مسمانوں

٣٥٨١ - حَدُثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنْ أَصْحَابَ الصُفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانْ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَة فَلْيَذْهَبْ بَخامِس أَوْ سَادِس. أَوْ كَمَا قَالَ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، وَانْطَلقَ النُّبيُّ ﷺ بِعَشَرْةٍ، وَأَبُوبَكُر ثلاثَة، قَال: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، ولا أَدْرِيْ هَلُ قَالَ امْرَأَتِي وَحَادِمِي بِيْنِ بِيْتِنَا بِيْتِ أَبِي بَكُو، وَأَنَا أَبَابَكُو تَعْشِى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعْشِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضَيَّافِكَ - أَو ضَيْفِكَ -؛ قَالَ: أَوَعَشْيتِهمْ؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتَّى تُجيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ. فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ - فَجَدَّعَ وَسَبُّ - وَقَالَ: كُلُوا.

ے) کما چلو اب کھاؤ اور خود قتم کھالی کہ میں تو مجھی نہ کھاؤں گا۔ عبدالرحمان بوالتر نے بیان کیا کہ خداکی قتم ' پھر ہم جو لقمہ بھی (اس کھانے میں سے) اٹھاتے توجیے نیچ سے کھانا اور زیادہ ہوجا یا تھا(اتن اس میں برکت ہوئی) سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ کے رہا۔ ابو بر والتد نے جو دیکھاتو کھاناجوں کاتوں تھایا سلے ے بھی زیادہ۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کما' اے بنی فراس کی بن (دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا) انہوں نے کما کھ مجی نہیں۔ میری آئھوں کی معندک کی قتم کھاناتو پہلے سے تین کنا زیادہ معلوم ہو ؟ ہے۔ پھروہ کھانا ابو بمر بناتھ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قتم کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ ایک لقمہ کھا کر اسے آپ آخضرت ما تھا کیا خدمت میں لے گئے وہاں وہ صبح تک رکھا رہا۔ انفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت ختم ہو بھی تھی'ان سے لڑنے کے لئے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم بارہ مکڑیاں ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدامعلوم گرابنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے ان نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ جمیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والول نے اس میں سے کھایا۔ یا عبد الرحمٰن نے کچھ ایساہی کہا۔

قَالَ: لاَ أَطْعَمُهُ أَبِدًا. قَالَ: وَايمُ اللهُ مَا كُنُا نَاْحُدُ مِنَ اللّهُمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مَنْهَا مَنْ أَلُو اللّهُ مِنْا أَنِو اللّهُ فَإِذَا شَيْءً أَوْ اللّهُ مُنْاتِ الْمَوْاتِي اللّهَ الْحَتَ اللّهَ فَوَاسٍ. قَالَتُ لا مَرَأتِهِ: يَا أَخْتَ اللّهِ اللّهُ فَرَاسٍ. قَالَتُ لا مَرْأتِهِ: يَا أَخْتَ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

[راجع: ٢٠٢]

حضرت صدیق اکبر بڑا تھ کی اس بیوی کو ام رومان کما جاتا تھا۔ ام رومان فراس بن خنم بن مالک بن کنانہ کی اولاد میں سے تھیں۔ عوب کے محاورہ میں جو کوئی کی قبیلے ہے ہوتا ہے اس کو اس کا بھائی کتے ہیں۔ اس صدیث میں بھی آپ کے ایک عظیم معجزہ کا ذکر ہے۔

ایک مطابقت باب ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں مولانا وحید الزمال مرحوم لکھتے ہیں۔ ہوا ہے ہو گاکہ حضرت الوجر بڑا تھ نے شام کو کھانا آخضرت ساتھ بیا ہے گا کہ حضرت الوجر بڑا تھے نے شام کو کھانا ہو گا گر آخضرت ساتھ بیا نے نہ کھایا ہو گا۔ اس حدیث کے ترجمہ میں بہت اشکال ہے اور بڑی مشکل ہے معنی جتے ہیں ورنہ بحرار بے فاکدہ لازم آتی ہے اور ممکن ہے راوی نے الفاظ میں غلطی کی ہو۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں دو سرے لفظ تعشی کے بدل حتی نعس ہے لیعنی آخضرت ساتھ بیا کے پاس اتنا تھرے کہ آپ او تھے گئے۔ قاضی مسلم کی روایت میں دو سرے لفظ تعشی کے بدل حتی نعس ہے لیعنی آخضرت ساتھ بیا ہے جس کے مطابق یہاں ترجمہ کیا گیا اور بعض نخول عیں ففر قنا لیعنی ہماری بارہ گلاوں ہو گئیں ، ہر گلاوی ایک آدمی کے تحت میں تھی۔ بعض نخول میں یوں ہے کہ بارہ آدمیوں کو مسلمانوں نے نقیب بنایا۔ بعض میں فقرینا ہے۔ لیعنی ہم نے بارہ آدمیوں کی ضیافت کی۔ ہم آدمی کے ساتھ کتے آدمی تھے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت ابو بکر بڑا تی کی کرامت نہ کور ہے گر اولیاء اللہ کی کرامت ان کے بیغیر کا معجزہ ہے کیو نکہ پیغیر ہی کہ تابعداری کی برکت سے ان کو یہ ورجہ ملا ہے 'اس لئے باب کا مطلب حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چی ہے۔ (وحیدی)

العداری کی برکت سے ان کو یہ ورجہ ملا ہے 'اس لئے باب کا مطلب حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چی ہے۔ (وحیدی)

تابعداری کی برکت سے ان کو یہ ورجہ ملا ہے 'اس لئے باب کا مطلب حاصل ہو گیا۔ یہ حدیث اوپر گزر چی ہے۔ (وحیدی)

عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ. وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَومَ جُمُعَة إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْكُرَاءُ، وَهَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِيْنَا. فَمَدُّ يَدَيْهِ وَدَعَا. قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمِثَلِ الزُّجَاجَةِ. فَهَاجَتْ ريْحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمُّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ النَّمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَـْم نَزَلُ لَنَمْظُرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَقَالَ إلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. تَهَدَّمْتِ الْبُيُوتُ، فَادْعُ اللهُ يَحْبَسُهُ. فَتَبَسَّمَ ثُمُّ قَالَ : ((حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَنَصَدُّعُ حَولَ الْمَدِيْنَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيْلٌ)).

[راجع: ٩٣٢]

٣٥٨٣ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرِ أَبُو غَسَّانْ حَدُّثَنَا أَبُو غَسَّانْ حَدُّثَنَا أَبُو حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((كَانَ النّبِيُ عَلَمًا يَخْطُبُ إِلَى جَذْع، فَلَمًّا اتَّخَذَ النّبِي عَمْرَ تَحَوُّلَ إِلَيْهِ، فَحَنَّ الْجَذْع، فَلَمًّا اتَّخَذَ الْمَمْنُبَرَ تَحَوُّلَ إِلَيْهِ، فَحَنَّ الْجَذْع، فَلَمًّا اتَّخَذَ فَمَسَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ)). وقَالَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ

ے عبدالعزیز نے اور ان ہے انس بناٹند نے اور حماد نے اس حدیث کو بونس سے بھی روایت کیا ہے۔ ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑاٹنے نے بیان کیا کہ رسول اللہ لٹھائیا کے زمانے میں ایک سال قط بڑا۔ آپ جمعہ کی نماز کے لئے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہایا رسول اللہ! گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں۔ آپ اللہ تعالٰی سے دعا کیجئے کہ وہ ہم بر یانی برسائے۔ آنحضرت ملی کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس براتی نے بیان کیا کہ اس وقت آسان ثیشے کی طرح (بالکل صاف، تھا' اتنے میں ہوا چلی' اس نے ابر کو اٹھایا بھراس ابر کے بہت ہے علام جع ہو گئے اور آسان نے گویا اسنے دہانے کھول دیے۔ ہم جب مجدے نکلے تو گھر پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش یول ی دو سرے جمعہ تک برابر ہوتی رہی۔ دو سرے جمعہ کو وہی صاحب یا کوئی دو سرے بھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! مكانات كر كيئ وعا فرماية كه الله تعالى بارش روك دے - آخضرت الله المسكرات اور فرمايا الله! اب جارب جارول طرف بارش برسا (جهال اس کی ضرورت ہو) ہم ہر نہ برسا۔ حضرت انس بٹائٹر کتے ہیں کہ میں نے جو نظراٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پیٹ کرمدینہ کے ارد گرد سر بیچ کی طرح ہو گیاتھا۔

 **€** 82 **> 334 335 € € €** 

الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَلَّ

النُّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَومَ الْحُمُعَةِ إِلَى

شَجَوَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَار

- أَوْ رَجُلٌ - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَـجْعَلُ

لَكَ مِنْبُراً؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ. فَجَعَلُوا لَهُ

مِنْبَرًا. فَلَـمَّا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إلَى

الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ،

ثُمُّ نَزَلَ النُّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، تَنَنُّ أَنِيْنَ

الصَّبِيُّ الَّذِي يُسَكُّنُ. قَالَ : كَانَتْ تَبْكِي

عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذُّكْرِ عِنْدَهَا)).

[راجع: ٤٤٩]

دی اور انہیں نافع نے اس حدیث کی اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی'ان سے ابورواد نے'ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی الله عنمان نبي كريم الناكيات.

حافظ ابن جحرراتی نے کما کہ معلوم نہیں یہ عبدالحمید نامی راوی کون ہیں؟ مزی نے کما کہ یہ عبد بن حمید حافظ مشهور ہیں 'گر میں نے ان کی تغیر اور مند دونوں میں یہ حدیث تلاش کی تو مجھ کو نہیں ملی۔ البتہ داری نے اس کو نکالا ہے عثان بن عمر ے آخر تک ای اسادے (وحیدی)

(٣٥٨٤) بم سے ابونعيم نے بيان كيا كما بم سے عبدالواحد بن ايمن نے بیان کیا، کما کہ میں نے اپنے والدے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی کریم ماٹالیام جمعہ کے دن خطبہ کے لئے ایک در خت (کے تنے) کے پاس کھڑے ہوتے' یا (بیان کیا کہ) کھجور کے درخت کے پاس۔ چراکک انصاری عورت نے یا کس صحابی نے کہا' یا رسول الله! كول نه جم آپ كے لئے ايك منبرتيار كردين؟ آپ نے فرمايا ، اگر تمهاراجی چاہے تو کردو' چنانچہ انہوں نے آپ کے لئے منبرتیار کر دیا۔ جب جعد کادن ہوا تو آپ اس منبریر تشریف لے گئے۔ اس یر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے گی۔ آنخضرت ملی منبرے ازے اور اے این گلے سے لگالیا 'جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لئے لوریاں دیتے ہیں' آمخضرت ساتھیا نے بھی ای طرح اسے حیب کرایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنااس لئے رور ہاتھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو ساکر تا تھاجو اس کے قریب ہو تا تھا۔

اب وہ اس سے محروم ہو گیاان لئے کہ میں اس سے دور ہو گیا۔

٣٥٨٥ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحِي عَنْ سُليمَانَ بْنِ بِلاَلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ ِ اللَّهِ بْن أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا للهِ يَقُولُ: ﴿(كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوع مِنْ نَحْل، فَكَانَ النَّبِيِّ اللَّهِ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جَذْعِ مِنْهَا، فَلَمَّا صُبِعَ لَهُ

(٣٥٨٥) جم سے اساعيل نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے بھائى نے بیان کیا' ان سے سلمان بن بلال نے' ان سے کیلیٰ بن سعید نے بیان کیا' انہیں حفص بن عبیداللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ بھی اے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ معجد نبوی کی چھت تھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ نبی کریم ملٹی کیا جب خطبہ ك لئے تشريف لاتے تو آب ان ميں سے ايك سے كياس كھرے مو جاتے لیکن جب آپ کے لئے منبر بنا دیا گیا تو آپ اس میر تشریف

الْسَعِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْسَجِنْدِ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْسَجَدُعِ صَوَتًا كَصَوتِ الْعِشَادِ، حَتَّىجَاءَ النَّبِيُّ اللهِ فَوَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ).

لائے۔ پھرہم نے اس سے سے اس طرح کی رونے کی آواز سی جیسی بوقت ولادت او نثنی کی آواز ہوتی ہے۔ آخر جب آنخضرت سلی اللہ ا اس کے قریب آگراس پر ہاتھ رکھاتو وہ جیب ہوا۔

[راجع: ٤٤٩]

اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ قیامت تک روتی میں ہے' آپ نے آکر اس کو مکلے لگالیا اور وہ لکڑی ظاموش ہوگئی۔ آپ نے فرمایا استیک کو بیان کرتے تو کہتے مسلمانو! ایک لکڑی آخضرت مان ہیں ایسا نہ کرتا تو وہ قیامت تک روتی رہتی۔ امام حسن بھری رہتے جب اس حدیث کو بیان کرتے تو کہتے مسلمانو! ایک لکڑی آخضرت مان ہیں رکھتے۔ واری کی روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور وہ لکڑی اس میں دبادی گئی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے آپ نے صحابہ نے فرمایا تم کو اس میں دبادی گئی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے آپ نے صحابہ نے فرمایا تم کو اس لکڑی کے رونے پر تعجب نمیں آتا' وہ آئے' اس کا رونا نا' خود بھی بہت روئے۔ مسلمانو! ایک لکڑی کو آخضرت مان ہی حدیث کو چھوڑ کر محبت ہو اور ہم لوگ جو اشرف المخلوقات ہیں اپنی بغیبرے آئی بھی الفت نہ رکھیں' رونے کا مقام ہے کہ آپ کی حدیث کو چھو ڈ کر ابو حقیفہ اور شافعی کے قول کی طرف دو ڑیں' آپ کی حدیث ہے تو ہم کو تسلی نہ ہو اور قبتانی اور کیدانی جو نامعلوم کس باغ کی مول شحص ان کے قول سے تشفی ہو جائے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جب پیفیبر اسلام کی تم کو ذرا بھی محبت نہیں (مولانا وحید الزماں مردم)

٣٥٨٦ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّنَا اللهُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةً. حِ حَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةً وَالِّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَةً: ((أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ قُولَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: هَاتَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةً: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ: قَالَ: هَاتَ مَخْدَيْفَةً: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ: قَالَ: هَالَ مَعْدَيْفَةً وَاللهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَسَلَّمَ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَسَلَّمَ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالشَهْوَى وَالشَهْمُونِ وَالنَّهُمُ عَنْ النَّهُ مُعْرَاقٍ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ لَا بَاسُ مُعْلَقًا وَلَا مُعْلَقًا وَلَا مُعْلَقًا وَلَا مُؤْمِ وَالْهِ وَالْمَالِهُ وَمَالِهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَمَالِهُ وَلَا مُولَا وَالْمَالِهُ وَمَالِهِ وَالْمَالَةُ وَالْمُولِهُ وَالْمَالَةُ وَلَا مُولَا وَالْمَالَةُ وَلَا وَالْمَالَةُ وَلَا مُنْ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا مُنَالًا وَالْمَالَةُ وَلَا مُولِهُ وَالْمُوالِهُ وَالْمَالِهُ وَلَا مُولَا اللْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

نہ بیان کیا' ان سے شعبہ نے' (دو سری سند) کہا ہم سے ابن ابی مدی نے بیان کیا' کہا ہم سے ابر بن فالد نے بیان کیا' کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے' ان سے شعبہ نے' ان سے ملیمان نے' انہوں نے ابووا کل سے سا' وہ حذیفہ بڑاتی سے بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب بڑاتی نے بوچھافتنہ کے بارے میں رسول اللہ ساٹھیل کی حدیث کس کویاد ہے؟ حذیفہ بڑاتی ہول کہ مجھے زیادہ یاد کے اللہ ساٹھیل کی حدیث کس کویاد ہے؟ حذیفہ بڑاتی ہول کہ مجھے زیادہ یاد کرو (ماشاء اللہ) تم تو بہت جری ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساٹھیل نے فرمایا' انسان کی ایک آزمائش (فتنہ) تو اس کے گھر مال اور بڑوس میں ہو تا ہے جس کا کفارہ' نماز' روزہ' صدقہ اور امر بالمعروف بڑوس میں ہو تا ہے جس کا کفارہ' نماز' روزہ' صدقہ اور امر بالمعروف اور نمی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ عمر بڑاتی نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا' بلکہ میری مراداس فتنہ سے ہے جو سمندر اس کے متعلق نہیں پوچھتا' بلکہ میری مراداس فتنہ سے ہے جو سمندر اشر نہیں پڑے گا۔ آپ کے اور اس فتنہ کے در میان بند دروازہ ہے۔ کی طرح (شاخوں نے کہا کہ ایس بارٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کے اور اس فتنہ کے در میان بند دروازہ ہوں اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کے اور اس فتنہ کے در میان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھاوہ دروازہ کھولا جائے گایا تو ڈ دیا جائے گا۔ انہوں

قَالَ: يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : ذَلِكَ أَخْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ. فَكُسَرُ ، قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا أَنْ فُلْنَا: عَلِمَ الْبَابَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا أَنْ ذُونَ غَدِ اللَّيْلَة . إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ ذُونَ غَدِ اللَّيْلَة . إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ لَوْنَ غَدِ اللَّيْلَة . إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ لَا غَدِ اللَّيْلَة . إِنِّي حَدَّثَتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ مَلْأُوفَ أَلْ اللَّهُ فَقَالَ : ((مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ: مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ: غَمَر)).

[راجع: ۲۵]

نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ڑدیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ چر تو بند نہ ہو سکے گا۔ ہم نے حذیفہ رفائۃ سے پوچھا کیا عمر رفائۃ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ای طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر شخص جانتا ہے۔ میں نے الی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی۔ ہمیں حضرت حذیفہ رفائۃ سے دروازہ کے متعلق) پوچھتے ہوئے ڈر معلوم ہوا۔ اس لیے ہم نے مسروق سے کہا جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ (سے مراد) کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے بیا کہ وہ خود عمر بخائۃ ہی ہیں۔

ا یہ حدیث مع شرح اوپر گزر چکی ہے۔ امام بخاری اس باب میں اس کو اس لئے لائے ہیں کہ آنخضرت سائیل کا ایک معجزہ السب کی اس کو اس لئے لائے ہیں کہ آنخضرت سائیل کا ایک معجزہ السب کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بڑا تھ جب تک زندہ رہے کوئی فتنہ اور فساد مسلمانوں میں نہیں ہوا۔ ان کی وفات کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ زر کشی نے کہا کہ حذیت عثان بڑا تھ کی مظلومانہ شادت بھی فتنہ بڑا تھ کی دات کتے تو درست ہوتا ان کی شادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ (بلکہ حضرت عثان بڑا تھ کی مظلومانہ شادت بھی فتنہ گروں کے ہاتھوں ہوئی) راقم کہتا ہے کہ یہ زر کشی کی خوش فتی ہے۔ فتنوں کا دروازہ تو حضرت عثان بڑا تھ کی حیات میں کھل گیا تھا پھر وہ دروازہ کیے ہو سکتے ہیں۔ حذیفہ بڑا تھ ایک جلیل الثان صحابی اور آخضرت مائیل کے محرم راز تھے۔ انہوں نے جو امر قرار دیا' زر کشی کو اس پر اعتراض کرنا زیبا نہیں تھا (وحیدی) اہل و مال کے فتنے سے مراد خدا کی یاد سے غافل ہونا اور دل پر غفلت کا پر دہ آنا ہے۔

( ٣٥٨٤) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہاہم کو شعیب نے خبردی '
کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے
ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھالیا نے فرمایا' قیامت اس وقت
تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر
لوجن کے جو تے بال کے ہوں اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر
لوجن کے جو تے بال کے ہوں اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر
لو جن کی آئمیں چھوٹی ہوں گی 'چرے سرخ ہوں گے ' ناک چھوٹی
اور چیٹی ہوگی ' چرے ایسے ہوں گے جیسے نہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔

٣٥٨٧ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدُّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي فَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَومًا نِعَالُهُمْ الشَّعَر، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُرْكَ صِغَارَ الْعُرْدِ فَهُمُ الْمُعْرَبُ حُمَرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَأَنَّ الْمُؤْوفِ كَأَنْ

[راجع: ۲۹۲۸]

٣٥٨٨- ((وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُهُمْ كِرَاهِيَةً لِهَذَا الأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ. وَالنَّاسُ مَعَادِنُ : خِيَارُهُمْ فِي الْسَجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْسَجَاهِلِيَّةٍ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ)). [راجع: ٣٤٩٣]

(۳۵۸۸) اورتم حکومت کیلئے سب سے زیادہ بھتر شخص اسے پاؤ گ جو حکومت کرنے کو برا جانے (یعنی اس منصب کو خود کیلئے نا پند کرے) یمال تک کہ وہ اس میں چینس جائے۔ لوگوں کی مثال کان کی سی ہے جو جاہلیت میں شریف تھ' وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف

٣٥٨٩ ((وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانَ لأَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ لأَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَمْلِهِ وَمَالِهِ)).

٣٥٩٠ حَدُّتَنِيْ يَخْتَى حَدُّتَنَا عَبْدُ الرُزُاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الرُزُاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النَّبِي الله قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتَلُوا خُوزُا وَكُورُانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمُرَ الْوُجُوهِ وَكِرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمُرَ الْوُجُوهِ وَكِرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمُرَ الْوُجُوهِ فَطْسَ الأَنُوفِ صِغَارَ الأَعْيُنِ كَأَنْ فَطْسَ الأَنُوفِ صِغَارَ الأَعْيُنِ كَأَنْ وَجُوهَهُمُ الْمَجْانَ الْمِطْرَقَةِ، نِعَالَهُمُ الشَّعَرَ). تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزُاقِ.
 الشَّعَرَ). تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزُاقِ.

[راجع: ۲۹۲۸]

٣٥٩١ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَالَ: ((وَأَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ: (رَوَأَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ في سِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ في سِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ في سِنِي المُحَدِيْثُ مِلْي أَخْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ النَّحَدِيْثُ مِلْي فِيهِنِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ – وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ – أَخْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَومًا فِيهِنِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ – وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ – زَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَومًا فِيقَالُهُمُ الشَّعَرِ، وَهُوَ هَذَا الْبَارِزِي) وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً: وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِي).

[راجع: ۲۹۲۸]

(۳۵۹) مجھ سے یکی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے اور ان سے ہمام نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹی لیا نے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کرلو گے۔ چرے ان کے سرخ ہوں گے۔ تاک چینی ہوگی آ تکھیں چھوٹی ہوں گی اور چرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ ڈھال ہوتی ہے اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یجی کے علاوہ اس حدیث کو اور را نے جو تاک جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یجی کے علاوہ اس حدیث کو اور وں نے بھی عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔

اسمان ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ مجھ کو قیس نے خبر دی عبینہ نے کہا کہ ہم ابو ہریہ بڑا تھ کی خدمت میں حاضرہوئ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ماڑا لیا کی صحبت میں تین سال رہا ہوں 'اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث یاد کرنے کا اتنا شوق بھی نہیں ہوا جتنا ان تین سالوں میں تھا۔ میں نے آنحضرت ماڑا کے فرماتے سا' آپ فیتان تین سالوں میں تھا۔ میں نے آنحضرت ماڑا کو فرماتے سا' آپ نے اپنے سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ (مسلمان) ایک ایک قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے (مراد میں ایرانی ہیں) سفیان نے ایک مرتبہ و ھو ھذا المبادذ کے بجائے الفاظ و ھم اھل المبادذ نقل کے (یعنی ایرانی میر)

**《** (86 )▶**8}}}}€}}€}}€** 

٣٥٩٢ حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدُّنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِم سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو أَبْنُ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ رَبَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَومًا يَنْتَعِلُونَ الشُّعَرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَومًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَّانُ الْمِطْرَقَةُ).

[زاجع: ۲۹۲۷]

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿رَتُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودَ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ)). [راجع: ٢٥٢٩]

٣٥٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَالٌ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ يَفْزُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرُّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ)).

٣٥٩٥ حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَم

[راجع: ۲۸۹۷]

(٣٥٩٢) ،م ے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے جربر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے حسن سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ے عمرو بن تغلب بواٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ سا سنا آپ نے فرمایا وامت کے قریب تم ایک ایس قوم سے جنگ کرو م جو بالوں کا جو تا پہنتے ہوں گے اور ایک الی قوم سے جنگ کرو گے جن کے منہ نہ بہ نہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔

(۳۵۹۳) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر فرماتے سناتھا کہ تم یہودیوں ہے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے' اس وقت یہ کیفیت ہو گی کہ (اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لئے کسی بہاڑ میں بھی چھپ جائے گاتو) بھر بولے گا کہ اے مسلمان! یہ یہودی میری آ ژمیں چھپا ہوا ہے'اسے قتل کردے۔

یہ اس وقت ہو گاجب علی میلائل اتریں گے اور یہودی لوگ دجال کے لٹکری ہوں گے۔ حضرت علیلی میلائل باب لد کے پاس کنیٹنے دجال کو ماریں گے اور اس کے لٹکر والے جا بجا مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

(۳۵۹۳) مم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے جابر بن عبدالله می الله ا اور ان سے ابوسعید خدری بناٹھ نے کہ نبی کریم ملٹی کیا نے فرمایا لوگوں پر ایک اليازمانه آئے گاكه جماد كے لئے فوج جمع موگى، يو چھاجائے گاكه فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول الله ما الله ما الله علی الله اٹھائی ہو؟معلوم ہو گاکہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعہ فتح کی دعامائلی جائے گ۔ پھرایک جماد ہو گااور پوچھا جائے گا کیا فوج میں کوئی ایسے شخص بیں جنہوں نے رسول اللہ ساتھ کیا کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو؟ معلوم ہو گاکہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعہ فنح کی دعامائلی جائے گی۔ پھران کی دعاکی برکت سے فتح ہوگی۔

(290 س) مجھ سے محدین تھم نے بیان کیا کہا ہم کو نفرنے خردی کہا

ہم کو اسرائیل نے خردی کہا ہم کو سعد طائی نے خردی انہیں محل بن خلیفہ نے خبردی 'ان سے عدی بن حاتم رفائد نے بیان کیا کہ میں نبی كريم مليَّالِم كي خدمت مين حاضر تفاكه ايك صاحب آئے اور آنخضرت سُنُ الله عن فقرو فاقد کی شکایت کی۔ پھردو سرے صاحب آئے اور راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ اس بر آنخضرت نے فرمایا عدی! تم نے مقام حیرہ دیکھاہے؟ (جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے) میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھاتو سیس البتداس کانام میں نے ساہ۔ آنخضرت ما الله الله عن فرمايا اگر تمهاري زندگي کھ اور لمبي موكى توتم ديكھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکملی حیرہ سے سفرکرے گی اور ( مکہ پہنچ کر) کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کابھی خوف نہ ہو گا۔ میں نے (حیرت سے) اینے دل میں کما' پھر قبیلہ طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہو گاجنہوں نے شہوں کو تاہ کر دیا' فساد کی آگ سلگار کھی ہے۔ آخضرت سالی من فرمایا 'اگرتم کھے اور دنوں تک زندہ رہے تو كسرى كے خزانے (تم ير) كھولے جائيں گے۔ ميں (حيرت ميں)بول برا کسری بن ہرمز (ایران کا بادشاہ) آپ نے فرمایا' ہال کسری بن ہرمز! اور اگرتم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اینے ہاتھ میں سونا جاندی بھر کر نکلے گا۔ اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہو گی (جو اس کی زکوۃ) قبول کر لے لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گاجو اسے قبول کرلے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کاجو دن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملا قات کرے گا كە درميان ميں كوئى ترجمان نە جو گا (بلكە پرورد گاراس سے بلاواسط باتیں کرے گا) اللہ تعالی اس سے دریافت کرے گا۔ کیا میں نے تمهارے یاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پنجا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا' بے شک تونے بھیجاتھا۔ اللہ تعالی وریافت فرمائے گاکیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعہ تہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا ہے شک تونے دیا تھا۔ پھروہ اپنی داہنی طرف دیکھیے گاتوسوا جہنم کے اسے

أَخْبَوَنَا النَّصْرُ أَخْبَوَنَا إِسْوَائِيْلُ أَخْبَوَنَا سَعْدٌ الطَّانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةً عَنْ عَدِيُّ بْن حَاتَهِ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمُّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إليه قَطْعَ السَّبيْلَ، فَقَالَ: ((يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ؟)) قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبُتُ عَنْهَا. قَالَ: ((فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنُ الظُّعِيْنَةَ تَوْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ)) - قُلْتُ : فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيْيءُ الَّذِيْنَ قَدْ سَغَرُوا الْبِلاَدَ؟ - ((وَلَتِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى)). قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: كِسْرَى بْن هُرْمُزَ. وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنُ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفَّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مِنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ. وَلَيَلَقِيَّنَ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَومَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثُ إلَيْكَ رَسُولاً فَيُلَّبِعُكَ. فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أَعْطِكَ مَالاً وَأَفْضِلَ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ : بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينه فَلاَ يَرَى الاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إلا جَهَنَّمَ)). قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَهُولُ: ((اتَّهُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَةِ تَمْرَةٍ، فَمَنَ لَمْ يَجِدُ شِقَةَ تَمْرَةٍ فَبَكِلَمِةٍ طَيْبَةً). قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَوْرَقِ فَبَكِلَمِةٍ طَيْبَةً). قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَوْتُحِلُ مِنَ الْمَحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُمْبَةِ لَا تَحَافُ إِلاَّ اللهِ، وَكُنْتُ فِيْمَنُ الْبَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بَنِ هُرْمُوزَ، ولَيْنَ طَالَتَ كُنُوزَ كِسْرَى بَنِ هُرْمُوزَ، ولَيْنَ طَالَتَ لِيَّمُ اللهِ عَدَاقًا (اللهُ عَدَاقًا اللهِ عَدَاقًا (اللهُ عَدَاقًا واللهُ واسَلَمُ).

[راجع؛ ١٤١٣]

اور کچھ نظرنہ آئے گا پھروہ بائیں طرف دیکھے گاتو ادھر بھی جنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی بناٹھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ماليا سنا آب فرمارے تھے کہ جنم سے ڈرو اگرچہ تھجور کے ایک گلڑے کے ذریعہ ہو۔ اگر کسی کو تھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آسکے تو (کس سے) ایک اچھا کلمہ ہی کمہ دے۔ حضرت عدی بٹاٹنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکملی عورت کو تو خود د کھے لیا کہ جروے سفر کے لئے نکلی اور (مکہ پہنچ کر) اس نے کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی (ڈاکو وغیرہ) کا (راستے میں) خوف نہیں تھا اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسریٰ بن ہر مزے خزانے فتح کئے۔ اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لو کے جو آخضرت ملی اے فرمایا کہ ایک هخص اپنے ہاتھ میں (زکوۃ کاسونا چاندی) بھر کرنگلے گا(لیکن اے لینے والاكوئى نيس طے گا) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان كیا كما ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا 'کہا ہم کو سعدان بن بشرنے خبردی 'ان سے ابو مجامد نے بیان کیا' ان سے محل بن خلیفہ نے بیان کیا اور انہوں نے عدى بنات سے ساكه ميں نبي كريم مان يام كى خدمت ميں حاضر تھا۔ پھر ىيى مديث نقل كى جواوير ندكور ہوئى۔

حفرت عمر بن عبدالغزر رہائیے کے زمانے میں مال و دولت کی فراوانی کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے بت دولت مند بنا دیا تعاکد کوئی ذکوۃ لینے والانہ تعالہ حافظ نے کما کہ جمرہ عرب کے ان بادشاہوں کا پاییر تخت تھاجو ایران کے ماتحت تھے۔

(۳۵۹۲) بھے سے سعید بن شرخیل نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا 'ان سے بید بن صبیب نے 'ان سے ابوالخیر نے 'ان سے عقبہ بن عامر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماٹھ کیا ایک دن مدینہ سے باہر نکلے اور شہداء احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا 'میں (حوض کو ٹر پر) تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لئے میر سامان بنوں گا 'میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قتم میں اپنے حوض کو ٹر کو اس وقت بھی دکھے رہا ہوں۔ جھے روئے ذمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں اور قتم اللہ ہوں۔

وولت مند بناويا تَمَاكَدُ وَنَّى ذَكُوة لِيَّةِ وَالاَنْهُ تَعَادُ حَافَظُ ٣٩٩٦ - حَدَّثَنِي سَغَدُ بْنُ شُوحِبْيلِ حَدَّثَنَا لِيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ((عَنِ النِّبِيِّ اللَّهِ حَرَجَ يَومًا فَصَلَى عَلَى أَهْلِ النَّبِيِّ اللَّهِ حَمَلاتَهُ عَلَى السَمَيْتِ، ثُمُّ الْمُصَرَفِّ إِلَى الْسِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ. إِنِّي وَاللَّهِ لِأَنْظُورُ إِلَى حَوضِي الآن، وَإِنِّي قَلْنُ أَعْطِيْتُ حَزَائِنَ مَفَاتِئِحَ الأَرْض، وَإِنِّي

[راجع:١٣٤٤]

کی جھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگوگے' میں تو اس سے ڈر تا ہوں کہ کہیں دنیاداری میں پڑ کرایک دوسرے سے رشک وصد نہ کرنے لگو۔

آپ کی یہ پیش گوئی بالکل سے ثابت ہوئی اسلمانوں کو ہزا عردج حاصل ہوا۔ مگریہ آپس کے رشک اور حمد سے خراب ہو سیر جو سیر جی استیار کے تاریخ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنوں بی کے ہاتھوں جو تکالیف ہوئیں وہ اغیار کے ہاتھوں سے نہیں ہوئیں۔ مسلمانوں کے لئے اغیار کی ریشہ دوانیوں اور برے منصوبوں میں بھی بیشترغدار مسلمانوں کا ہاتھ رہا ہے۔

عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ بِيان كِيا ان سے زہری نے الله عَنْهُ قَالَ: (رأشرَف النّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: (رأشرَف النّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: (رأشرَف النّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ: (رهلْ تَرَون مَا الكِبلنديُلِد پِرِجْ هے اور فرمايا أُطُم مِنَ الآطَامِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَون مَا الكِبلنديُلِد پِرِجْ هے اور فرمايا أُرَى الْفِعَن تَقَعُ خِلالَ بُيُوتِكُمْ نَظْم آرباہے؟ مِن فَتُول كود كُيم مَوَاقِعَ الْفَصْل). [راجع: ۱۸۷۸]

معرت عُمان براتھ کی شمادت کے بعد جو فقنے برپا ہوئے ان پر یہ اشارہ ہے۔ ان فتنوں نے ایسا سراٹھایا کہ آج تک ان کے تباہ کن اثرات باتی ہں۔ اُ

٩٨ ٥٩٥ – حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّهْيُرِ اللَّهُ رَيْسَ البَنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنْ أَلَمُ حَيْبَيَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتُهَا عَنْ زَيْسَبَ بِنَتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتُهَا عَنْ زَيْسَبَ فَيْعَ الْيُومَ مِنْ رَدَم مِنْ شَرِّ قَدِ الْعُورَبِ فَيْتَ الْيُومَ مِنْ رَدَم يَالَّهُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا. وَحَلْقَ بِإِصْبَهِهِ وَبِالِّتِي تَلِيْهَا)). فَقَالَتْ زَيْسَبُ: فَقَلْتُ يَا وَمِبْهِ وَبِالِّتِي تَلِيْهَا)). فَقَالَتْ زَيْسَبُ: فَقَلْتُ يَا الصَّالِحُونَ؟ وَسُؤلِ اللهِ أَنْهَلِكُ وَقِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ وَسُؤلًا الصَّالِحُونَ؟ وَسُؤلًا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا كَثُورَ النَّحَبُثُ)).

[راجع: ٣٣٤٦]

٣٥٩٩- وَعَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ

( ٣٥٩٤) ہم ہے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے خروہ بن زبیر نے اور ان سے اسامہ بن زید بڑائیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹڑائیڈ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک بلند ٹیلہ پر چڑھے اور فرمایا' جو پچھ میں دکھے رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں فتوں کو دکھے رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گررہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گراکرتی ہیں۔

(۳۵۹۸) ہم ہے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی '
انہیں زہری نے 'کما کہ مجھ سے عودہ بن زبیر نے بیان کیا' ان سے
زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا' ان سے ام جبیبہ بنت ابی سفیان
رئیش نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت ابی جمش رئی ہوائے نے خردی کہ
ایک دن نبی کریم سلی ہے اس کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریٹان
نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی کے سوااور کوئی معبود
نہیں 'عرب کے لئے تباہی اس شرسے آئے گی جس کے واقع ہونے کا
زمانہ قریب آگیا ہے' آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو
گیا ہے اور آپ نے الگیوں سے علقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ ام
المؤمنین زینب بڑ ہو نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! ہم
میں نیک لوگ ہوں کے پھر بھی ہم ہلاک کر دیئے جا نمیں ؟ آخضرت
میں نیک لوگ ہوں کے پھر بھی ہم ہلاک کر دیئے جا نمیں ؟ آخضرت
میں نیک لوگ ہوں کے پھر بھی ہم ہلاک کر دیئے جا نمیں ؟ آخضرت
میں نیک لوگ ہوں ہے بھر بھی ہم ہلاک کر دیئے جا نمیں ؟ آخضرت

بیان کیاانہوں نے کہا کہ حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا سجان الله! کیسے کیسے خزانے اترے ہیں (جو مسلمانوں کولمیں مے) اور کیا کیا فتنے و فساد اترے ہیں۔

جن میں مسلمان جتلا ہوں گے۔ فتوحات اسلامی اور باہمی جھڑے ہر دو کیلئے آپ نے پیش کوئی فرمائی جو حرف بہ حرف بوری ہوئی۔ ( ۱۳۲۰ م عد الوقعم نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالعزیز بن الی سلمہ بن ماجشون نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلن بن الی صعصعہ نے' ان ے ان کے والد نے کما' ان سے حضرت ابوسعید خدری بوالت نے بیان کیا کہ میں و کھ رہا ہوں کہ ممہیں بریوں سے بہت محبت ہے اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی تکمداشت اچھی کیا کرواور ان کی تاک کی صفائی کابھی خیال رکھا کرو۔ کیونکہ میں نے نبی کریم ماڑیا سے سا اپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کاسب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جنہیں لے کروہ پیاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا یا (آپ نے سعت الجبال کے لفظ فرمائے) وہ بارش گرنے کی جگہ میں چلاجائے گا۔ اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے بھاگتا بھرے گا۔

عمد نبوت کے بعد جو خاکی فتنے مسلمانوں میں پیدا ہوئے ان سے حضور ملی پیش گوئی حرف بہ حرف صیح ثابت ہوتی ہے۔ (١٠١٠) جم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا۔ انہول نے کما ہم سے ابرا ہیم نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے ان سے ابن المسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ، فتنوں کا دور جب آئے گاتواس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بمتر ہو گا۔ کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہو گااور چلنے والا دو ڑنے والے سے بہتر ہو گاجواس میں جھانکے گافتنہ بھی اسے ایک لے گااوراس وقت جے جمال بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ کیڑ لے تاکہ اینے دین کو فتنوں ہے بچاسکے۔

بنتُ الْحَارِثِ أَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ: اَسْتَيْفَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِن، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَن)). [راجع: ١١٥]

٣٦٠٠ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْـمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي: إنَّى أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتُتَّخِذُهَا، فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحَ رُعَاتَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النُّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسَ زَمَانٌ تَكُولُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَال الْـمُسْلِيم يَتَّبَعُ بهَا شَعَفَ الْحِبَالِ - أَوْ سَعْفَ الْحِبَالَ – فِي مَوَاقِعُ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفَتَنِ)). [راجع: ١٩]

٣٦٠١- حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْأُوَيْسِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ بْنُ كَيْسَانَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْـمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِيُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْـجَأَ أَوْ مَعَاذاً فَلْيَعُذْ بِهِ)).[طرفاه في: ٧٠٨١، ٧٠٨٢].

٣٩٠٣ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيْعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نُوْفَل بْن مُعَاوِيَةَ مِثْل حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيْدُ: ﴿ مِنَ الصَّكَاةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتُهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ)). ٣٦٠٣ حَدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهُ الَّذِي لَكُمْ)).

[طرفه في : ٢٠٥٢].

٣٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْم حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر إسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التُّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْش. قَالُوا: فَمَا تَأْمُونَا؟ قَالَ : لَو أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ)). قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا وَأَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً.[طرفاه في : ٣٦٠٥، ٢٥٠٨].

٣٦٠٥ حَدُّلَنَا أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْـمُكِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ

(۱۳۲۰۲) اور ابن شماب سے روایت ہے' ان سے ابو بکر بن عبدالرحمان بن حارث نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمان بن مطبع بن اسود نے اور ان سے نو فل بن معاویہ نے ابو جریرہ بڑاتھ کی اس حدیث کی طرح البتہ ابو بمر(راوی حدیث) نے اس روایت میں اتنااور زیادہ بیان کیا کہ نمازوں میں ایک نماز الی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویااس کا گھرہا ہرسب برباد ہو گئے۔ (اور وہ عصر کی نماز ہے)

(سادس) ہم سے محربن کثرنے بیان کیا کہا ہم کوسفیان نے خردی ' انسیں اعمش نے اسیں زید بن وہب نے اور اسیں عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے کہ نمی کریم ماٹاتیا نے فرمایا میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گاجس میں تم پر دو سروں کو مقدم کیاجائے گااور الی باتیں سامنے آئیں گی جن کو تم برا سمجھو گے او گوں نے عرض کیایا رسول الله! اس وقت بمين آپ كيا تكم فرماتے بين- آخضرت ماليًا في فرمایا کہ جو حقوق تم پر دو سرول کے واجب ہول انسیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ ہی سے مانگنا۔ (یعنی صبر کرو اور اپنا حق لینے کے لئے خلیفہ اور حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا)

(۱۳۹۰۴) مجھ سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما ہم سے ابومعر اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کما م س شعبہ نے بیان کیا'ان سے ابوالتیاح نے 'ان سے ابو ذرعه نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے فرمایا اس قبیلہ قریش کے بعض آدی لوگوں کو ہلاک و برباد كروي گے۔ محلبے نے عرض كيا ايسے وقت كے لئے آپ ہميں كيا عَم فرماتے ہیں؟ آخضرت اللہ اللہ نے فرمایا 'کاش لوگ ان سے بس الگ ہی رہے۔ محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے ابوداؤد طیالی نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی 'انسیں ابوالتیائے نے 'انہول نے اپوزرعہ سے سنا۔

(۱۳۹۰۵) مجھ سے احمد بن محمد کلی نے بیان کیا' کہا ہم سے عمرو بن سیجیٰ بن سعد اموی نے بیان کیا' ان عالیٰ کے دادانے بیان کیا کہ میں مروان بن تھم اور حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ کے ساتھ تھا' اس وقت میں نے حضرت ابو ہر رہ ہوائٹر سے سنا' انہوں نے کما کہ میں نے چوں کے سے رسول کریم مٹھا سے ساہ اپ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند لؤکوں کے ہاتھوں یر ہو گا۔ مروان نے یو چھا' نوجوان لڑکوں کے ہاتھ یر؟اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے دول کہ وہ بی فلاں اور بنی فلاں ہوں گے۔

الْأَمَوِيُّ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: ((هَلاَكُ أُمِّتِي عَلَى يَدَي غِلْمَةِ مِنْ قُرَيْش)). فَقَالَ مَرْوَانُ، غِلْمَةٌ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ، بَنِي فُلاَن وَبَنِي فُلاَن)). [راجع: ٣٦٠٤]

حفرت ابو ہررو اگو آتخضرت ملے ان كے ان كے نام بھى بتلائے موں كے جب تو ابو ہررو انتخر كت تھے كه ١٠ه سے يا الله! مجھ كو بچائ رکھنا اور چھوکروں کی حکومت سے بچانا' میں سال بزید کے باوشاہ ہونے کا ہے۔ اکثر نوجوان تجربات سے نہیں گزرنے پائے' اس لئے با اوقات سادت و قیادت میں وہ مخرب لینی خرابیاں بیدا کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ اکثر رسولوں کو مقام

رسالت حالیں سال کی عمرکے بعد ہی دیا گیا ہے۔

٣٦٠٦ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِر قَالَ: حَدَّثَنِي بُسُورُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِذْرِيْسَ الْمُحَوَلَانِيُّ أَنْهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشُّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرَّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرُّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ : ((نَعَمُ وَفِيْهِ دَخَنَّ))، قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: ((قَومٌ يَهْدُونَ بِهَيْر هَدْي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِر)). قُلتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ

دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا

(١٠٧٠) م ے يكي بن موى نے بيان كيا كما م عدايد نے بيان کیا کماکہ مجھ سے ابن جابرنے 'کماکہ مجھ سے بسربن عبیداللہ حضری نے ' كما كم محص سے ابوادريس خولاني نے بيان كيا انهول نے حديفه بن ممان بہت سنا وہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے محابہ کرام تو رسول الله ملتي است خيرك متعلق سوال كياكرت تص ليكن من شر کے بارے میں بو جمعتا تھا اس خوف ہے کہ کمیں میں ان میں نہ چیس جاول ۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم سائی سے سوال کیا ای رسول الله! مم جالميت اور شرك زمان ميس تعد بحرالله تعالى ن ميس به خیرو برکت (اسلام کی) عطا فرمائی 'اب کیااس خیرکے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آخضرت مل اللہ انے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے سوال کیا اور اس شرك بعد چرخيركاكوكى زمانه آئ كا؟ آپ نے فرمايا كه بال ليكن اس خيرر كيم دهوال مو گا. من في عرض كياده دهوال كيامو كا؟ آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں کے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دو مرے طریقے اختیار کریں مے 'ان میں کوئی بات اچھی ہو گی کوئی بری ۔ میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آتخضرت مالئے نے فرمایا کہ بال جنم کے دروازوں کی

قَذَفُوهُ فِيْهَا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ
لَنَا. فَقَالَ: ((هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ؛ وَيَتَكَلَّمُونَ
بِالْسِنَتِنَا)). قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي
بِالْسِنَتِنَا)). قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي
ذَلِكَ؟ قَالَ: ((تَلزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ
وَإِمَامَهُمْ)). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
وَإِمَامَهُمْ)). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
وَإِمَامَهُمْ)). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
الْفِرَقَ كُلُهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَصْ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ
خَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوتُ وَأَنْتَ عَلَى
ذَلكَ)).

[طرفاه في: ٣٦٠٧، ٧٠٨٤].

٣٦٠٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْنَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَلْمُ تَلُمَّتُ وَتَعَلَّمْتُ الله عَنْهُ الْخَيْرَ، وتَعَلَّمْتُ الله الشَّرُ). [راجع: ٣٦٠٦]

طرف بلانے والے پیدا ہوں گے 'جو ان کی بات قبول کرے گا ہے وہ جہنم میں جھو تک دیں گے۔ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے۔ آنخضرت سٹھیلیا نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم و فد ہب کے ہوں گے 'ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا' پھراگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لئے آپ کا حکم کیا ہے؟ آنخضرت سٹھیلیا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے مام کے تابع رہیو۔ میں نے عرض کیااگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کاکوئی امام ہو۔ آپ نے فرمایا پھران تمام فرقوں سے نہ ہو اور نہ ان کاکوئی امام ہو۔ آپ نے فرمایا پھران تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا' آگرچہ تھے اس کے لئے کسی درخت کی جڑ چبانی اپنے کو الگ رکھنا' آگرچہ تھے اس کے لئے کسی درخت کی جڑ چبانی بڑے' یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اس حالت پر ہو (تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا)

( ٢٠٤٠) ہم سے محر بن منی نے بيان كيا كما محص سے يكي بن سعيد في انہوں نے اساعيل سے كما مجھ سے قيس نے بيان كيا ان سے مذيفہ روات بيان كيا كہ ميرے ساتھيوں نے (يعنی محابہ رہی تنا نے) تو آخضرت من اللہ سے بعلائی كے حالات سيكھے اور ميں نے برائی كے حالات سيكھے اور ميں نے برائی كے حالات دريافت كئے۔

مدیث بیل ایس ایس اور الران صاحب کست بین ۔ یہ زمان کی کوئی بات انھی ہوگی ہوگی کوئی بری ۔ اس پر مسلمان نیک کام کرتے تھ ' نماز پڑھتے تھ گراس کے ساتھ احترت موانا وحید الرمان صاحب کست بین ۔ یہ زمانہ گزر چکا ۔ مسلمان نیک کام کرتے تھ ' نماز پڑھتے تھ گراس کے ساتھ احتراع سنت کا خیال نہیں رکھتے تھ ' بہت کی برعات میں گر فار تھ اور سب ہے بڑھ کربات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و مدیث کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ یہ بچھتے تھ اب قرآن اور مدیث کی عاجت نہیں رہی ' مجھتدوں نے سب چھان ڈالا ہے اور جو نکالنا تھا وہ نکال لیا ہے ۔ قرآن کھی تجہ یا دہم میں بطور تمرک پڑھ لیت ' تراوی میں قرآن کے لفظ س لیت ' مدیث بھی بھی بطور تمرک پڑھ لیت ' تراوی میں قرآن کے لفظ س لیت ' مدیث بھی بھی بطور تمرک پڑھ لیت ' عمل کرنے کو نیاز کا اس برنی ساری عمرہ ایہ اور شرح والیہ اور شرح مواہب اور شرح مقائد میں صرف کرنے ' ارے اللہ کے بندو! ان سب کابوں سے فائدہ؟ قرآن اور صبح بخاری اپنے بچوں کو بچھ کر پڑھاتے تو یہ دونوں کابیں تم کو کائی کرتے ' ارے اللہ کے بندو! ان سب کابوں سے فائدہ؟ قرآن اور صبح بخاری اپنے بچوں کو بچھ کر پڑھاتے تو یہ دونوں کابیں تم کو کائی دل میں کے کافر اور گھہ ہوں گا ان سے وہ مغرب زدہ لوگ بھی مراد ہو کتے ہیں جو اسلام کی خافر اور گھہ ہوں گا ان سے وہ مغرب زدہ لوگ بھی مراد ہو کتے ہیں جو اسلام کا نام لین کے باوجود مغربی تمذیب کو خراجوں کے گیت ہیں۔ دن رات مغربی تمذیب کو خراجوں کے گیت گاتے ہیں اور ان کی طرح کھاتے ہیں اور ان کی طرح کھڑے ہیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جنوں نے اسلام کو قطعاً چھوڑ دیا ہے پھر بھی اسلام کا نام لیتے ہیں یہ سوفیصدی پیشاب کرتے ہیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جنوں نے اسلام کو قطعاً چھوڑ دیا ہے پھر بھی اسلام کا نام لیتے ہیں یہ سوفیصدی پیشاب کرتے ہیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جنوں نے اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دلدادہ جنوں نے اسلام کو قطعاً چھوڑ دیا ہے پھر بھی اسلام کا نام لیتے ہیں یہ سوفیصدی پیشاب کرتے ہیں۔ الغرض تمذیب جدید کے یہ دلدادہ جنوں نے اسلام کو قطعاً چھوڑ دیا ہے پھر بھی اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دونوں کیا کہ دونوں کی اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کے ان کے دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں

اس صدیث میں وارد وحید شدید کے مصداق ہیں (شرح وحیدی) صدیث صدا میں پیش گوئی کا ایک خاص تعلق خوارج سے ہو دعفرت علی بناٹند کر کے کھڑے ہو گئے تنے اور جو بظاہر قرآن مجید کا نام لیتے اور آیت ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِللهِ اللهُ عَلَى بنائند کر کے کھڑے ہو گئے تنے اور جو بظاہر قرآن مجید کا نام لیتے اور آیت ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِللهِ اللهُ اللهُ عَلَى بنائند کی محموت علی بنائند کی محموت علی بنائند کی محبت میں غلو کر کے غلط ترین مقائد میں جتا ہو گئے۔

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبُو سُلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِنَتَان دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً)).

(مسلمانوں کی) آپس میں جنگ نہ کرلیں اور دونوں کادعویٰ ایک ہو گا (کہ وہ حق پر ہیں)

[راجع: ۸۵]

وونوں میہ وعویٰ کریں مے کہ ہم مسلمان ہیں اور حق پر لڑتے ہیں اگرچہ نفس الامر میں ایک حق پر ہو گا اور وو سرا ناحق پر۔

میں میں کہ بھٹین گوئی آپ نے اس لڑائی کی فرمائی جو حضرت علی بڑاٹھ اور حضرت معاوید بڑاٹھ میں ہوئی۔ دونوں طرف والے مسلمان شے اور حق پر لڑنے کا دعویٰ کرتے تھے۔

اور خود حضرت علی بڑاٹھ سے محقول ہے کہ انہوں نے حضرت محاویہ بڑاٹھ اور ان کے گروہ کے متعلق خود فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنبوں نے ہم پر بعاوت کی 'وہ کافریا فاس نہیں ہیں (وحیدی) ان واقعات ہیں آج کے نام نماد علماء کے لئے بھی سبق ہے جو ذرا ذرا کی باتوں پر آپس میں تحقیرہ تفسیق کے گولے بھیئے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح امت کے شیرازے کو منتشر کرتے ہیں۔ الله پاک ایسے معیان علم کو فیم و فراست عطاکرے کہ وہ وقت کا مزاج بچانیں اور شیرازہ المت کو سمینے کی کوشش کریں۔ اگر ایسانہ کیا گیاتو وہ وقت آ رہا ہے کہ امت کی بابدی کا گناہ ان کے مراب کہ ایس کے ساتھ ایسے نام نماد راہ نمایان امت بھی فنا کے گھاٹ اتار دینے جائیں گے اور المت کی برادی کا گناہ ان کے سروں پر ہو گا۔ آج ۲۲ شوال ۱۹ سامھ کو مسجد اہل حدیث ہر لاہور ہری ہر میں یہ نوٹ حوالہ تلم کیا گیا۔ دبنا نقبل منا انک انت السمیع

٣٩٠٩ حَدَّقَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ هَمَامِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: (﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فَيْكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، فَيْكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، فَغُواهُمَا وَاحِدَةً. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغُونُ اللهِ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُثَنِّفُهُمْ وَاحِدَةً. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُنْفَهُمْ وَاحِدَةً. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُثُونُ وَلَا تَقُومُ اللهِ عَنْ لَلاَئِيْنَ، يُغُونُ اللهِ عَنْ لَلاَئِيْنَ، كَثُلُهُمْ يُزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ).

(۱۳۹۰۹) ہم سے عبداللہ بن مجمہ مندی نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' کہا ہم کو معمر نے خبردی' انہیں ہام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رفاقت کہ نبی کریم ملٹ کیا نے فرمایا' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں۔ دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی' حالا نکہ دونوں کا دعویٰ ایک لیں۔ دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی' حالا نکہ دونوں کا دعویٰ ایک جموثے دجال بیدا نہ ہولیں۔ ان میں ہرایک کا یمی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کانی ہے۔

(١٠٩٠٨) جم سے حكم بن نافع نے بيان كيا كما جم سے شعيب نے بيان

کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' کما مجھے ابو سلمہ نے خردی اور ان

سے حضرت ابو ہررہ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سالیا ہے فرمایا

قیامت اس وقت تک قائم نهیں ہو گی جب تک رو جماعتیں

[راجع: ٨٥]

ان میں سے اکثریدا ہو بی جن کا ذکر تواریخ اسلام کے صفحات پر موجود ہے۔ ایک صاحب ہندوستان میں بھی پیدا ہو بی جیں جنوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے ایک علق کثیر کو عمراه کر ڈالا نھا۔ اللهم اهدهم و جماعتوں کا اشاره جنگ مغین کی طرف ہے

جو دومسلم جماعتوں ہی کے درمیان ہوئی تھی جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے۔

(۱۳۷۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کوشعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اوران سے ابوسعید خدری بواٹھ نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مل والله خدمت میں موجود تھے اور آپ (جنگ حنین کامال ننیمت) تقسیم فرما رے تھے اتنے میں بنی تتمیم کاایک فخص ذوالخو مصرہ نامی آیا اور کہنے لگا كه يا رسول الله! انصاف سے كام ليجے - بيرس كر آ تخضرت ملي يا نے فرمایا افسوس! اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف كرے كا واكر ميں خالم مو جاؤل تب تو ميرى بھى تبايى اور بربادى مو جائے۔ حضرت عمر بناٹٹر نے عرض کیا حضور! اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دول۔ آنخضرت میں اس فی قرمایا کہ اے چھوڑ دو۔ اس کے جو ڑ کے کھے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپن نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں (بظاہر) حقیر سمجھو مے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقاتل ناچیز سمجمو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے پنچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زور دار تیرجانو رہے پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز (خون وغیرہ) نظرنہ آئے گی پھراس کے بیٹھے کو اگر دیکھاجائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگد سے اور جو لگایا جاتا ہے تو وہال بھی کچھ نہ ملے گا' اس کے نغی۔ (نغی تیر میں لگائی جانے وال كرى كو كهت بين) كو ديكها جائے تو وبان بھى كچھ نشان نہيں ملے گا۔ ای طرح اگر اس کے بر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ حالا نکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے۔ ان کی علامت ایک کلا مخص ہو گا۔ اس کا ایک بازوعورت کے پیتان کی طرح (المحاموا) ہو گایا گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہو گا اور حرکت کر رہا ہو گا۔ ب

٣٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا - إِذْ أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا للهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: ((وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ حِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ)). فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْذَنْ لِي فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنَقَهُ، فَقَالَ : ((دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتُهُ مَعَ صَلاَتِهم، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهم، يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الَّدِيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّميَةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيَّهِ – وَهُوَ قِدْحُهُ فَلاَ يُوجَدُ فِيْهِ شَيْءً، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيْهِ شَيْءً، قَدْ سَبَقَ الْقَرَثَ وَالدُّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إحْدَى عَضُدَيهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، أو مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ)). قَالَ أَبُو سَغِيْدِ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا

لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے۔ حفرت ابوسعید بزار نے کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول الله ملآبیلے ہے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن الی طالب من الله نے ان سے جنگ کی تھی (یعنی خوارج سے) اس وقت میں بھی حضرت علی مزاشر کے ساتھ تھااور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا (جے آنخضرت ملی فیل نے اس گروہ کی علامت کے طور

الْحَدِيْثُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلَ فَالْتُمِسَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النُّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نعتهٔ)).

[راجع: ٢٣٤٤]

یر بتلایا تھا) آخر وہ لایا گیا۔ میں نے اسے دیکھاتو اس کا بورا حلیہ بالکل آنخضرت التهييم كے بيان كئے ہوئے اوصاف كے مطابق تھا۔

تر میں جس طرح ایک تیر کمان سے نکلنے کے بعد شکار کو چھید تا ہوا گزر جانے پر بھی بالکل صاف شفاف نظر آتا ہے حالانکہ اس م کی ہو کر خاک و خون میں تڑپ رہائے۔ چونکہ نهایت تیزی کے ساتھ اس نے اپنا فا**صلہ طے** کیا ہے اس کئے ا خون وغیرہ کا کوئی اثر اس کے کسی جھے ہر دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح وہ لوگ بھی دین سے بہت دور ہوں محے لیکن بظاہر بے دینی کے اثرات ان میں کہیں نظرنہ آئمں گے۔ یہ مردود خارجی تھے جو حفزت علی ہڑتڑ اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ظاہر میں الل كوفدكى طرح برے نمازى يربيز گار' اوني اوني بات ير مسلمانوں كو كافر بنانا ان كے بائيں ہاتھ كاكرتب تھا، حضرت على بناتھ نے ان مردودوں کو مارا' ان میں کا ایک زندہ نہ چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو زبان سے رٹنا' مطالب و معانی میں غور نہ کرنا یہ خارجیوں کا شیوہ ہے اور آیات قرآنمیہ کا بے محل استعال کرنا بھی بدترین حرکت ہے۔ اللہ کی بناہ۔

٣٦١١– حَدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْد بْن غَفْلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلاَّنْ أَخِرُّ مِنَ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُّنْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً. سمعْتُ رَسُولَ اللهِ الله يَقُولُ : ((يَأْتِي فِي آجِر الزَّمَان قومٌ خُدَثَاءُ الأَسْنَان، سُفَهَاءُ الأَحْلاَم، يَقُولُونَ مِنْ خير قول الْبَرِيَة. يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلام كما يَمْزُقُ السُّهُمُ مِن الرُّمْيَةِ لاَ يُجاوِز إيْمَانَهُمْ حناجرهُمْ فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرًا لِمِنْ قَتَلَهُمْ

(۱۱۲ سا) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کہا ہم کو سفیان نے خبردی ' انہیں اعمش نے' انہیں خیثمہ نے' ان سے سوید بن غفلہ نے بیان کیا کے حوالہ سے میں بیان کروں تو یہ سمجھو کہ میرے لئے آسان سے گرجانا اس سے بہتر ہے کہ میں آنخضرت ملی کی ایم کوئی جھوٹ باندھوں۔ البتہ جب میں اپنی طرف سے کوئی بات تم سے کمول تو لڑائی تو تدبیراور فریب ہی کانام ہے۔ (اس میں کوئی بات بناکر کھول تو ممکن ہے) دیکھومیں نے رسول اللہ ماٹائیا سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے دانتوں والے ' کم عقل اور بے وقوف ہوں گے۔ باتیں وہ کمیں گے جو دنیا کی بمترین بات ہو گی الیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا'تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ کیونکہ ان کے

يومَ الْقَيَامَة)) وطرفاه في: ١٩٣٠، ٥٠٥٠]. قُل سے قاتل کے لئے قيامت كون ثواب ملے گا۔

۔ لائٹ میں گے قرآن پر چلو' قرآن کی آیتیں پڑھیں گے' ان کامعنی غلط کریں گے' ان سے خارجی مردود مراد ہیں۔ یہ لوگ جب مُنْ كُلُكُ وَ حَضِرت عَلَى مِنْ اللهِ ﴾ (الانعام: ۵۵) تم نے آن پر چلو' الله تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنِ الْمُحَكُمْ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (الانعام: ۵۵) تم نے آدمیوں کو کیے حکم مقرر کیا ہے اور اس بنا پر معاویہ اور حضرت علی جہیں ہر دو کی تکفیر کرتے تھے۔ حضرت علی براٹھ نے فرمایا کلمة حق ادید بھا المباطل لینی آیت قرآن تو برحق ہے گرجو مطلب انہوں نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب اپنی وانست میں قرآن ے دلیل لاتے ہیں مگران کی مگراہی اس سے کھل جاتی ہے کہ قرآن کی تغییراس طرح نہیں کرتے جو آخضرت ملی اور صحابہ کرام ہے ماثور ہے جن پر قرآن اترا تھا اور جو اہل زبان تھے۔ یہ کل کے لونڈے قرآن سمجھ گئے اور صحابہ اور تابعین اور خود پنجبر صاحب جن ير قرآن اترا تھا انہوں نے نسيں سمجھا' يہ بھي كوئى بات ہے۔ آج كل كے اہل بدعت كابھى يمي حال ہے جو آيات قرآنى سے اپنے عقائد باطلم کے اثبات کے لئے دلائل پیش کر کے آیات قرآنی کے معنی و مطالب من کر کے رکھ دیتے ہیں (وحیدی)

حَدَّثَنِي يحْيى عنْ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الأَرَتُّ قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرُدةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ – قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تُسْتَنْصِرُلنا، ألاَ تَدْعُو اللهُ لَنا؟ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمُ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأرْض فَيُجْعَلُ فِيْهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِيْشَار فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشَقُ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلك عَنْ دِيْنِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمِ أَوْ عَصَبِ. وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ. وَا للهِ لَيْتَمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ خَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حضْرَ موتَ لا يَخُافُ إلا الله، أُو الذُّنُبِ عَلَى غَنَمَهِ، وَلَكِنُّكُمْ تَسْتُعْجِلُونَ)).

٣٦١٢ - حدَّثنِي مُحمَّد بْنُ الْمُثَنَّى (٣١١٢) مجھ سے محربن مثَّىٰ نے بیان کیا کہ مسے کی بن سعید نے بیان کیا' ان سے اساعیل نے' کہا ہم سے قیس نے بیان کیا' ان سے حضرت خباب بن ارت والله في بيان كياكه مم في رسول الله ما الله م ے شکایت کی۔ آپ اس وقت اپن ایک جادر پر میکا دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے 'ہمارے لئے اللہ ہے دعا کوں سیس مانگتے (ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آ چکے میں) آنحضرت الليلم نے فرمايا (ايمان لانے كى سزاميس) تم سے بہلى امتوں کے لوگوں کے لئے گڑھا کھو دا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا۔ پھر ان کے سریر آرا رکھ کران کے دو مکڑے کردیئے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کلکھے ان کے گوشت میں دھنساکر ان کی مڈیوں اور پھوں پر چھیرے جاتے چربھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قتم کہ بیہ امر (اسلام) بھی کمال کو پنیچے گااور ایک زمانہ آئے گاکہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا (لیکن راستول کے پر امن ہونے کی وجہ سے) اسے اللہ کے سوا اور کسی کاڈر نہیں ہو گا۔ یا صرف بھیڑئے کاخوف ہو گاکہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھاجائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

إطرفاه في : ۲۹۲۳، ۲۹۶۳].

آخضرت سٹیم کی یہ پیش گوئی بھی اپنے وقت پر پوری ہو چکی ہے اور آج سعودی دور میں بھی تجاز میں جو امن و امان ہے وہ بھی اس چیش گوئی کامصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس حکومت کو قائم و دائم رکھے آمین۔ (98) PROPERTY (

(۱۳۲۱۲۲) ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے از ہربن سعد نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن عون نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن عون نے بیان کیا انہیں موئی بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک بن ٹوٹ نے کہ نبی کریم طاق کیا کہ والکہ ون ثابت بن قیس بن ٹوٹ نہ نہیں ملے تو ایک صحابی نے کہا کیا رسول اللہ! میں آپ کے لئے ان کی خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے یمال آئے تو دیکھا کہ اپنے گھر میں سرجھکائے بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ براحال ہے۔ ان کی عادت تھی کہ نبی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ براحال ہے۔ ان کی عادت تھی کہ نبی کریم طاق کیا ہوں نے کہا اس کے میرا عمل غارت ہو گیا اور میں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کئے میرا عمل غارت ہو گیا اور میں دو ذیوں میں ہو گیا ہوں۔ وہ صحابی آنحضرت طاق کیا کی خدمت میں حاض ہو گیا ہوں۔ وہ صحابی آنحضرت طاق کیا کہ رہے ہیں۔ حاض ہو گیا تا کہ بڑی خوشخبری لے کرواپس ہوئے۔ آنحضرت طاق کے باس ایک بڑی خوشخبری لے کرواپس ہوئے۔ آنحضرت طاق کے باس ایک بڑی خوشخبری لے کرواپس ہوئے۔ آنحضرت طاق کہ ثابت بی بی بلکہ وہ اہل جنم میں ہیں بلکہ وہ اہل جنت میں ہیں۔ ہیں۔

[طرفه في: ٢٦٨٦].

ا خابت بن قیس بن شاس مشہور صحابی ہیں۔ آخضرت طاہیم اس کے سچے جان شاروں میں سے تھے۔ بعض افراد کی بلند آواز سے اس کی مطابقت ترجمہ باب سے بول ہے کہ جسی است کسیسے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ خابت بناٹھ کی ایک ہی عادت تھی۔ اس کی مطابقت ترجمہ باب سے بول ہے کہ جسی آخضرت ملاہیم نے خابت بناٹھ کو بہنچ۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

٣٩٦٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبة عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْف وَفِي الدَّارِ الدَّابَةُ، فَجَعَلَتْ تُنْفِرُ، فَسلَم، فَإِذَا صَبَابَةٌ أَوْ سَحَابةٌ غَشِيتُهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي الشَّا فَقَالَ: سَحَابةٌ غَشِيتُهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي الشَّا فَقَالَ: ((افْرَأَ فُلاَنُ، فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزِلَتْ لِلْقُرْآنِ).

(۱۳۱۱۳) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے براء بن عازب بن شرق سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی (اسید بن حضیر بن ان ) نے (نماز میں) سورہ کمف کی تلاوت کی اس گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا گھوڑے نے اچھلنا کو دنا شروع کر دیا۔ (اسید نے ادھر خیال نہ کیا اسکو خدا کے سپردکیا) اسکے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک مکڑے نے ان کے سارے گھر پر سایہ کر رکھا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے بی کریم سائی ہے کیا تو آپ نے رکھا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے بی کریم سائی ہے کیا تو آپ نے

[طرفاه في: ٤٨٣٩، ٢٠١١].

فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی یا (اسکے بجائے راوی نے) تنزلت للفران کے الفاظ کے۔

مردو كامفهوم ايك بى ب- سكينه كى تشريح كتاب القير مين آئ كى ان شاء الله-

(سالم) ہم سے محد بن يوسف نے بيان كيا كما ہم سے احمد بن يزيد بن ابراہیم ابوالحن حرانی نے 'کماہم سے زہیر بن معاویہ نے 'کماہم ے ابواسحاق نے بیان کیااور انہوں نے براء بن عازب بہت سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ ابو بر رہائنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پالان خریدا' پھرانہوں نے میرے والد سے کما کہ اینے بیٹے کے ذریعہ اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت براء مالتر نے بیان کیا چنانچہ میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والداس كى قيمت كے روپے ير كھوانے كلكے . ميرے والدنے ان سے ساتھ غار ثور سے ہجرت کی تھی تو آپ دونوں نے وہ وقت کیے گزارا تھا؟ اس ير انهوں نے بيان كياكہ جي مال رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی لیکن جب دوپسر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا کہ کوئی بھی آدمی گزر تا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چثان د کھائی دی' اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی۔ ہم وبال اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم النہ الے کے لئے ایک جگه اپ ہاتھ سے ٹھیک کردی اور ایک چادر وہاں بچھادی ' پھرمیں نے عرض کیا یا رسول الله! آپ یهال آرام فرمائیس مین نگرانی کرول گار آنخضرت سے مجھے ایک چرواہا ملا۔ وہ بھی اپنی بمربوں کے ربو ڑکو اس چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا' وہی اس کابھی ارادہ تھا' میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟اس نے بتایا کہ مدینہ یا (راوی نے کہا کہ) مکہ کے فلاں مخص ہے۔ میں نے اس سے بوچھا کہ کیا تیری بربوں سے دودھ مل سکتاہے؟اس نے كماكه بال ميس في يوچها كيامار يك في دود من كال سكتا بي اس

٣٦١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِي حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ: ((جَاءَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحلاً، فقَالَ لَعَارِبِ: ابْعَثُ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعَى، قَالَ: فَحَمَلُتُهُ مَعْهُ، وَخَرَجَ ابي يَنْتَقِدُ ثَـمَنهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرُ حَدَّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نعَمْ، أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظُّهُيْرَةِ. وَخَلاَ الطُّريْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَخَذً، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً طَويْلَةٌ لَهَا ظِلُّ لَمْ تَأْت عَلَيْهِ الشُّمْسُ فَنَزَلْنَا عَنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لَلِنَّبِيَصَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم مَكَانَا بيدِي ينامُ عليْهِ، وَبَسَطَتُ فِيْهِ فَرُوَّةً وَقُلْتُ : نَـمُ يَا رَسُولَ ا للهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلُك. فَنَامَ. وَخَرجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلُهُ. فَإِذَا أَنَا بَرَاعَ مُقْبِل بِغَنَمِهِ إلى الصَّخْرةِ يُريُّدُ منْها مثْلَ الُّذِي أَرَدْنَا. فَقُلْتُ : لِمِنْ أَنْتِ يَا غُلامُ؟ فقال : لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْــمدِيْنة – أَوْ مَكُةَ - قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلِبُ؟ قَالَ: نعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً،

(100) P (100) نے کما کہ ہاں ' چنانجہ وہ ایک بکری پکڑ کے لایا۔ میں نے اس سے کما کہ سلے تھن کو مٹی' مال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے۔ ابواسحاق راوی نے کہا کہ میں نے براء بن عازب بڑاٹھ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی۔ اس نے لکڑی کے ایک پالے میں دودھ نکالا۔ میں نے آنخضرت ملہ اللے کے لئے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ آپ اس سے پانی بیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے۔ پھر میں آنخضرت ماٹیا ہے کے پاس آیا (آپ سورہے تھے) میں آپ کو جگانا پند نہیں کر تا تھا لكن بعد ميں جب ميں آيا تو آپ بيدار مو يك تھ، ميں نے پہلے دودھ کے برتن بریانی بہایا جباس کے پنیجے کاحصہ مھنڈا ہو گیاتو میں نے عرض کیااے اللہ کے رسول! دودھ لی لیجئے۔ انہول نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی ہے دورھ نوش فرمایاجس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ آگیاہے۔ انہوں نے کما کہ جب سورج ڈھل گیاتہ ہم نے کوچ کیا۔ بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا میس پہنچا۔ میں نے کماحضور! اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیاہے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو' اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے پھراس کے لئے بددعا کی اوراس کا گھوڑا اسے لئے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بری سخت تھی' یہ شک (راوی حدیث) زہیر کو تھا۔ سراقہ نے کہا' میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لئے بد دعا کی ہے'اگر اب آپ لوگ میرے لئے (اس معیبت سے نجات کی) دعا كردين توالله كي فتم مين آپ لوگون كي تلاش مين آف والے تمام

لوگوں کو واپس لوٹا دول گا۔ چنانچہ آنخضرت ملٹھائے نے پھر دعاکی تو وہ

نجات پاگیا۔ بھرتو جو بھی اے راتے میں ملتااس سے وہ کہتاتھا کہ میں

بهت تلاش كرچكا مول و قطعي طور پروه ادهر نمين بين- اس طرح جو

بھی ماتا اسے وہ واپس اینے ساتھ لے جاتا۔ ابو بکر بڑاٹھ نے کما کہ اس

نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھااسے پوراکیا۔

فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرَعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشُّعَرَ وَالْقَذَى. قَالَ: فَوَأَيْتُ الْبَوَاءَ يَضُوبُ إحدى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ. فَحَلَبَ في قَعْبِ كُثْبَةً منْ لَبَن، وَمَعِيَ إِدَاوَةً حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتُوي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتُوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النُّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُو قَظَهُ، فَوَافَقُتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ المَاء عَلَى اللَّبن حَتَّى بَرَدَ أَسفَلَهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ فَشَربَ حَتَّى رضِيْتُ. ثُمَّ قَالَ: ((أَلْمُ يَأْن للِرُّحِيْل؟)) قُلْت: بلي.

قَالَ: فَارْتَحَلُّنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ، ۚ فَقُلْتُ : أَتَيْنَا يَا رَسُولَ اللهُ، فَقَالَ: ((لاَ تَحْزَلْ، إنَّ اللهُ مَعَنَا)). فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَارْتَطَمَّتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا -أرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ، بشَكُ زُهَيْرٌ -فَقَالَ : إنَّى أَرَاكُمَا قَدْ دَعُوتُمَا عَلَيُّ، فَادْعُوا الله لي، فَالله لَكُمَا أَنْ أَردَّ عَنْكُمَا الطَلَب. فدعا له النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَنَجَا. فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إلاَّ قَالَ: كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدٌ إِلاًّ رَدَّهُ، قَالَ : وَوَقْى لَنَا)).

[راجع: ٢٤٣٩]

فضیلتوں کے بیان میں

برحق ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے کی مخبائش شیں اور ول کے اندھوں کے لئے ایسے ہزار نشانات بھی ناکانی ہیں۔ (١١١٧) م ے معلی بن اسد نے بيان كيا كما م ے عبدالعزيز بن مخارنے بیان کیا کما ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس بہوا نے بیان کیا کہ نی کریم ماٹھیلم ایک اعرانی کی عیادت کے لئے تشریف کے گئے۔ آپ جب بھی کسی . مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں' ان شاء اللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ نے اس اعرابی ہے بھی میں فرمایا کہ ''کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا۔ آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے۔ ہر گز نہیں۔ یہ تو نمایت شدید قتم کا بخار ہے یا (راوی نے) شور کہا(دونوں کامفہوم ایک ہی ہے) کہ بخار ایک بو ڑھے کھوسٹ پر جوش مار رہا ہے۔ جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا' آنخضرت ساتھا جا

٣٦١٦ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحْتَارِ حَدُثْنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دُخُلَ عَلَى أَعْرَابِيٌّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذًا دَخَلَ عَلَى مَريْض يَعُودُهُ قَالَ: ((لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)). فَقَالَ لَهُ: ((لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله)). قالَ: قُلُتُ: طَهُورٌ؟ كَلاُّ، بَلْ هِيَ خُمَّى تَفُورُ – أَوْ تُثُورُ – عَلَى شَيْخ كَبِيْرِ، تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَنَعَمْ إِذًّا)).

[أطرافه في : ٥٦٦٦، ٢٧٤٧٠].

۔ لیٹ پیچ الیعنی تو اس بیاری سے مرجائے گا۔ حضرت امام بخاری رطٹنی نے اس جدیث کو لا کر اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ سیسی کیاجس کو طرانی نے نکالا اس میں یہ ہے کہ دو سرے روز وہ مرگیا۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویا ہی ہوا۔

نے فرمایا کہ احجاتو پھربوں ہی ہو گا۔

واقعہ جرت میں آخضرت سان اللہ سے بست سے معزات کا ظهور مواجن کی تفاصیل مختلف رواجوں میں نقل مولی ہیں۔ یال بھی

آپ کے کچھ معزات کا ذکر ہے جس سے آپ کی صدانت اور تھانیت یر کافی روشنی یرتی ہے۔ اہل بھیرت کے لئے آپ کے رسول

٣٦١٧– حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانْ رَجُلٌ نَصْرَانِيّا فَأَسْلَمَ وَقُواً الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَعَادَ نَصْرَانِيًا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ ا للهُ، فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنَّهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَـمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَٱلْقُوهُ. فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَّتُهُ

(١٤١٤ مس ابومعمر نے بيان كيا كما ہم سے عبدالوارث نے بيان كيا كما جم سے عبدالعزيز نے بيان كيا اور ان سے انس بن مالك بن الله نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا' پھروہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی کریم ملتی کیا کا منثی بن گیالیکن پھروہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیااور کہنے لگا کہ محمد (النَّالِيِّم) كے ليے جو كچھ ميں نے لكھ ديا ہے اس كے سواات اور كچھ بھی معلوم نہیں۔ پھراللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہوگئی اوراس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے و یکھا کہ اس کی لاش قبرے نکل کر زمین کے اور بردی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا کہ بیہ محمد (مٹھایے) اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ جو نکہ

الأرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدِ

وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبُنَا لَـمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقُوهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي

الأرْض مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَّتْهُ

الأَرْضُ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ

فَأَلْقُوهُ)).

ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لئے انہوں نے اس کی قبر کھودی ہے اور لاش کو ہاہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبرانہوں نے کھودی جو بہت زبادہ گہری تھی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو پھرلاش ماہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بی کما کہ یہ محمد (التی کیا) اور ان کے ساتھیوں کاکام ہے چونکہ ان کادین اس نے چھوڑ دیا تھااس لئے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھرانہوں نے قبر کھودی اور جتنی گمری ان کے بس میں تھی کرکے اسے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھرلاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آیا کہ بیہ کسی انسان کاکام نمیں ہے۔ (بلکہ یہ میت عذاب خداوندی میں گرفتار

ہے)چنانچہ انہوں نے اسے یو ننی (زمین بر) ڈال دیا۔

یہ اس کے ارتداد کی سزا تھی اور توہین رسالت کی کہ زمین نے اس کے بدترین لاشہ کو بحکم خدا باہر پھینک دیا۔ آج بھی گتاخان رسول کو ایسی ہی سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ لو کانوا یعلمون

(١٧١٨) م سے يحلى بن بكيرنے بيان كيا كمام سے ليث نے بيان كيا ان سے یونس نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہا کہ نبی كريم النيايا نے فرمايا جب كسرى (شاہ اريان) بلاك ہو جائے گاتو بھر کوئی کسریٰ پیدانہیں ہو گااور جب قیصر (شاہ روم) ہلاک ہو جائے گاتو پھرکوئی قیصر پیدا نہیں ہو گااور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد التُهٰلِيم كي جان ہے تم ان كے خزانے اللہ كے رائے ميں ضرور خرچ كرو

٣٦١٨– حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْـمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيْل ا لله)). [راجع: ٣٠٢٧]

آیہ بھے ا آنخضرت ماٹائیا نے جو فرمایا تھا حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوا جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔ روایت میں حضرت ابن شاب سے مراد مشہور تابعی حضرت امام زہری مراد ہیں جو زہرہ بن کلاب کی نسل سے ہیں اور اسی لئے ان کو زہری کما گیا ہے۔ ان کی کنیت ابو بکراور نام محمہ ہے۔ عبداللہ بن شماب کے بیٹے ہیں۔ بعض منکرین حدیث تمنا عمادی جیسوں نے ان کے زہرہ بن کلاب کی نسل ہے ہونے کا انکار کیا ہے جو سرا سرغلط ہے' یہ فی الواقع زہری ہیں۔ برے محدث اور فقیہ ' جلیل القدر تابعی ہیں' علوم شریعت کے امام بیں' ان کے شاگر دول میں بوے بوے ائمہ حدیث داخل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رمائلیے نے کماکہ میں اپنے دور میں ان سے بوھ كركوئي عالم نهيل يا مول - ١٢٣ه بماه رمضان انقال قرمايا - رحمه الله رحمة واسعة آمين.

٩ ٢ ٦ ٩ - حَدْثَنَا قَبَيْصَةُ اخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ (٣٦١٩) م س قبيصه نے بيان كيا كما مم سے سفيان نے بيان كيا ان عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةً عبدالملك بن عميرة اوران عصرت جابرين سمره والتن في عبد

رَفَعَهُ قَالَ: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى فَلاَ كَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ – وَذَكَرَ وَقَالَ: – لَتُنفِقُنُ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ)).

[راجع: ٣١٢١]

الله على قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي الله عَلَىٰ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيُ سُوارَيْن مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، يَدَيُ سُوارَيْن مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِي الِّي فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخُهُمَا، فَأُوحِي الِّي فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخُهُمَا، فَنُوحِي الِّي فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخُهُمَا، فَطَارَا. فَأُولُتُهُمَا كَذَابَيْنِ فَنَفَخْتُهُما، فَطَارَا. فَأُولُتُهُمَا الْعَنْسِيَ، يَخُرْجان بعدي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَ، وَالآخَرُ مُسيلمة الْكَذَابَ صاحبَ وَالآخَرُ مُسيلمة الْكَذَابَ صاحبَ

کہ نبی کریم ما ہیلا نے فرمایا جب کسری ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسری پیدا نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوا تو کوئی قیصر پھر پیدا نہیں ہوگا اور دادی نے (پہلی حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور) کما کہ آخضرت ما ہیلی حدیث فرمایا تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے دائے وہ کا دائے میں خرچ کرد گے۔

اسلام کوشیب کوشیب کے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کوشیب نے خبردی انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے ان سے تافع بن جیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں مسیلہ گذاب مدینہ میں آیا اور یہ کنے لگا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) "امر" (یعنی طلافت) کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں تو میں ان کی اجاع کے لئے تیار مول. مسیلہ اپنے بعد مجھے سونپ دیں تو میں ان کی اجاع کے لئے تیار رسول اللہ ماتی ہے باس سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ آیا تھا۔ کئے۔ آپ کے ساتھ فابت بن قیس بن شاس بڑا ہے تھے اور آپ کے بات کے ساتھ فابت بن قیس بن شاس بڑا ہے جمال مسیلہ باتھ میں مجبور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہاں ٹھر گے جمال مسیلہ باتھ میں مجبور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہاں ٹھر گے جمال مسیلہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا تو آپ نے اس سے فرمایا اگر تو بحی سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا اگر تو اسلام سے بیٹے ہی اور پروردگار کی مرضی کو تو نال نہیں سکتا اگر تو اسلام سے بیٹے بھیرے گاتو اللہ تجھ کو تباہ کردے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے بھیرے گاتو اللہ تجھ کو تباہ کردے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے (خواب میں) دکھیا گیا تھا۔

(۱۳۲۳) (ابن عباس رضی الله عنمانے کماکہ) مجھے ابو ہریرہ رضی الله عنمانے کماکہ) مجھے ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے خبردی کہ رسول الله ملٹائیا ہے نے فرمایا تھا' میں سویا ہوا تھا کہ میں نے (خواب میں) سونے کے دو کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے۔ مجھے بتلایا گیا خواب سے بہت فکر ہوا' پھر خواب میں بی دحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے' میں نے اس سے یہ تنجیرلی کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی ہوں گے۔ پس ان میں سے ایک تو اسود عنسی ہے اور دو سرا بمامہ کا نبی ہوں گے۔ پس ان میں سے ایک تو اسود عنسی ہے اور دو سرا بمامہ کا

مسيلمه كذاب تغا.

الْيَمَامَة)). إُصرافه في: ٤٣٧٤، ٤٣٧٥، PYT3, 37.V, YT.V].

خدا نے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح آنخضرت ساتھ کے نو فرمایا تھا وہ حرف بدحرف میح فابت ہوا۔ یہ مجی آپ کی نبوت کی ولیل ہے۔ سال پر بعض بخاری شریف کا ترجمہ کرنے والوں نے بول ترجمہ کیا ہے کہ نی کریم مان کیا کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تمائي ترجمه مي نيس ب بلد اس كا ترجمه ميد من آنا مرادب جيساك آگ ماف ذكور ب.

> ٣٦٢٢– حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا حَبِمًا ذُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدُّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي فَانْقَطَعَ صدرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْــمُوْمِنِيْنَ يَومَ أُحُدِ، ثُمُّ هَزَرْتَهُ بأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ ا للَّهُ بهِ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْـمُؤْمِنِيْنَ. وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا واللهِ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْـمُوْمِنُونَ يَومِ بَدُرٍ)). [أطرافه في: ٣٩٨٧، ٤٠٨١،

مُوسَى أَرَاهُ عن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِي الْسَمَنَامُ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّلَةَ إِلَى أَرْضَ بِهَا نَخُلُّ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيُمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِب، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَوَرُاتُ سَيِّهًا يَومَ أُحْدِ. وإذا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثُوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا ا للَّهُ بَعْدَ .[٧.٤١ ,٧.٣٥

٣٦٢٣– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: ((أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيُّ هُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ هُلَا: ((مَوْحَبًا يَا ابْنَتِي)).

(٣٩٢٢) مجھ سے محر بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے حماو بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے بریدین عبداللہ بن الی بردہ نے' ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ اشعری بناتھ نے ۔ میں سمجھتا ہوں (بہ امام بخاری روای کا قول ہے کہ) محمد بن علاء نے بول کما کہ آنخضرت سل الميائي نے فرايا على نے خواب ديكھا تھاكد ميں مكد سے ايك الیی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں تھجور کے باغات ہیں۔ اس ير ميرا ذبن ادهر كياكه بيه مقام يمامه يا ججربه كالكين وه يثرب مينه منورہ ہے اور اسی خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے تکوار ہلائی تووہ بچ میں سے نوٹ گئی' میہ اس مصیبت کی طرف اشارہ تھاجو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی بڑی تھی۔ پھرمیں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی۔ بیراس واقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح دی اور مسلمان سب انتہے ہو گئے۔ میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کاجو کام ہے وہ بہترہے۔ ان گابوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھاجو احد کی لزائي ميں شهيد كئے گئے تھے اور خيرو بھلائي وہ تھي جو جميں الله تعالى ے سیائی کابدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا۔

(٣٧٢٣) مم سے ابولعم نے بیان کیا کما مم سے زکریا نے بیان کیا ان سے فراس نے 'ان سے عامر نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ و اللہ اللہ علی اللہ حضرت فاطمہ و اللہ اللہ اللہ اللہ وال میں نبی کریم ملی الم کی وال سے بری مشابت تھی۔ آپ نے فرمایا بٹی آؤ مرحبا! اس کے بعد آپ نے اسیس این دائیں طرف یا بائیں

ثُمُّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ - أَوْ عَنْ شِمَالِهِ - ثُمُّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِيْنَ؟ ثُمُّ أَسَرُ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَصَنَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ فَرَحًا فَصَنَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ فَرَحًا أَقُرَبَ مِنْ حُزْنِ، فَسَأَلْتُهَا عَمًّا قَالَ. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِي سِرٌ رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِلْفَشِي اللهِ فَسَأَلْتُهَا)).

[أطرافه في: د٣٦٢، ٣٧١٥، ٤٤٣٣، د٨٢٦].

٣٦٢٤ - ((فَقَالَتْ: أَسَوَّ إِلَى أَنْ جِبْوِيْلَ
كَانْ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنْ كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ
عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ
أَجَلِي، وَإِنْكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي،
فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي
مَيَّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ! أَوْ نِسَاءِ
الْمُوْمِنِيْنَ - فَضَحِكَتُ لِذَلِكَ)).

[أطرافه في: ٣٦٢٦، ٣٧١٦، ٤٤٣٤)،

**٢**٨٢٢].

طرف بھایا' پر ان کے کان میں آپ نے چیکے سے کوئی بات کی تو دہ

رونے لگیں۔ میں نے ان سے کما کہ آپ روٹی کیوں ہو؟ پھر دوبارہ

آخضرت سٹ کیا ہے ان کے کان میں پھے کما تو وہ ہس دیں۔ میں نے

ان سے کما آج غم کے فور آبعد ہی خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے

چرے پر دیکھی وہ پہلے بھی نہیں دیکھی متی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا

کہ آخضرت سٹ کیا ہے نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کما کہ جب تک رسول

اللہ سٹ کیا ہے زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کمی پر نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ

میں نے آپ کی وفات کے بعد یوچھا۔

(۱۳۲۳) تو انهوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کما تھا کہ حضرت جریل طائل ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے۔ جھے بھین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے جھے سے آ ملنے والی تم ہوگ ۔ میں (آپ کی اس خبریر) رونے گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر رامنی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی مردار ہوگی یا (آپ نے فرمایا کہ) مومنہ عورتوں کی تواس پر میں نہیں تھی۔

روسری روایوں میں یوں ہے کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ میری وفات نزدیک ہے تو حضرت فاطمہ رہی ہے اور لے آلیس پھر یہ است کی است خابت فرمایا کہ میری وفات نزدیک ہے تو حضرت فاطمہ الزہراء رہی ہوگا کی بدی فضیلت خابت ہوتی ہے۔ نی الواقع آپ آخضرت سی پہلے کی لخت جگر اور نظریں اس لئے ہر فضیلت کی اولین حقدار ہیں۔

(٣٩٢٥) ہم سے کی بن قرعہ نے بیان کیا ہم ہم ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے حروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہو بیان کیا کہ نبی کریم میں اپنی صاحب زادی فاطمہ رہی ہو کا بلایا اور چیکے سے کوئی بات ان سے فرمائی تو وہ رونے لکیں ' پھر آپ نے انسیں بلایا اور چیکے سے پھر کوئی بات فرمائی تو وہ برونے تھیں۔ حضرت عائشہ رہی ہو نے بیان کیا کہ پھر ش

٣٩٢٥ حَدُّثَنَا يَخْيَى بُنُ قُزْعَةً حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((دَعَا النّبِيُّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (لَادَعَا النّبِيُّ فَيْضَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِي شَكُواهُ اللّذِي قُبِضَ فَيارُهَا بِشَيءٍ فَبَكَتْ، ثُمُّ دَعَاهَا فَسَارُهَا بِشِيءٍ فَبَكَتْ، ثُمُّ دَعَاهَا فَسَارُهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ

ذَلِكَ)). [راجع: ٣٦٢٣]

٣٦٢٦ ((فَقَالَتْ: سَارُنِي النَّبِسِيُ اللَّهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِيُّ تُوفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ، ثُمُّ سَارِّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوُّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَّبِعُهُ فَصَحَكْتُ).

[راجع: ٣٦٢٤]

نے حضرت فاطمہ وہی نیا سے اس کے متعلق بوجھا۔

(٣٦٢٦) تو انهوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب آنخضرت مانہ کا نے مجھ سے آہت سے تفتگو کی تھی تواس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی جس میں واقعی آپ کی وفات ہوئی' میں اس پر رویڑی۔ پھردوبارہ آپ نے آہستہ سے مجھ سے جو بات کی اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں میں سب سے پہلے آپ سے جاملوں گی۔ میں اس پر ہنسی تھی۔

جیسا آپ نے فرمایا تھا دیما ہی ہوا۔ وفات نبوی کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ بھن کا وصال ہو کیا اس مدیث سے حضرت فاطمہ زہراء کی بری فضیلت تکلتی ہے۔

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّلَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْر غَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ((كَانْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدُّنِي ابنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ : إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ؛ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَم، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَقَالَ: أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَمُ أَعْلَمُهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ مَا أَعْلَمُهُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ)). [أطراف في: ٤٢٩٤، .723, 2723, 227.

(٣٤٢٤) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان ہے الی بشرنے' ان ہے سعد بن جبیر نے۔ ان ہے عمداللہ بن عباس بہن نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب ابن عباس بہن کو اینے پاس بٹھاتے تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھڑ نے حضرت عمر والخوسے شکایت کی کہ ان جیسے تو ہمارے اڑکے بھی ہیں۔ لیکن حضرت عمر بناٹند نے جواب دیا کہ یہ محض ان کے علم کی وجہ ہے ہے۔ پر حفرت عمر منافذ نے عبداللہ بن عباس بن علیہ سے آیت ﴿ اذا جاء نصرالله والفتح ﴾ کے متعلق بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول الله طافیل کی وفات تھی جس کی خبراللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ حضرت عمر والترفيف نے فرمایا جوتم نے سمجھاہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔

ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ کیونکہ آنخضرت سے ایک کو جو بات بتلائی حمیٰ تھی کہ آپ کی وفات قریب ہے وہ یوری ہوئی۔ اللہ جب عام کسی بندے کو کچھ آگے کی باتیں بال ویتا ہے مرب غیب دانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بھی غیب دان کمنا کفر ہے جیسا کہ علماء احناف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ غیب دال صرف اللہ ہے۔ انبیاء و ادلیاء سب اللہ کے علم کے بھی محتاج ہیں۔ بغیر الله کے بتلائے وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے۔

٣٦٢٨ حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ ابْن الْغَسِيْل حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس

(٣٩٢٨) ہم سے ابولعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن سلیمان بن حنظلہ بن غسیل نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عباس بی اللہ سے بیان کیا کہ مرض الوفات میں

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَصْبَ بِعِصَابَةِ دَسْمَاءَ حَتَى جَلَسَ عَلَى عَصْبَ بِعِصَابَةِ دَسْمَاءَ حَتَى جَلَسَ عَلَى عَصْبَ بِعِصَابَةِ دَسْمَاءَ حَتَى جَلَسَ عَلَى الْمَنْبُرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ : ((أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيُقَلُّ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ النَّمِلُ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ النَّمِلُ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ يَصُلُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ . يَكُونُوا فِي النَّاسِ بَعْنَ مُسِينِهِمْ . يَصُونُ فِي النَّاسِ بَعْنَ مُسِينِهِمْ . فَكَانَ آخِرَ مَخْلِسِ جَلَسَ فِيْهِ النَّبِيُ فَكَانَ آخِرَ مَخْلِسٍ جَلَسَ فِيْهِ النَّبِيُ . (راجع: ٩٢٧]

رسول الله متالیم باہر تشریف لائے 'آپ ایک چکنے کپڑے ہے سر مبارک پر پی باندھ ہوئے تھے۔ آپ معجد نبوی میں منبر بر تشریف فرما ہوئے پھر چسے ہونی چاہئے الله تعالی کی حمہ و شاکی ' پھر فرمایا امابعد (آنے والے دور میں) دو سرے لوگوں کی تعداد بست بڑھ جائے گ لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے اور ایک زمانہ آئے گا کہ دو سروں کے مقابلے میں ان کی تعداداتی کم ہو جائے گی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس اگر تم میں ہے کوئی مخص کمیں کا حاکم سنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہوتو اسے چاہئے کہ انسار کے نکیوں (کی نیکیوں) کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے در گرز کر دیا کرے۔ یہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کی آخری مجلس در گرز کر دیا کرے۔ یہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کی آخری مجلس دوظ تھی۔

آپ کو معلوم تھا کہ انسار کو خلافت نہیں ملے گی اس لئے ان کے حق میں نیک سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ باب سے اس حدیث کی مطابقت ظاہرہے۔

٣٦٢٩ حَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّثَنَا حُسَيْنُ الْمُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعْفِيُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْمُحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْمُحْسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَ النبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَ النبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَ النبي بَكْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((ابني هَذَا سَيُد، وَلَعَلُ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ وَلَعَلُ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ). [راجع: ٢٧٠٤]

(۳۲۹) جھے ہے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم

ہے کی بن آدم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حسین جعفی نے

بیان کیا ان سے ابوموی نے ان سے آلم حسن بھری نے اور ان

سے حضرت ابو بک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دن ساتھ لے کربا ہر تشریف لائے اور منبر

بران کو لے کرچڑھ گئے۔ بھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ

اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے

آپ کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ حضرت حسن بڑتھ نے وہ کام کیا کہ بزاروں مسلمانوں کی جان نے گئی ، حضرت امیر معاویہ فلیست کی تھی ا میست کے بڑا پند نہ کیا۔ طلاقت ان ہی کو دے دی حالا نکہ سر ہزار آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دیے پر بیعت کی تھی ، اس طرح سے آخضرت کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی اور یہاں پر بھی مقصد باب ہے۔

( ۱۳۹۳ ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے ابوب نے 'ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بواٹھ نے کہ نبی کریم ماٹھ پیلم نے جعفر بن الب

٣٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
 حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ
 هِلاَل عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

4 (108) B (108) طالب اور زید بن حاری بین الله علی شمادت کی خبر سلے بی صحاب کو سادی

مقی اس وقت آب کی آ تھوں سے آنسو جاری تھے۔

((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ نَعَى جَعْفَوًا وَزَيْدًا ُقَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَان)).

[راجع: ١٢٤٦]

مراع کا رسول برحق ہونا ہایں طور البت ہوا کہ آپ نے دی کے ذریعہ سے ایک دور دراز مقام پر ہونے والا واقعہ اطلاع کسین کی ہے کہا تھ میان فرما دیا۔ صدق رسول اللہ مان ہا کہا۔ اگر الل بدعت کے خیال کے مطابق آپ عالم الغیب ہوتے تو سفر جماد پر جائے سے پہلے بی ان کو روک دیتے اور موت سے بچا لیتے گر آپ غیب دان شیں تھے۔ آیت شریفہ ﴿ لَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَنْبَ

لاَسْنَكُنُونُ مِنَ الْعَنْدِ ﴾ (الاعراف: ١٨٨) كا يمي مطلب ہے۔ وحي التي سے خبروينا يه امرويكر ب اس كو غيب داني سے تعبير كرنا ان لوكوں كاكام ب جن كو فنم و فراست سے ايك ذره مجى نعيب نيس موا بـ كتب فقد مي صاف لكما موا ب كه جو آنخضرت ما يكا كو غيب دال جان کر ممی امر پر گواہ بنائے تو اس کی یہ حرکت اے کفر تک پنچا دی ہے۔

٣٦٣١– حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدُّثَنَا ابْنَ مَهْدِيٌّ خَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَلِدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمُلِّ لَكُمُّ مِنْ أَنْمَاطِ؟)) قُلْتُ: وَأَنِّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ: ((أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطَّ. فَأَنَا أَقُولُ لَهَا -يَعْنِي امْرَأَتُهُ - أَخْرَى عَنَّا أَنْسَمَاطَك، لْتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: إنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ، فَأَدَعُهَا).

[طرفه في : ١٦١٠].

(اسالمسل) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدی نے بیان کیا' کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے محمر بن منكدر نے اور ان سے جابر بن عبداللد جُهُ الله عبيان كياكه (ان کی شادی کے موقع یر) نبی کریم مالی نے دریافت فرمایا کیا تمارے یاس قالین ہیں؟ میں نے عرض کیا مارے یاس قالین کہاں؟ (ہم غریب لوگ ہیں) اس پر آخضرت ملاہم نے فرمایا یاد رکھوایک وقت آئے گاکہ تمہارے پاس عمرہ عمرہ قالین ہوں گے۔ اب جب میں اس ے (اپنی بیوی ہے) کہتا ہوں کہ اپنے قالین ہٹالے تو وہ کہتی ہے کہ کیانی کریم اللجائے نے تم سے سیس فرمایا تھاکہ ایک وقت آئے گاجب تمهارے پاس قالین ہول گے ، چنانچہ میں انسیں وہیں رہنے دیتا ہول

اس روایت میں نی کریم مان کیا کی ایک پیش کوئی کا ذکر ہے جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ ا اس صداقت کو دیکھا۔ یہ علامات نبوت میں سے ایک اہم علامت ہے۔ یی حدیث اور باب میں وجہ مطابقت ہے۔

(اورجي موجاتامول)

(٣٩٣٢) مم ے احدین اسحاق نے بیان کیا کمامم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا 'کماہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بناٹنے نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن معاذ بناٹنے عمرہ کی نیت سے (مکم) آئے اور ابو صفوان امید بن خلف کے یمال اترے۔ امید بھی شام جاتے ہوئے (تجارت وغیرہ کے لئے) جب مدینہ سے گزرا ٣٩٣٧ حَدُّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ا للهِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَاتِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَانُطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ مُعْتَمِرًا، قَالَ: فَنَوْلَ عَلَى أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَبِي صَفُوانَ،

وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرُّ بالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: انْتَظِرْ حَتَّى إذا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلقتَ فَطَفت؟ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُوجَهْل، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا سَعْدٌ: فَقَالَ أَبُوجَهْلِ : تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَتَلاَحَيا بَيْنَهُمَا. فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدِ: لا تَرْفَعْهُ صَوتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْل الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَغْدٌ: وَا لِلَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لِأَقْطَعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَجَعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ لَسَعْدٍ : لَا تَرْفَعُ صَوتَكَ - وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ - فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ. قَالَ : إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إلَى امْرَأْتِهِ فَقَالَ: أَمَّا تَعْلَمِيْنَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ : زَعَمَ أَنَّهُ سَـمِّعَ ٰمُحَـمَّدًا أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ: فَوَا للهِ مَا يَكُذبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَـمًا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ وَجَاءَ الصَّرِيْخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَمَّا ذَكَرُتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيُثْرِبِيُ؟ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُل: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي، فَسِرْ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْن،

فَسَارَ مَعْهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ)).

توعضرت سعد بن معاذ بنات كي يمل قيام كياكر تاتها. اميد في حفرت سعد ہناتنے سے کہا' ابھی ٹھمرو' جب دوپیر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں (تب طواف کرنا کیونکہ مکہ کے مشرک مسلمانوں کے وممن تھے) سعد بھاتھ کہتے ہیں ، چنانچہ میں نے جاکر طواف شروع کر دیا عفرت سعد بنات اجمی طواف کری رہے تھے کہ ابوجهل آگیااور كنے لگانيد كعبه كاطواف كون كررہاہے؟ حضرت سعد بالله بولے كه میں سعد ہوں۔ ابوجہل بولا 'تم کعبہ کاطواف خوب امن سے کر رہے ہو حالا نکہ محمد من اللہ اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سعد امیہ نے سعد بناٹھ سے کما ابوا لحكم (ابوجهل) كے سامنے آونجي آواز ے نہ بولو' وہ اس وادی (مکہ) کا مردار ہے۔ اس پر سعد بڑاٹھڑ نے کہا' خدا کی قتم اگرتم نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا تو میں بھی تمهاري شام كى تجارت خاك ميس ملادون گاركيونكه شام جانے كا صرف ایک بی راستہ ہے جو مدینہ سے جاتا ہے) بیان کیا کہ امیہ برابرسعد والله على كتارباكه افي آوازبلندنه كرواورانسين (مقابله ع) رو کتا رہا۔ آخر سعد بڑاٹھ کو اس پر غصہ آگیا اور انہوں نے امیہ ہ کما۔ چل برے ہٹ میں نے حفرت محد مان الماسے تیرے متعلق سا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تھے کو ابوجل ہی قتل کرائے گا۔ امیا نے يوجها مجهي عد والله ن كما بال تحد كور تب تواميه كن لكاد الله ك قتم محمر (التيكيم) جب كوكي بات كهت بين تووه غلط نهيس موتى محمرده اين یوی کے پاس آیا اور اس سے کما تہیں معلوم نہیں' میرے یثرلی بھائی نے مجھے کیابات بتائی ہے؟اس نے پوچھا'انہوں نے کیا کما؟امیہ نے بتایا کہ محمد (ملَّ اللَّهِ اللَّهِ) کمہ چکے ہیں کہ ابوجہل مجھ کو قتل کرائے گا۔ وہ كنے لكى الله كى فتم محمد مل علط بات زبان سے نمیں فالے۔ پھرايا مواکہ اہل مکہ بدر کی الزائی کے لئے روانہ ہونے لگے اور امیہ کو بھی بلانے والا آیا توامیہ سے اس کی بیوی نے کما ، تمہیں یاد نمیں رہاتمهارا یژبی بھائی تہیں کیا خروے گیاتھا۔ بیان کیا کہ اس یاد دَبانی یرامیہ نے

[طرفه في : ۲۳۹۵۰].

علا كه اس بشك ميں شركت نه كرے۔ ليكن ابوجهل نے كمائتم وادى كمه كے رئيس ہو۔ اس لئے كم از كم ايك يا دودن كے لئے ہى تهيس چلنا پڑے گا۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لئے نکلا اور الله تعالى في اس كو قتل كرا ديا ـ

یہ چین کوئی یوری ہوئی۔ امیہ جنگ بؤر میں جانا نہیں جاہتا تھا مرابوجمل زبردسی پکڑ کر لے کیا' آخر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا کیا۔ علامات نبوت میں اس چیش کوئی کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ پیش کوئی کی صداقت ظاہر ہو کر رہی۔ حدیث کے لفظ اند قاتلک میں غمیر کا مرجع ابوجهل ہے کہ وہ تھے کو قبل کرائے گا۔ بعض حرجم حعرات نے اند کی ضمیر کا مرجع رسول کریم مان کے کو قرار دیا ہے لیکن روایت ك سياق وسباق اور مقام و كل ك لحاظ س تمارا ترجمه بحى صحح ب والله اعلم.

> ٣٦٣٣ حَدْثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّوْمِييُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُشْمَانَ قَالَ: أَنْبُنْتُ أَنْ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السُّلامُ أَنِّي النُّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَمُّ سَلَمَةً فَجَعَلَ يُحَدَّثُ ثُمُّ قُامَ، فَقَالَ النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمَّ سَلَمَةً : ((مَنْ هَذَا)) - أَوْ كُمَا قَالَ -قَالَتْ : هَذَا دِخْيَةً. قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً. أَيْمُ الله مَا حَسِبتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى مَسَمِعْتُ خُطْبَةَ نُبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ عَنْ جَبُرِيْلَ، أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ: فَقُلْتُ لأبِي عُشْمَانَ: هِمُنْ سَمِعْتَ هَلْآ؟ قَالَ : مِنْ أَسَامُةٌ بْنِ زَيْدٍ.

[طرفه في : ٤٩٨٠].

(mymm) ہم سے عباس بن ولید نری نے بیان کیا اکما ہم سے معتر بن سلمان نے بیان کیا کما کہ میں نے اپنے والدے سا ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات معلوم کرائی گئی کہ حضرت جریل عِلمَ الك مرتب في كريم اللي الكالم المالي المالك مرتب إلى كريم رب- اس وقت آخضرت علي إلى ام المؤمنين ام سلمه رئي مِيْسى موكى تمس دب حفرت جريل طِئمًا عِلْ كُن تو آخضرت التهايم نام سلمدي والاستعادية الماء معلوم بيدكون صاحب تع إلى اليه الفاظ ارشاد فرمائ - ابوعثان في بيان كياكه ام سلمه في جواب دياكم يد دحيد كلبي بن فتر تقد ام سلمد في بيان كياالله كي فتم من سمجه بيلي مقی کہ وہ دحید کلبی واللہ میں۔ آخر جب میں نے آخضرت مالی کا خطبہ ساجس میں آپ معرت جریل طالق (کی آمد) کی خردے رہے تنے تو میں سمجی کہ وہ حضرت جریل ملائلہ ہی تھے۔ یا ایسے ہی الفاظ کے۔ بیان کیا کہ میں نے ابوعثان سے بوچھا کہ آپ نے یہ حدیث كس سے سن؟ توانبول نے بتايا كه اسامه بن زيد جي الله سے سنى ہے۔

حفرت جریل پینے کا آپ کی خدمت میں حفرت دحیہ کلبی بھٹر کی صورت میں آنا مشہور ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیا طاقت بخش ہے کہ وہ جس صورت میں چاہیں آسکتے ہیں۔ اس مدیث سے آخضرت مائی کارسول برحق ہونا ثابت ہوا۔

(١٣١٣١) مجه سے عبدالرحن بن الى شيب نے بيان كيا كما بم سے عبد الرحن بن مغيرون بيان كيا ان سے ان كے والدن ان س موی بن عقبہ نے 'ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت

٣٦٣٤ – حَدَّثَنِينُ عَبْدُ ٱلرَّحْسَمَنَ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثُنَا عَبَّدُ الرَّحْمُنِ بْنِ ٱلنَّمْغَيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ا للهِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَعِيْدِ فَقَامَ أَبُوبَكُم فَنَزَعَ ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ صَعِيْدِ فَقَامَ أَبُوبَكُم فَنَزَعَ ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ صَعَف وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمُّ أَخذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ بِيدِهِ غَرْبًا. فَلَهُ أَخذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ بِيدِهِ غَرْبًا. فَلَهُ أَرْ عَبْقُرِيا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى أَرَ عَبْقُرِيا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى طَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ). وقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ طَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ). وقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ أَبُوبَكُم فَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فَيْ ذَا وَقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ أَبُوبَكُم فَرَيْنَ أَبُوبَكُم ذَنُوبَيْنٍ).

[أطرافه في: ٣٦٧٦، ٣٦٨٢، ٧٠١٩، ٧٠٢٠].

آ ہے ہے اس مدیث کی تعبیر ظافت ہے ' یعنی پہلے حضرت ابو بکر ہو تھ کو ظافت ملے گی۔ وہ حکومت تو کریں می کی کین عمر ہو تھ کی ی کر ہو تھی ہوں کے لین عمر ہو تھی کی است کی ہوئی ہوں کے ایس مسلمانوں کی شوکت و عظمت بہت بڑھ جائے گی ' آپ نے جیسا خواب دیکھا تھا ویا ہی ظاہر ہوا۔ یہ بھی علامات نبوت میں سے ایک اہم نشان ہے جن کو دیکھ اور سمجھ کر بھی جو محض آپ کے رسول برق ہونے کو نہ مانے اس سے بڑھ کر بدنھیب کوئی نہیں ہے۔ (مانی بیا)

٢٦ - بَابُ قُولَ ا للهِ تَعَالَى:

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ، وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَهُمونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]

باب الله تعالی کاسور و بقره میں بید ارشاد کہ اہل کتاب اس رسول کو اس طرح پیچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پیچانے ہیں اور بے شک ان میں سے ایک فریق

سے آپ بیوں و پچاہے ہیں اور ہے ملک ان یاں ہے ایک مری کے لوگ حق کو جانتے ہیں پھر بھی وہ اسے چھپاتے ہیں۔

توراۃ و انجیل میں آنخضرت مٹھیجا کا ذکر خیر کھلے لفظوں میں موجود تھا جے اہل کتاب پڑھتے اور آپ کو رسول برحق مانتے تھے گر خداوند تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے ہے باز رکھا۔ بسرحال آنخضرت مٹھیجا کا رسول برحق ثابت کرنا مقصود بلب ہے۔ ۳۶۳۵ – حَدِثْنَا عَنْدُ اللّٰهِ فَنُ کُو سُفُ ، (۱۳۷۳۵) ہم سے عبداللہ بن بوسٹ نے میان کیا ہم کو امام مالک

(۱۳۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خردی انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عربی ہے نے کہ یہود 'رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یمال ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا 'رجم کے بارے میں تورات میں کیا تھم ہے؟ وہ ہو لے بید کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کو ڑے لگائے جائیں۔ اس پر

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنْ أَنسَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ رضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنْ الْيَهُودَ جَاؤُوا إلى رسُولِ اللهِ فَلَى فَلَاكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِنْهُمْ (رَمَا تَجِدُونَ فِي الْتُوْرَاةِ عبدالله بن سلام بن تحد نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ تورات لاؤ۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا۔ لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپالیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا۔ حضرت عبدالله بن سلام بن تحد کہا کہ ذرا اپناہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھیا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کنے لگ کہ اس نے ہاتھ اٹھیا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کئے لگ کہ اس فروات میں رجم کہ اس موجود ہے۔ چنانچہ آخفرت ماڑھی کے حکم سے ان دونوں کو کہ آیت موجود ہے۔ چنانچہ آخفرت ماڑھی نے بیان کیا کہ میں نے رجم کی آیت معرود ہے۔ چنانچہ آخفرت برجھکا پڑتا تھا اس کو پھروں کی مرداس عورت پر جھکا پڑتا تھا اس کو پھروں کی مارسے بچاتا تھا۔

في شأن الرُّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَقْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَدُبُتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرُّجْمُ - فَأَتُوا بِالتُوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرُّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَك، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرُّجْمِ؛ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا فَرَسُولُ اللهِ فَيْهَا آيَةُ الرُّجْمِ؛ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُصَمَّدُ، فِيْهَا آيَةُ الرُّجْمِ؛ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا رَسُولُ اللهِ فَيْهَا آيَةُ الرُّجْمِ، فَامَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ فَيْهَا آيَةُ الرُّجْمِ، فَالَ عَبْدُ اللهِ فَيْهَا أَيْدُ الرَّجْمِ. فَالَمَ بِهِمَا مُشَالًا عَلَى الْمَوْاقِ يَقِيهَا وَمُا يَعْدَ اللهِ اللهِ فَيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت عبداللد بن سلام يهود ك بهت برك عالم تع جن كو يهودى برى عرت كى نگاه ك ديكھتے تھ كرمسلمان بو كئے تو يهودى ان كو براكنے لگے۔ اسلام ميں ان كا برا مقام ہے۔

٢٨ - بَابُ سُؤَالِ الْـمُشْرِكِيْنَ أَنْ
 يُرِيَهِمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ

لْقَمَرَ \_

باب مشرکین کا آنحضرت ملتی ایم است کوئی نشانی جاہنااور آنحضرت ملتی کیام مجزؤشق القمرد کھانا

سے کتنا برا معروہ ہے کہ کسی پیغبر کو ایسا معروہ نہیں ویا گیا۔ جمود علاء کا ہی قول ہے کہ ش القمر آنخضرت نٹھ کیا کا ایک برا معروہ القمر الق

(٣٦٣٦) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عیبینہ نے خبر دی 'انہیں ابن ابی نجیج نے 'انہیں مجاہد نے ' انہیں ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٣٦٣٦ - حَدُّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا الْفُصْلِ أَخْبَرَنَا الْمِنْ عُيْنِيْعَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْشَقُ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَقَّتَيْن، فَقَالَ النَّبيُّ 🕭: ((اشْهَدُوا)). [أطرافه في: ٣٨٦٩، ٠٧٨٣، ٤٢٨٤، ٥٢٨٤].

٣٦٣٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَـمَّدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ح. وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: (رَأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَر)). رَأَطْرَافُهُ فِي: ٣٨٦٨، ٤٨٦٧، ٤٨٦٨.

٣٦٣٨ - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيّ حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفُر بْن ربيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ا للهِ بْن مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَ في زمانِ النَّبِيِّ الله)). [طرفاه في : ٣٨٧٠، ٢٦٨٦].

نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور آنحضرت ملہ کیا نے فرمایا تھا کہ لوگو اس پر گواه رہنا۔

(ساسم) مجھ سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے بونس بن بزید نے بیان کیا 'کماہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے (دوسری سند) امام بخاری نے کمااور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کماہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا'ان سے سعید نے بیان کیا'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول کریم ساٹیا ہے کہا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں تو آپ نے شق قمر کامعجزہ يعنى جاند كايهث جاناان كو د كھايا ۔

(٣٢٣٨) مجھ سے خلف بن خالد قرشی نے بیان کیا کما ہم سے بکربن مفرنے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربعہ نے بیان کیا' ان سے عراق بن مالک نے ' ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے عبدالله بن عباس بن الله الله عنه كريم التي كم عنه الله عن عباس الله عنه عباد ك دو مگڑے ہو گئے تھے۔

کفار مکہ کا خیال تھا کہ یہ یعنی محمد ملی اپنے اوو کے زور سے زمین پر عجائبات دکھلا سکتے ہیں' آسان پر ان کا جادو نہ چل سکے گا۔ ای خیال کی بنا پر انہوں نے معجزہ شق قمرطلب کیا۔ چنانچہ الله تعالی نے ان کو یہ د کھلا دیا۔

۲۸ - بَابٌ

اس باب کے تحت مختلف احادیث میں جن میں معجزات نبوی سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ کسی نہ کسی پہلو سے ذکور ہے۔ ٣٦٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَلَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النُّبيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ

(٣٤٣٩) مجھ سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا 'کہا ہم سے معاذ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھایا کی مجلس سے دو صحالی (اسید بن حفیر بزایّنه اور عباد بن بشر بزایّنه) اٹھ کر (اینے گھر) واپس ہوئے۔ رات اندھیری تھی لیکن دو چراغ کی طرح کی کوئی چیزان کے

المصْبَاحَيْن يُضِيِّنَان بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا، فَلَمَّا

افْترقا صار مع كل واحد منهما واحد

( 114 ) S ( 114 آگے روشنی کرتی جاتی تھیں۔ پھرجب سے دونوں (راہتے میں' اپنے اینے گھر کی طرف جانے کے لئے) جدا ہوئے تو وہ چیز دونوں کے ساتھ

الگ الگ ہو گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے۔

حتَّى أَتِي أَهْلُهُ)). [راجع: ٤٦٥] یہ رسول کریم مٹھیے کی دعاتھی کہ اللہ تعالی نے ان کو روشنی مرحت فرمائی۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ ان کی عصاح راغ کی طرح روش ہو گئی۔ بعض فضلاء اسلام نے ہلایا کہ ان کی انگلیاں روشن ہو گئی تھیں اختلاف دیکھنے وانوں کی رؤیت کا ہے۔ کس نے سمجھا کہ عصا چیک رہی ہے۔ کسی نے جانا کہ بیہ روشنی ان کی انگلیوں میں ہے کیموٹ رہی ہے۔ اس سے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت ہوا گر جھونی کرامتوں کا گھڑنا بدترین جرم ہے۔ جس کاار تکاب آج کل کے اہل بدعت کرتے رہتے ہیں جو بہت ہے افیونیوں اور شرابیوں کی کرامتیں بنا کر ان کی قبروں کو در گاہ بنا لیتے ہیں' پھران کی بوجایٹ شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا روم رمایتیا نے بچے کہا ہے کار شیطان می کند نامش ولی گرولی اس است لعنت برولی

یعنی کتنے لوگ ولی کہلاتے ہیں اور کام شیطانوں کے کرتے ہیں۔ ایسے مکار آدمیوں پر خدا کی لعنت ہے۔

• ٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ إسْماعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : ((لا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِيْن، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ).

اطرفاه في : ۷۳۱۱، ۹د۶۷۶.

( ۱۳۹۳ م) مجھ سے عبداللہ بن ابوالاسود نے بیان کیا، کما ہم سے یکی نے بیان کیا 'کماان سے اساعیل نے بیان کیا 'کماہم سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بناٹھ سے سنا کہ نبی کریم ماہیج نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیشہ غالب رہیں گے' یہاں تک که قیامت یا موت آئے گی اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

آتی ہے ۔ کلیٹی کے اس حدیث سے الجحدیث مراد ہیں۔ امام احمد بن حنبل روٹٹی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے اہل حدیث مراد نہ ہوں تو میں نہیں سیجھ سکتا کہ اور کون لوگ مراد ہو کتے ہیں۔

(٣٩٣١) م سے حميدي نے بيان كيا كما م سے وليد نے بيان كيا كما کہ مجھ سے بزید بن جابر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عمیر بن بانی نے بیان کیا اور انہوں نے معاویہ بن الی سفیان سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ملتھا ہے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا'انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور ای طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یمال تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ ای حالت پر رہیں گے۔ عميرنے بيان كياكه اس ير مالك بن يخامرنے كماكه معاذبن جبل بن الله نے کہاتھا کہ ہمارے زمانے میں بیہ لوگ شام میں ہیں۔ امیرمعاویہ نے

٣٦٤١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِر قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّبيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمةٌ بَأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ. حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذلك)). قال: عُمَيْرٌ: فَقَال مَالكُ بْنُ يُحَامِرُ: قَالَ مُعَاذَّ: ((وَهُمْ بِالشَّامِ))، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هذَا مَالكٌ يَزْعَمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: ((وهُمْ بالشَّام)).

[راجع: ۷۱]

کما کہ دیکھویہ مالک بن یخامریهاں موجود ہیں 'جو کمہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذبناٹھ سے ساکہ بیالوگ شام کے ملک میں ہیں۔

تعبیر الم حضرت معاویہ بڑاتھ بھی شام میں تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اہل شام اس حدیث ہے مراد ہیں۔ گریہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مطلب آنحضرت سے ہے کہ میری امت کے سب لوگ یک دم گراہ ہو جائیں ایبانہ ہو گا بلکہ ایک گردہ تب بھی ضرور بالضرور حق پر قائم رہ گا اور یہ اہل حدیث کا گردہ ہے۔ امام احمد بن صنبل نے ہی فرمایا ہے اور بھی بہت ہے علاء نے صراحت ہے لکھا ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق وہ لوگ ہیں جنول نے قیل و قال اور آراء رجال ہے ہٹ کر صرف ظاہر نصوص کتاب و سنت کو اپنا مداد عمل قرار دیا اور صحابہ تابعین اور تع تابعین و محدثین و ائمہ مجتدین کے طرز عمل کو اپنایا۔ ظاہر ہ کہ ندکورہ بزرگان اسلام موجودہ تقلید جلد کے شکار نہ تھے نہ ان میں مسالک کے ناموں پر مختلف گردہ تھے جیسا کہ بعد میں پیدا ہوئے کہ کعبہ شریف تک کو چار مصلوں میں تقیم کر دیا گیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ جماعت اہل حدیث کی مسائی کے نتیجہ میں آج مسلمان پھر کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں۔

٣٦٤٣ - ولَكنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبي عِلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبي عِلَيْ يَقُولُ: ((الْحَيْرُ مَعْقُودٌ بِنواصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ))، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي ذَارِهِ سَبْعَيْنَ فَرَسًا. قَالَ سَفْيَانُ:

(٣٦٢٣) البتہ يه دو سرى حديث خود ميں نے عروہ بناٹي سے سن ہے وہ بيان كرتے تھے كہ ميں نے نبى كريم النہ آيا ہے سن آپ فرمايا خير اور بھلائى گھوڑوں كى بيشانى كے ساتھ قيامت تك كے لئے بند ھى ہوئى ہے۔ شبيب نے كما كہ ميں نے حضرت عروہ بناٹي كے گھرميں ستر

((يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ)).

[راجع: ۲۸۵۰]

گھوڑے دیکھیے۔ سفیان نے کہا کہ حضرت عروہ بڑٹٹر نے حضور اکرم مٹڑائیم کے لئے بکری خریدی تھی شایدوہ قربانی کے لئے ہوگی۔

آئی ہے ہے۔ اس میں اعتراض ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری رہائی کو عروہ کی کونی صدیث مقصود ہے اگر گھو ڈول کی صدیث مقصود ہے تو دہ باب کے موافق ہے دہ بیت ہے اور اگر بحری والی صدیث مقصود ہے تو وہ باب کے موافق ہے کیو نکہ اس میں آنحضرت ساتھ کا ایک مجرہ یعنی وعاکا قبول ہونا نہ کور ہے گر وہ موصول نہیں ہے، شبیب کے قبیلے والے مجمول ہیں۔ جواب سے ہے کہ قبیلے والے متعدد اشخاص تھے، وہ سب جموٹ بولیں، یہ نہیں ہو سکتا تو صدیث موصول اور صحیح ہو گئی۔ گھو ڈول والی صدیث میں ایک پیش گوئی ہے و حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے، یہ بھی اس طرح باب سے متعلق ہے کہ اس میں آپ کی صداقت کی دلیل موجود ہے۔

السلام ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کی نے بیان کیا' انہیں نافع نے خبردی اور انہیں بیان کیا' انہیں نافع نے خبردی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر گھات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیرو بھلائی قیامت تک کے لئے باندھ دی گئی ہے۔

٣٦٤٤ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهِ قَالَ: رَسُولَ اللهِ قَلَّةُ قَالَ: ((الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ)). [راجع: ٢٨٤٩]

اس میں بھی پیش گوئی ہے جو حرف بہ حرف صحح ہے اور میں ترجمہ باب ہے۔ آج جدید اسلحہ کی فراوانی کے باوجود بھی فوج میں گھوڑے کی اہمیت ہے۔

٣٦٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ عَنِ النِّسِيِّ فَلَا قَالَ: ((الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْر)). [راجع: ٢٨٥١]

السلام) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا 'ان سے ابوالتیاح حارث نے بیان کیا 'ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑائی سے ساکہ نبی کریم ماٹھ ایم نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پیٹانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے۔

مراد مال غنیمت ہے جو گھوڑے سوار مجاہدین کو فٹخ کے متیجہ میں حاصل ہوا کرتا تھا۔ آج بھی گھوڑا فوجی ضروریات کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

(٣٩٣٩) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے زید بن اسلم نے' ان سے ابوصالح سان نے اور ان مالک نے' ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے حضرت ابو ہر یرہ بڑائنز نے کہ نبی کریم سائے کیا نے فرمایا' گھوڑے تین آدمیوں کے لئے ہیں۔ ایک کے لئے تو وہ باعث ثواب ہیں اور ایک کے لئے وہ وبال ہیں۔ جس کے لئے وہ معاف یعنی مباح ہیں اور ایک کے لئے وہ وبال ہیں۔ جس کے لئے گھوڑا باعث ثواب ہے ہید وہ شخص ہے جو جماد کے لئے اسے یا

٣٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِتَلاَئَةٍ: لِرَجُلِ أَجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعَلَى رَجُلٍ وزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ

[راجع: ٢٣٧١]

فَرَجُلُّ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرُّوضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَات، وَلَوْ أَنْهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ ارْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ ارْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ ارْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنْهَا مَرْتْ بِنَهْدِ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدُ لَهُ، وَلَوْ أَنْهَا مَرْتْ بِنَهْدِ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانْ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَات. وَرَجُلُ رَبُطَهَا تَعْفَفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقً اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ مَرْتُ مِنْ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ مَشْرٌ. وَرَجُلُّ رَبُطُهَا فَخُرًا وَرِيَاءُ وَنِوَاءَ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا، فَهِي لَهُ كَذَلِكَ مَشْرٌ. وَرَجُلُّ رَبُطُهَا فَخُرًا وَرِيَاءُ وَنِوَاءَ اللهِ فَلَى الإِسْلاَمِ فَهِي وِزْرٌ). وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ هَذِهِ الآيَة الْحَامِعَةُ الفَاذَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَة الْحَامِعَةُ الفَاذَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ هَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ هِ. [الزلولولة: ٧-٨].

لے اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کو (جس سے وہ بندھا ہوتا ہے) خوب دراز کر دے تو وہ اپنے اس طول و عرض میں جو کچھے بھی چر تاہے وہ سب اس کے مالک کے لئے نیکیاں بن جاتی ہیں اور اگر مجھی وہ اپنی رسی تڑا کر دو جار قدم دوڑ لے تواس کی لید بھی مالک کے لئے باعث تواب بن جاتی ہے اور کھی اگر وہ کسی نسرے گزرتے ہوئے اس میں ے پانی یی لے اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی بلانے کا خیال بھی نہ تھا' پھر بھی گھوڑے کا پانی پینااس کے لئے ثواب بن جا ا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت' یردہ یوشی اور سوال سے بیچ رہنے کی غرض سے پالے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ كرے توبيہ گھوڑا اس كے لئے ايك طرح كا يردہ ہوتا ہے اور ايك شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخراور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشنی میں پالے تووہ اس کے لئے وبال جان ہے اور نبی کریم مان اللہ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اس جامع آیت کے سوامجھ پر گر ھوں کے بارے میں پچھ نازل نہیں ہوا کہ "جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گاتو اس کا بھی وہ بدلہ پائے گااور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گاتووہ اس کابھی بدلہ یائے گا۔

آج کے دور میں گھوڑوں کی جگہ لاریوں اور ٹرکوں نے لے لی ہے جن کی دنیا کے ہر میدان میں ضرورت پرتی ہے۔ جنگی مواقع پر حکومتیں کتنی پبلک لاریوں اور ٹرکوں کو حاصل کرلیتی ہیں اور ایساکرنا حکومتوں کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فدکورہ تین اشخاص کا اطلاق تفصیل بالا کے مطابق آج لاری و ٹرک رکھنے والے مسلمانوں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کتنی گاڑیاں بعض دفعہ بھرین ملی مفاد کے لئے استعمال میں آ جاتی ہیں۔ ان کے مالک فدکورہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ﴿ و ذالک فصل الله يوتيه

من يشاء ﴾ گُورُول كى تفيلات آج بَحى قائم بين. ٣٦٤٧ – حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : ((صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بالْمَسَاحِي، فَلَـّما رَأُوهُ قَالُوا :

(۲۳۲۴ کا ۲۳ کا ۲۰۰۱ کی بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عبدیہ نے بیان کیا ان سے محمد بین سیرین نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑا ٹھے نے بیان کیا کہ نبی کریم سل کے خیبر میں صبح سورے ہی پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودی اس وقت اپنے کھاوڑے لے کر (کھیتوں میں کام کرنے کے لئے) جارہے

# # # # #

مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ، فَأَجْلُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَونَ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهَّ أَكْبَرْ، خَرَبْتُ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةٍ قُومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْـمُنْذَرِيْن).

[راجع: ۲۷۱]

تے کہ انہوں نے آپ کو دیکھااور یہ کتے ہوئے کہ مجد لشکر لے کر آ گئے 'وہ قلعہ کی طرف بھاگے۔ اس کے بعد آنخضرت ماڑی ہے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا' اللہ اکبر خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کبی قوم کے میدان میں (جنگ کے لئے) اتر جاتے ہیں تو پھرڈرائے ہوئے لوگوں کی مج بری ہو جاتی ہے۔

اس مدیث کی مناسبت باب سے یہ ہے کہ آپ نے خیبر فق ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ خیبر خراب ہوا اور پھر یمی ظمور میں آیا۔ یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے جس کی تفعیلات اپنے موقع پر بیان ہوں گی۔

٣٦٤٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِغْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ اللهِ ((ابْسُطْ رِدَاءَكَ))، فَبَسَطْتُهُ، فَغَرَف بِيَدَيْهِ فِيْهِ ثُمُ قَالَ: ((صُمُهُ))، فَصَمَمْتُهُ، فَعَرَف نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ)).

اساعیل ابن ابی الفدیک نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی الفدیک نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی ذئب نے ' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بنالتہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے آپ سے بنالتہ کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے آپ سے بست می احادیث اب تک منی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ آخضرت ساتھی نے فرمایا کہ اپنی چادر بھیلاؤ' میں نے چادر بھیلا دی اور آپ نے اپنے ہے اس میں ایک لپ بھر کرڈال دی اور فرمایا کہ اس میں ایک لپ بھر کرڈال دی اور فرمایا کہ اس میں ایک بعد کہ اس ایک بعد کوئی حدیث نہیں بھولا۔

[راجع: ۱۱۸]

آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کا حافظ تیز ہو گیا۔ چادر میں آپ نے دعاؤں کے ساتھ برکت کو گویا لپ بھر

کر ڈال دیا۔ اس چادر کو حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے اپنے سینے سے لگا کر برکتوں سے اپنے سینے کو معمور کرلیا اور پائی ہزار سے

بھی ذاکد احادیث کے حافظ قرار پائے۔ تف ہے ان لوگوں پر جو اپنے جلیل اسدر حافظ الحدیث محابی رسول اللہ سڑائیا کو حدیث منمی میں

ناقص قرار دے کر خود اپنی جمافت کا اظمار کرتے ہیں۔ اپنے علاء و فقماء کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے کہ ایک محابی رسول کی تو بین

مین ایس گرفتار ہو کر کمیں وہ حسو المدنیا و الا عوہ کے مصداق نہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کا مقام روایت اور مقام درایت

بست اعلیٰ و رار فع ہے وللتفصیل مقام انحو.

علامات نبوت کا باب یمال ختم ہوا' اب حضرت امام بخاری روائق اصحاب رسول الله الله الله الله علیہ کے فضائل کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ جس قدر روایات مذکور ہوئی ہیں سب میں کسی نہ کسی طرح سے علامت نبوت کا ثبوت لکتا ہے۔ اور میں امام بخاری کا منشاء ہے۔



باب نبی کریم ملتی ایم صحابیوں کی فضیلت کابیان۔ (امام بخاری نے کہا کہ) جس مسلمان نے بھی آنخضرت ملتی کی صحبت اٹھائی یا آپ کادیدار اسے نصیب ہوا ہو وہ آپ کا صحابی ہے۔

١- بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 هُونُ صَحِبَ النَّبِيُّ هُلُ أَوْ رَأَهُ
 مِنُ الْـمْسُلِمِیْنَ فَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ
 مِنُ الْـمْسُلِمِیْنَ فَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ

جہور علاء کا یمی قول ہے کہ جس نے آنخضرت ملائیا کو ایک بار بھی دیکھا ہو وہ صحابی ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ بس می سیسی استین کے خضرت ملائیا کو ایک بار دیکھ لینا ایسا شرف ہے کہ ساری عمر کا مجاہدہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا کہ اولیاء اللہ جن صحابہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ان سے مراد وہ صحابہ ہیں جو آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے ساتھ جماد کیا' مگر یہ قول مرجوح ہے۔ ہمارے پیرو مرشد محبوب سجانی حضرت سید جیلانی رہائے ہیں کہ کوئی ولی اونی صحابی کے مرتبہ کو نہیں بہنچ سکتا۔ (وحیدی)

٣٩٤٩ حدثنا علي بن عبد الله حَدَّثنا علي بن عبد الله حَدَّثنا علي بن عمرو قال: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عبد الله يقول حدَّثنا أبو سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قال: قال رسُولُ الله عِلَيْدُ: ((يَأْتِي عَلَى قال: قال رسُولُ الله عِلَيْدُ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زمالُ فيغُزُو فِنَامٌ منَ النَّاسِ، فيقُولُون: فيْكُمُ منْ صَاحَب رَسُولَ الله عِلَيْدُ فيقُولُون لهُمْ: نعَمْ، فَيَفْتَحُ لَهُمْ.

ثُمُّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَالٌ فَيَغُزُو فِتَامٌ مَنَ النَّاسِ فَيُقَالَ: هَلُ فِيْكُمُ مَنُ صاحبَ

أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيْقَالُ: هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ)

[راجع: ۲۸۹۷]

(تابعی) بھی موجود ہیں؟ جواب ہو گاکہ ہاں ہیں اور ان کے ذریعہ فتح
کی دعاما تگی جائے گی۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ مسلمانوں
کی جماعتیں جماد کریں گی اور اس وقت سوال اٹھے گاکہ کیا یمال کوئی
بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ سٹھ کیا کے صحابہ کے شاگر دوں میں سے
کی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں؟ جواب ہو گاکہ ہاں ہیں تو ان
کے ذریعہ فتح کی دعاما تگی جائے گی مجران کی فتح ہوگی۔

آ یہ بیرے القرون تھرے۔ ای لئے علاء نے بدعت کی التینے کے اس تین زمانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گویا وہ خیر القرون تھرے۔ ای لئے علاء نے بدعت کی اور التینے کے اور التینے کے قرار دی ہے کہ دین میں جو کام نیا نکالا جائے جس کا وجود ان تین زمانوں میں نہ ہو۔ ایسی ہربدعت مراہی ہے اور جن لوگوں نے بدعت کی تقلیم کی ہے حسنہ اور سینہ کی طرف ان کی مراد بدعت سے بدعت لغوی ہے۔ ہمارے مرشد میخ احمد مجدد سر ہندی بدلتے فرماتے ہیں کہ میں تو کسی بدعت میں سوائے ظلمت اور تارکی کے مطلق نور نہیں پاتا (وحیدی)

رُحُرُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدُمُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدُمُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ بْنَ مُضَرِّبِ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ أُمَّتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ أُمَّتِي مَلِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّذِيْنَ بَعْدَكُمْ بَعْدَكُمْ فَوْنَ وَلَا يُفُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُفُونَ، وَيَظْهَرُ وَيَعْمُونُونَ وَلاَ يُفُونَ، وَيَظْهَرُ وَلاَ يُفُونَ، وَيَظْهَرُ وَيَعْمُونَ اللّهُ مَنْ).

اسلام المجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کہا ہم سے نفر نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبردی 'انہیں ابو جمرہ نے 'کہا ہیں نے زہر م بن کمان کہا ہم کو شعبہ نے خبردی 'انہیں ابو جمرہ نے 'کہا ہیں نے زہر م بن مفرب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمران بن حصین بڑا تھ سا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھران لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے۔ حضرت آئیں گے ، پھران لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں گے ۔ حضرت عمران بڑا تھ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آخضرت مالی ہی اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیایا تین کا ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تہمارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہو گی جو بغیر کے گوائی دینے کے لئے تیار ہو جایا کرے گا دان پر ایسی کے اور زندریں مانیں گے لیکن انہیں کرے گا اور نذریں مانیں گے لیکن انہیں کی در انہیں کریں گے (حرام مال کھا کھا کر) ان پر مثانیا عام ہو جائے گا۔

[راجع: ۲۶۵۱]

خیر القرون کے بعد پیدا ہونے والے دنیا دار نام نماد مسلمانوں کے متعلق بید پیش گوئی ہے جو اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے بدترین فتم کے لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ جھوٹ اور بد دیا تحان مازی ان کا رات دن کا مشغلہ ہو گا۔ اللهم لا تجعلنا منهم آمین،۔

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ

(۳۷۵۱) ہم سے محمد بن کثر نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عبیدہ بن بیان کیا ان سے عبیدہ بن قیس سلمانی نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود راج نے کہ نی کریم

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ)). قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشُّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِهَارٌ.

[راجع: ٢٦٥٢]

كومارا كرتے تھے۔

مطلب سے ہے کہ ان کو خود اینے دماغ پر اور اپنی زبان پر قابو حاصل نہ ہوگا' جموٹی کوائی دینے اور جموٹی سم کھانے میں وہ ایسے باک ہوں گے کہ فی الغور تی سے چیزیں ان کی زبانوں پر آ جایا کریں گی۔ بغور دیکھا جائے تو آج عام اہل اسلام کا حال کی ہے۔ الا ماشاء اللہ)

# ٢- بَابُ مَنَاقِبِ الْـمُهَاجِرِيْنَ

وَفَضَلِهِمْ

مِنْهُمْ أَبُوبَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ النَّيْمِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ فِيلَاهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرَضُولَهُ، أُولَئِكَ وَرَضُولَهُ، أُولَئِكَ مُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

وَقَالَ: ﴿إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرهُ اللهِ -إِلَى قَولِهِ - إِنَّ اللهِ مَعَنا﴾ [التوبة: ٤٠]. قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: ((وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ)).

## بب مهاجرین کے مناقب اور فضائل کابیان

حضرت الوبكر صديق بوالله يعنى عبدالله بن الى تعافد تيمى بوالله بحى مماجرين ميں شامل بيں اور الله تعالى ف (سورة حشر) ميں ان مماجرين كا ذكر كيا ان مفلس مماجروں كابي (خاص طور پر) حق ہے جو اپند كافضل اور گھروں اور اپنے مالوں سے جدا كردية كئے بيں جو الله كافضل اور رضامندى چاہتے بيں اور الله اور اس كے رسول كى مدد كرنے كو آئے بيں ، كي لوگ سے بيں .

یو سور اور (سورة توبہ میں) اللہ تعالی نے فرمایا "اگر تم لوگ ان کی (لینی رسول کی) مددنہ کروگے توان کی مدد تو خود اللہ کرچکاہے" آخر آیت ان الله معنا تک۔ حضرت عائشہ ابوسعید خدری اور عبداللہ بن عباس میں تاہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیتی بڑا تھ نبی کریم ما تھیا کے ساتھ (جمت کے وقت) غار ثور میں رہے تھے۔

۔ وہ مسلمان جو کفار کمہ کے ستانے پر اپنا وطن کمہ شریف چھوڑ کر مدینہ جا ہے ہی مسلمان مهاجرین کملائے جاتے ہیں۔ لفظ ہجرت اسلام کے لئے ترک وطن کرنے کو کما کیا ہے۔

(٣٩٥٢) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کما ہم سے اسراکیل فیڈ نے بیان کیا ان سے ابواسحال نے اور ان سے حضرت براء بولید نے

الرام ع مع رف ومن رف و ما يا جـ ٣٦٥٧- حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء حَدُّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بخاش نے (ان کے والد) حضرت عازب بخاش ہے ایک یالان تیرہ درہم میں خریدا۔ پھر ابو بکر ہن تھے ہے عازب ہناتھ ے کماکہ براء (اینے بیٹے) سے کمو کہ وہ میرے گھریہ یالان اٹھاکر پہنچا دیں اس پر حضرت عازب بھاٹھ نے کمایہ اس وقت تک نمیں ہو سکتا جب تك آپ وه واقعه بيان نه كريس كه آپ اور رسول الله سل ايم ے جرت کرنے کے لئے) کس طرح نکلے تھے مالا نکہ مشرکین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کما کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بمرچلتے رہے اور دن میں بھی سغرجاری رکھا۔ لیکن جب دوپہرہو گئی تومیں نے چاروں طرف نظردو ڑائی کہ کہیں کوئی سامیہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں۔ آخرایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پنچ کر دیکھا کہ سابہ ہے۔ پھر میں نے نبی كريم ما الله يلي كے لئے ايك فرش وہاں بچھا دیا اور عرض كيا كہ يا رسول **چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے** ہوں۔ پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپن بکریاں ہانگتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہاتھا۔ وہ بھی ہماری طرح سامیہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کراس سے بوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے۔ اس نے قریش کے ایک مخص کانام لیا تو میں نے اسے پیچان لیا۔ پھر میں نے اس سے یوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے۔ اس نے کہاجی ہاں۔ میں نے کما کیاتم دودھ دوہ سکتے ہو؟ اس نے کما کہ ہاں۔ چنانچہ میں نے اس سے کمااور اس نے اپنے رپوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کماکہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپناایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لئے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ آنخضرت ستجھیم کے لئے ایب برتن میں نے پہلے ہی ہے ساتھ لے لیا تھااور اس کے منہ کو کیڑے ہے بند کر دیا تھا (اس میں ٹھنڈا یانی تھا) پھر میں نے دودھ پر وہ یانی (مصندا كرنے كے لئے) والا اتناكه وہ ينجے تك مصندا ہو گيا تواسے آپ

((اشتزی أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عازب رحلاً بفَلاَئَةِ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُو بَكُر لَعَازِبٌ: مُو الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلُ إِلَى ا رَحْلِي، لَقَالَ غَازِبٌ: لاَ، حَتَى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ الله حَيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكُةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ. قَالَ: ارْتَحَلّْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَخْيَيْنَا - أَوْ سَرَيْنَا - لَيْلَتَنَا وَيَومَنَا خَتَّى أَظْهَرُنَا وَقَامَ قَائِمُ الطُّهِيْرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِيَ هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوَي إِلَيْهِ، فَإِذَا صَحْرَةً أَتَيْتُهَا، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً ظِلٌّ لَهَا فَسَوِّيْتُهُ، ثُمُّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ فِيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اصْطَجعْ يَا نَبِيُّ اللهِ، فَاصْطَجَعَ النَّبِيُّ عَلَى، ثُمُّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرْ مَا حَوْلِيْ: هَلُ أَرَى مِنَ الطُّلَبِ أَحَدًا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصُّخُرَةِ. يُريُّدُ مِنْهَا الَّذِي أردْنا، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِـمنُ أَنْتَ يَا غُلامُ؟ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ سَـمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن؟ قَالَ: نَعمُ قُلْتُ: فَهَلُ أَنْتَ حَالَبٌ لَنَا؟ قَال: نعمُ. فَأَمَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرُتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرَّعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرُٰتُهُ أَنْ يُنْفُض كَفَيْهِ فَقَال هَكَذَا، ضَرَبَ إخْدَى كَفَّيْه بالأخرى فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَن، وقدُ جعلُتُ لرسُولِ اللهِ ﷺ إدَاوَةً عَلَى فمها خرُقةً، فصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَن خَتَى بَرِد اسْفَلهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ

 فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَنْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرِبَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَوبَ حَتَّى رَضَيْتُ. ثُمٌّ قُلْتُ: قَدْ آنَ الرُّحِيْلُ يَا رَسُولَ ا اللهِ، قَالَ: ((بَلَى)). فَارْتَحَلُّنَا وَالْقُومُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَـمْ يُدْرِكْنَا أَحَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ سُوَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسِ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطُّلَبُ قَدُّ لَحِقْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: (﴿ لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)) ﴿ تُرِيْحُونَ ﴾ [راجع: ٢٤٣٩]

کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض كيا ووده في ليجد آب في الخاياك جمع خوش حاصل موكف پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کاوقت ہو گیاہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا بال ٹھیک ہے، چلو۔ چنانچہ ہم آگے برھے اور کمہ والے ہماری الناش میں تھے لیکن سراقہ بن مالک بن جعثم کے سواہم کو کسی نے نمیں پایا۔ وہ اسپ محو اے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کما كديا رسول الله! مارا بيجها كرف والادعمن مارك فريب آبنها ب-آمخضرت النيكام فرمايا ككرنه كرود الله تعالى مارك ساته ب-

واقعہ اجرت حیات نبوی کا ایک اہم واقعہ ہے جس میں آپ کے بت سے معجزات کا ظہور ہوا یمال مجی چند معجزات کا بیان ہوا ہے چنانچہ باب مماجرین کے فضائل سے متعلق ہے' اس لئے اس میں جرت کے ابتدائی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یک باب اور مدیث کا

> ٣٦٥٣ - حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ ثَابِتِ الْنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ

قَدَميَهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: ((مَا ظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالَثُهُمَا)).

[طرفاه في: ٣٩٢٢، ٤٦٦٣].

٣- بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((سَدُّوا الأَبْوَابَ إلا بَابَ أَبِي بَكْر، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٦٥٤ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْر عَنْ بُسْر بْن سَعِيْدٍ عَنْ

(٣١٥٣) م س محر بن سان نے بیان کیا کما م سے مام نے بیان كيا ان سے ثابت نے ان سے حفرت انس بولٹ نے اور ان سے حضرت ابو بكر والله نے بيان كياكہ جب مم غار اور ميں چھے تھے تو ميں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مشركين كے كى آدى نے اپے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر آخضرت

ما الماليا على المراان دوكاكوئي كيابكا السكام جن كرساته تيبراالله تعالى ہے۔

باب نبی کریم النہ یا کا حکم فرمانا کہ حضرت ابو بکر ہواتھ کے دروازے کو چھوڑ کر(معجد نبوی کی طرف کے) تمام دروازے بند کردو۔ بیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ر ایت کی ہے۔

(٣١٥٢) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعامر نے بیان کیا' ان سے قلیح بن سلیمان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے سالم ابوالفرنے بیان کیا ان سے بسربن سعید نے اور ان سے حفرت

أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ : ((إنَّ الله خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ)). قَالَ فَبَكَى أَبُوبَكُرٍ، فَعَجِبْنَا لِبُكَالِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيْرً، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْسَمُخَيِّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ أَعْلَمُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ مَنْ أَمَنُ الناس على فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْر، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّجِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّي لأَتْحَذْتُ أَمَا بَكْرَ، وَلَكِنْ أَخُوُّهُ الإسْلاَم وَمَوَدُّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنُ فِي الْـمَسْجِدِ بَابٌ إلاُّ سُدٌّ، إِلاُّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ)).

[راجع: ٢٦٦]

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت مٹائیل نے حضرت ابو کر رہائٹر کو ایک متاز مقام عطا فرمایا اور آج تک محد نبوی میں یہ تاریخی جگہ محفوظ رکھی گئی ہے۔

### ٤ - بَابُ فَضْل أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

٣٦٥٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا نُخَيَّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكُو، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ غُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)).

[طرفه في : ٣٦٩٧].

رَيَّ بِهِ ﴾ حضرت امام بخاری روایع نے ندہب جمہور کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمام محابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رفایڈ کو نضیات ملین کے اس ہے۔ اکثر سلف کا یمی قول ہے اور خلف میں سے بھی اکثر نے یمی کما ہے۔ بعض محققین ایا بھی کتے ہیں کہ خلفاء

ابوسعید خدری بنات نے بیان کیا کہ رسول اللہ النہ اللہ کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے این ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ ک یاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کرلیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس ير ابو بكر بن تن رونے لگے۔ ابو سعيد كتے ہيں كه جم كو ان كے رونے پر میں۔ جرت ہوئی کہ آمخضرت ماٹالیا تو کسی بندے کے متعلق خبردے رہے میں جے اختیار دیا گیاتھا۔ لیکن بات سے تھی کہ خود آنخضرت ساتھا ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا اور (واقعنا) حضرت ابو بكر بواتھ مم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آنخضرت ملٹ کیا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی محبت اور مال کے ذرایعہ مجھ پر ابوبکر کا سب سے زیادہ احسان ہے اور اگر میں اینے رب کے سواکسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو برکو بناتا الین اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے ' دیکھومجد کی طرف تمام دروازے (جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے)سب بند کردیئے جائیں۔ صرف ابو بکر کادروازہ رہے دو۔

## باب نبی کریم ملی ایم کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رہاتنے کی دوسرے صحابہ پر فضیلت کابیان

(سامم) جم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے کیلیٰ بن سعید نے' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ اللہ علی کی کریم ملی کیا کے زمانہ ہی میں جب ہمیں صحابہ کے ورمیان انتخاب کے لئے کما جاتا توسب میں افضل اور بهتر جم ابو بكر بخاتُهُ كو قرار دية' پھر عمر بن خطاب بناتُهُ كو پھر عثان بن عفان مناتئه كو

اربعہ کو باہم ایک دوسرے پر فضیلت دینے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے ' ولذا یہ چاروں ہی افضل ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں ۔ یہ چاروں افضل ہیں اور ان کی خلافت جس ترتیب کے ساتھ منعقد ہوئی الی ترتیب سے وہ حق اور صحیح ہیں اور ان میں باہم فضیلتِ ای ترتیب سے کہی جا سکتی ہے۔ بسرحال جمہور کے ندہب کو ترجیح حاصل ہے ؛

ه- بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ : ((لَوْ بَابِ نِي كَرِيم النَّهُ الْمَالِيَ فَرَانا كَه الرَّمِين كَسَى كُوجِانى دوست كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً)) بنا تا توابو بكرون التَّر كُوبنا تا كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً))

قَالَهُ : أَبُو سَعِيْدٍ

بنا تا تو ابو بكر من تنته كوبنا تا به ابوسعد بناتند سے مروى ہے۔

اس باب کے ذیل میں بہت می روایات درج کی گئی ہیں جن سے کمی نہ کمی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑا ٹھ کی فضیلت نکتی ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ کر مندرجہ ذیل روایات کا مطالعہ کرنا نمایت ضروری ہے۔

٣٦٥٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وَهُوْمَةً عَنِ ابْنِ وَهُوْمِنَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي الله عَلَيْلاً قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتُخَذْتُ أَبَا بَكُو، ولَكِنْ أُمِّتِي خَلِيْلاً وَصَاحِبِي)). [راجع: ٤٦٧]

٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَمُوسَى بْنُ أَسَدٍ وَمُوسَى بْنُ قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذَتُهُ خَلِيْلاً، وَلَكِنُ أُخُورَةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ)).

[راجع: ٤٦٧]

حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُو مَا عَنْ أَيُو مِنْلَهُ.

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ حَرُبِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى: ((لَوْ كُنْتُ مُنَّةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣٦٥٧) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے عرمہ نے بیان کیا' ان سے عرمہ نے بیان کیاور ان سے عرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم جلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جائی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا کیکن وہ میرے دبنی بھائی اور میرے دوست ہیں۔

(٣٦٥٤) ہم سے معلیٰ بن اسد اور موسیٰ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا 'ان سے ابوب نے (یمی روایت) کہ نبی کریم ملی اللہ اللہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بر کو بنا تا۔ لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے۔

ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالوہاب نے اور ان سے ایوب نے ایس ہی صدیث بیان کی۔

(٣١٥٨) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم کو حماد بن زید نے خردی انہیں ابوب نے ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ کو فہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ہے کہ دادا (کی میراث کے سلسلے میں) سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا تھا اگر اس امت میں کسی کو میں اپنا جانی دوست بنا سکنا تو ابو بکر بڑا تھے کہ دادا باب کی طرح ابو بکر بڑا تھے کہ دادا باب کی طرح

أَنْزَلَهُ أَبًّا، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ)).

٣٦٥٩– حَدَثْنا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ ﴿ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ - كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوتَ -قَالَ ﷺ: ((إنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأْتِي أَبَابَكُونِ)). [طرفاه في : ٧٢٢٠، ٧٣٦٠].

ہے العنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باب کا حصہ دادا کی طرف لوث جائے گالیمن باپ کی جگہ دادا دارث ہوگا)

(1409) ہم سے حیدی اور محد بن عبداللہ نے بیان کیا کہ کم ے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے' ان سے محدین جبیرین مطعم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبي كريم الليز كى فدمت من آئى تو آپ نان ے فرمايا كه پر آئيو۔ اس نے کما' اگر ميں آؤل اور آپ کوند پاؤل تو؟ کويا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاسکونو ابو بكر بوالله كے ياس جلى آنا۔

اس مدیث سے یہ نکانے کہ آپ کو بذریعہ وجی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر بڑاتھ آپ کے ظیفہ ہوں المستحق سنج میں اور اور مصر اللہ مصر ع طرانی نے عصمہ بن مالک سے فالا 'ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے بعد اپنے مالوں کی زکوۃ کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بر راتھ کو دینا' اس کی سند ضعیف ہے۔ معم میں سل بن ابی خیشہ سے نکالا کہ آپ سے ایک منوار نے بیعت کی اور پوچما کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابو برکے پاس۔ اس نے کما اگر وہ مرجائیں تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا حضرت عمر بڑاتھ کے پاس۔ ان رواتوں سے شیعوں کا رو ہو ؟ ہے جو کتے ہیں کہ آنخضرت ساتھ است بعد علی بڑاتھ کو ظیفہ مقرر کر گئے تھے۔

٣٦٦٠- حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْبِ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ وَبْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ هَمَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ ا للهِ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَسَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانَ وَأَبُو بَكُو)).[طرفه في : ٥٧٣].

(١٣٧١٠) مم سے احمد بن ابی طبیب نے بیان کیا اکمام سے اساعیل بن الی مجالد نے بیان کیا ان سے بیان بن بشرنے کما ان سے وبرہ بن عبدالرحل نے ان سے جام نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار والتر ے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول الله ما کیا کو اس وقت و یکھا ہے جب آپ کے ساتھ (اسلام لانے والوں میں صرف) یا نج غلام ' دوعور توں اور ابو بمرصد يق ريمينيم كے سوا اور كوئى نہ تھا۔

٣٦٦١– حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَذَّثَنَا زَيْدُ بْن واقدٍ عن بُسِرِ بن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَائِلُو اللهِ أَبِيْ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

غلام بيه سق بلال ويد بن حادث عامر بن فيره ابو كليه اور عبيد بن ذيد حبثى عورتس حضرت خديجه اور ام ايمن تفيس ياسميد غرض آزاد مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ ایمان لائے۔ بچوں میں حضرت علی بڑاتھ عورتوں میں حضرت خدیجہ بڑاتھ ۔ (۲۷۱۱) مجھ سے بشام بن عمار نے بیان کیا کما ہم سے صدقہ بن خالد نے بیان کیا' ان سے زید بن واقد نے بیان کیا' ان سے بسر بن عبیداللہ نے ان سے عائذ اللہ ابوادريس نے اور ان سے حضرت ابودرداء و الله من الله حفرت ابو بكر بن تنت اين كيرك كاكناره بكرك موئ كمثنا كول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذَا أَقْبَلَ أَبُو بَكُو آخِذًا بطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتِّي أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا صَاحِبُكُم فَقَدْ غَامَرَ))، فسلُّم وقال: إنَّى كَانَ بَيْنِيُّ وَبَيْنَ ابْن الْخَطَّابِ شيء، فأسرَعْتُ إليهِ ثمَّ نَدِمتُ، فسألته أن يغفر لي فأبى عليَّ. فأقبلتُ إليك. فقال: (ريغفر الله لك يا أبا بكر ((ثلاثًا)). ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أَبِي بَكُر فَسَأَلَ : أَثُمَّ أَبُو بَكُر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبيّ ﷺ فَسَلُّمَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِسِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكُو فَجَثَا عَلَى رُكُبَتَيْه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلِمَ (مَرُّتَيْن). فَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ بَعَثْنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذُّبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكُر: صَدْقَ، وَوَاسَانِي بنَفْسيهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحبِي؟ (مَرَّتَيْن). فَمَا أُوْذِيَ بَعْدَهَا)). [طرفه في : ٤٦٤٠].

ہوئے آئے۔ آنخضرت سی اللہ نے یہ حالت و کھے کر فرمایا معلوم ہو تا ب تمهارے دوست کسی سے لا کر آئے ہیں۔ پھر معفرت ابو بکر بناتھ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیایا رسول اللہ! میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کمہ دیئے لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت موئی تو میں نے ان سے معافی جابی اب وہ مجھے معاف کرنے کے لئے تار نیں ہیں۔ ای لئے میں آپ کی خدمت میں عاضر ہوا ہول۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر! تهمیں الله معاف کرے۔ تین مرتبہ آپ نے ب جمله ارشاد فرمایا - حضرت عمر بزانته کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر بناتر کے گرینے اور پوچھاکیا ابو برگرر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ سیں تو آپ بھی نی کریم مٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام كيا- آخضرت ملي يم كاچرة مبارك غصه سے بدل كيااور ابو بكر والله ور كة اور كشنول كے بل بيٹھ كرعرض كرنے لگے 'يا رسول الله! الله كى قتم زیادتی میری بی طرف سے تھی۔ دو مرتبہ یہ جملہ کما۔ اس کے بعد آخضرت من الله نے فرملیا الله نے مجمع تمهاری طرف نی بناکر بعیما تھا۔ اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بمر والمرائي من كما تهاكم آپ سے بين اور ائي جان و مال ك ذريعه انسول نے میری مدد کی تھی تو کیاتم لوگ میرے دوست کو ستاناچھو ڑتے ہویا سیں؟ آپ نے دو دفعہ یمی فرمایا۔ آپ کے بد فرمانے کے بعد چرابو بر بنافخه کو کسی نے نہیں ستایا۔

آئے ہوئے الدیعلی کی روایت میں ہے کہ جب عمر وہ رسول کریم میں ہے ہیں آئے تو آپ نے مند پھیرلیا۔ دو سری طرف ہے آئے السیسی الدیمی مند پھیرلیا آخر انہوں نے سب پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بحر نے تم سعدرت کی اور تم نے قبول نہ کی۔ حافظ این جحر فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے ابو بحر صدیق والتہ کی فضیات تمام محلب پر تکی۔ حضرت علی والتہ نے فرمایا کہ ان کا خطاب صدیق آسان ہے اترا۔ اس حدیث سے شیعہ حضرات کو سبق لینا چاہے۔ جب آپ حضرت عمر والتہ پہلے ذیادتی ابو بحری کی تھی گرجب انہوں نے معلق چاہی تو حضرت عمر والتہ کو فوراً معافی کرنا چاہیے تھا۔ بھر شیعہ حضرات کی مند کی تھی گرجب انہوں نے معلق چاہی تو حضرت عمر والت کو فوراً معافی کرنا چاہیے تھا۔ بھر شیعہ حضرات کی مند کی تھی گرجب انہوں کے معلق ہوئی کو خدا سے والتہ کو فوراً معافی کرنا چاہیے کے اس مند کے التا کہ اللہ کا برا حشرہ والے۔

(۲۳۲۱۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدُثْنَا

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ أَنْ أَبًا هُرَيْرَةً وَضِي اللهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ عَذَا رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَذَا رَضِي اللهِ عَنْهِ عَذَا رَبَيْهَمَا رَاعٍ فِي غَنْهِ عَذَا عَلَيْهِ الذَّنْبُ فَأَخَذَ شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، عَلَيْهِ الذَّنْبُ فَقَال: مَنْ لَهَا يَومَ السَّبِعِ، يَومَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ ؟ وَبَيْنَمَا السَّبِعِ، يَومَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ ؟ وَبَيْنَمَا وَخُلِّ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَلَكِنِي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ اللهِ الذَّاسُ : إِنِّي لَمْ النَّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ اللهِ الذَّاسُ : إِنِّي لَمْ النَّاسُ : اللهِ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتَ : إِنِّي لَمْ النَّاسُ : اللهِ قَلَكَ اللهِ عَلَيْهَا، اللهِ عَلَيْهَا، اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ الذَّاسُ : اللهِ قَلَكَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ الذَّاسُ : اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ الذَّالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا ).

مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حذاء نے کہا ہم سے ابوعثان سے بیان کیا کہا ہم سے دفترت عمرو بن عاص بن شری نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹی لیے اس فریم سٹی لیے اس فریم سٹی لیے کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ اس بیان کیا کہ) پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب بیان کیا کہ) پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ (بڑے ہوں) سے میں نے پوچھا' اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے باب سے۔ میں نے پوچھا' اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب بڑا شری سے۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لئے۔

(۳۲۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہا بنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آگیا اور ربوڑ سے ایک بکری اٹھا کرلے جانے لگا' چرواہہ نے اس سے بکری چھڑائی سے ایک بکری اٹھا کرلے جانے لگا' چرواہہ نے اس سے بکری چھڑائی والی کون ہو گاجس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہو گا۔ اس کی رکھوائی کرنے والا کون ہو گاجس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہو گا۔ اس کی طرف ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لئے جا رہا تھا۔ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لئے نہیں ہوئی ہے' میں ہوئی ہے' میں سے ان واقوات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنما بھی۔

[راجع: ٢٣٢٤]

ورندوں کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے جب کہ خود گذریئے اپنی بریوں کی رکھوالی چھوڑ دیں گے سب کو اپنے نفس کی میریت میریت کی است کا کہ جائے گی۔ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس میں اتنا اور زیادہ تھا کہ ابوبکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت امام بخاری رائیج نے اس حدیث سے حضرت ابوبکر بڑاٹھ کی فضیلت نکال۔ آپ نے اپنے بعد ان کا نام لیا' آپ کو ان پر پورا بھروسا تھا اور آپ جانتے تھے کہ وہ دونوں اتنے رائخ العقیدہ ہیں کہ میری بات کو وہ مبھی رد نہیں کر کتے۔

[أطرافه في : ٧٠٢١، ٧٠٢٢، د٧٤٧].

الا ۱۹۲۲ مے عبدان نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں یونس نے ' ان سے زہری نے بیان کیا' کہا مجھ کو ابن المسیب نے خبردی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سا' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ہل اللہ اسے سا' آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول تھا۔ اللہ تعالی نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا' پھر اس ڈول سے پانی کھینچا' پھر اس اسے ابن الی قعافہ (حضرت ابو بکر بڑاٹھ) نے کہا کہ اللہ ان انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں پچھ کمزوری ہی معلوم ہوئی۔ اللہ ان یا دو ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں پچھ کمزوری ہی معلوم ہوئی۔ اللہ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے۔ پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے کی اس کمزوری کو معاف فرمائے۔ پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے کی اس کمزوری کو معاف فرمائے۔ پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے کی اس کے لیا۔ میں نے ایساشہ زور پہلوان آدمی نہیں دیکھا جو عمر بڑاٹھ کی میں لے لیا۔ میں نے ایساشہ زور پہلوان آدمی نہیں دیکھا جو عمر بڑاٹھ کی طرح ڈول کھینچ سکتا۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے طرح ڈول کو حض سے سراب کرلیا۔

تر بعیر میں ایک کو سنبھالنے پر اشارہ ہے۔ جیسا کہ وفات نبوی کے بعد حضرت صدیق اکبر رہا ہو نے دو اڑھائی سال سنبھالا کی میں ہور میں اور شروع ہوا اور آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا کہ فقوات اسلامی کا سیلاب دور دور تک پہنچ گیا اور خلافت کے ہر ہر شعبہ میں ترقیات کے دروازے کھل گئے۔ آخضرت میں ایک میں یہ سارے حالات دکھلائے گئے۔

(۱۳۲۹۵) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو موئی بن عقبہ نے خردی انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر ش اللہ سالم بن رسول اللہ سالم اللہ مالی ہے فرمایا جو شخص اپنا کیڑا (پاجامہ یا تمبند وغیرہ) تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر تھیٹا چلے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس پر حضرت ابو بر صدیق بڑا تھے گا بھی نہیں۔ اس پر حضرت ابو بر صدیق بڑاتے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے۔ البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو وہ نہیں لٹک سکے گا۔ آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے آپ تو ایسا تکبر کے خیال سے نہیں کرتے (اس لئے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں) موئی نے کہا کہ میں نے

ظافت كے بر برشعبہ من تقات كوروازے كُلُّلَ عَلَيْ اللهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)). فَالَ أَبُو بَكُو: إِنَّ اَحَدَ شَقَىْ ثَوبِي خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)). قَالَ أَبُو بَكُو: إِنَّ اَحَدَ شَقَىْ ثَوبِي يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ: يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَى ((إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ مِنْهُ لَكَ لِسَالِم خُيلاءَ )). قَالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِم خُيلاءَ إِنْ اَوْدِي خُيلاءَ )). قَالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِم أَنْ خَيلاءَ أَنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لَـمُ أَسْـمَعُهُ ذَكَرَ إِلاَّ ((تُوبَهُ)). [أطرافه في : ٧٨٣، ٧٩١، ٢٠٦٢].

سالم سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن عمر بی ان اس حدیث میں بیہ فرمایا تھا کہ جو اپنی ازار کو تھیٹے ہوئے چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے یمی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے۔

معلوم ہوا کہ انعا الاعمال بالنیات ' اگر کوئی اپنی ازار شخنے ہے او کی بھی رکھے اور مغرور ہو تو اس کی تابی بھنی ہے۔ اگر بلا تعلیہ اللہ معلوم ہوا کہ انعا الاعمال بالنیات ' اگر کوئی اپنی ازار شخنے ہے اور مخرور کل جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہ ہو گا۔ یہ ہر کپڑے کو شامل ہے۔ ازار ہو یا پاجامہ یا کرچہ کی آسٹین بہت بڑی بڑی رکھنا' اگر غرور کی راہ ہے الیاکرے تو سخت گناہ اور حرام ہے۔ آج کے دور میں از راہ کبر و غرور کوٹ پتلون اس طرح بہنے والے ای وعید میں داخل ہیں۔

(٣٧٢١) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعیب نے بیان کیا'ان سے زہری نے بیان کیا'انہوں نے کما کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہربرہ رضی الله عنه في بيان كياكه مين في رسول كريم صلى الله عليه وسلم س سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راست میں کی چیز کا ایک جو ڑا خرچ کیا (مثلا دو رویے ' دو کیڑے ' دو گھوڑے اللہ تعالیٰ کے رات میں دیئے) تواسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گاکہ اے اللہ کے بندے! ادھر آ' یہ دروازہ بهترہے پس جو فخص نمازی ہو گااہے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مخص مجابد ہو گااسے جماد کے دروازے سے بلایا جائے گا'جو شخص اہل صدقہ میں سے ہو گا اسے صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو مخص روزہ دار ہو گا اسے صیام اور ریان (سرائی) کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جس مخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اے کسی قتم کاخوف باقی نہیں رہے گا اور پوچھا کیا کوئی شخص الیابھی ہو گاجے ان تمام دروا زوں سے بلایا جائے یا رسول الله! آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں میں سے ہو گے اے ابو بکر!

٣٦٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ : ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن مِنْ شَيْء مِنَ الأَشْيَاء فِي سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ – يَعْنِي الْحَنَّةِ لَا عَبْد اللهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانْ مِنْ أَهْلِ الْجهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانٌ مِنْ أَهْل الصِّيَام 'دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَام وبَابِ الرَّيَّانِ)). فَقَالَ أَبُو بَكُر: مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةِ. وَقَالَ : هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : ((نَعَمْ، وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ)).

[راجع: ۱۸۹۷]

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ هِشَام بْنِ

(۱۳۷۹ک) مجھ سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان ہے ہشام بن عروہ نے ' ان سے عروہ بن زبیر

عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عُنْهَا زَوْجِ النَّبِسِيِّ ﷺ وَاللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِسِيِّ ﷺ وَاللهِ عَنْهَا رَوْجِ النَّبِسِيِّ اللهِ اللهِ عَنْهَ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسَّنْحِ - قَالَ إِسْمَاعِيْلُ : يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ - فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ : وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ هَلَى قَالَتُ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ اللهِ هَلَى قَالَتُ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ، وَلَيَبْعَثَنَهُ اللهُ فَلَيَقُطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو يَقَلَى اللهِ فَقَلَمُ اللهِ فَقَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَلَى اللهِ فَقَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَكْرِ جَلَسَ عُمَرُ)). [راحي ١٢٤١]

٣٦٦٨ - ((فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكُر وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنْ اللهَ حَيِّ لاَ يَمُوتُ وَقَالَ : ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنْهُمْ مَيْتُ وَالْهُمْ مَيْتُ وَقَالَ : ﴿وَمَا لَا يَشَوِينَ اللهَ مَنْ فَلْلِهِ مَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ الشَّاكِونِينَ وَمَنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ اللهَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ الشَّاكِونِينَ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ الشَّاكِونِينَ وَلَا اللهَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ الشَّاكِونِينَ وَلَالًا : وَسَيَجْزِي اللهُ يَشَيْنًا، وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِونِينَ وَالله عموان: ١٤٤ ]. قال : الله الشَّاكِونِينَ فَي إِلَا عموان: ١٤٤ ]. قال :

نے اور ان سے نی کریم ملتی ایم کی زوجہ مطهره حفرت عاکشہ وی این بیان کیا که آنخضرت ملتی یا کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رہاتھ اس وقت مقام سنح میں تھے۔ اساعیل نے کہا یعنی عوالی کے ایک گاؤں میں۔ آپ کی خبرین کر حضرت عمراٹھ کریہ کنے لگے کہ اللہ کی قتم رسول الله طائيل كي وفات نهيس جوئي - حفرت عائشه ويُسَيَع ن كماكه حضرت عمر بنافتر کماکرتے تھے اللہ کی قتم اس وقت میرے دل میں یمی خیال آتا تھااور میں کہتاتھا کہ اللہ آپ کو ضرور اس بیاری ہے اچھاکر کے اٹھائے گااور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے (جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں) اتنے میں حضرت ابوبکر بھاڑ تشریف کے آئے اور اندر جاکر آپ کی تعش مبارک کے اوپر سے كيرًا الهايا اور بوسه ديا اوركما ميرے باب اور مال آپ ير فدا مول ، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی اور اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے'اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت مرگر طاری نمیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر بناتھ ے کہنے گئے اے قتم کھانے والے! ذرا تال کر پھرجب حضرت ابو بكر وَاللهُ فَيْ اللَّهُ عَرُوع كَى تو حضرت عمر وَاللَّهُ خاموش بينه كئه (١٣٦٧٨) حضرت الو بمروز الله عند الله كى حدى اور شابيان كى - پھر فرمایا لوگو دیکھو اگر کوئی محمد (مٹھیےم) کو پوجتا تھا (یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہیں' وہ مجھی نہیں مریں گے) تواسے معلوم ہونا چاہئے کہ حفرت محمد ملت کی وفات ہو جکی ہے اور جو شخص اللہ کی پوجا کر یا تھا تو

فرمایا لوگو دیکھو اگر کوئی مجمد (التی ایدی اللہ می عمر می اور تابیان کی۔ پر قرمایا لوگو دیکھو اگر کوئی مجمد (التی ایدی اللہ می اور جو اللہ کی او اسے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت مجمد التی ایک وفات ہو چی ہے اور جو محض اللہ کی پوجا کر تا تھا تو اللہ بیشہ زندہ ہے اسے موت بھی نہیں آئے گی (پھر ابو بکر بڑا تھی نے سورہ زمر کی بیہ آیت پڑھی) "اے پیفیر! تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مریں گے۔" اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ "مجمد ماتی ہے صرف ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس کیا اگر وہ وفات یا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے اور جو محض اپنی ایر ایوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں بنیا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا

فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونِ. قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ

الأنْصَارُ إلى سَعْدِ بْنَ عُبَادَةَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي

سَاعِدَةِ فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ،

فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ

وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ

يَتَكَلُّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ

يَقُولُ : وَا لِلَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ

هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيْتُ أَنْ لاَ

يَبْلُغَهُ أَبُوبَكُر. ثُمُّ تَكَلَّم أَبُو بَكْر فَتَكَلَّم

أَبْلَغَ النَّاسَ، فَقَالَ لِيْ كَلاَمَهُ: نَحْنُ الْأَمَرَاءُ

وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابَ بْنِ الْــُمُنْذِرِ:

لاَ وَا للهِ لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ.

فَقَالَ أَبُو بَكُو: لأَ، وَلَكِنَّا الْأَمَرَاءُ وَأَنْتُمُ

الْوُزَرَاءُ. هُمْ أُوسَطُ الْعرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ

أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ أَوْ أَبَا

عُبَيْدَةَ بْنُّ الْجَرَّاحِ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ

نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ

قَائِلٌ: قَتِلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَالَ: عُمَرُ:

[راجع: ٢٤٢٩]

قَتَلَهُ اللَّهِ)).

٣٦٦٩ - وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمِ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ہے۔" راوی نے بیان کیا کہ بیر سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی نے بیان کیا کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ بناٹھ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں ہے ہو گا اور ایک امیرتم (مهاجرین) میں سے ہو گا۔ (دونوں مل کر حکومت كرين ك) بحرابو بكر عمر بن خطاب اور ابوعبيده بن جراح رسي الني ان كي مجلس میں پنیجے۔ عمر بواٹھ نے گفتگو کرنی چاہی کیکن حضرت ابو بکر بواٹھ نے ان سے خاموش رہنے کے لئے کھا۔ عمر بناٹھ کماکرتے تھے کہ اللہ کی فتم میں نے ایبا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ايك تقرير تيار كرلى تقى جو مجھے بهت پيند آئي تھي' پھر بھي مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر بناٹھ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ آخر حفزت ابو بكرين الله نا نتائى بلاغت كے ساتھ بات شروع كى - انهوں في اين تقريريس فرماياكه بهم (قريش) امراء بين اورتم (جماعت انصار) وزراء ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منذر رہائتہ بولے کہ نسیں اللہ کی قتم ہم الیانہیں ہونے دیں گے 'ایک امیر ہم میں سے ہو گااور ایک امیر تم میں سے ہو گا۔ حضرت ابو بر بناٹھ نے فرمایا کہ نمیں ہم امراء ہیں تم وزراء ہو (وجہ بد ہے کہ) قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شار کئے جاتے ہیں اور ان کا ملک (لینی مکم) عرب کے جے میں ہے تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر سے بیعت کر لویا ابوعبیدہ بن جراح ؓ ے۔ حفرت عمر منافر نے کہا' نہیں ہم آپ ہے ہی بیعت کریں گے' آپ مارے سردار ہیں ، ہم میں سب سے بمتر ہیں اور رسول کریم مالیا کے زدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر باللہ نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی پھرسب لوگوں نے بیت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ رہائٹر کوتم لوگوں نے مار ڈالا۔ عمر من اللہ نے کما انہیں اللہ نے مار ڈالا۔

(۳۲۲۹) اور عبدالله بن سالم نے زبیدی سے نقل کیا کہ عبدالرحمان بن قاسم نے بیان کیا انہیں قاسم نے خبردی اور ان سے عائشہ رہی آئی ا نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا کی نظر (وفات سے پہلے) اٹھی اور آپ

قَالَتْ: ((شَخَصَ بَصَوُ النَّبِيِّ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَى (لَلاَقًا) وَقَصُّ الْحَدِيْثَ. قَالَتْ عَالِشَةُ: فَمَا كَانَ مِنْ خُطْبَيهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفِعَ اللهِ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيْهِمْ لَيْفَاقًا فَرَدُهُمُ اللَّهُ بِلَيْكَ)، وراجع: ١٢٤١]

٣٦٧- ((لُمُ لَقَدْ بَصْرَ أَبُو بَكْمٍ النَّاسَ الْهُدَى، وَعَرَّفَهُمُ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِم، وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل - إِلَى - رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل - إِلَى - الشَّاكِرِيْنَ ﴾. [راحع: ١٢٤٢]

نے فرمایا اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ میں (داخل کر) آپ نے یہ جملہ تیں مرتبہ فرمایا اور پوری حدیث میان کی۔ عائشہ بڑی ہو نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر بھی اور ونوں ہی کے خطبوں سے نفع پنچا۔ حضرت عمر بواللہ نے لوگوں کو دھمکایا کیونکہ ان میں بعض منافقین بھی تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح (فلط افواہیں پھیلانے سے) ان کو باز رکھا۔

(۱۳۹۵) اور بعد میں حضرت ابو بکر بواللہ نے جو حق اور ہدایت کی بات مقی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا العنی اسلام پر قائم رہنا) اور وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے "محمد ماٹیا کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ الشاکریں' تک۔

المنتر معرب الوبكر صدیق براتند ك اس عظیم خطبه نے امت ك شرازك كو منتشر ہونے سے بچالیا۔ انصار نے جو دو امير مقرر المنتر كي تعربي بيش كى تقى وہ صحيح نہ تقى۔ كيونكه ايك ميان ميں دو تكواريں نہيں ركھی جا سكتيں۔ روايت ميں حضرت سعد بن عبادہ بزاتند كى تجويز لے كر آئے تھے۔ خدا نخواستہ اس پر عمل ہوتا تو نتيجہ بہت ہى برا ہوتا۔ كتے بیں كہ حضرت عبادہ اس كے بعد شام كے ملك كو ي لے گئے اور وہیں آپ كا انقال ہوا۔ اس حدیث سے نصب خليفه كا وجوب ثابت ہوا كيونكه صحابه كرام نے آخضرت ما تاہم كي تجييزو تنفين پر بھی اس كو مقدم ركھا، صد افسوس كه امت نے جلد ہى اس فرض كو فراموش كر دیا۔ بہل خرابی ہيہ بيدا ہوئى كہ خلافت كى جگہ ملوكيت آگئ، پھر جب مسلمانوں نے قطار عالم میں قدم ركھا تو دور ہى ركھا تو مختلف اقوام عالم سے ان كا سابقہ پڑا جن سے متاثر ہو كر وہ اس فریضہ ملت كو بھول گئے اور انتشار كا شكار ہو گئے۔ آج تو دور ہى دوسرا ہے اگر چہ اب بھی مسلمانوں كى كائى حكومتیں دنیا میں قائم ہیں گر خلافت راشدہ كی جھلک سے اكثر محروم ہیں۔ اللہ پاک اس دور پر فتن میں مسلمانوں كو باہمی انقاق نصیب كرے كہ وہ متحدہ طور پر جمع ہو كر ملت اسلاميه كی خدمت كر سكين آهن۔

٣٦٧١ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدُّنَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِيْ رَاشِدٍ: حَدُّنَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِيْ رَاشِدٍ: حَدُّنَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِيْ رَاشِدٍ: حَدُّنَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لَأَبِيْ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ قُلْتُ لَيْ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَ: أَبُوبَكُرٍ، وَ خَشِيْتُ قُلْتُ: ثُمَّ عُمَرُ. وَ خَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ: عُنْمَاكُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنْ إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

(اسام) ہم سے محر بن کیرنے بیان کیا گماہم کو سفیان وُری نے خبر
دی کماہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا کماہم سے ابو یعلی نے
بیان کیا ان سے محر بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (علی
بیان کیا ان سے محر بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (علی
بیائی سے بوچھا کہ رسول اللہ سٹھیا کے بعد سب سے افضل صحابی
کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر (بڑاٹھ)۔ میں نے بوچھا پھر کون
ہیں؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر بڑاٹھ ہیں۔ مجھے اس کا ندیشہ ہوا
کہ اب (پھر میں نے بوچھا کہ اس کے بعد ؟ تو) کمہ دیں گے کہ عثان
بڑاٹھ۔ اس لئے میں نے خود کما اس کے بعد آب ہیں؟ بیہ من کربولے

#### که میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک مخص ہوں۔

جہر مرص علی بڑاتھ کے اس قول سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کو آمخضرت ساڑھیا کے بعد سب سے افضل کتے ہیں پھر ان کے بعد حضرت عمر بڑاتھ کو جیسے جمہور اہل سنت کا قول ہے۔ عبدالرزاق محدث فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاتھ نے خود شخییں کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے المذا میں بھی فضیلت دیتا ہوں ورنہ بھی فضیلت نہ دیتا۔ دو سری روایت میں حضرت علی بڑاتھ سے منقول ہے کہ جو کوئی مجھ کو شخین کے اوپر فضیلت دے میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا۔ اس سے ان سی حضرات کو سبق لینا چاہے جو حضرت علی بڑاتھ کی ان کو مفتری قرار دے رہے ہیں۔

(٣٧٢٢) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا ان سے مالك نے ان ے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والدنے بیان کیااور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ چلے جب ہم مقام بیداء یا مقام ذات الجیش پر پنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس لئے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم اس کی تلاش کے لئے وہاں تھر گئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ٹھسرے لیکن نہ اس جگد پانی تھا اور نہ ان کے ساتھ پانی تھا۔ لوگ حفرت ابو بکر ہواٹھ کے پاس آ کر کہنے لگے كدآب ملاحظه نهيس فرمات عائشه وين فياسك كياكيا وصور اكرم ما فيلام کو بہیں روک لیا ہے۔ اٹنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں' نہ تو یہاں پانی ہے اور نہ لوگ اپ ساتھ لئے (بانی) ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الوبكر رفاته اندر آئے۔ رسول الله طاق اس وقت اینا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سورہے تھے۔ وہ کہنے لگے 'تمهاری وجہ سے آخضرت سل اور سب اوگوں کو رکنا برا۔ اب نہ یمال کہیں پانی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے۔ حضرت عائشہ وہانیا نے بیان کیا کہ حضرت ابو بحر رہائٹ نے مجھ پر غصہ کیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھاانہوں نے کمااور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچوکے لگانے لك. مين ضرور تزب المحتى مكر آمخضرت ملتهام كاسرمبارك ميري ران پر تھا۔ آخضرت سال اللہ سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا اور اسى موقع ير الله تعالى في تيم كاتهم نازل فرمايا اورسب في تيم كيا'اس پر اسيد بن حفيررضي الله عنه نے كماكه اے آل ابو بحرابيه

٣٦٧٢ - حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطعَ عِقَدٌ لِيْ، فَأَقَامَ رَسُولُ ا للهِ عْلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاس مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِيْ قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطَعُنَنِي بِيَدِهِ فِي خَاصَرَتي فَلاَ يَمْنَغُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاُّ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخَذِيْ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاء، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم ﴿فَتَيَمُّمُوا﴾ [النساء : ٤٣]، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ

: مَا هِيَ بِأُوْلِ بِرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ عَائِشَةُ : فَبَعَثَنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْمِقْدَ تَحْتَهُ).

تہماری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے میان کیا کہ چرہم نے جب اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہارای کے نیچ ہمیں ملا۔

[راجع: ۲۳٤]

جہد مرد اللہ مونے والا بار حضرت اساء بھی تھا کا تھا' اس لئے حضرت عائشہ بھی تھا کہ اور بھی زیادہ فکر ہوا' بعد میں اللہ تعالی نے اے طا سیر میں اللہ عضرت اسد بن حضر بڑھ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بڑھ کی اولاد کی وجہ سے مسلمانوں کو بھیشہ فوائد و برکات طفتے رہے ہیں۔ یہ حدیث کتاب التیم میں بھی فہ کور ہو چکی ہے۔ یہاں پر اس کے لانے سے یہ غرض ہے کہ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق بڑھ کے خاندان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسید بڑھ نے کہا۔ ماھی باول برکت کم یا آل ابی بکو.

٣٦٧٣ - حَدُّثَنَا آدَهُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمَعُتْ ذَكُوانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعَيْد الْخُدُرِيَ رضِيَ لِعَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعَيْد الْخُدُرِيَ رضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبيُ عَلَيْهُ: ((لاَ تَسَبُّوا أَصْحَابِي، فَلُو أَنْ أَحَدِكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ أَصْحَابِي، فَلُو أَنْ أَحَدِكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبَا مَا بَلَغَ مُدُ أَحَدهِمْ ولاَ نَصِيْفَهُ)). وَهَبَا مَا بَلَغَ مُدُ أَحَدهِمْ ولاَ نَصِيْفَهُ)). تَابَعَدُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ.

ساکھ اس کے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اقدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ ان سے اور میں کیا کیا کہا ہیں نے ذکوان سے سنااور ان سے ابوسعید خدری بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا ہے فرمایا میں کو برا بھلا مت کمو۔ اگر کوئی مخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ شعبہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو جریر عبداللہ بن داؤد 'ابو معاویہ اور محاضر نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔

(٣٩٤٣) ہم سے ابوالحن محد بن مسكين نے بيان كيا كما ہم سے كي بن حسان نے بيان كيا كا أكما ہم سے سليمان نے بيان كيا أن سے شريك بن انى نمرنے أن سے سعيد بن مسيب نے بيان كيا كما مجھ كو

٣٦٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مِسْكِيْنِ أَبُو الْحَسَنِ حَدُّثَنَا يَحْيَى بُنْ حَسَّانْ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بُن أَبِي نَمِر عَنْ

ابوموی اشعری بڑاٹھ نے خبردی کہ انہوں نے ایک دن اینے گھریں وضوكيا اوراس اراده سے فكك كم آج دن بحررسول الله الله الله كاساته نہ چمو روں گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھروہ معجد نبوی میں حاضر ہوئ اور آنخضرت مان کیام کے متعلق بوجھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ حضور النائيا تو تشريف لے جام جے بين اور آپ اس طرف تشريف لے مے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے متعلق بوج متا ہوا آپ کے بیچے بیلے لکا اور آخریں نے دیکھاکہ آپ (قباکے قریب) بتر اریس میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں وروازے پر بیٹے کیا اور اس کا دروازے مجور کی شاخوں سے بنا موا تھا۔ جب آپ قضاء حاجت کر چکے اور وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بٹر ارلیں (اس باغ ك كويس) كى مندرير بيشے موتے بين اپنى پندلياں آپ نے كھول رکھی ہیں اور کویں میں پاؤل لفکائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھرواپس آ کرباغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا ك آج رسول الله ما الله ما كادربان ربول كا في حضرت الو بكر والله آئ اور دروازہ کھولنا چاہاتو میں نے بوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کما کہ ابو برا میں نے کما تھوڑی در ٹھسر جائے۔ پھر میں آنخضرت ما الله المردروازے پر موجود مان کیا کہ ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ آنحضرت ملی ا نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ میں دروازہ یر آیا اور حضرت ابو بکر بڑاٹھ سے کماکہ اندر تشریف لے جائے اور رسول کریم ملی کیا نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو بكر والله اندر داخل موسئ اوراى كنوي كى مينده ير آنخضرت ما اللهام کی داہنی طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کویں میں لٹکا گئے 'جس طرح آخضرت ما اللهام في الكائ موت تف اور ايى پندليول كو بھى كھول ليا تھا۔ پھريس واپس آكرائي جگه پر بيٹھ كيا۔ ميس آتے وقت این بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ آنے والے تھ 'میں منے اپنے دل میں کما کاش اللہ تعالی فلاں کو خبردے دیتا 'ان

سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأً فِي بَيْتِهِ ثُمُّ خَرَجَ فَقُلْتُ: لِأَلْزِمَنَّ رَسُـــولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَكُولَنَّ مَعَهُ يَومِي هَذَا. فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: خَرْجَ وَوَجُّهُ هَا هُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ غَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِنْوَ أَرِيْسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ- وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ - حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَحَاجَتَهُ فَتَوَضَّأً، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِنْرٍ أَرِيْسِ وَتَوَسَّطَ قُفْهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبُنْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمُّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَومَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُوبَكُو. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمُّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ: ﴿﴿الْذَنْ لِلَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)). فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأبي بَكُر: ادْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ ا للهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رِجْلَيْهِ فِي الْبِنْوِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ. ثُمُّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تُرَكْتُ أَخِي يَتُوَضُّأُ وَيَلْحَقنِي، فَقُلْتُ: إِن يُودِ ا اللَّهُ بِفُلانِ خَيْرًا - يُرِيْدُ أَخَاهُ - يَاتِ بِهِ. فَإِذَا

إنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَلَا؟ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابَ، فَقُلْتُ عَلَى رسْلِكَ ثُمَّ جَنْتُ إِلَى رَسُــولِ اللهِ 🕮 فَسَلَّمْتُ عَلَيْدِ فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْعَطَابِ يَسْتَأْذِنْ. فَقَالَ: ((الْذَنْ لَهُ وَيَشَرُّهُ بِالْجَنَّةِ)) فَجنتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَبَشُرَكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ الْجَنَّةِ. فَدَخَلَ فَحَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِثْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلاَن خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إنْسَانٌ يُحَرُّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: عَلَى رَسُلِكَ. فَجَنْتُ إِلَى رَسُول ا للهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيِّبُهُ))، فَجَنْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ 🕮 بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيِّبُكَ. فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفِّ قَدْ مَلِيءَ، فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشُّقِّ الآخَرِ. قَالَ: شَرِيْكُ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَأَوْلَتُهَا قُبُورَهُمْ)).

[أطرافه في : ٣٦٩٣، ٣٦٩٥، ٣٢١٦، 7P. V. 757V].

کی مراد این بھائی سے تھی اور انہیں یمان پنچا دیتا۔ این میں سی صاحب نے دروازہ پر دستک دی میں نے بوچھاکون صاحب ہیں؟ کما کہ عمر بن خطاب (بڑائد)۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیرے لئے تھر اجائے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضرہوا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمرین خطاب (بوالد) وروازے بر کھرے اندر آنے کی اجازت چاہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسیس اجازت دے دواور جست کی بشارت بھی پہنچا دو۔ میں واپس آیا اور کما کہ اندر تشریف لے جائے اور آپ کو رسول اللہ النظام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ بھی داخل ہوے اور آپ کے ساتھ اس مینڈھ پر بائیں طرف بیٹ كے اور اپنے پاؤل كنويں ميں لئكا لئے۔ ميں پھر دروازے ير آكر بيٹھ كيا اورسوچتارہاکہ کاش اللہ تعالی فلان (آپ کے بھائی) کے ساتھ خیرچاہتا اور انسیں یمال پنیا رہا۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بولے کہ عثان بن عفان۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لئے رک جائے' میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو ان کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ انسیں اجازت دے دو اور ایک مصیبت پر جو انسیں پنیچ گی جنت کی بثارت پنچادو۔ میں دروازے پر آیا اور ان سے کما کہ اندر تشریف کے جائے۔ حضور اکرم ملٹھیا نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے ايك مصيبت يرجو آپ كو پنچ گى ـ وه جب داخل موئ توريكها چوتره ير جگه نهيں ہے اس لئے وہ دوسري طرف آنخضرت ما اللہ كے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب نے کمامیں نے اس سے ان کی قرول کی تاویل لی ہے (کہ اس طرح بنیں گ)

یہ سعید بن مسیب کی کمال دانائی تھی حقیقت میں الیابی ہوا۔ حضرت ابو بجر اور حضرت عمر مہن تا و آخضرت میں الیا کے پاس دفن ہوئے اور حضرت عثان بڑاتھ آپ کے سامنے بقیع غرقد میں۔ سعید کا مطلب سے نہیں ہے کہ ابو براور عمر بی تا آپ کے دائیں بائیں دفن مول مے کونکہ ایا نمیں ہے۔ حضرت ابو بحر بڑاتھ کی قبر آنخضرت النظام کے بائیں طرف ہے اور حضرت عمر بڑاتھ کی قبر حضرت ابو بحر کے بائی طرف ہے۔ آخضرت ساتھا کی ان مبارک نشانیوں کی بنا پر متعلقہ جملہ حضرات محابہ کرام وی شاتھ کا جنتی ہونا یقین امرہے۔ پھر بھی امت میں ایک ایساگروہ موجود ہے جو حضرات شخیر کرام کی تونین کرتا ہے۔ اس گروہ سے اسلام کو جو نقصان پنچا ہے وہ ارج ماسی

کے اوراق پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حثان خی بڑا تھ کی بابت آپ نے ان کی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا جو خدا کے ہال مقدر تھی اوروہ وقت آیا کہ خود اسلام کے فرزندول نے حضرت حثان بڑا تھ جینے جلیل القدر خلیفہ راشد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا' آخر ان کو شہید کرکے دم لیا۔ ۱۹۳۹ھ کے جج کے موقع پر بقیع خرقد مدید میں جب حضرت حثان کی قبر پر حاصر ہوا تو دیر تک ماضی کے تصورات میں کھویا ہوا آپ کی جلالت شان اور ملت کے بعض لوگوں کی غداری پر سوچا رہا۔ اللہ پاک ان جملہ بزرگوں کو ہمارا سلام پنچائے اور قیامت کے دن سب سے ملاقات نصیب کرے آمین۔ فرکورہ اریس مدید کے ایک مشہور باغ کا نام تھا۔ اس باغ کے کویس میں آخضرت میں میں تھی۔ گرگئ تھی جو حلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکی۔ آج کل یہ کنواں مجد قباکے باس کونٹر کی شکل میں خلک موجود ہے۔ ای جگہ یہ باغ واقع تھا۔

٣٩٧٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا يَخْيَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّلَهُمْ: أَنْ النَّبِيُّ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّلَهُمْ: أَنْ النَّبِيُّ فَلَا صَعِدَ أَحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: ((اثْبُتْ أَحُدٌ، فإنْ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ)).

[طرفاه في : ٣٦٨٦، ٣٦٩٩].

السلام محمد سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ مجھ سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے قادہ نے اور ان سعید قطان نے بیان کیا کہ جب بی کریم اللہ بھٹھ نے بیان کیا کہ جب بی کریم اللہ بھٹھ نے بیان کیا کہ جب بی کریم اللہ بھٹھ اواحد کانپ ابو کر عمراور عثمان میں تی کو ساتھ لے کراحد بہاڑ پر چڑھے تواحد کانپ اتھا۔ آنخضرت اللہ بیانے فرمایا احد! قرار پکڑ کر کہ تجھ پر ایک بی ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

(٣٧٤٦) مجھ سے ابوعبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے ٣٦٧٦– حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ أَبُو وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم سے صخرنے بیان کیا ان سے نافع عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْر حَدَّثَنَا نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر جی اللہ اللہ رسول اللہ صَحْرٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ مالیا نے فرمایا میں ایک کنویں پر (خواب میں) کھڑا اس سے پانی تھینے رہا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمُ تھا کہ میرے پاس ابو بکراور عمر بی اٹا بھی پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر ہواتھ نے ((بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئُو أَنْزَعُ مِنْهَا جَاءَنِي أَبُو و ول لے لیا اور ایک یا دو ڈول کینچے۔ ان کے کینچے میں ضعف تھااور بَكْرِ وَعُمَرُ، فَأَخَذُ أَبُو بَكْرِ الدُّلُو فَنَرَع الله تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر ابو بکر بڑھٹھ کے ہاتھ سے ڈول عمرٌ ذُنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيُن، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ. وَا لللَّهُ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی يَغْفِو لَهُ. ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَد شکل میں ہو گیا۔ میں نے کوئی ہمت والا اور بمادر انسان نہیں دیکھاجو أَبِي بِكُو فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبَا، فَلَـمْ أَر ا تن حسن تدبیراور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کاعادی ہو۔ چنانچہ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّةً، فَنزَع حَتَّى

انہوں نے اتنایانی تھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کویانی بلانے کی جگہیں بھر

لیں۔ وہب نے بیان کیا کہ "العلن" اونٹوں کے بیٹے کی جگہ کو کہتے

ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ). قَالَ وَهَبِّ: الْعَطَنُ مَبْرَكُ الإبل، يَقُولُ: حَتَّى رَويَتِ الإبلُ فَأَنَاخُتْ. [راجع: ٣٦٣٤]

ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں۔ اونٹ سیراب ہوئے کہ (وہیں) بیٹھ گئے۔ یہ مدیث پہلے بھی مزر چک ہے اور حضرت صدیق بواٹھ کی یہ ناتوانانی کوئی عیب نہیں ہے جو ان کے لئے خلتی تھی۔ اس ناتوانی کے باوجود وول انہوں نے پہلے سنبھالا' اس سے حضرت عمر والله ير ان كى فوقيت ابت موكى -

> ٣٦٧٧– حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا غِيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ بْن أَبِي الْحُسَيْنِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ : ((إنَّى لَوَاقِفٌ فِي قَومٍ فَدَعَوُا اللَّهُ لِعُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ -وَقَدُ وُضِعَ عَلَى سَرِيْرِهِ – إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ ا للهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، لأَنَّى كَثِيْرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: ((كُنْتُ وَأَبُو بَكُو وَعُمَوُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكُو وَعُمَوُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُوا أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)).

(١٣٩٤٥) مم سے وليد بن صالح نے بيان كيا كما مم سے عيلى بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن سعید بن ابی الحسین می نے ان ے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس جہا نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھاجو عمر بن خطاب بڑاتھ کے لئے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کاجنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا'اتے میں ایک صاحب نے میرے پیچے سے آگر میرے شانوں یر این كمنيال ركه دين اور (عمر بناتُهُ كو مخاطب كرك) كمن لك الله آپ ير رحم كرے \_ مجھے تو يى اميد تھى كہ الله تعالى آپ كو آپ كے دونوں ساتھیوں (رسول الله ساتھیے اور ابو بكر بناتھ) كے ساتھ (دفن) كرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ مٹی کیا کو یوں فرماتے سناکر تا تھا کہ "میں اور ابو بکر اور عمر تھے "میں نے اور ابو بکراور عمرنے میہ کام کیا" "میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ "اس لئے مجھے میں امید تھی کہ اللہ تعالی آپ کو ان ہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھاتو وہ حضرت على مْخَاتْتُهُ مِنْصِهِ -

[طرفه في : ٣٦٨٥].

المسترم المستر سیسے کیا کہ بیہ آپس میں ایک دو سرے کے مخالف اور بد خواہ تھے وہ مردود خود بد باطن اور منافق ہے۔ العرا يقيس على نفسه كا مصداق ہے۔ سے ہے

چه نبت خاک رابه عالم پاک کواعیسی کا دجال ناپاک.

حافظ نے کما کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ سل کا شکار ہوئے واقدی نے کما کہ انہوں نے سردی میں عسل کیا تھا ' بندرہ دن تک بخار ہوا۔ بعض نے کما کہ بمودیوں نے ان کو زہر دے دیا تھا۔ ۱۳ بماہ جمادی الاخری انہوں نے انتقال فرمایا 'ان کی خلافت دو برس تین ماہ اور چند دن رہی۔ آتحضرت علی اللہ عنه و ان کی عمر بھی انتقال کے وقت تربیشہ ٦٣ سال کی تھی۔ رضی الله عنه و ادصاه و حشون الله

٣٦٧٨ حَدُّتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَخْتَى بْنُ أَبِي كَلِيْرِ عَنْ مَحْمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّابَيْرِ قَالَ: سَٱلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو عْنُ أَشَدُ مَا صَلَعَ الْـمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ ((رَأَيْتُ عُفْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّهِــيُّ 🚓 وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَصَعَ رِدَاءً فِي غُنْقِهِ فَخَنْقَهُ بهِ خَنْقًا شَدِيْدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ : ﴿ أَتَقْتَلُونَ رَجُلاً أَنَّ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبُّكُمْ ﴾ رغافر: ۲۸].

(١٣٩٤٨) جمع سے محربن بزید کوفی نے بیان کیا کما ہم سے ولیدنے بیان کیا'ان سے اوزا کی نے'ان سے کی بن الی کثیرنے'ان سے محمد بن ابراہم نے اور ان سے عروہ بن ڈیرنے بیان کیا کہ مین نے عبداللد بن عمر النظاعة مشركين مكه كى سب سے بدى طالمانه حركت ك بارك ميں يو مجماجو انهوں نے رسول الله مان كا كے ساتھ كى متى تو انسوں نے اللایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن الی معیط الخضرت سالیا كياس آيا ـ آپ اس وقت فماز براه رب تے اس بد بخت في الي جادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر تھینی جس سے آپ کا گلا بدی سختی کے ساتھ مچنس کیا۔ است میں حضرت ابو بکر والتہ آئے اور اس بد بخت کو دفع کیااور کماکیاتم ایک ایسے مخص کو قتل کرناچاہتے ہوجو یہ کتا ہے کہ میرا بروردگار اللہ تعالی ہے اور وہ تمارے پاس اپ بروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔

[طرفاه في: ٥٦٨٦ ١٥ ٤٨١].

ان جملہ احادیث کے نقل کرنے سے حضرت ابو برصدیق بڑھڑ کے مناقب بیان کرنا مقصود ہے۔

٣- بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أبي حَفْصِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ

باب حضرت ابو حفص عمرين خطاب قرشي عدوى رخاتنه كي فضيلت كابيان

تریم مربر است عمر براتی کا نسب نامه به ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب۔ تو وہ کعب میں آنخضرت میں این کے نسب سے مل جاتے ہیں 'ان کالقب فاروق تھا جو آنخضرت میں کے نے دیا تھا' بعض نے کما حضرت جرئیل طالئے ہے لقب لے کر آئے تھے۔ غرض عدالت اور علم' سیاست مدن اور حسن تدبیر اور انظام ملی میں اپنا نظیر نمیں رکھتے تھے۔ ان کی سرة طیبہ پر دنیا کی بیشتر زبانوں میں مطول اور مختفر کافی تنابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کے مناقب سے متعلق یهال جو پچھ ذر کور ہے وہ ہشتے نمونہ از خروارے ہے۔

٣٦٧٩ - حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْـمَاجِشُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَيْتَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيصَاء امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وَ سَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ

(٣٧٤٩) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزر ماجثون نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن منکدرنے بیان کیا اور ان سے میں (خواب میں) جنت میں داخل ہوا تو دہاں میں نے ابوطلحہ والله کی بوی رمیماء کو دیکھااور میں نے قدموں کی آواز سی تو میں نے بوچھا' یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سہ بلال بڑاٹھ ہیں اور میں نے ایک محل دیکھااس کے سامنے ایک عورت تھی، میں نے پوچھایہ کس کا محل ہو جہ بتایا کہ یہ عمر بواٹھ کا سے ورت تھی، میں نے پوچھایہ کس کا محل کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی (اور اس لئے اندر داخل نہیں ہوا) اس پر حضرت عمر بواٹھ نے روتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں' یا رسول اللہ! کیامیں آپ سے غیرت کروں ماں باپ آپ پر فدا ہوں' یا رسول اللہ! کیامیں آپ سے غیرت کروں

هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفَنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لِـمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لِعُمَرَ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَاكَرْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ عُمَرُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. أَعَلَيْكَ أَغَارِ؟)).

[طرفاه في : ٧٠٢٦، ٧٠٢٤].

ندکورہ خاتون رمیماء نامی حضرت انس بواٹنز کی والدہ ہیں۔ یہ لفظ رمص سے ہے۔ رمص آنکھ کے میل کو کتے ہیں' ان کی آنکھوں

(۳۱۸۰) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کولیث نے خبر
دی کہا کہ مجھ سے عقبل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا
کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بن تر اللہ ساتھ کے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ساتھ کے کی خدمت میں حاضر سے۔ حضور مالی کہ ہم رسول اللہ ساتھ کے کی خدمت میں حاضر سے۔ حضور مالی کہ ہیں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی ہے۔ میں نے بوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر بن تر کی فیرت و حمیت یاد آئی اور میں وہیں سے کوٹ آباد اس پر حضرت عمر بن تھ رود سے اور عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں آپ

بہ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' ان سے یونس نے ' ان سے رہری نے کہا ان سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' ان سے یونس نے ' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے یونس نے ' ان سے در رہی نے بیان کیا' کہا مجھ کو حمزہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما) نے کہ رسول اللہ ما آجا نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ کی تازگ دیکھنے لگاجو میرے نے خواب میں دودھ کی تازگ دیکھنے لگاجو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر فائد کو دے دیا' صحابہ ناخن یا ناخوں پر بہ رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر فائد کو دے دیا' صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ اس خواب کی تعیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعیر علم ہے۔

میں میل رہتا تھا' اس لئے وہ اس لقب سے مشہور تھیں۔ ٣٦٨٠ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْر، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهُ؟)). [راجع: ٣٢٤٢] ٣٦٨١ حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْـمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَـمْزَةُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرَبْتُ ﴿ - يَعْنِي اللَّبَنَ - حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُري – أَوْ فِي أَظْفَارِي – ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْعِلْمَ)). [راجع: ٨٢]

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ اللهِ بُنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِي المَناهِ أَنِّي أَنْنِعُ المَناهِ أَنِّي أَنْنِعُ المَناهِ أَنِّي أَنْنِعُ المَناهِ أَنِّي أَنْنِعُ المَناهِ أَنْ الْخَطَّابِ يَغْفِرُ لَهُ اللهَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْمِي يَعْفِرُ لَهُ اللهَ عَمْرُ اللهَ عَمْرُ اللهُ اللهَ عَمْلُ اللهَ عَمْلُ اللهَ عَمْلُ اللهَ عَمْلُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَلْمِي اللهَ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[راجع: ٣٦٣٤]

(۳۱۸۲) ہم ہے جم بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا ہم ہے جمہ بن بشر نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن عربی ہے اللہ بن عربی ہے اللہ بن عربی ہے اللہ بن عربی ہے ایک اچھا بڑا ڈول کھینج رہا ہوں 'جس پر دیکھا کہ میں ایک کویں ہے ایک اچھا بڑا ڈول کھینج رہا ہوں 'جس پر چرخ لکڑی کا لگا ہوا ہے۔ "لکڑی کا چرخ" پھر حضرت ابو بکر بڑا ہے آئے اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عربی ہے گر کمزوری کے ساتھ اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عربی ہے گر کمزوری کے ساتھ اور اللہ دو ڈول کھینچ مگر کمزوری کے ساتھ اور اللہ دو ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے ان جیسا مضبوط اور باعظمت شخص نمیں دیکھا جو اتنی مضبوط کے ساتھ کام کر مطبوطی کے ساتھ کام کر مسلم ہو گئے اور اپنے اونوں کو سیراب ہو گئے اور اپنے اونوں کو عمدہ اور زرابی اور عقری سردار کو بھی گئے ہیں (صدیث میں عبقری کامفن ہے میں اور عقری سردار کو بھی گئے ہیں (صدیث میں عبقری کی میں جن کے بن زبابی ان پچھونوں کو کہتے ہیں جن کے طاشے باریک 'کھیلے ہوئے بہت کشت ہے موتے ہیں۔

یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب صدیث میں لفظ "کبرة" ، مغتم با اور كاف ہو لينى وہ كول لكڑى جس سے ڈول لئكا دیتے ہيں' اگر "كبرة" ، سكون كاف ہو تو ترجمہ بوں ہو گا' وہ ڈول جس سے جوان او نٹنى كو دودھ پلاتے ہيں۔

(۱۳۱۸۳) ہم ہے علی بن عبداللہ مدیٰی نے بیان کیا کہا ہم ہے یعقوب بن اہراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ ہے میرے والد نے بیان کیا کہ اس یعقوب بن اہراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ ہے میرے والد نے بیان کیا ان ہے صالح نے 'ان ہے ابن شہاب نے 'کہا مجھ کو عبدالحمید بن عبدالرحمٰن نے خبردی 'انہیں مجھ بن سعد بن ابی و قاص بڑھ ان نے بیان کیا اور اس ہے والد (حضرت سعد بن ابی و قاص بڑھ ان نے بیان کیا کہا ہم (دو سری سند) اور مجھ ہے عبدالحزیز بن عبداللہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح نے 'ان ہے ابن میں سعد نے بیان کیا' ان سے صالح نے 'ان سے محمد شہاب نے 'ان سے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید نے 'ان سے محمد شماب نے والد نے بیان کیا کہ من سعد بن ابی و قاص نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن ٹی و قاص نے اور ان سے اندر آنے کی اجازت جاتی۔

٣٦٨٣ - حَدُثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدُثَنَا عَلَي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدُثَنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدُثَنَا مَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَبْدُ أَنْ مُحَمَّدَ بُنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدُثَنِي أَبِهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ مُنْ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْدُ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْدُ أَبْنُ الْحَطَّابِ عَلَى قَالَ عَمْدُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى قَالَ عَمْدُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى قَالَ عَمْدُ أَنْ الْحَطَّابِ عَلَى قَالَ عَمْدُ بْنِ أَبْدِ شَهَابٍ عَلَى قَالًى عَبْدِ عَمْدُ بْنِ مَعْدُ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَى اللهِ عَمْدُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى قَالِي عَلَى عَبْدِ عَمْدُ بْنِ شَهْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعْدُ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ عَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرُنُ الْحِجَابِ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُــولُ اللهِ عَلَىٰ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يا رسُولَ اللهِ، فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ ((عَجبُتْ مِنْ هَوُلاَءِ اللاَّتِي كُنَّ عِنْدِيْ، فَلَـمًا سَمِعْنَ صَوتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ))، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبُّنِي وَلاَ تَهَبُّنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَقُلْنَ : نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ. فَقَالَ النُّبِيُّ عَلَىٰ: ((اِيُّهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشُّيْطَانُ سَالِكُا فَجَا قَطُّ إِلاُّ سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجُكَ)). [راجع: ٣٢٩٤]

اس وقت آپ کے پاس قرایش کی چند عورتیں (امهات المومنین میں ے) میٹی باتیں کررہی تھیں اور آپ کی آوازے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ میں زیادتی کی درخواست کررہی تھیں 'جول بی حضرت عمر والتر نے اجازت جابی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے چھے جلدی سے بھاگ کھڑی ہو کیں۔ آخر آنخضرت سائیل نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو آنخضرت مٹھائیا مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر و و عرض كيايا رسول الله! الله تعالى آپ كو بيشه خوش ركھ-آب نے فرمایا ، مجھے ان عور توں پر ہنسی آرہی ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے بیچھے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر بناٹھ نے عرض کیایا رسول اللہ! ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہئے تھا۔ پھرانہوں نے (عورتوں سے) کمااے اپنی جانوں كى وشمنو! تم مجھ سے تو ڈرتى مو اور حضور اكرم النظام سے سي ڈرتیں۔ عورتوں نے کہا کہ ہاں' آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور اکرم میری جان ہے' اگر مجھی شیطان تم کو کسی رائے پر چکناد مکھ لیتا تو اے چھوڑ کروہ کی دوسرے رائے پرچل پڑا۔

آپ نے دعا فرمائی تھی یا اللہ! اسلام کو عمریا پھر ابوجل کے اسلام سے عزت عطاکر اللہ نے حضرت عمر والتہ کے حق میں آپ ک دعا قبول فرمائی۔ جن کے مسلمان ہونے پر مسلمان کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور تبلیخ اسلام کے لئے راستہ کھل ممیا' ان کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے۔

> ٣٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: ((مَا زِلْنَا أَعَزُّهُ مُنْذَ أَسْلَمَ عُمْرُ)). [طرفه في : ٣٨٦٣].

> ٣٦٨٥- حَدَثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا غُمرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ

(٣٩٨٣) بم سے محمد بن شخل نے بیان کیا کما ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے قیس نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بن الله نے کہا کہ حضرت عمر بنافتہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ېمىن بىشەعزت ماصل ربى ـ

(۳۷۸۵) م سے عبدان نے بیان کیا کمام کو عبداللہ نے خروی کما ہم سے عمر بن سعید نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور انہوں نے ابن عباس بھینیا کو کہتے ساکہ جب عمر ہوائٹر کو (شمادت کے بعد)ان

کے بستر پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیرلیا اور ان کے لئے (خدا ہے) دعا اور مغفرت طلب کرنے گئے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی ' میں بھی وہیں موجود تھا۔ ای حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا' میں نے دیکھا تو وہ علی بڑاتھ تھے۔ پھر انہوں نے عمر بڑاتھ کے لئے دعاء رحمت کی اور (ان کی نعش کو مخاطب کرکے) کما' آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جے دیکھ کر جھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جاملوں اور خدا کی قتم جھے تو (پہلے سے) یقین تھا کہ اللہ تعالی اللہ سے جاملوں اور خدا کی قتم جھے تو (پہلے سے) یقین تھا کہ اللہ تعالی اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ مائی ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ مائی ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ مائی ہی زبان مبارک سے یہ الفاظ سے تھے کہ ''میں' ابو بکر اور عمر داخل ہوگئے۔ میں' ابو بکر اور عمر الے۔ "

(۳۱۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے برید بن ذریع نے بیان کیا' کہا ہم سے سعید نے بیان کیا (دو سری سند) امام بخاری رہائیں فرماتے ہیں اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن سواء اور کممس بن منہال نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے قدہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رہائی نے بیان کیا کہ نبی قدہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رہائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہاڑی احد بہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر' عمر اور عثمان وی میں ہے۔ بہاڑ لرزنے لگاتو آخضرت ملی کیا نے اپ اور دو اسے مارا اور فرمایا' احد! شہرارہ کہ تجھ پر ایک نبی ' ایک صدیتی اور دو شہید ہی تو ہیں۔

عَلَى سَرِيْرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ – وَأَنَا فِيهِمْ – فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذَ مَنْكِي، فَإِذَا عَلَى عُمَرَ عَلَى عُمَرَ عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا حَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبُ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله إِنْ وَقَالَ: مَا حَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبُ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله إِن كُنْتُ لِأَغُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مِن كُنْتُ لأَغُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ كُنْتُ لأَعْنُ أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَقُولُ (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ). [راجع: ٣١٧٧]

٣٦٨٦ – جَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ جَدُّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرِيْعِ جَدُّنَنَا سَعِيْدٌ قَالَ. وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ جَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء وَكَهمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاً: جَدُّنَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْمَنْهَالِ قَالاً: جَدُّنَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْسَيْدُ مَنْ قَتَادَةَ عَنْ الله عِنْهُ قَالَ: صَعِدَ النّبي بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النّبي الله عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النّبي الله عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النّبي الله عَنْهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ النّبي الله عَنْهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرَ وَعُمْرُ و وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُولُونَا والْعُمُونُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُ

[راجع: ٣٦٧٥]

خلفاء کی فضیلت میں آنحضرت من کیا نے بطور پیشکی فرمایا۔شہیدوں سے حضرت عمراور حضرت عمان جہن مراد ہیں۔

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنْ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ

شَانِهِ - يَعْنِي عُمَرَ - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحُدُ لَهُ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ حِيْنِ قُبِضَ كَانَ أَجَدًا وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ)).

کے بعض حالات پوچھے 'جو میں نے انہیں بتا دیئے تو انہوں نے کما' رسول اللہ طاق کیا کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ تخی نہیں دیکھا اور یہ خصائل حضرت عمرین خطاب پر ختم ہو گئے۔

مرادیہ کے کہ اپنے عمد خلافت میں حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ بہت بڑے دلاور' بہت بڑے تنی اور اسلام کے عظیم ستون تھے۔ منقبت کا جہاں تک تعلق ہے حضرت ابو بکر بڑاتھ کا مقام جملہ صحابہ ہے اعلیٰ و ارفع ہے۔

السلمان ہی حرب نے بیان کیا' کما ہم سے حماد بن ازید نے بیان کیا' کما ہم سے حماد بن ازید نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بن مالک دیا تھے نے کہ ایک صاحب (ذوالخو میرہ یا ابوموئی) نے رسول اللہ سائیلیا سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہو گی؟ اس پر عمارت فرمایا' تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں' سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت سائیلیا نے فرمایا کہ پھر تممارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہو گا جن سے تمہیں محبت ہے۔ "حضرت انس بڑائی اس محبت کی یہ میں بوئی جتنی آپ کی یہ حدیث من کر ہوئی کہ "تممارا حشر انہیں کے ساتھ ہو گا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس بڑائی نے کہا کہ میں بھی رسول آپ کی یہ حدیث من کر ہوئی کہ "تممارا حشر انہیں کے ساتھ ہو گا اللہ سائیلیا سے اور حضرت ابو بکرو عمر بھی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہیں کے ساتھ ہو گا اگر چہ میں ان جیسے عمل نہ کرسکا۔

[أطرافه في : ١٦٧، ١٦٧، ٣١٥٦].

حضرت انس بناٹھ کے ساتھ مترجم و ناشر کی بھی یمی دعاہے۔

٣٦٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَٰعَةَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلْمَا: ((لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبَلَكُمْ مِنَ الْأَمْمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فإنْ يَكُ فِي أُمِّتِي أَحَدٌ فَإِنْهُ عُمَرُ)) زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي

(٣١٨٩) ہم سے يكي بن قزعد نے بيان كيا كما ہم سے ابراہيم بن سعد نے بيان كيا كان سے ابوسلمہ نے اور ان نے بيان كيا كان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ عنہ نے بيان كيا كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا تم سے پہلى امتوں ميں محدث ہوا كرتے تھے 'اور اگر ميرى امت ميں كوئى ايسا شخص ہے تو وہ عمر ہيں۔ ذكريا بن ذا كدہ نے ابن روايت ميں سعد سے يہ براهايا ہے كہ ان سے ابوسلمہ نے ابن روايت ميں سعد سے يہ براهايا ہے كہ ان سے ابوسلمہ نے

الله بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ نے کہ نبی کریم سٹھیا نے فرمایا 'تم سے پہلے بن اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا كرتے تھے اور اگر ميري امت ميں كوئي ايبا مخص ہو سكتا ہے تو وہ حفرت عمر ہیں۔

ابن عباس رضى الله عنهمانے يرهامن نبى و لا محدث

زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ِلَقَدْ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلُّـمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمُّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ)).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((مَنْ نَبِي وَلاً مُحَدُّثُو)). [راجع: ٣٤٦٩]

آ محدث وہ جس پر خدا کی طرف سے المام ہو اور حق اس کی زبان پر جاری ہو جائے یا فرشتے اس سے بات کریں یا وہ جس کی سیستی الکی سیستی میلائل سیح ثابت ہو۔ محدث وہ بھی ہو سکتا ہے جو صاحب کشف ہو جیسے حضرت عیسیٰی میلائل کی امت میں حضرت یو حنا حواری گزرے ہیں جن کے مکاشفات مشہور ہیں۔ یقیناً حضرت عمر ہواٹھ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ روایت کے آخر میں ند کور ہے ك حضرت عبدالله بن عباس بين عورة حج كي آيت بذاكو يول يرحة تقد ﴿ وما ادسلنا من قبلك من دسول و لا نبى و لا محدث الخ (۱۹۹۰ ۲ ) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيس في بيان كيا انهول في كما ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے ان سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ ایک چرواہاا نی بریال چرا رہا تھا کہ ایک بھٹریئے نے اس کی ایک بری پرلی۔ ج واہے نے اس کا پیچھا کیااور بکری کو اس سے چھڑالیا۔ پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کربولا۔ در ندول کے دن اس کی حفاظت کرنے والا كون مو گا'جب ميرے سوااس كاكوئى چروامانه مو گا۔ صحاب مِي اَنْ اس ير بول اٹھے سجان اللہ! آنخضرت النہ اللہ غیر اس واقعہ پر ايمان لايا اور ابو بكرو عمر وين الله على علا نكه وبال ابو بكرو عمر وين الله موجود

٣٦٩٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالاً: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بَيْنَمَا رَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذُّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذُّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا يَومَ السُّبعِ، لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيرِي؟ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَمَا ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)). [راجع: ٢٣٢٤]

٣٦٩١– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبِرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ

یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس میں گائے کا بھی ذکر تھا۔ اس سے بھی حضرات شخیب کی فضیلت ابت ہوئی۔ (١٣١٩) م سے يكيٰ بن بكيرنے بيان كيا كمام سے ليث بن سعدنے

بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' مجھ کو ابوامامہ بن سل بن حنیف نے خردی اور ان سے حضرت ابو سعید

أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيٌّ وعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلغُ النَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيٌّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اجْتَرَّهُ). قَالُوا: أَفَمَا أَوُلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((اللهُيْنُ)).[راجع: ٢٣]

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رافتہ کا دین و ایمان بہت قوی تھا' اس سے ان کی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رفاقتہ پر لازم نہیں آتی نکہ اس صدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے)

(سعور الساعل بن محدف بيان كياد كما بم س اساعيل بن ابراہیم نے بیان کیا کہاہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر زخی کر دیئے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کااظمار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس جہ اے آپ سے تملی کے طور پر کما کہ اے امیرالمؤمنین! آپ اس درجہ گھبرا کول رہے ہیں۔ آپ رسول الله مالياليا كى صحبت میں رہے اور حضور ملٹائیل کی صحبت کا پوراحق اداکیااور پھرجب آپ آمخضرت ملی ایس جدا ہوئے تو حضور ملی آب سے خوش اور راضی تھے۔ اس کے بعد ابو بکر بڑاٹنز کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے بوراحق اداکیا اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل ربی'ان کی صحبت کابھی آپ نے پوراحق اداکیااور اگر آپان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اینے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے۔ اس پر عمر را اللہ نے فرمایا' ابن رضاو خوثی کا ذکر کیا ہے تو یقینا ہے صرف اللہ تعالی کا یک فضل اور احسان ہے جواس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس طرح جو تم نے ابو بکر وہالتُر کی صحبت اور ان کی خوشی کاذ کر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کا مجھ پر فضل و

كيونكه اس مديث مين ان كاذكر نبين ع) ٣٦٩٢ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بْنُ الْبِرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةً قَالَ: ((لَـمُّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلُمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَكَأَنَّهُ يُجَزُّعهُ-: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمُّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاض، ثُمُّ صَحِبْتَ أَبَا بَكُو فَاحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمُّ فَارَقْتَهُ وَهُنَّ عَنْكَ رَاض، ثُمُّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُم، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ غَنْكَ رَاضُونَ. قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَإِنْمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنٌّ بِهِ عَلَىٌّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُبْحَبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيٌّ، وَأَمَّا مَا تُرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ (148) S (148)

وَأَجُل أَصْحَابِكَ. وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِيْ طِلاَعَ الأرْضِ ذَهِبا لافْتديْت بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَرُّ وَحَلَّ قَبُل أَنْ أَرَاهُ)). قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ((دَحَلْتُ عَلَى عُمَرً)) بِهَذَا.

احسان تھا۔ لیکن جو گھراہٹ اور پریشانی جھے پرتم طاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے۔ اور خداک فتم 'اگر میرے پاس زمین بحر سونا ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے عذا ب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدید دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا۔ حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ایوب نے بیان کیا' ان سے این باس بی شیش نے کہ میں عمر بناتھ کی فدمت میں حاضر ہوا۔ پھر آخر تک میں حدیث بیان کی۔

آئے ہوئے ہے۔ این ابی ملیکہ کے قول کو اساعیلی نے وصل کیا' اس سند کے بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے اپ اور ابن ملیکہ بیار بیر ہوئے ہے۔ اس بیر ہوئے ہیں ہے۔ شاید بیر عبی ہیں کیا جیسے اس بروایت میں ہے۔ شاید بیر صدیث انہوں نے مسور کے واسطے سے بیان نہیں کی۔ یہاں حضرت عمر بوٹٹو کی بے قراری کا یہ دو سرا سبب بیان کیا۔ یعنی ایک تو تم لوگوں کی فکر ہے دو سرے اپنی نجلت کی فکر۔ سجان اللہ حضرت عمر بوٹٹو کا ایمان۔ اتنی نیکیاں ہونے پر اور آنخضرت میں ہوئے اس مقارت کی قطعی بیارت رکھنے پر کہ تم بہتی ہو خدا کا ڈر ان کے دل میں اس قدر تھا۔ کیونکہ خداوند کریم کی ذات بے پروا اور مستغنی ہے۔ جب حضرت عمر بوٹٹو کے سے عادل اور مصف اور حق پر ست اور متع شرع اور صحابی اور خلیفۃ الرسول کو خدا کا اتنا ڈر ہو تو وائے برحال ہمارے کہ سرے بیر تک گناہوں میں گرفتار ہیں تو ہم کو کتنا ڈر ہونا چاہئے۔ (وحیدی)

٣٩٩٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ ثُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُشْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنِا أَبُو عُشْمَانَ النَّهَّدِيُ غَنْ أَبِي مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النَّبِي مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النَبِي مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَانِطٍ مِنْ حَيْظُن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَانِطٍ مِنْ حَيْظُانِ الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((افْتَحْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ)) فَفَتَحْتُ لَهُ، فَإِذَا هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَبُولُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلُونَا هُو عَمَلُ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلِوْا هُو عَمَلُ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ فَإِذَا هُو عَمَلُ فَاشَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُو عَمَلُ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ فَإِذَا هُو عَمَلُ فَاخَبُرُتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلُونَا هُو عَمَلُ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلُونَا هُو عَمَلُ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ أَلُونَا هُو عَمَلُ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله أَنْ الله عَنْهُ المُنْقَدَعَ رَجُلٌ،

ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ جمے سے سوف بن موی نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ جمع سے عثمان بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ جمع سے عثمان بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ جمع سے عثمان بن غیاث سے حضرت ابوموی اشعری بڑا تی ابوعثمان نہدی نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باغ (برّزاریس) میں رسول اللہ ساتھ آلیا کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آکر دروازہ کھلوایا۔ آنحضرت ساتھ آلیا کہ فرمانے کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آکر دروازہ کھلوایا۔ آنخضرت ساتھ آلیا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور انہیں جنت کی بشارت سال دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر بڑا تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم ساتھ آلی تو انہوں نے سے مطابق جنت کی خوشخبری سائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھرایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھول اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھرایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھول دواور انہیں جسی کی شارت سادو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر دواور انہیں جسی جب حضور ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور انہوں نے بھی اللہ تعالی کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم ساتھ آلیا کی حمد و شامیان کی۔ پھرایک تیسرے اور

فَقَالَ لِيْ: ((افْتَحْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ) فَإِذَا هُوَ عُشْمَانُ، فَأَخْبَوْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمُّ قَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَاثَ)). [راجع: ٣٦٧٤]

٣٦٩٤ حَدُّثَنَا يَحْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيْلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدُّهُ عَبْدَ اللهِ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ. [طرفاه في: ٦٢٦٤، ٦٦٣٢].

٧- بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ

أبي عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَحْفِر بِنْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنْةُ)). فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ: ((مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ)). فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ.

فرمایا که دروازه کھول دو اور انہیں جنٹ کی بشارت سنادوان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں (دنیا میں) واسطہ بڑے گا۔ وہ حضرت عثمان بوالتد تھے۔ جب میں نے ان کو حضور مال کیا کے ارشاد کی اطلاع دی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد كرف والاب- (يه مديث يهلي بعي كزر چكى ب)

(۱۹۲۳ مے کی بن سلمان نے بیان کیا کما کہ محصے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے حیوہ بن شریح نے خبردی کما کہ جھ ے ابوعقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا اور انہوں نے اینے دادا حضرت عبدالله بن بشام بناته سے ساتھا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم ماٹائیا کے ساتھ تھے۔ آپ اس وقت حفرت عمر بن خطاب بناتُر كاماته اليناته من لئ موئ تهـ

یوری صدیث آگے باب الایمان والندور میں ذکور ہوگی۔ اس سے آپ کی بت عنایت اور محبت عمر بن را معلوم ہوتی ہے۔ باب حضرت ابو عمرو عثمان بن عفان القرشي (اموى) رہائتھ کے فضائل كابيان

اور نبی کریم ماتی کی نے فرمایا تھا کہ جو شخص بئر رومہ (ایک کنوال) کو خرید کرسب کے لئے عام کردے۔ اس کے لئے جنت ہے۔ تو حضرت عثان بنات نا اس خريد كرعام كرديا تفااور آنخضرت ما التاليم في فرمايا تھا کہ جو شخص جیش عمرہ (غروہ تبوک کے لشکر) کو سامان سے لیس كريه اس كے لئے جنت ہے تو حضرت عثمان بناتئر نے ايساكيا تھا۔

حضرت رقیہ سے تھے جو چھ برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت علی بڑاٹھ نے فرمایا عثان کو آسان والے ذو النور بن کتے ہیں۔ سوا ان کے کسی کے پاس پیغیر کی دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں' آنخضرت ماٹھیا ان کو بہت جائے تھے۔ فرمایا اگر میرے پاس تیسری بٹی ہوتی تو اس کو بھی میں تجھ سے بیاہ دیتا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

جیش عرة والی حدیث کو خود امام بخاری روایج نے کتاب المغازی میں وصل کیا ہے۔ حضرت عثان برایتھ نے جنگ تبوک کے لئے ایک ہزار اشرفیال لاکر آنخضرت ملی کے کود میں ڈال دی تھیں۔ آپ ان کو گنتے جاتے اور فرماتے جاتے اب عثان براتھ کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں وہ کیے ہی عمل کرے۔ اس جنگ میں انہوں نے ۹۵۰ اونٹ اور بچاس گھوڑے بھی دیئے تھے۔ صد افسوس کہ ایسے بزرگ ترین محالی کی شان میں آج کچھ لوگ تنقیص کی مہم چلا رہے ہیں جو خود ان کی اپنی تنقیص ہے۔

كرند بيند بروز شيرة جثم جشمة آفاب راجه كناه

٣٦٩٥ حَدُّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرِبِ حَدَّثُنَا حَـمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ دُخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: ((الْذَنْ لَهُ بِالْجَنَّةِ))، فَإِذَا عُمَرُ. ثُمَّ جَاءَ آخِرُ

[راجع: ٣٦٧٤]

قَالَ حَمَّادُ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ وَعَلِيٌّ

وَبَشِّرْهُ بِالْحِنَّةِ))، فَإِذَا أَبُوبَكُو. ثُمُّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ يَسْتَأْذِنْ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةٌ ثُمُّ قَالَ: ((الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّةِ علَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ))، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ).

بْنُ الْحَكَم سَمِعَا أَبَا عُثْمَانٌ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيْهِ عَاصِمُ ((أَنَّ النبي الله كَان قَاعِدًا فِي مَكَان فِيْهِ مَاءٌ قَدْ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبِتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتِهِ - فَلَمَّا دَحَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا)).

اس روایت کو طبرانی نے نکالا' لیکن حماد بن زید ہے نہ کہ حماد بن سلمہ ہے۔ البتہ حماد بن سلمہ نے صرف علی بن حکم ہے روایت کی ہے۔ اس کو ابن الی خیشمہ نے تاریخ میں نکالا۔ آپ نے حضرت عثان کی شرم و حیا کا خیال کر کے سمھند و هانک لیا تھا۔ اگر وہ سر ہوتا تو حضرت ابو بكرو عمر بي الله ك سامنے بھى كھلانه ركھتے۔

٣٦٩٦ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُونَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ الْمِسْورَ بْن مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ

(سام المام على المان بن حرب في بيان كيا كما بم سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے ابوب نے 'ان سے ابوعثان نے اور ان سے حضرت ابوموی بواثنہ نے کہ نبی کریم ماٹھیا ایک باغ (سراریس) کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازہ پر پہرہ دیتا رہوں۔ محرایک صاحب آئے اور اجازت جای ۔ حضور مائی اے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنادو۔ وہ حضرت ابو بر رالله تھے۔ پھردو سرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت جاتی۔ حضور ملی اس نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخېرى سنادو ـ وه جفرت عمر والتر تقه ـ پهرتيسرے ايک اور صاحب آئے اور اجازت جاہی۔ حضور تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور (دنیا میں) ایک آزمائش سے مرزنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنادو۔ وہ عثان غنی بزائشہ تھے۔ حماد بن سلمہ نے بیان کیا ، ہم سے عاصم احول اور علی بن تھم نے بیان كيا' انهول نے ابوعثان سے سنا اور وہ ابو موسىٰ سے اس طرح بيان کرتے تھے۔ لیکن عاصم نے اپنی اس روایت میں بیہ زیادہ کیا ہے کہ نبی کریم ملٹی کیا اس وقت ایک ایس جگہ بیٹے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا اور آپ این دونوں گھٹے یا ایک محملند کھولے ہوئے تھے ليكن جب عثان بنالله واخل موئ توآب ناسي كفف كوچمياليا تها.

(٣٦٩٦) م سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے بونس نے کہ ابن شماب نے بیان کیا'کما مجھ کو عروہ نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیارنے خبر دی که مسور بن مخرمه اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبدیغوث بناتُنه نے ان سے کما کہ تم حضرت عثمان بڑائھ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمہ میں (جے حضرت عثمان بڑاتھ نے کوفہ کا کور نربنایا تھا) کیوں گفتگو نہیں۔ كرتے ـ لوگ اس سے بهت ناراض ہيں ـ چنانچه ميں حضرت عثان ر والله كالله اور جب وہ نماز كے لئے باہر تشريف لائے تو ميں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک خیرخواہی! اس پر عثان راتھ نے فرمایا ' بھلے آدمی تم سے (میں خداکی بناہ چاہتا ہوں) امام بخاری روائیے نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ معمرنے یوں روایت کیا' میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس ان لوگوں کے پاس آگیا۔ اتنے میں حضرت غثان بناٹھ کا قاصد مجھ کو بلانے کے لئے آیا میں جب اس کے ساتھ حضرت عثان بواٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟ میں نے عرض کیا' اللہ سجانہ و تعالیٰ نے محمد ساتھ کیا کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنهول نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آپ نے دو ہجرتیں کیں 'حضور اکرم مٹھ کے ایک صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا' لیکن بات سے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رے ہیں۔ حضرت عثان بناٹھ نے اس پر بوچھا، تم نے رسول الله مالی الله احادیث ایک کنواری لڑکی تک کواس کے تمام پر دول کے باوجو دجب پنچ چکی ہیں تو مجھے کیوں نہ معلوم ہو تیں۔ اس پر حضرت عثان نے فرمایا 'امابعد! بے شک اللہ تعالی نے محمد سٹھیا کو حق کے ساتھ بھیجااور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا۔ حضور اکرم ماٹائیل جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پوری طور سے ایمان لایا اور جیسا کہ تم نے کما دو جرتیں بھی کیں عمل حضور اکرم مالید کی صحبت میں بھی رہا ہوا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے۔ پس خداکی قتم میں نے مجھی آپ کے عکم سے سرتابی نمیں کی اور نہ آپ کے ساتھ تھی کوئی دھوکا کیا عمال تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر بڑاٹئر کے ساتھ بھی میرا

الأَسْوَدِ بْن عَبْدِ يَغُوثَ قَالاً: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكُلُّمَ عُثْمَانَ لأَخِيْهِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ أَكْثَر النَّاس فِيْهِ؟ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَة، قُلْتُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيْحَةٌ لَكَ.قَالَ: يَا أَيُّهَا الْـمَرْءُ مِنْكَ - قَالَ مَعْمَرٌ: أَرَاهُ قَالَ : أَعُوذُ بِهِ اللهِ مِنْكَ - فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا، إذْ جَاءَ رَسُول عُثْمَانَ؛ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا نَصِيْحَتُك؟ ۚ فَقُلْتُ: إِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبِالْحَقُّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ اللهِ ولِرَسُولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَاجَوْتَ الْهِجْرَ تَيْن، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ. وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيْدِ. قَالَ : أَذْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قُلْتُ : لاَ، وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّ، فَكُنْتُ مِـمَّنِ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْـهِجْرَتَيْنِ – كَمَا لَتُلْتَ – وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ. ثُمُّ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ. ثُمُّ عُمَرُ مِثْلَهُ. ثُمُّ اسْتُخْلِفْتُ،

أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ ؟ قُلْتُ : بَلَى. قَالَ : فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيْثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ أَمَّا مَا ذَكُوْتَ مِنْ شَأَن الْوَلِيْدِ فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. ثُمُّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَجَلَدَهُ ثَـمَانِيْنَ)).

[طرفه في : ٣٨٧٢].

یمی معاملہ رہا۔ اور حضرت عمر بناٹھ کے ساتھ بھی یمی معاملہ رہا۔ تو کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل سیں مول مے جو انہیں تھ؟ میں نے عرض کیا کہ کیول نہیں' آپ نے فرمایا کہ پھران ہاتوں کے لئے کیا جواز رہ جاتا ہے جوتم لوگوں کی طرف ے جمعے چہنچی رہتی ہیں لیکن تم نے جو ولید کے حالات کاذکر کیاہے' ان شاء الله ہم اس كى سزاجو واجبى ہے اس كو ديس كے ـ پرحفرت عثان بناتي نے حضرت علی بناتي كو بلايا اور ان سے فرمايا كه وليد كو حد لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے ولید کو اس کو ڑے حد کے لگائے۔

آ المراجعة الله والمراجعة الله والمراجعة المراجعة المراجع کوف کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ان میں اور عبداللہ بن مسعود بڑاتھ میں کچھ تحرار ہوئی تو حضرت عثان بڑاتھ نے ولید کو وہال کا حاکم مقرر کر دیا اور سعد بنات کو معزول کر دیا۔ ولید نے بری بے اعتدالیاں شروع کیں۔ شراب خوری ، ظلم و زیادتی کی۔ لوگ حضرت عثان و الله عند الله عند الله على الثان محالي كو معزول كرك عاكم كس كوكيا وليدكو جس كى كوئى ففيلت ند تقى اور اس كاباب عقبه بن الی معیط ملعون تھا جس نے آنخضرت ما کیا کا گلا گھوٹا تھا۔ آپ پر نماز میں اوجھڑی ڈالی تھی۔ خیراگر ولید کوئی برا کام نہ کر تا تو باب کے اعمال سے بیٹے کو غرض نہ تھی مگر بموجب الولد سر لابید ولید نے بھی ہاتھ پاؤں پیٹ سے تکالے (وحیدی)

(٣١٩٤) مم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یکی نے بیان کیا' ان سے سعید نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب احد بہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمراور عثان رضی اللہ عنم بھی تھ تو باڑ کاننے لگا۔ آپ نے اس پر فرمایا احد ٹھر جا۔ میرا خیال ہے کہ حضور نے اسے اپنے پاؤل سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی' ایک صديق اور دوشهيد بي توميل.

(١٩٨٨) محمد سے محربن حاتم بن بربع نے بیان کیا کما ہم سے شاذان نے بیان کیا کہ اہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ ماجشون نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر اللہ نے بیان کیا کہ نی کریم النظام کے عمد میں ہم حضرت ابو بکر بوالتہ کے برابر کسی کو نمیں قرار دیتے تھے۔ پھر حضرت عمر بھاتھ کو پھر حضرت عثان بڑاٹھ کو۔ اس کے بعد حضور اکرم مائی کیا کے صحابہ پر ہم کوئی بحث

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُوبَكُو وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَجَفَت فَقَالَ: ((اسْكُنْ أَحُدُ – أَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ - فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدَّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ)). [راجع: ٣٦٧٥.] ٣٦٩٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيْعِ حَدُّثَنَا شَاذَانُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْـمَاجِشُونَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَا نَعْدِلُ بَأْمِي بَكْرِ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ

أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﴿ لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ)). تَابَعَهُ عَبْدُ لِاللَّهِ الصَالِحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. [راجع: ٣١٣٠، د٣٦]

٣٦٩٩ حَدُّقَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ حَدُّلْنَا أَبُو عَوَالَةً حَدُّلْنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوهَبِ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ وَحَجُّ الْبَيْتَ، فَرَأَى قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَنْ هَوُلاء الْقُومُ؟ قَالَ: هَوُلاَء قُريْش. قَالَ: فَمِنِ الشَّيْخُ فِيْهِمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثْنِي عَنْهُ: هَلْ تَعْلَمْ أَنْ عُثْمَانَ فَرُّ يَومَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ : تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدُر وَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوان فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ا للهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ أَبَيِّنْ لَكَ. أَمَّا فِرَارُهُ يَومَ أُحُدِ فَأَشْهَدُ أَنَّ ا للهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلُهُ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بنْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ)). وَأَمَّا تَغِيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّصْوَانِ فَلَوْ كَانْ أَحَدٌ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكُٰةً مِنْ غُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَان بَعْدَ مَا ذَهَبَ غُثْمَانُ إِلَى مَكُدَّ، فَقَالَ رَسُولُ

نیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دو سرے پر فضیلت نمیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے روایت کیا ہے۔ اس کو اساعیلی نے وصل کیا ہے۔

(194 س) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے اکہ ہم سے عثان بن موجب نے بیان کیا کہ معروالوں میں سے ایک نام نامعلوم آدی آیا اور ج بیت الله کیا ، چر کچھ لوگول کو بیٹے موے دیکھاتواس نے بوچھاکہ بیاکون لوگ ہیں؟ کس نے کما کہ بیا قریشی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بید عبداللہ بن عمر ہیں۔ اس نے پوچھا' اے ابن عمر! میں آپ سے ایک بات یوچھنا جاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ جھے بتائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بڑھئد نے احد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی؟ ابن عمر بی ان نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھرانہوں نے یوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی الزائی میں شریک نہیں ہوئے تے؟ جواب دیا کہ ہال ایسا ہوا تھا۔ اس نے یوچھاکیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ جواب دیا کہ ہال بیہ بھی صیح ہے۔ یہ س کراس کی زبان سے فکل الله اکبر تو ابن عمر اللہ نے کما کہ قریب آ جاؤ' اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل معجماؤں گا۔ احد کی لڑائی سے فرار کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ثکاح میں رسول اللہ مالی کی صاجزادی تھیں اور اس وقت وہ بار تھیں اور حضور اکرم ساتھ کے فرمایا تھا کہ تہیں (مریضہ کے پاس ٹھسرنے کا) اتنابی اجرو تواب ملے گاجتنااس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو گااور اس کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا اور بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ بی ہے کہ اس موقع پر وادی مکه میں کوئی بھی شخص (مسلمانوں میں سے) عثان بڑائھ سے زیادہ عزت والا اور با اثر ہو اتو حضور اكرم ملي يلم اسى كو ان كى جكد وبال سيجة - يمى وجه بوئى تقى كد

ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ((هَذِهِ يَدُ عُثْمَانٌ)). فَصَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: ((هَذِهِ لِمُثْمَانُ)). فَقَالَ لَهُ الْبُنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآن مَعَكَ.

حَدُّلْنَا مُسَدُّدٌ حَدُّلْنَا يَحْتَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ ا لله عَنْهُ حَدَّلَهُمْ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ ﷺ أَحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ، فَقَالَ: ((اسْكُنْ أَحُدُ – أَظُنَّهُ صَرَبَهُ بِرِجْلِهِ – فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٍّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ)).

٨- بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ، وَالاتَّفَاقِ عَلَى
 عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
 وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

- ٣٧٠٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونِ قَالَ: ((رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عُمْرِ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى حُدَيْفَةً بْنَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى حُدَيْفَةً بْنَ اللهَمَانِ بَنِ حُنَيْفِ قَالَ: كَيْفَ الْمَمَانُ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: كَيْفَ الْمَمَانُ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: كَيْفَ الْمَمَانُ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: كَيْفَ الْمُمَانُ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تَعْفِيلُ فَطْلٍ. قَالَ: المَّوْلُ فَطْلٍ. قَالَ: المُعْمَلُ الأَرْضَ مَا لا الْمُؤْلِ قَالَ: لاَ فَقَالَ عُمْرُ: لَيْنُ تُطِيْقُ قَالَ: لاَ فَقَالَ عُمْرُ: لَيْنُ تُطِيْقُ قَالَ عُمْرُ: لَيْنُ لَيْقُولًا عَمْرُ: لَيْنُ

آخضرت ما الناج انہيں (قريش سے باتيں كرنے كيلئے) كمہ بھيج ديا تقاور جب بيعت رضوان ہو رہی تھی تو عثان بواتھ كمہ جا تھے تھے ، اس موقع پر حضور اكرم ما يہ النے اپنے دائنے ہاتھ كو اٹھا كر فرمايا تھا كہ يہ عثان كا ہاتھ ہے اور پھراسے اپنے دو سرے ہاتھ پر ہاتھ ر كا كر فرمايا تھا كہ يہ بيعت عثان كی طرف سے ہے۔ اسكے بعد ابن عمر بن اللہ سوال كرنے والے فخص سے فرمايا كہ جا ابن باتوں كو بيش يا در كھنا۔ موال كرنے والے فخص سے فرمايا كہ جا ابن باتوں كو بيش يا در كھنا۔ بم سے مسدد نے بيان كيا كہا ہم سے يجي نے بيان كيا كان سے سعيد ما تھا ہو كر عمر اور عثان نے اس بواتھ ابو بكر عمر اور عثان ما تھے ہو بہاڑ پر چڑھے اور آپ كے ساتھ ابو بكر عمر اور عثان بی كريم من تھے تو بہاڑ كاننے لگا۔ آپ نے اس پر فرمايا احد تھر جا۔ ميرا فيال ہے كہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ايک فيال ہے كہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ايک فيال ہے كہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ايک فیال ہے كہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ایک فیال ہے كہ حضور نے اسے اپنے باؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ایک فیال ہے كہ حضور نے اسے اپنے باؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ایک فیال ہے كہ حضور نے اسے اپنے باؤں سے مارا بھی تھا كہ تھے پر ایک فیال ہو تھے تو برا کیا تھا ہو ہوں۔

باب حضرت عثمان براٹھ سے بیعت کا قصہ اور آپ کی خلافت پر صحابہ کا تفاق کرنا اور اس باب میں امیرالمؤمنین حضرت عمرین خطاب برناٹھ کی شمادت کابیان۔

( \* \* کسل ) ہم ہے موکی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم ہے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ میں بیان کیا کہ ان ہے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑھتی کو ذخی ہونے ہے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا کہ وہ حذیفہ بن میمان اور عثمان بن صنیف بڑھتی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان ہے یہ فرمارہ تھے کہ (عراق کی اراضی کے لئے 'جس کا انتظام طلافت کی جانب ہے ان کے سپرد کیا گیا تھا) تم لوگوں نے کیا گیا ہے ؟ کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا مصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جے ادا کرنے کی زمین میں طاقت ہے 'اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ عربی تھے نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لوکہ تم نے ایک جمع تو نہیں کیا گئی ہے جو زمین کی طاقت سے باہر ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ ان

) (155) **(155)** 

وونوں نے کماکہ ایسانسیں ہونے یائے گا۔ اس کے بعد عمر والله نے فرمایا کہ اگر اللہ تعللٰ نے مجھے زندہ رکھاتو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لئے انتاکر دول گاکہ محرمیرے بعد کسی کی مختلج نہیں رہیں گی۔ راوی عمروبن میمون نے بیان کیا کہ ایمی اس مفتلو پر چو تھا دن ہی آیا تھا کہ عمر واللہ ذخی کر دیتے گئے۔ عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جس مبح کو آپ زخی کئے گئے ' میں (فجر کی نماز کے انظار میں) صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس بین اے سوااور کوئی نہیں تھا حضرت عمر کی عادت تی کہ جب صف سے گزرتے و فرماتے جاتے کہ صفیل سیدهی کر لواور جب دیکھتے کہ صفول میں کوئی خلل نمیں رہ گیاہے تب آگ (مصلے ي) برصت اور تحبير كتيد آپ (فجرى نمازى) كلى ركعت من عموا سورة يوسف ياسورة نحل يا اتن بى طويل كوئى سورت يزهة يهال تك كه لوگ جع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیری کی تھی کہ میں نے سا' آپ فرمارے ہیں کہ مجھے قتل کر دیایا کتے نے کاٹ لیا۔ ابولولو نے آپ کو زخی كرديا تفار اس كے بعد وہ بد بخت اپنا دو دھارى مختر كئے دوڑنے لگا اور دائيں اور بائيں جد هر بھي پھر تا تو لوگوں كو زخمي كر تا جاتا۔ اس طرح اس نے تیرہ آدمیوں کو زخی کر دیا ،جن میں سات حضرات نے شمادت بائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب (حطان نامی) نے بد صورت حال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپن چادر ڈال دی۔ اس بد بخت کو جب یقین ہو حمیا کہ اب مکر لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر مُناتھ نے عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں آگے بڑھا دیا (عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ) جو لوگ عمر بناتھ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورت حال دیمی جو میں دکھ رہا تھالیکن جولوگ مجدکے کنارے پر تھے (پیچھے کی صفول میں) تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چو نکہ عمر بناتھ کی قرأت (نمازیس) انہوں نے نہیں سی تو سجان اللہ! سجان الله! کہتے رہے۔ آخر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہو ہے نے لوگوں کو بہت ملکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ واپس ہونے لگے تو عمر والله نے فرمایا ' ابن عباس! دیکھو مجھے س نے زخی کیا ہے؟ ابن عباس بہوا نے تھوٹری در محوم محركرديكما

سَلَّمَنِي اللَّهُ لأَدْعَنُّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا. قَالَ : فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ حَتَّى أَصِيْبَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْن عُهُاس غَدَاةَ أُصِيْبٍ – وَكَانَ إِذَا مَرُّ بَيْنَ الصُّفَّيْنِ قَالَ : اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَـمْ يَرَ فِيْهِمْ خَلَلاً تَقَدُّمَ فَكَبُّرَ، وَرُبُّمَا قَرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الأُوْلَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كُبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِي – أَوْ أَكَلَني - الْكَلْبُ، حِيْنَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بسِكِّيْن ذَاتَ طَرَفَيْنِ، لاَ يَمُرُ عَلَى أَحَدِ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً إلاَّ طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ لَلاَلَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةً. فَلَـمًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ النَّمُسُلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذً نَحَرُ نَفْسَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَوفِ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْـمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ ا للهِ. فَصَلَّى بهمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْن عَوفٍ صَلاَةً خَفِيْفَةً، فَلَـمًّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عُبَّاس، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجَالَ سَاعَةً، ثُمُّ ُ جَاءَ فَقَالَ : غُلاَمُ الْمُغِيْرَةِ. قَالَ : الصُّنَع؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ

اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ بناٹھ کے فلام (ابو لولو) نے آپ کو زخمی کیاہے۔ عمر بنات دریافت فرمایا وی جو کار یکرے؟جواب دیا کہ جی بال اس بر عمر والتو نے فرمایا ور اسے برباد کرے میں نے تو اسے احجی بات کی تھی (جس کااس نے بید بدلا دیا) اللہ تعالیٰ کاشکرہے کہ اس نے میری موت کسی ایے مخص کے باتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کامدی ہو۔ تم اور تہارے والد (عباس بوالله) اس كے بهت بى خواہش مند سے كه مجى غلام مدينه ميں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس بہت نے عرض کیا' اگر آپ فرائیں توہم بھی کر گزریں' مقصد يه تعاكد اكر آپ چاہيں تو جم (مدينه ميں مقيم عجى غلاموں كو) قتل كر دُاليں۔ عربنات نربال بدانتائی غلط فکرے۔ خصوصا جب کہ تمہاری زبان میں وہ مفتاکو کرتے ہیں ممارے قبلہ کی طرف رخ کرے نماز ادا کرتے ہیں اور تمهاری طرح ج کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن الحد کو ان کے گھر افعا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسامعلوم ہو تا تھا جیسے لوگوں پر مجى اس سے پہلے اتنى برى مصيبت آئى بى نہيں تھى۔ بعض توبير كتے تھے کہ کچھ نہیں ہو گا (اچھے ہو جائیں گے) اور بعض کتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرہ میں ہے۔ اس کے بعد تھجور کایانی لایا گیااور آپ نے اسے پاتو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھردودھ لایا گیا' اسے بھی جوں ہی آپ نے بیا زخم کے راہتے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شمادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان كرنے لكے اتنے ميں ايك نوجوان اندر أيا اور كہنے لكايا اميرالمؤمنين! آپ کو خوشخری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ التي الله على الله محبت اشمائی۔ ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ب ، پرآپ فلف بنائ محے اور آپ نے بورے انصاف سے حکومت کی پھر شمادت یائی۔ عمر بواٹھ نے فرمایا میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر ہر میرا معالمہ ختم ہو جاتا' نہ تواب ہو تا اور نہ عذاب به جب وه نوجوان جانے لگا تو اس کا تهبند (ازار) لٹک رہاتھا۔ عمر ہی گئر نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلالاؤ (جب وہ آئے تو) آپ نے

مِينَتِي بِيَدِ رَجُل يَدْعِي الإسْلاَمَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبُّانَ أَنْ تَكُثُورَ الْعُلُوجَ بالمُدينَةِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثُوهُمْ رَقِيْقًا. فَقَالَ : إِنْ شِنْتَ فَعَلْتُ - أَيْ إِنْ شِنْتَ قَتَلْنَا. قَالَ: كَذَّبْت، بَعْدَ مَا تَكَلُّموا بلِسَانِكُمْ، وَ'صَلُّوا قَبِلتكُمْ، وَحَجُوا َ حَجُّكُمْ؟ فَاخْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يُومَنِد: فَقَائِلٌ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأَتِيَ بِنَبِيْلٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوفِهِ. ثُمُّ أَتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّت، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُشُونَ عَلَيْهِ. وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ: أَبْشِوْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى الله لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدَمَ فِي الإسْلام مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلَيْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمُّ شَهَادَة. قَالَ : وَدِدْتُ أَنْ ذَٰلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَى وَلاَ لِي. فَلَـمًا أَدبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، قَالَ : رُدُّوا عَلَى " الْغُلاَمَ. قَالَ : ابْنَ أَخِي، ارْفَعْ ثُوبَكَ، فَإِنُّهُ أَبْقَى لِتُوبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُو مَاذَا عَلَيٌّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِيَّةً وَتُسمَانِيْنَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ : إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدَّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلاُّ فَسَلٌ فِي بَنِي عَدِيّ بْن كَعْبِ، فَإِنْ لَـمْ تَفِ أَمُوالُهُمْ فَسَلْ فِي

قُرَيْشِ وَلاَ تَعْدُهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ، فَأَذَّ عَنيَّ هَذَا الْمَالِ.

انْطَلِقُ إِلَى عانشةَ أُمِّ الْـمُؤْمِنيْنَ فَقُلُ : يَقُرَأُ عَلَيْكِ غَمَرُ السِّلامَ – ولاَ تَقُلُ أَمِيْرُ الْـمُؤْمِنِيْنَ، فإنَّى لَسْتُ الْيُومَ لِلْـمُؤْمِنِيْنَ أَمِيْرًا - وَقُلُ: يسْتَأْذِنْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدُفنَ مع صَاحِبَيْهِ. فَسَلُّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُريْدُهُ لِنَفْسِي، وَالْأُوثَرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَـمًا أَقْبَلَ قِيْلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمر قَدُ جَاءَ. قَالَ: ارْفَعُونِي. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْء أَهَمَّ إِلَى مِنْ ذَاكِ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلَّمُ فَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. فَإِنْ أَذَنَتُ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رِدَّتِنِي رِدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَجَاءَتُ أُمُّ الْـمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ والنَّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فولجتُ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقُّ بهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوُلاَء النَّفَرِ - أَوِ الرَّهْطِ

فرمایا' میرے بھیتیج! یہ اینا کیڑا اوبر اٹھائے رکھو کہ اس ہے تمہارا کیڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے۔ اے عبدالله بن عمر! دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے؟ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شار کیاتو تقریباً چھیای ہزار نکلا۔ عمر والتر نے اس پر فرمایا کہ اگریہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا' ورنہ پھر بی عدی بن کعب سے کمنا' اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش ہے کہنا'ان کے سواکس ہے امداد نہ طلب کرنااور میری طرف ہے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھااب ام المؤمنین عائشہ رہے نینا کے یمال جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیرالمؤمنین (میرے نام کے ساتھ)نہ کہنا میونکہ اب میں مسلمانوں کاامیر نہیں رہا ہوں۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب بناٹھ نے آپ سے اینے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عبداللہ بن عمر ری این نے (عائشہ وی ایک فدمت میں حاضر ہو کر) سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے' دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہں' پھر کہا کہ عمر بن خطاب بڑاتھ نے آپ کو سلام کماہے اور اینے دونوں ساتھیوں ك ساتھ دفن مونے كى اجازت جايى ہے۔ عائشہ و الله الله على اجازت اس جگه کو اینے لئے منتخب کر رکھا تھا لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترقیح دول گی۔ پھرجب ابن عمر والس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آگے تو عمر بن الله نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سمارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا! کیا خبرلائے؟ کما کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیرالمؤمنین! حضرت عمر بناته نے فرمایا الحمد للد اس سے اہم چنز اب میرے لئے کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر(دفن کے لیے) لے چلو تو پھرمیراسلام ان سے کمٹااور عرض کرنا کہ عربن خطاب (بناثر) نے آپ سے اجازت چاتی ہے۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہال دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعدام المؤمنین حفصہ رہی ہی آئیں'ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھاتو ہم

اٹھ گئے۔ آپ عمر واللہ کے قریب آئیں اور وہاں تموڑی دیر تک آنو بماتی رہیں۔ پرجب مردول نے اندر آنے کی اجازت جاتی تو وہ مکان کے اندرونی حصہ میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سی پھر لوگوں نے عرض کیا امیرالمؤمنین! فلانت کے لئے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرملیا کہ خلافت کامیں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کومستحق نہیں یا تاکہ رسول الله ملتها إنى وفات تك جن سے راضى اور خوش تھے پھر آب نے على 'عثمان ' زبير' طلحه ' سعد اور عبدالرحمان بن عوف كا نام ليا اور بير بهي فرمایا که عبدالله بن عمر کو بھی صرف مشورہ کی حد تک شریک رکھنالیکن ظافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا جیسے آپ نے ابن عمر جہنا کی تسكين كے ليے يه فرمايا ہو۔ بجراگر خلافت سعد كومل جائے تو وہ اس ك الل بين اور اگروه نه هو سكين توجو فخص بھي خليفه مووه اپنے زمانه ٔ خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے۔ کیونکہ میں نے ان کو (کوف کی گورنری ے) نا ایلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیاہے اور عمر والله نے، فرمایا میں اسے بعد ہونے والے خلیفہ کو مماجرین اولین کے بارے میں ومیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پچانے اور ان کے احرام کو المحظ رکھے اور میں این بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انسار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دارالعجرت اور دارالایمان (مدینہ منورہ) یس (رسول الله من ملكم كى تشريف آورى سے يملے سے) مقيم ميں- (خليفه كو چاہیے) کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے برول کو معاف کردیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھامعالمہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد ' ال جمع کرنے کاذرابعہ اور (اسلام کے) وشمنوں کے لیے ایک مصبت بیں اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیاجائے جو ان کے پاس فاضل ہواور ان کی خوشی سے لیاجائے اور میں ہونے والے ظیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معالمہ کرنے کی وصيت كرتا مول كه وه اصل عرب بين اور اسلام كي جر بين اوريد كه ان . ے ان کا بچا کھیا مال وصول کیا جائے اور انہیں کے مختاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عمد کی

- الَّذِيْنَ تُولِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ: فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّهَيْرَ وَطَلْحَةً وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرُّحْـمَن، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شِيءٌ - كَهَيْنَةِ التَّغْزِيَّةِ لَهُ - فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيْكُمْ مَا أُمِّر بِهِ، فَإِنِّي لَـمُ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلاَ خِيَانَةً. وَقَالَ: أُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِيْنَ الأَوْلِيْنَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقُّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَـهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيْة بالأنْصَار خَيْرًا، الَّذِيْنَ تَبَوأُوا الدَّارَ وَالإِيْمَانَ مِنْ قَبَلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيْتِهِمْ. وَأُوصِيْهِ بَأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رَدْءُ الإِسْلام، وَجُبَاة الْمَالِ وَغَيْظِ الْعَدُوّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَصْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. وأُوصِيْةِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الإسْلاَم، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَأُوْصِيْهِ بِلْمِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُول ا للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُوفَى لَـهُمَّ بِعَدْهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مَنْ وَرَانَهُمْ، وَلاَ يُكَلُّفُوا إِلاًّ طَاقَتهُمْ. فَلَـمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبُّدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: يَسْتَأْذِنْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأَدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ

صَاحِبَيْهِ. فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَوُلاء الرَّهْطِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَيّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَان، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَن: أَيُّكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَا لله عَلَيْهِ وَالإسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ؟ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْـمَن: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيٌّ وَا للهِ عَلَىٌّ أَنْ لاَ آلو عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالاً : نَعَمْ. فَأَخَذَ بيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَم فِي الإسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَيْنِ أَمُوتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعُنَّ وَلَتُطِيْعَنُّ. ثُمُّ خَلاَ بِالآخِر فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَـمًا أَخَذَ الْـمِيْثَاقَ قَالَ: ارْفَعُ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ)).

[راجع: ١٣٩٢]

گہداشت کی (جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے) وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کئے گئے عمد کو بورا کیا جائے 'ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب عمر والت کی وفات ہو گئ تو ہم وہاں سے ان کو لے کر (عائشہ وق فين اك حجره كي طرف آئد عبدالله بن عمر وي في الله كيااور عرض کیا کہ عمرین خطاب بڑاٹھ نے اجازت جاہی ہے۔ ام المومنین نے کہاانہیں مییں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہن دفن ہوئے۔ پھرجب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت (جن کے نام عمر بناٹنز نے وفات سے پہلے بتائے تھے) جع ہوئی عبدالرحمٰن بن عوف نے کما' تہمیں اپنامعالمہ اینے ہی میں سے تین آدمیوں کے سرو کردینا چاہیے اس پر زبیر واٹھ نے کما کہ میں نے ا ينامعالمه على بوليَّة كريروكيا وطلحه بوليَّة في كما كه مين اينامعالمه عثمان بوليَّة کے سرو کرتا ہوں۔ اور سعد بن الی وقاص بناٹھ نے کمامیں نے اپنا معالمہ عبدالرحمان بن عوف بڑھئے کے سپرد کیا۔ اس کے بعد عبدالرحمان بن عوف بنات نے (عثان اور علی بی بین او مخاطب کرے) کما کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برأت ظاہر كرے ہم اس كو خلافت ديں گے اور اللہ اس کا گران و مگربان ہو گااور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہو گی' ہر مخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے' اس پر بیہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبدالرحمٰن بن عوف بناٹ نے کما کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں۔ خدا کی قتم کہ میں آپ حضرات میں سے ای کو منتخب کروں گاجو سب میں افضل ہو گا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ ہی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا گران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنادوں تو کیا آپ عدل وانصاف سے کام لیں کے اور اگر عثمان بڑاتھ کو خلیفہ بنادوں توکیا آب ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے ؟ اس کے بعد دو سرے صاحب کو تنمائی میں لے گئے اور ان ہے بھی سمی کمااور جب

ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا 'اے عثمان! اپنا ہاتھ بڑھائے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی بڑھڑ نے بھی ان سے بیعت کی۔ بھراہل مینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔

﴾ ﷺ حضرت عمر بناتھ کی شادت کا واقعہ بہت ہی دل دوز ہے۔ حضرت مغیرہ بڑاتھ کے عجمی غلام ابو لولو نائی مردود نے تین ضرب 💯 اس منجر زہر آلود کے لگائے جس کو اس نے تیار کیا تھا۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا اس کتے کو پکڑلو اس نے مجھے مار ڈالا۔ ہوا یہ تھا کہ مردود بڑا کاریگر تھا' لوہار بھی تھا' نقاش بھی ادر بڑھئی بھی۔ مغیرہ نے اس پر سو درہم ماہانہ جزیہ کے مقرر کئے تھے۔ اس نے حضرت عمر بڑاتھ سے شکایت کی کہ میرا جزیہ بہت بھاری ہے۔ اس میں کچھ تخفیف کی جائے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے کما کہ جب تو اتنا ہنر جانتا ہے تو ہر مینے سو درہم تجھ پر زیادہ نہیں ہیں۔ اس پر اس مردود کو غصہ آیا۔ ایک بار حضرت عمر بزاتھ کو رائے میں ملا۔ حضرت عمر ہوٹٹو نے یوچھا' میں نے سا ہے کہ تو ہوا کی چکی بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے لئے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا لوگ ہیشہ ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر پڑاٹھز نے بیہ من کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس غلام نے مجھ کو ڈرایا۔ چند ہی راتوں کے بعد اس مردود نے یہ کیا۔ مسلم نے معدان سے نکالا کہ حضرت عمر بواٹھ نے شمادت سے پہلے خطبہ سایا ورایا کہ ایک مرغ نے مجھ کو تین چونچیں ماریں خواب میں اور میں سمحتا ہوں میری موت آ پنچی چنانچہ زخی ہونے کے کئی دنوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت صبیب بناتھ نے ان پر نماز پڑھائی۔ قبر میں کہتے ہیں ابو بحر بناتھ کا سر آمخضرت ملتھا کے کاندھے کے برابر ہے اور حضرت عمر بناتھ کا سر ابو کر بھٹو کے کاندھے کے برابر ہے۔ بعض نے کہا کہ ابو کر بھٹو کی قبر آنحضرت مٹھٹا کے سرکے مقابل ہے اور حضرت عمر بھٹو کی قبر آپ کے یاؤں کے برابر۔ سر حال میوں صاحب حضرت عائشہ وہ اللہ اس علامیں میں مدفون ہیں جن کی قبروں کا مقام اب تک بھہ طور پر محفوظ ہے اور قیامت تک ان شاء الله محفوظ رہے گا۔ باقی محابہ اور اہل بیت اور ازواج مطمرات بقیع میں مدفون ہیں۔ مربقیع میں کئ بار طوفان اور بارش اور واقعات کی وجہ سے قبروں کے نشان مٹ گئے۔ اندازے سے بعض لوگوں نے گنبد وغیرہ بنا دیئے تھے۔ ان کے مقامات یقینی طور سے محفوظ نہیں ہیں۔ اتنا تو یقین ہے کہ یہ سب بزرگ بقیع مبارک میں ہیں۔ رہے نام اللہ کا۔ ان فرضی گنبدوں کو سعودي حكومت نے ختم كرويا ہے۔ ايدہ الله بنصرہ العزيز۔

حضرت عمر بڑاتھ نے ظافت کا سکلہ طے کرنے کے لیے جو جماعت نامزد فرمائی اس میں اپنے صاجزادے عبداللہ بڑاتھ کو صرف بطور سٹام حاضر رہنے کے لیے کما۔ یعنی عبداللہ بڑاتھ کے لیے اتنا بھی جو کما کہ وہ مشورہ وغیرہ میں تہمارے ساتھ شریک رہے گا' یہ بھی ان کو تسل دینے کے لیے وہ اپنے والد کے بخت رہ کھیں تھے۔ اتنا فرما کر گویا پچھ ان کے آنو پونچھ دیئے۔ طبری اور ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا' ایک مخص نے کما عبداللہ کو ظیفہ کر دیجئے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے کما اللہ تھے کو تباہ کرے۔ میں حق تعالی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ! پاک نفسی اور انصاف کی حد ہو گئی۔ ایسے لاکن اور فاضل بیٹے کا وہ بھی مرتے وقت ذرا بھی خیال نہ کیا اور جب تک زندہ رہے عبداللہ کو اسامہ بن زید سے بھی کم معاش دیتے رہے۔ صحابہ نے سفارش بھی کی کہ عبداللہ اسامہ سے کم نہیں ہیں جن لڑا کیوں میں اسامہ آخضرت مائی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں عبداللہ کی حالی کہ اسامہ کے باپ کو آخضرت مائی جم عبداللہ کی ساری ظافت میں اسامہ آخضرت عربراتھ کی ساری ظافت میں کی معاش دور ہوئے ہیں نے بیتان ہی حجب کو این کی عبداللہ حضرت عمر بڑاتھ کی ساری ظافت میں کی معاش اور کشرت اہل و عیال سے پریشان ہی رہے گرایک گاؤں کی تحصیلداری یا حکومت ان کو نہ دی۔ آخر پریشان ہو کر صوبہ کی معاش اور کشرت اہل و عیال سے پریشان ہی رہے گاؤں کی تحصیلداری یا حکومت ان کو نہ دی۔ آخر پریشان ہو کر صوبہ میں کے باس کئے۔ ان سے اپنی تکلیف کا صال بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ تم جانتے ہو جیسے تممارے والد سخت آدی ہیں میں بیت المال سے تو ایک بیہ بھی تم کو نہیں دے سکتا۔ البتہ بچھ رویبے مینہ دوانہ کرنا ہے۔ تم ایسا کرو اس کا گیڑا بمال خرید لوادر

مِنْكَ)) وَقَالَ عُمَرُ: تُولِّي رَسُولُ اللهِ

👪 وَهُوَ عَنْهُ رَاض.

مدینہ پہنچ کر مال بچ کر اصل روپیہ اپنے والد کے پاس داخل کر دو اور نفع تم لے لو تو عبداللہ نے ای کو ننیمت سمجھا۔ جب مدینہ آئے' حضرت عمر بطات کو خبر پیچی تو فرمایا اصل اور نفع دونوں بیت المال میں داخل کرو۔ بد مال تمهارا یا تمهارے باپ کاند تھا۔ صحابہ نے بت سفارش کی کہ آخریہ اتنی دورے آئے ہیں اور پیہ اپنی حفاظت میں لائے ہیں' ان کو کچھ اجرت ملنا چاہیے اور ہم سب راضی ہیں کہ آدھا نقع دیا جاسے اس وقت حضرت عمر باللہ نے کما کہ خیر تمہاری مرضی میں تو یو نمی انساف سجمتا ہوں کہ کل نفع بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ افسوس صد انسوس جو شیعہ حضرت عمر بڑاٹھ کو ہرا کہتے ہیں۔ اگر ذرا اینے گریبان میں منہ ڈالیس تو سمجھ لیس کہ حضرت فماله من نود. (خلاصه وحيدي)

باب حصرت ابوالحسن على بن ابي طالب القرشي الهاشمي وخاتمتُه ٩ – بَابُ مَنَاقِبُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقَرَشِي کے فضائل کابیان الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ لِعَلِيُّ: ﴿ ﴿ أَنَّتَ مِنِي وَأَنَّا

اور فی کریم ملی ایم نے فرمایا تھا حضرت علی بناٹھ سے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے موں اور حضرت عمر بناٹھ نے حضرت علی بناٹھ سے کما 

الميرالمؤمنين حصرت على بن ابي طالب بوالله جوشے طليف راشد ہيں۔ آپ كى كنيت ابوالحن اور ابوتراب ہے۔ آٹھ سال كى 🕮 عمر میں اسلام قبول کیا اور غزوہ تبوک کے سوا تمام غزدات میں شریک ہوئے۔ یہ گندمی رنگ والے' بزی روش' خوبصبورت آنکھوں والیے تھے۔ طویل القامت نہ تھے۔ ڈاڑھی بہت بھری ہوئی تھی۔ آخر میں سراور ڈاڑھی ہر دو کے بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت عثان بناتھ کی شادت کے ون جعد کو ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ میں تاج خلافت ان کے سریر کھا کیا اور ۱۸ رمضان ۴مھ میں جعد کے دن عبدالرحمٰن بن معمم مرادی نے آپ کے سرپر تکوار سے حملہ کیا جس کے تین دن بعد آپ کا انقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیکے دونوں صاجزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر میں پینے آپ کو عسل دیا۔ حسن بٹاٹھ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مبع کے وقت آپ کو وفن کیا گیا۔ آپ کی عمر ۱۳ سال کی تھی۔ مدت خلافت چار سال ' نو ماہ اور پچھ دن ہے۔

عنوان باب میں حضرت علی بناٹھ کے متعلق حدیث الت منی و انا مبلک فدکور ہے۔ بینی تم مجھ سے اور میں تم سے ہول۔ آنخضرت لٹھنے جب جنگ تبوک میں جانے گئے تو حضرت علی بڑھٹھ کو مدینہ میں چھو ڑ گئے ان کو رنج ہوا' کئے گئے آپ مجھ کو عور توں اور بچوں کے ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں' اس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی۔ یعنی جیسے حضرت موی ملائل کوہ طور کو جاتے ہوئے حضرت ہارون ملائلہ کو ا پنا جائشین کر گئے تھے' ایبا ی میں تم کو اپنا قائم مقام کر کے جاتا ہوں۔ اس سے بیہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد متعملاتم ہی میرے خلیفہ ہو گئے 'کیونکہ حضرت ہارون ملائھ حضرت موٹی ملائھ کی حیات میں گزر گئے تھے۔ دو سری روایت میں اتنا اور زیادہ ہے ' صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی پیغیرنہ ہو گا۔

(١٥٤ ٢١) م سعة بن سعيد في بيان كيا كما مم سع عبد العزيز في بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے سمل بن سعد بناتھ نے بیان میں ایک ایسے ہخص کو اسلامی علم دوں گاجس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح

٣٧٠١ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَصِي اللهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ عنایت فرمائے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے

مل میں سب حفرات (جو سرکردہ تھے) حاضر ہوئے۔ سب کو امید تھی کہ
علم انہیں ہی ملے گا۔ لیکن حضور ملڑ ہے ان کی آ تکھوں میں درد ہے۔
طلاب کماں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آ تکھوں میں درد ہے۔
حضور ملڑ ہے نے فرمایا کہ پھران کے یمال کی کو بھیج کر بلوالو۔ جبوہ
آئے تو آنحضرت ملڑ ہے ان کی آ تکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے
لئے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں الیی شفا حاصل ہوئی جیے کوئی مرض
لئے دعا فرمائی۔ اس سے انہیں الیی شفا حاصل ہوئی جیے کوئی مرض
علی بہتے تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے علم انہیں کو عنایت فرمایا۔ حضرت
ممارے جیے ہو جائیں (یعنی مسلمان بن جائیں) آپ نے فرمایا۔ ابھی
ہوں ہی چلتے رہو۔ جب ان کے میدان میں اثرو تو پہلے انہیں اسلام کی
وی ہی چات دواور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ خدا کی
وہ تم اگر تممارے زریعہ اللہ تعالیٰ ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تو

آنخضرت مل کا مقصدیہ تھا کہ جمال تک ممکن ہو لڑائی کی نوبت نہ آنے پائے۔ اسلام لڑائی کرنے کا حامی نہیں ہے۔ اسلام امن

کیا' ان سے بزید بن ابی عبید نے بیان کیا' ان سے حاتم نے بیان کیا' ان سے مزید بن ابی عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن اکوع بواتھ کیا' ان سے سلمہ بن اکوع بواتھ نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن اکوع بواتھ کے بیان کیا' ان سے سلمہ بن اکوع بواتھ کے بیان کیا کہ حضرت علی بڑاتھ غروہ خیبر کے موقع پر نبی کریم مالھ بیا ہو کے ساتھ بوجہ آ تھ دکھنے کے ساتھ بوجہ آ تھ دکھنے کے ساتھ غروہ میں شریک نہ ہوسکوں! چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لئکر سے جا ملے۔ جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالی نے فتح عنایت فرمائی تھی تو آ تخضرت مالی بیا نے فرمایا' میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا بیا آپ نے یوں فرمایا کہ کل) میں ایک ایسے شخص علم کو لے گاجس سے اللہ اور اس کے رسول مالی کیا کو کو اللہ اور اس کے رسول مالی کیا کو کو بیت ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مجت

الله عَلَى يَدَيهِ). قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ عَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلُهُمْ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلُهُمْ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بُنُ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بُنُ النَّاسِ عَلَيْ بُنُ اللهِ عَالَمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ بُنُ اللهِ عَالَمِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْنَيهِ وَحَعْ مَعْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ بَهِ). فَلَسَمًا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَحَعْ اللهُ أَقَالِلُهُمْ فَرَا أَخَدُى اللهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهِ أَقَالَ اللهِ أَقَالَ عَلَى اللهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلَى اللهِ اللهُ الله

عِابِتَا جِـ اس كَى بَنْكَ مَرْفَ مَا فَعَادَ جِـ مَنْ فَا فَعَادَ جِـ حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّنَنَا حَاتَمْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلِّفَ عَنْ النَّبِيِّ فَعَنْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ : أَنَا أَتَخَلِّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَا فَقَالَ : أَنَا أَتَخَلِّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَا فَقَالَ : أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَا فَقَالَ : أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَا كَانَ مَسَاءُ اللّيْلَةِ الّتِي فَتَحَهَا فَقَالَ رَسُسولُ اللهِ فَلَا وَيَهُ اللهِ فَقَالَ رَسُسولُ اللهِ فَلَا وَلَهُ وَرَسُولُهُ اللهِ فَقَالَ رَسُسولُ اللهِ فَلَا عَنْ عَلَى اللهِ فَقَالَ رَسُسولُ اللهِ فَقَالَ وَسُسولُ اللهِ فَقَالَ وَسُسولُ اللهِ فَقَالَ وَسُسولُ اللهِ فَقَالَ وَسُسولُ اللهِ فَقَالَ عَنْ عَلَى عَذَا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) ﴾ وأَوْ رَسُولُهُ) ﴾ وأَوْ مَنْ وَرَسُولُهُ) ﴾ وأَوْ

قَالَ: ((يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ – يَفْتَحُ اللهُ

عَلَيْهِ))، فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِي وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا : هَذَا عَلِيَّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ [راحع: ٢٩٧٥]

ر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ انفاق ہے حفرت علی بنات آ گئے حالا تکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بیہ بیں علی بڑائند آنحضرت مائیلیا نے علم انہیں کو دے دیا 'اورالله تعالی نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرادیا۔

حضرت علی بڑاٹھ سے بیعت خلافت اوا کل ماہ ذی الحجہ ۳۵ھ میں ہوئی تھی جے جمہور مسلمانوں نے تسلیم کیا۔

(ساوس) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزيز بن ابي حازم نے بيان كيا ان سے ان كے والدنے كه ايك مخص حفرت سل بن سعد بزائد كي يهال آيا اور كهاكه به فلال فخص ' اس کااشاره امیرمدینه (مروان بن علم) کی طرف تھا' بر سرمنبر حضرت علی بنات کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابوحازم نے بیان کیا کہ حضرت سل بن ہے۔ اس پر حضرت سل ہننے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قتم! یہ نام تو ان زیادہ اپنے لئے اور کوئی نام پند سیس تھا۔ یہ س کر میس نے اس مدیث کے جاننے کے لئے حضرت سل بناٹھ سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیااے ابوعبال! یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی بناتھ حضرت فاطمہ بڑا میا کے یمال آئے اور پھر باہر آ کر معجد میں لیٹ رہے۔ پھر آ تخضرت سائیا نے فاطمہ وق فی این است فرمایا ، تمهارے چیا کے بیٹے کمال ہی ؟ انہوں نے بتایا که معجد میں ہیں۔ آپ معجد میں تشریف لائے ' دیکھاتوان کی جادر پیٹے سے نیچ گر گئ ہے اور ان کی مرر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے۔ آپ مٹی ان کی کمرے صاف فرمانے سکے اور بولے 'اٹھواے ابوتراب اٹھو (دو مرتبہ آپ نے فرمایا)

(۳۲۰۴) ہم سے محد بن رافع نے بیان کیا کماہم سے حسین نے ان سے زا کدہ نے 'ان سے ابو حصین نے 'ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک فخص عبداللہ بن عمر بھی کا خدمت میں آیا اور حضرت عثمان بناتئد کے متعلق بوجھا۔ ابن عمر بن ان کے محاس کا

٣٧٠٣ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى سَهْل بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: ((هَذَا فُلاَنَ - الأمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ - يَدْعُو عَلِيًا عِنْدَ الْمِنْبَرِ. قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ : يَقُولُ لَهُ أَبُو تُرَابٍ، فَصَحِكَ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا سَــَهَاهُ إِلَّا النَّبِيُّ ﴾، وَمَا كَانَّ لَهُ اسْمَّ أَحِبُ إِلَيْهِ مِنْهُ، فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَهْلاً وَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسَ كَيْفًا؟ قَالَ: ذَخَلَ عَلِيٍّ عَلَى فَاطِمَةً، ثُمَّ خَرَجَ فَاصْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ؟ قَالَتْ : فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءُهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ. فَجَعَلَ يَمْسَحُ النُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ: ((اجْلِسْ أَبَا تُرَابَ)). مَرَّتَيْن. [( اجع: ١٤٤]

٣٧٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ عَنْ

مَحَاسِن عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَرْغَم الله بَأَنْفِكَ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٌّ، فَذَكَرَ مَحَاسِن عَمَلِهِ قَالَ: هُوَ ذَاكَ، بَيْنُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبيِّ

[راجع: ٣١٣٠]

الله . ثُمَّ قَالَ: لَعَلُّ ذَاكَ يَسُوءُكَ؟ قَالَ: أَجَلُ. قَالَ: فَأَرْغَمَ الله بِأَنْفِكَ، انْطَلِقُ فَاجْهَدْ عَلَىَّ جَهْدَكَ)).

لینا۔ کچھ کی نہ کرنا۔ یو چھنے والا نافع نامی خارجی تھا جو حفرت عثان اور حفرت علی بڑیت ہر دو کو برا سجھتا تھا۔ عیداللہ بن عمر بہت ان حضرت علی بخاشر کی خاندانی شرانت کابھی ذکر کیا گر خارجیوں نے سب کچھ بھلا کر حضرت علی ہواٹھ کے خلاف خروج کیا اور صلالت و خوایت کا شکار ہوئے۔

ذكركيا ـ پهركماكه شايديه باتيس تهيس برى لكي مول كي اس في كماجي

ہاں 'حضرت ابن عمر ٹرہنڈانے کمااللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے۔ پھر

اس نے حضرت علی بھاٹھ کے متعلق یوچھا' انہوں نے ان کے بھی

محاس ذکر کے اور کہا کہ حضرت علی بڑاتھ کا گھرانہ نبی کریم ساتھیا کے

خاندان کا نمایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کما کہ شاید بیہ باتیں بھی تہیں

بری لکی ہوں گی۔ اس نے کما کہ جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت

بولے اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے ، جا اور میراجو بگاڑنا چاہے بگاڑ

(۵۰۵) م سے محد بن بشار نے بیان کیا کما م سے غندر نے بیان کیا کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے تھم نے انہوں نے ابن الی لیل سے سنا کہا ہم سے حضرت علی بناٹند نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کے بعد آخضرت مالی کم اس کھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ بن ایک آپ کے پاس آئیں لیکن آپ موجود نہیں تھے 'حضرت عائشہ رہے ا سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات كى جب حضور تشريف لائ توحفرت عائشة في آپ كوحفرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر آمخضرت مان کیا خود مارے گھر تشريف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بسروں پرلیٹ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں لیکن آپ نے فرمایا کہ یون،ی لیٹے رہو۔اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آب نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے کیا میں تہیں اس سے اچھی بات نہ بناؤل۔ جب تم سونے کے لئے بستر ريا فوقو چو منيس مرتبہ الله اكبر تينتيس مرتبه سجان الله اور تينتيس مرتبه الجمد لله يزه لياكرو- بيرعمل تہارے لئے سی خادم سے بمترہے۔

٥ • ٣٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ : سَمِعْتُ ابْنَ أبي لَيْلى قال: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ شَكَتُ مَا تَلقَّى مِنْ أَثُو الرَّخي. فَأْتِيَ النُّبِيِّ ﷺ سَبِيٌّ، فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تُجدُّهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﴿ أَخْبَرَتُهُ عَالِشَةُ بمَجىء فَاطِمةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَيْنَا -وَقَدْ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا، فَلَهَبْتُ الْأَقُومَ فَقَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمَا)). فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرَدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: ((أَلاَ أُعَلَّمُكُمَا خَيْرًا مِـمًّا سَأَلْتُمَانِي؟ إذاً أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَان أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَسُبِّحَانَ ثَلاَثُمَّا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَان ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ)).

[واجع: ٣١١٣]

امام ابن تیمید روانی فرماتے ہیں کہ جو مخص سوتے وقت اس مدیث پر عمل کولیا کرے گاوہ اسپے اندر تھکن محسوس نہیں کسیت سیستے کرے گا۔

٣٠٠٦ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ لِلْمَا يَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي لِمَمْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟)).

[طرفه في : ٢١٦٤].

(۱۰۵۳) مجھ سے محر بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد نے انہوں نے ابراہیم بن سعد سے سنا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ ہے نے حضرت علی بنائی سے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جسے حضرت موقعی میلائی کے لئے حضرت ہارون میرے گئے ایسے ہو جسے حضرت موقعی میلائی کے لئے حضرت ہارون میلائی ہے۔

یعنی حضرت موی طائق اور حضرت مارون طائق کا جیسانسبی رشته ب ایا بی مرا اور تمارا ب-

( ١٠٠٥ ) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا ' کما ہم کو شعبہ نے خبردی '
انہیں ایوب ہے' ' انہیں ابن سیرین نے ' انہیں عبیدہ نے کہ حضرت
علی بڑاتھ نے عراق والوں سے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے
تھے اب بھی کیا کرو کیو نکہ میں اختلاف کو براجات ہوں۔ اس وقت تک
کہ سب لوگ جمع ہو جا کیں یا میں بھی اپنے ساتھیوں (ابو بکرو عمر شن سیرین مراقیہ کہا کرتے تھے کہ عام
کی طرح ونیا سے چلا جاؤں۔ ابن سیرین مراقیہ کہا کرتے تھے کہ عام
لوگ (روافض) جو حضرت علی بڑاتھ سے روایات (شیخین کی مخالفت
میں) بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوئی ہیں۔

الفظ رافضی رفض ہے مشتق ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان شیعوں کا نام رافعی اس لئے ہوا کہ لا نہم دفصوا زید بن علی بن المستن بن علی بن حسین بڑائر کوفہ المحسین بن علی بن حسین بڑائر کوفہ المحسین بن علی بن الی طالب بعدم تبرینه من ابی بکر وعمر ۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زید بن علی بن حسین بڑائر کوفہ تشریف لائے اور لوگوں کو تبلغ کی۔ بہت ہے لوگوں نے ان ہے بیعت کی گرایک جماعت نے کما کہ جب تک آپ ابو بکر و عمر کو برا نہ کہیں گے ہم آپ سے بیعت نہ کریں گے۔ حضرت زید نے ان کی اس بات کو مانے سے انکار کر دیا اور وہ امر حق پر قائم رہے۔ اس دوقت سے یہ گروہ رافعی کے نام سے موسوم ہوا۔ حضرت بیر جیلائی برائج نے ناس گروہ کی خت ندمت کی ہے۔ اس گروہ کے مقابلہ پر فارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی بڑائر پر خروج کیا اور منبر پر جیلائی بروع کی۔ ہروہ فریق گراہ ہیں۔ اعتدال کا راستہ اہل سنت کا ہے جو سب صحابہ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں اور کی کے ظانب لب کشائی نمیں کرتے۔ ان کی لفزشوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ﴿ تلک امة قد خلت لھا ما کسبت و لکم ماکست و لا تسنلون عما کا واب العملون کا

روایت میں ندکورہ بزرگ عبیدہ بڑاتھ عراق کے قاضی تھے۔ حضرت عمر بڑاتھ کا قول میہ تھا کہ آم ولدکی تھے درست نہیں ہے۔ حضرت علی کا خیال تھا کہ ام ولدکی تھے درست ہے۔ عبیدہ نے میہ عرض کیا کہ ابو بکر و عمر بڑتاتی کے زمانے سے تو ہم ام ولدکی تھے کی ناجوازی کا فتوئی دیتے رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا تھم ہے۔ اس وقت حضرت علی بڑاتھ نے میہ فرمایا کہ اب بھی وہی فیصلہ کرو۔

فضائل اصحاب النبى عظية

ه ١ - بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفُو بْنِ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿﴿أَشَّبَهَتَ خَلْقِي

وَخُلُقِيٰ))

## باب حضرت جعفربن ابي طالب ماشمي والثنه کی فضیلت کابیان

اور رسول الله سائليم في ان سے فرمايا تماكم تم صورت اور سيرت ميں محمص زیادہ مشابہ ہو۔

پڑھی ہے اللہ پاک تم کو جنت میں ووبازو عطا فرمائے گا اور تم جنت میں اڑتے گھرد کے۔ بعمراس سال جنگ موج ۸ھ میں جام شماوت نوش فرمایا۔ ان کی جمائی میں الواروں اور بیزوں کے نوے زم پائے سے تھے۔ (مالی)

(٨٠٤٣) بم سے احد بن الى بكرنے بيان كيا كما بم سے محد بن ابراہیم بن دینار ابوعبداللہ جبن نے بیان کیا۔ ان سے ابن الی ذئب ن ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بالتہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رہائٹر بہت احادیث بیان کر تاہے۔ طالا نکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ ماٹھیا کے ساتھ ہروقت رہتا تھا' میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا ایعنی میرا وفت علم کے سواکسی دو سری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا) اور نہ میری خدمت کے لئے کوئی فلال یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پھر باندھ لیا کرتا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لئے پڑھ کراس کامطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھرلے جاكر جمع كهانا كهلا دے علا نكد مجمع اس آيت كا مطلب معلوم موتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن الی طالب بزاتھ تھے۔ ہمیں اپنے گھرلے جاتے اور جو کچھ بھی محرمیں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات تو الیا ہوتا کہ صرف شدیا تھی کی ہی بی نکال کرلاتے اور اسے ہم پھاڑ کراس میں جو کھھ ہو تااہے ہی جات لیتے۔

(٥٠٤٣) جم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے بزید بن مارون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اساعیل بن الی خالد نے بیان کیا' انہیں شعبی نے خردی کہ جب حضرت عبداللہ بن عمررضی ٣٧٠٨- حَدُّلُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ دِيْنَارِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقُبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكُثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ بِشَبْعِ بَطْنِي حَتَّى لاَ آكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ ٱلْبَسُ الْحَبِيْرَ وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةٌ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوع، وَإِنْ كُنْتُ لِأَسْتَقْرِىء الرُّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِيَ كَيْ يَنْقلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِيْنِ جَعْفُرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ، فَنَشُقَّهَا فَنَعْلَقُ مَا فِيْهَا)). [طرفه في : ٥٤٣٢].

٣٧،٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشُّعْبِيِّ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ

ا للهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْـجَنَاحَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ ا للهِ :يقال كن في جناحي كن في ناحيتي كل جانبين **جناحان. [طرفه ن : ٤٢٦٤].** 

الله عنما حضرت جعفر رضی الله عنه کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو يول كما كرت " السلام عليك يا ابن ذى الجناحين - اعدوورول والے بزرگ کے صاحرادے تم پر سلام مو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رطائع نے کما صدیث میں جو جناحین کالفظ ہے اس سے مراد دو کوشے ہیں (دو کونے)

ان کے والد معرت جعفر بن انی طالب جنگ موج میں شہید ہوئے۔ آنخضرت الن کے فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا ان کے جم پر دو بازو کے موے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہرتے ہیں۔ ای لئے ان کو جعفر طیار کما کیا۔

باب حضرت عباس بن عبدالمطلب مناثثه کی فضیلت کابیان

١١ – بَابُ ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

المنظم المعرب عباس بناته المخضرت النبي الله ووثمن برس برے تھے اور آپ کے حقیق کیا تھے۔ کتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بار سخت قط ہوا۔ کعب بن مالک رہ تھیے نے حضرت عمر ہوائٹر ہے کما کہ بنی اسرائیل پر جب قط بڑا تھا وہ ان کے پیفبروں کی اولاد کا وسیلہ لیا کرتے اللہ تعالی یانی برساتا معرت عمر واللہ نے کہا ہارے یہاں بھی عباس زاللہ موجود ہیں وہ ہارے پیفبر ساتھ اے بچا ہیں۔ چیا باب کی طرح ہوتا ہے۔ پھران کے یاس محتے اور ان کو ساتھ لے کر منبریر آکر دعاکی۔ اللہ نے خوب پانی برسایا۔ باوجود اس کے کہ حضرت عباس زبیتو کو اتنی فضیلت حاصل تھی گر حضرت عمر زبیتو نے اہل شور کی لیعنی ار کان مجلس میں جن میں مهاجرین اولین شریک تھے ان کو داخل نہیں کیا کیونکہ وہ فتح کمہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے' اس کے بعد مسلمان ہوئے۔

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثِنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْـمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهِ عَنْهُ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيُّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ بعَمِّ نَبيُّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقُونَ).

• ٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣٧١) بم سے حسن بن محد نے بیان کیا ان سے محد بن عبدالله انصاری نے بیان کیا ان سے ابو عبداللہ بن مٹنی نے بیان کیا ان سے ثمامہ بن عبداللد بن انس نے اور ان سے حضرت انس بڑائند نے کہ حفرت عمر بن خطاب بناتر قط کے زمانے میں حضرت عباس بن عبدالمطلب بناٹن کو آگے بڑھا کربارش کی دعاکراتے اور کہتے کہ اے الله! يبلے مم اين في الله الله است بارش كى دعاكراتے تھے اور تو مميں سرابی عطاکر تا تھا اور اب ہم اپنے نبی کے چچاکے ذریعہ بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں سیرانی عطا فرما۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔

[راجع: ١٠١٠]

خاتون ہیں جنوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف سے مزین کیا۔ حضرت عباس بڑا تھ قریش کے بوے مرداروں میں سے تھے۔ مجابد رمایتد کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت سرخلام آزاد کئے۔ بروز جعد ۱۲ رجب ۳۲ ھ میں بعمر ۸۸ سال وفات پائی

رضى الله عنه و ارضاه -

١٢ - بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ
 الله عَنْهَا فَاطِمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا بِنْتِ النّبِي الله عَنْهَا بِنْتِ النّبِي اللهِ
 النّبِي اللّبِي اللهِ
 النّبِي اللّبِي اللهِ
 النّبِي اللهِ
 اللّبِي اللهِ

باب حضرت رسول کریم مانی کیا کے رشتہ داروں کے فضائل اور حضرت فاطمہ بنت النبی مانی کیا کے فضائل کابیان اور آنخضرت مانی کیا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ رہی نیا جنت کی عور توں کی سردار ہیں

حافظ راہتے نے کہا کہ باب کا مطلب ای فقرہ (قرابت) سے نکاتا ہے اور یہاں قرابت والوں سے عبدالطلب کی اولاد مراد ہے۔ مرد بوں یا حور تیں جنہوں نے آخضرت میں ایسے کی محبت میں رہے بیسے حضرت ملی براہتے اور ان کی اولاد معرت حسن براٹے ، حضرت معرب براٹے ، حضرت معرب براٹے کی بیوی تحسی ۔ حضرت بعض اور ان کی اولاد معلم بن عقبل ام بانی ، حضرت بعض اور ان کی اولاد معرب معتبل اور ان کی اولاد معلم بن عقبل ام بانی ، حضرت علی کی بمن ان کی اولاد معرب عقبل اور عن اور عرب السلاب ان کی اولاد یعلی ، عمده المحمد عباس بن عبدالسلاب ان کے بیٹے فضل ، عبدالشہ ، خشم، عبدالسلاب ان کی اولاد بیٹیاں ام جیب ، آمنہ ، صفید ۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالسلاب ان کی اولاد قیاست سک اولاد جعفر نو فل ، ان کے بیٹے مغیرہ ، حارث ۔ عبدالسلاب کی بیٹیاں شنیلہ ، امیمہ ، اروئی ، صفید ، یہ سب لوگ اور ان کی اولاد قیاست سک اولاد جعفر نو فل ، ان کے بیٹے مغیرہ ، حارث ۔ عبدالسلاب کی بیٹیاں شنیلہ ، امیمہ ، اروئی ، صفید ، یہ سب لوگ اور ان کی اولاد قیاست سک آخضرت بیٹی کی قرابت والوں میں داخل ہیں (وحیدی)

٣ ٣٧١٦ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدُّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدُّثَنِي عُرُوَةُ بُنُ النُّبِي عُرُوَةُ بُنُ النُّبِي عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ((أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُرِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُرِ تَسْأَلَهُ مِيْراتُهَا مِنَ النَّبِي فَي فِيْمَا أَفَاءَ الله تَسْأَلَهُ مِيْراتُهَا مِنَ النَّبِي فَي فِيْمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ فَيْمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ فَيْمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ فَيْمَا تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي فَي مِنْ خُمُسِ عَلَيْمَ بِالْسَمَدِينَة وَفَدَكَ، وَمَا بَقِي مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ)) . [راجع: ٣٠٩٢]

٣٧١٢ - فَقَالَ أَبُوبَكُرِ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنْمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ هَذَا

(ااکس) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ان سے دہری نے بیان کیا کہا ہم سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہے کہ حضرت فاطمہ بڑی ہی سے حضرت ابو بر بڑی ہی کہ میں ہی گری میں ابنا آدمی بھیج کر نبی کریم مٹھ ہے سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالی نے اپنے رسول مٹھ ہے کی صورت میں دی شق سے کئی آپ کا مطالبہ مدینہ کی اس جا نداد کے بارے میں تھاجس کی آمدن سے آئحضرت ملے کیا مصارف خیر میں خرج کرتے تھے اور ای طرح فدکی جا نداد اور خیر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا۔

(۱۲ اس) حفرت ابو بکر ہوائٹر نے کہا کہ حضور ماٹی کیا خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ ہم (انبیاء)جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور بید کہ آل محمد کے اخراجات اس مال میں سے بورے کئے

الْمَالُ - يَعْنِي مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيْدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ)). وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْنًا مِنْ صَدَقَةِ النَّبِي ﴿ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُولُ اللهِ 🕮. فَتَشَهَّدَ عَلَيٌّ ثُمُّ قَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكُو فَضِيْلَتك - وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَحَقْهِمْ - فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُر فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسَنِي بَهْدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قُرَابَتِي)).

[راجع: ٣٠٩٣]

٣٧١٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدُثَنَا خَالِدٌ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ قَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : ((ارْقَبُوا مُحمَدا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ)).

[طرفه في : ۲۷۵۱].

لینی ان سے محبت و احترام سے پیش آؤ اور ان کا دھیان رکھو۔

٣٧١٤ حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ الحِسْوَرِ بْن مَحْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿﴿فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَيَنِي)).

٣٧١٥- حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَعَا النَّبِيُّ 

جائیں مرانیں بے حق نہیں ہوگاکہ کھانے کے علاوہ اور کھے تفرف کریں اور میں 'خدا کی فتم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں موا كرتے تے ان من كوئى ردوبدل نسيس كروں كا بلكہ وہى نظام جارى ر کموں کا جیسے حضور مالجا کے قائم فرمایا تھا۔ پھر معرت علی باللہ حفرت ابو بكر والتدكياس آئاورك كك اعد ابو بكر والله ام آب کی نعیلت و مرتبه کا قرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور الله الله من ابت كاور اسية حل كاذكركيا. حفرت الوبكر والد في فرایا' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آ مخضرت مان کا فراہت والوں سے سلوک کرنا بھے کو اپنی قرابت والوں کے ما توسلوك كرف سے زيادہ پندے.

(سااے سا) مجھے عبداللہ بن عبدالوہاب نے فردی ماہم سے فالدنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے واقد نے بیان کیا کہ میں نے اینے والدے سا۔ وہ حضرت ابن عمر پھینیا ہے بیان کرتے تھے'وہ ابو بر والله سے کہ انہوں نے کما ا آخضرت مالی ہے کا ال بيت ميں رکھو۔

(۱۱۲۲ مس) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے ابن عیید نے بیان کیا'ان ہے عمروبن دیارنے ان سے ابن الی ملیکہ نے ان سے مسور بن مخرمہ بھات کے رسول اللہ مٹھائے نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا كرا ہے۔ اس لئے جس نے اسے ناحق ناراض كيا اس نے مجھے ناراض كيا۔

(١٥٤٥) بم سے يكيٰ بن قريد نے بيان كيا كما بم سے ابراہيم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رقی فیا نے بیان کیا کہ نی کریم مائی کیا نے اپن صاحزادی فاطمہ میں میں کواینے اس مرض کے موقع پر بلایا جس میں آپ کی وفات ہو کی ' پھر آستہ سے کوئی بات کی تو وہ ردنے لکیں پھر آخضرت مائی اے اسمیں بلایا اور آستہ سے کوئی بات کی تو وہ بہنے لکیں۔ عائشہ رہے تا اسکے متعلق پوچھا۔
بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔

(۱۱ کے ۱۳ ) تو انہوں نے ہتایا کہ پہلے جھ سے حضور مٹھ کیا ہے آہستہ سے
یہ فرمایا تھا کہ حضور مٹھ کیا اپنی اس بیاری میں وفات پا جائیں گے 'میں
اس پر رونے گی۔ پھر جھ سے حضور مٹھ کیا نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جاملوں گی۔ اس پر میں
نہی تھی ۔

فِيْهَا، فَسَارُهَا بِشَيْءِ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارُهَا فَصَحِكَتْ قَالَتْ : فَسَأَلْتُهَا عَنْ فَلِكَ)). [راحم: ٣٦٢٣]

٣٧١٦ - ((فَقَالَتْ: سَارَّلِيَ النَّبِسَيُّ اللَّهِ اللَّهِ مُؤَلِّيَ فَاخْبَرَنِي النَّبِسَيُّ اللَّهِ تُولِّيَ فَاخْبَرَنِي اللَّهِ تُولِّيَ أَنِّي ارْلُ أَوْلُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ الْم

[راجع: ٣٦٢٤]

جہرے اس انتخفرت بڑی اس اور اور اس اور اس اور اس اور اس کے تقریباً جو ماہ بعد صفرت قاطمہ الر برا را القال ہو گیا۔

المستحصل التحفرت بڑی اللہ نے یہ خروی اللی کے ذریعہ سے دی تھی کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ ہاں اللہ پاک کی طرف سے جو معلوم ہو جاتا وہ فرمات اور مجروہ حرف یہ حرف پورا ہو جاتا عالم الغیب اسکو کہتے ہیں جو خود بخور بغیر کس کے بتلائے غیب کی خریں پیش محلوم ہو جاتا ہے ملے غیب مرف اللہ تعالی کو حاصل ہے اور کوئی نی و ولی غیب دان نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اسے رسول مائی کے زبانی اعلان کرا دیا ہے کہ کمہ دو میں غیب جانے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ غیب دال ہوتے تو جنگ احد کا عظیم حادث پیش نہ آتا۔

## ١٣ - بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَ امِ رضي الله عَنْهُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((هُوَ حَوَالِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ). وَسُمِّى الْحَوَّالِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ.

باب حضرت زبیر بن عوام من تلید کے فضائل کا بیان حضرت ابن عباس می کشد کا کہ وہ نبی کریم سٹی کیا کے حواری تھے اور انسیں۔ (حضرت عیلی میلائل کے حواریین کو) ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے کہتے ہیں (بعض لوگوں نے ان کو دحولی بتلایا ہے)

آپ کی کنیت ابوعبداللہ قریش ہے۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ بھی تھا عبدالعطلب کی بیٹی اور حضور میں آیا کی مجو بھی ہیں۔ سولہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ ان کے بیلی نے دھو کیں میں ان کا دم گھونٹ دیا تاکہ سے اسلام چھوٹر دیں۔ گریہ ٹابت قدم رہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جملہ غزوات میں شریک رہے۔ لیے قد اور گورے رنگ کے تھے۔ ایک فالم عمرہ بن جرموز نامی نے بھرہ کی سرزمین پر میں سے جیں۔ جملہ غزوات میں شریک رویا۔ وادی سباع میں دفن ہوئ کھران کو بھرہ میں خفل کیا گیا۔ (بڑی کے

۳۷۱۷ – خَدْثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدْثَنَا فَالِدَ بَنُ مَخْلَدِ حَدُثَنَا فَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مِنْ قُرَيْش قَالَ : اسْتَخْلِفْ. قَالَ: وَقَالُوهُ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : وَمَنْ؟ فَسَكَتَ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجَلُ آخَرُ - أَحْسِبُهُ الْحَارِثُ -فَقَالَ: اسْعَمْلِفْ. فَقَالَ عُثْمَانُ : وَقَالُوا؟ فَقَالَ : نَعَمْ. قَالَ : وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ. قَالَ : فَلَقَلُّهُمْ قَالُوا الزُّهَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَـحَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَى).

[طرفه في : ٣٧١٨].

آپ کی کواپنا خلیفہ بنادیں۔ علی واللہ نے دریافت فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے انہوں نے کما جی ہاں۔ آپ نے یو چھاکہ سے بناؤں؟ اس يروه خاموش مو كئے۔ اس كے بعد ايك دوسرے صاحب كئے۔ ميرا خيال ہے كه وه مارث تھے۔ انبول نے جى يى كماكه آپ كى كو فلفد بنادير آپ نے ان سے بھی ہوچھا کیاب سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کما کی ہاں۔ آپ نے ہوچھا کو کوں کی رائے کس کے لئے ہے؟ اس پر وہ مجی خاموش ہو کے۔ تو آپ نے خود فرمایا عالبا زمیر ک طرف او کوں کا ر جمان ہے؟ انسوں نے کماجی ہاں۔ پھر آپ نے فرایا ' اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بھتریں اور بلاشبہ وہ رسول اللہ مان بیا کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

یہ حضرت عنان بڑائر کی رائے متی کہ وہ حضرت ذہر کو اسے بعد خلیفہ نامزد کر دیں محرعلم الی میں یہ مقام حضرت علی بڑائر کے لئے مخصوص تھا۔ ای لئے تقدیر کے تحت چوتھ ظیفہ داشد حضرت علی بڑاتھ قرار پائے۔ ای ترتیب کے ساتھ یہ چاروں ظفاء داشدین کماتے ہیں اور ای ترتیب سے ان سے ان سب کی ظافت برحق ہے۔

٣٧١٨ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ((كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتَخْلِفٌ. قَالَ: وَقِيْلَ ذَاك؟ قَالَ : نَعَمْ، الزُّبَيْرُ. قَالَ : أَمَّا وَا لِلَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ. ثَلاَثُا)). [راجع: ٣٧١٧]

٣٧١٩ حَدُّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ الْمُنكَدِر عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ بْنُ

(۱۸ کا ۳۷) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے اسامہ نے بیان کیا' ان سے مشام نے' انہیں ان کے والدنے خبردی کہ میں نے مروان سے سنا کہ میں عثان بوائن کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کما کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بناد بیجے۔ آپ نے دریافت فرمایا کمیااس کی خواہش کی جارہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجان ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے۔ تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بھر ہیں۔ آپ نے تين مرتبه به بات د هرائي.

(1924) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عبدالعزیز نے بیان کیاجو ابوسلمہ کے صاحبزادے تھے ان سے محمہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن مکلدر نے بیان کیا اور ان سے مطرت جابر رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہر نی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام (رضی اللہ عنه) ہیں۔

الْعَوَّامِ)). [راجع: ٢٨٤٦]

٣٧٧- حَدُّلْنَا أَحْتَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبْنِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْبَالَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِنِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ يَومَ الأَخْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمْرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النَّسَاء، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالرَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَعْقَلِفُ إِلَى فَإِذَا أَنَا بِالرَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَعْقَلِفُ إِلَى فَإِذَا أَنَا بِالرَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَعْقَلِفُ إِلَى فَلِمَّا رَجَعْتُ فَلَى النَّانِ اللهِ فَلَانًا: أَنَّ مَلْ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَنَ مَلْ رَأَيْتِنِي يَا بُنِي وَلَيْكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: كَانَ هُلُ رَلُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: كَانَ فَالْمَا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ ((فِدَاكَ أَبِي وَلَمْ))).

ابنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِنْيَامُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِنْيَامُ بْنُ عُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنْ أَصْحَابَ النّبِيِّ اللّهِ قَالُوا لِلزَّبَيْرِ يَوْمَ وَقُعَةِ الْيَرمُوكِ: أَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَك؟ فَحَمِلَ عَلَيْهِمْ فَصَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلَيْهِمْ فَصَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلَيْهِمْ فَصَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلَيْهِمْ فَصَرَبُوهُ صَرْبَتَيْنِ عَلَى عَلَيْهِمْ فَصَرَبُوهُ عَمْرِبَهَا يَومَ بَدْرٍ. قَالَ عَلَيْهِمْ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ عُرُوةُ: فَكُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ عَلَيْكِمْ وَأَنَا صَغِيْرٌ).

[طرفاه في : ٣٩٧٣، ٣٩٧٥].

١٤ - بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

(۱۳۵۳) ہم ہے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے خبروی 'انہیں ان کے والد نے اور ان ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بھینے نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقع پر جھے اور عمرو بن ابی سلمہ بھینے کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا (کیو نکہ بید دونوں حضرات بچ سلمہ بھینے کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا (کیو نکہ بید دونوں حضرات بچ کھوڑ ہے ہیں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر ہاتھ (آپ کے والد) اپنے گھوڑ ہے پر سوار بنی قریظہ (کیودیوں کے ایک قبیلہ کی) طرف آ جا رہے ہیں۔ دویا تین مرتبہ ایسا ہوا۔ پھرجب وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا 'ابا جان! میں نے آپ کو گئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا' بیٹے!کیاواقعی تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا تی ہیں۔ انہوں نے کہا' رسول اللہ بیٹے پی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا تی قریظہ کی طرف جاکر ان کی (نقل و حرکت کے متعلق) اطلاع میرے پاس لاسکے۔ اس پر میں وہاں گیا اور جب میں (خبر لے کر) واپس آیا تو کہ ضرت میں) اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ ''میرے مال باپ تم پر فدا ہوں۔ ''

(۱۳۷۳) ہم ہے علی بن حقص نے بیان کیا کہا ہم ہے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عودہ نے خردی اور انہیں ان کے والد نے کہ جنگ بر موک کے موقع پر نی کریم ہے ہے کہا ہے حابہ نے حضرت زبیر بن عوام بڑھ ہے کہا آپ جملہ کیوں نہیں کرتے تا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان پر (رومیوں پر) جملہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے (رومیوں نے) آپ کے دوکاری زخم شانے پر لگائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کولگا شا۔ عودہ نے کہا کہ رہے انہوں کے اندر انی انگلیاں ڈال کر کھیلا کر تا تھا۔ علی میں بی بین میں ان زخموں کے اندر انی انگلیاں ڈال کر کھیلا کر تا تھا۔ عبد بیاب حضرت طلحہ بن عبیداللہ بڑائی انگلیاں ڈال کر کھیلا کر تا تھا۔ عبد بیاب حضرت طلحہ بن عبیداللہ بڑائی کا تذکرہ اور حضرت عمر

ر بڑا تھ نے ان کے متعلق کہا کہ نبی کریم اللہ بنی وفات تک ان کے متعلق کہا کہ نبی کریم اللہ بنی وفات تک ان سے راضی تھے

وَقَالَ عُمَرُ : تُوُفِّي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

ان کی کنیت ابو محمد قریثی ہے۔ عشرہ میش سے ہیں۔ غزوہ احد میں انہوں نے آنخضرت میں جو مرارک کی حفاظت کیلئے اپنے مارک کی حفاظت کیلئے اپنے مارک کی حفاظت کیلئے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا۔ ہاتھوں پر 20 زخم آئے۔ الگلیاں سن ہو گئیں مگر آخضرت میں ہیں کہ جرہ انور کی حفاظت کیلئے دیئے رہے۔ حضرت طلحہ بوائٹ حسین چرہ گندم گوں بہت بالوں والے تھے۔ جنگ جمل میں بعمر ۱۲۴ سال شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

ان کا نسب یہ تھا طلحہ بن عبیداللہ بن عثان بن کعب بن مرہ۔ کعب میں آخضرت مٹھیا کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ حضرت علی بڑاٹھ نے بادجود یکہ طلحہ ان کے مخالف نشکر لینی حضرت عائشہ رہے تھا کے ساتھ شریک تھے' جب ان کی شمادت کی خبر سی تو اتنا روئے کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو مملی۔ مروان نے ان کو تیرے شہید کیا۔ (وحیدی)

> ٣٧٢٢، ٣٧٢٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ قَالَ: ((لَهُ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْفِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ غَيْرُ طَلْحَةً وَسَعْلِه، عَنْ حَدِيْشِهِمَا)).

> [طرفه في : ٤٠٦٠].[طرفه في : ٤٠٦١]. ٣٧٧٤ - حَدُّنَنَا مُسِندُدٌ حَدُّنَنَا خَالِدٌ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بهَا النَّبِيُ ﷺ قَدْ شَلْتْ)).

> > [طرفه في : ٤٠٦٣].

٥١ – بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
 وقَّاص الزُّهِريِّ

وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ سَعْدُ بُنُ مَالِكِ

ر سال کو مرک سید یا در یکی اب کے اس کے بیان کیا' اب سے معتمر ہے' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابوعثمان رضی اللہ عنه معتمر ہے' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابوعثمان رضی اللہ عنه نے بیان کیا کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ طاقیم خود شریک ہوئے تھے (احد کی جنگ میں) طلحہ براٹھ اور سعد براٹھ کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہاتھا۔

(٣٤٢٣) ہم سے مسدو نے بیان کیا کما ہم سے خالد نے بیان کیا 'ان سے خالد بن الی خالد نے کہ میں نے حفالد بن الی خالد نے کہ میں نے حضرت طلحہ بزائد کا وہ ہاتھ ویکھا ہے جس سے انہوں نے رسول الله میں جنائل بیکار ہو چکا تھا۔

## باب حضرت سعد بن ابی و قاص الز ہری بناتشہ کے فضائل کابیان

بؤ زہرہ نبی کریم سٹھی کے مامول ہوتے ہتے۔ ان کا اصل نام سعد بن الی مالک ہے۔

یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قریثی ڈہری ہیں۔ سترہ سال کی عمرین اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ کے رائے میں سب سے پہلے تیر سیسی اندازی کرنے والے تھے۔ ستجاب الدعوات مشہور تھے۔ حضرت عثان بڑاٹھ نے ان کو کوف کا کورنر بنایا تھا۔ حضور المرائی ادم مداک ابی و امی تیر اندازی کرو تم پر میرے مال باپ فدا ہوں' ان کے لئے فرمایا تھا۔ بعمر ستر سال ۵۵ھ میں وفات بائی۔ دیند میں دفن کئے گئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاه۔ ان کانب نامہ بہ ہے سعد بن انی وقاص بن وہیب بن عبد مثاف بن زہرہ بن کلاب بن مون بہ کلاب پر آنخضرت ساتھ کیا ہے مل جاتے ہیں اور وہیب حضرت آمنہ آنخضرت ساتھ کیا کی والدہ ماجدہ کے پچاتھے۔

٣٧٢٥ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهُابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى قَالَ: سَمِعْتُ سَمِيْدَ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: ((جَمَعَ لِي النَّبِيُ سَعْدًا يَقُولُ: ((جَمَعَ لِي النَّبِيُ النَّبِي النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ الْهُ الْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ الْ

[أطرافه في: ٤٠٥٦، ٢٥٠٤).

٣٧٢٦ - حَدُّنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((لَّقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ).قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ثُلُثُ الْإِسْلاَمِ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مَعَ النّبيُّ عَلَى الْمَاسَلَمِ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مَعَ النّبيُّ عَلَى الْمَاسَلَمُ عَلَيْدًا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْدًا اللّهِ اللّهِ عَلَيْدًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

[طرفاه في : ٣٧٢٧، ١٥٨٨].

المُحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدَةَ حَدُّنَا هَاشِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدَةَ حَدُّنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنِ عَنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَعِفْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ يَقُولُ: ((مَا سَعِفْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: ((مَا سَعِفْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: ((مَا أَسْلَمْتُ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: ((مَا أَسْلَمْتُ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: (لَمَا فَيْهِ وَلِيْ لَكُنْتُ سَبْعَةَ أَيُّامٍ وَإِنِّي لَكُنْتُ الْمَامَةَ الْإِسْلَامِ)). تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً.

[راجع: ٣٧٢٦]

(۳۷۲۵) مجھ سے محمرین فٹی نے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہ اس سے سعید بن مسیب بیان کیا کہ اس سے سعید بن مسیب سے سنا کہا کہ میں نے صغید بن ابی و قاص بڑائی سے سنا وہ بیان کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص بڑائی سے کہ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے مال باپ تم بین والیک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے مال باپ تم پر فدا ہوں۔

المراسم المراسم المراہم نے بیان کیا کہ اہم سے ہائم بن ہائم نے بیان کیا ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد (سعد بن ابی و قاص بولٹ ) نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے۔ میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیرا حصہ اپنے شیک ویکھا۔ امام بخاری مطابع نے کما اسلام کے تیرے صصے سے مراد ہے کہ رسول کریم میں ایکا کے ساتھ صرف تین مسلمان تھے جن میں تیرا مسلمان میں تھا۔

(۱۷۲۷) ہم سے اہراہیم بن موی نے بیان کیا ہم کو ابن الی ذاکدہ
نے خبردی کماہم سے ہاشم بن ہاشم بن عتب بن الی و قاص نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کما کہ میں نے حضرت سعد
بن الی و قاص سے سنا۔ انہوں نے کما کہ جس دن میں اسلام لایا ای
دن دو سرے (سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات
صحابہ) بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور میں سامت دن تک ای طور
پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ این الی ذائدہ کے ساتھ اس حدیث
کو رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ این الی ذائدہ کے ساتھ اس حدیث

اس پرید اعتراض ہوا ہے کہ ابو بر وقت اور حضرت فدیجہ وقت اور کی آدمی سعد ہے پہلے اسلام لائے تھے۔ بعض نے کما کہ ا سعد نے اپنے علم کی رو سے کما گر صحح نہیں۔ کیونکہ ابن عبدالبر دولتے نے سعد سے نقل کیا کہ جس انیس برس کی عمر جس اسلام لایا' ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ اس وقت عیں ساتواں مسلمان تھا۔ بعض نے کما صحح اس مدیث کی یوں ہے' ما اسلم احد فی البوم الذی اسلمت فید یعنی جس دن جس مسلمان ہوا اس دن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ حافظ نے کما ابن مندہ نے کما معرفت جس اس مدیث کویوں بی نقل کیا ہے اس صورت میں کوئی اشکال نہ رہے گا۔ (وحیدی) ٣٧٢٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدِ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بِنِ اللهِ عَنْ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَنْ مَعْدَا بَنِي اللهُ عَنْ تَقْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنِّي لأُولُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَكُنّا نَعْزُو مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اللهِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ كَمَا يَضَعُ البَعِيْرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمُّ أَو الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمُّ لَو أَسَدِ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلامِ لَعَمْلِيْ وَصَلًا عَمَلِيْ. وَكَانُوا وَشُوا لَوَسُوا لَعَمْلِيْ يَعْمُلُى يُصَمِّلُى يُصَلّى).

أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تَعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلاَ لَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَصَلُّ عَمَلِيْ. وَكَانُوا وَشو بِهِ إِلَى عُمَرَ قَالُوا: لاَ يَحْسُنُ يُصَلِّي)). بِهِ إِلَى عُمَرَ قَالُوا: لاَ يَحْسُنُ يُصَلِّي)).

مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ

٣٧٧٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَبْ
عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنُ الْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: ((إِنَّ عَلِيًا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمةُ، فَأَتَتُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ فَقَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ قَالَ: يَزْعُمُ فَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبًا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبًا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبًا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِ، وإِنَّ فَأَطِمَةُ بَضْعَةً مِنْ يَوْمِعُ بْنُتُ وَصَدَقَنِ، وإِنَّ فَأَطِمَةُ بَضْعَةً مِنْ يَرْ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِ، وإِنَّ فَأَطِمَةُ بَضْعَةً مِنْ يَا لَهُ يَحْتَمِعُ بْنُتُ وَصَدَقَنِ، وإِنَّ فَأَطِمَةُ بَضْعَةً مِنْ يَالَ يَجْتَمِعُ بْنُتُ أَنْكُومَ أَنْ يَسُوءَهَا. وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بْنُتُ أَكُومَ أَنْ يَسُوءَهَا. وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بْنُتُ أَنْكُمْ مُنْ أَنْ يَسُوءَهَا. وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بْنُتُ أَنْ يَسُوءَهَا. وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بْنُتُ أَنْ يَسُوءَهَا. وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بْنُتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُمْ مُنْتُ الْمُعَلِّ الْمُعْتَعُ مِنْتُ الْمُعَلِي الْمُعْتَ مِنْ الْمُعْتَ مِنْ الْمُعْتَ مِنْ الْمُعْتَلِي الْمُ الْمُعْتَ مِنْ الْمُ الْمُلْ اللهُ الْمُعْلَى اللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَ الْمُؤْمِلَا الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْتَ مُنْ الْمُعِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِل

الا کام ایم ہے ہائم نے بیان کیا کما ہم ہے عمروبن عون نے بیان کیا کما ہم ہے فالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان ہے اساعیل نے ان کہا کما ہم ہے فالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑا ہے ہیں بیل بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب ہے پہلے اللہ کے راہتے میں میں بیل اللہ کے راہتے میں میں ہم نی کریم سائی ہے کہا کہ میں ہم نی کریم سائی ہے کہا کہ ساتھ ورخت کے تیماندازی کی تھی۔ (ابتداء اسلام میں) ہم نی کریم سائی ہو کہ ساتھ ورخت کے تیماندازی کی تھی۔ واحد میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ورخت کے تیمان کی ساتھ کے لئے بھی کچھ نہ ہو تا تھا۔ اس ہے ہمیں اونٹ اور بمریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی۔ یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ لین ملی ہوئی نہیں ہوتی میں ایسا ہوتو میں بالکل محردم اور میرے اندر عیب نکالتے ہیں (چہ خوش) ایسا ہوتو میں بالکل محردم اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بی اسد نے معرب تی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بی اسد نے معرب عمر بنائی ہے سعد بڑائی کی چفلی کھائی تھی 'یہ کما تھا کہ بی اسد نے معرب نماز بھی نہیں پڑھتے۔

باب نبی کریم ملتی ایم کے دامادوں کابیان ابوالعاص بن رہیے بھی ان ہی میں سے بیں

(۳۷۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ان سے مور بن مخرمہ بناتھ نے بیان کیا کہ علی بناتھ نے ابوجہل کی ان سے مور بن مخرمہ بناتھ نے بیان کیا کہ علی بناتھ نے ابوجہل کی ان سے مسور بن مخرمہ بناتھ نے بیان کیا کہ علی بناتھ نے ابوجہل کی اطلاع جب حضرت فاطمہ بن نے کو ہوئی تو وہ رسول اللہ التہ ہے ہاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر (جب انہیں کوئی تکلیف دے) کمی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھتے یہ علی ابوجہل کی کوئی تکلیف دے) کمی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھتے یہ علی ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آنحضور التہ ہی نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ میں نے آپ کو خطاب فرمایا۔ میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سا' پھر آپ نے فرمایا' امابعد بین فرمایا۔ میں دو تے ابوالعاص بن رہے سے (زینب بڑی تو کی سب سے برئ صحابہ کو کہ اب کی سب سے برئ صحابہ کہ وہ بات بھی کمی اس میں دہ نے صحابہ کو دیات بھی کمی اس میں دہ نے صحابہ کہ وہ بات بھی کمی اس میں دہ نے صحابہ کو خطبہ کی تاب کی سب سے برئ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُّوٌ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ)). فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْـخِطْبَةَ)).

وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مِسْوَرٍ ((سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدُقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِيْ)).

اترے اور بلاشبہ فاطمہ بھی میرے (جسم کا) ایک کلاا ہے اور جھے یہ
پند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ خدا کی قشم ' رسول الله
مٹائیلا کی بٹی اور الله توالی کے ایک و شمن کی بٹی ایک ہخض کے پاس
جمع نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ علی بڑا تھ نے اس شادی کاارادہ ترک کردیا۔
مجمہ بن عمرو بن طحلہ نے ابن شماب سے یہ اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے
علی بن حسین سے اور انہوں نے مسور بڑا تھ سے بیان کیا کہ میں نے
نی کریم سٹائیلا سے سا۔ آپ نے بنی عبد مشمل کے اپنے ایک داماد کاذکر
کیا اور حقوق دامادی کی اوا یک کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہوں
نے مجمد سے جو بات بھی کہی مجمد کی اور جو وعدہ بھی کیا یورا کرد کھایا۔

اسلام قبول کر کے مدید کی طرف اجرت کی۔ آخضرت مٹھیا کی صافحزادی حضرت زینب ان کے نکاح میں تھیں۔ بدر کے دن المیسی اسلام قبول کر کے مدید کی طرف اجرت کی۔ آخضرت سٹھیا ہے تھی مجبت رکھتے تھے۔ بنگ میامہ میں جام شہادت نوش فرایا۔ ان کی فضیلت کے لئے یہ کلن ہے کہ خود آخضرت سٹھیا نے ان کی وفاداری کی تعریف فرائی۔ جب حضرت ابوالعاص بڑھ کا یہ حال ہو تو پھر علی بڑھ نے ہے کہ وہ اپنا وعدہ کیوں پورا نہ کریں۔ ہوا یہ تھا کہ ابوالعاص بڑھ نے خضرت زینب بڑھ نے سن کہ ہوت وقت ہوں کی نہ کروں گا۔ اس شرط کو ابوالعاص نے پورا کیا۔ شاید حضرت علی ہوئی نہ کہ ان کے رہنے تک میں دو سری بیوی نہ کروں گا۔ اس شرط کو ابوالعاص نے پورا کیا۔ شاید حضرت علی بڑھ نے بھی کی شرط کی ہو۔ لیکن جوریہ کو بیام دیتے وقت وہ بھول گئے تھے۔ جب آخضرت سٹھیا نے عاب کا یہ خطبہ پڑھا تو ان کو بڑھ یا وروہ اس ارادے سے باز آئے۔ بعض نے کہا کہ حضرت علی بڑھ سے الی کوئی شرط نہیں ہوئی تھی لیکن حضرت علی بڑھ ہے الی کوئی شرط نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے آپ نے حضرت علی بڑھ ہو سال کوئی تھیں۔ اب سوکن آنے سے وہ پریشان فرایا تھا۔ (وحیدی)

باب رسول کریم ملی ایم علام حضرت زید بن حارث کے فلام حضرت زید بن حارث کے فضائل کا بیان اور حضرت براء بناتش نے بی کریم ملی کیا ہے نقل کیا کہ حضور ملی کیا ہے حضرت زید بن حارث بناتش سے فرمایا تھا 'تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔

١٧ – بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً
 مُولَى النَّبِيِّ ﷺ
 وقال الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 (أثت أيحُونَا ومَولاَنا)

ا معزت زید بن حارہ کی کنیت ابو اسامہ ہے۔ ان کی والدہ سعدیٰ بنت تعلیہ ہیں جو بی معن میں سے تھیں آٹھ سال کی عمر المیں معزت زید کو وُاکووَں نے افواء کر کے کمہ میں چار سو درہم میں چھ وُالا۔ قرید نے والے حکیم بن قزام بن فویلد شے جنہوں نے ان کو قرید کر اپنی پھو پھی حضرت خدیجہ الکبرئی کو دے دیا۔ آخضرت ساتھیا سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ وَان اُن ان کو رسول اللہ ساتھیا ہے شادی کے بعد حضرت خدیجہ وَان اُن اَن کو رسول اللہ ساتھیا ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا اور ان کا نکاح اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایس سے کو دیا تھا ہوں کے بعد زینب بنت جمش سے ان کا نکاح ہوا۔ آیت قرآنی ﴿ فَلَمْ فَصَلَى ذَنَدْ بِنَهُ وَطَوْا اِنْ الاقراب: ٤٣٤) میں ان بی کا نام ذکور ہے۔ فروہ موج میں بعمر ۵۵ سال ۸ ہجری میں امیر فشکر کی حیثیت سے شدید کر ذیے

گز

٣٧٧٠- حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّتَنَا مِلْ مَخْلَدٍ حَدَّتَنَا مِلْ مَنْ لَدِيْنَارٍ سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَ النّبِيُ عَلَيْ بَعْنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَلْنَاسٍ فِي أَسَامَةَ بُنَ زِيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي أَسَامَةَ بُنَ زِيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي أَمَارَتِهِ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ: ((إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطُعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطُعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ هَذَا لَكُمْنُ أَحَبُ النّاسِ إِلَيْ، وَإِنْ هَذَا لَمَنْ أَحَبُ النّاسِ إِلَيْ، وَإِنْ هَذَا

[أطراف في : ۲۰۰۰، ۲۲۱۷، ۴۲۶۹، ۲۲۲۷، ۷۱۸۷].

(۱۳۵۳) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے ملیمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنیما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیراسامہ بن زید کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آنخضرت ماٹی لیا ۔ فرمایا 'اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور خدا کی قتم وہ (زید بڑائی ) امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے اور خدا کی قتم وہ (زید بڑائی ) امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

یہ لشکر آمخضرت سی بنے مرض الموت میں تیار کیا تھا اور تھم فرمایا تھا کہ فوراً ہی روانہ ہو جائے مگر بعد میں جلدی آپ کی وفات ہو ممی۔ لشکر مدینہ کے قریب ہی ہے واپس لوٹ آیا۔ پھر حضرت ابو بکر بڑائٹر نے اپنی خلافت میں اس کو تیار کر کے روانہ کیا۔

(اساس) ہم سے یکیٰ بن قزعہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑا ہے نے بیان کیا کہ ایک قیافہ شناس میرے یہاں آیا۔
نی کریم سل کی اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ (ایک عادر میں) لیٹے ہوئے تھے (منہ اور جم کا سارا دید بن حارثہ (ایک عادر میں) لیٹے ہوئے تھے (منہ اور جم کا سارا حصہ قدموں کے سواچھیا ہوا تھا) اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں بعض سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں (یعنی باب بیٹے کے بعض ' بعض سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں (یعنی باب بیٹے کے بین) قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور سل کے اس اندازہ پر بست خوش ہوئے اور پھر آپ نے عائشہ بڑی ہیں ہے ہی بید واقعہ بیان فرمایا۔

، و الم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا الْمُحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا الْمُحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا الْمُحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا عَنْ عُرُوقً إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَالِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((دَحَلَ عَلَيْ قَانِفٌ وَالنّبِيُ عَلَيْهُ شَاهِدٌ. وَأُسَامَةُ بْنُ عَلَيْ وَرَيْدُ بْنُ حَارِثَةً مُصْطَجَعَانِ فَقَالَ : رَيْدٍ وزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً مُصْطَجَعَانِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بعضها مِنْ بَعْضٍ، قَالَ : فَسَرُ بِذَلِكَ النّبِيُ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَرُ بِذَلِكَ النّبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالْمَجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بهِ عَانِشَةً)).

[راجع: ٥٥٥٦]

باب کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ آپ کو حضرت زید بڑاٹھ سے بہت محبت تھی۔ جب ہی تو قیافہ شناس کی اس بات سے آپ خوش ہوئے۔ منافق یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اسامہ کا رنگ کالا ہے 'وہ زید کے بیٹے نہیں ہیں۔

١٨ - بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

باب حضرت اسامه بن زید رشین کابیان

آ سامہ 'زید بن حارثہ قضاعی کے بیٹے ہیں۔ باپ اور بیٹے دونوں رسول اللہ مٹھیلم کے خاص الخاص محبوب تھے۔ ان کی والدہ ام کی اللہ علی اور میں اسلامی کی اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ کی اورش مولی۔ یہ حضور مٹھیلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی اورش محس جن کو بعد میں آنخضرت سان کیا نے آزاد کر دیا تھا۔ وفات نبوی کے وقت حضرت اسامہ رہائی کی عمر میں سال کی تھی۔ وادی القریٰ میں بعد شهادت عثمان بناشخه ان کی وفات ہوئی۔ رضی اللہ عنہ و ارضاه۔

> ٣٧٣٢ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْـمَخْزُومِيَّةِ فَقَالُوا: مَنْ يَجْنَرِىء عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)).

> > [راجع: ٢٦٤٨]

٣٧٣٣ و حَدَّثَنَا عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدِيْثِ الْمَخْزُومِيَّةِ فَصَاحَ بي، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَلَمْ تَحْمِلُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانْ كَتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا النَّبِيِّ هَا؟ فَلَمْ يَجْتَرىء أَحَدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَ إِذَا · سَرَقَ فِيْهِمُ الشُّريْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوهُ. لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

[راجع: ٢٦٤٨]

٣٧٣٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا

(۳۷۳۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وہا ہوا نے کہ قرایش مخزومیہ عورت کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے بیہ فیصلہ آپس میں کیا کہ اسامہ بن زید بی ﷺ کے سوا' جو رسول اللہ ما اللہ عربی عزیز ہیں' (اس عورت کی سفارش کے لیے) اور کون جرأت کر سکتا ہے۔

(ساساس) (دوسری سند) اور جم سے علی نے بیان کیا کما جم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے زہری سے مخزومیہ کی حدیث پوچھی تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہو گئے۔ میں نے اس پر سفیان سے کماتو پھرآپ کسی اور ذرایعہ سے اس حدیث کی روایت نہیں کرتے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ابوب بن موسیٰ کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں' میں نے یہ حدیث دیکھی۔ وہ زمری سے روایت کرتے تھے وہ عروہ سے وہ حضرت عائشہ ری میں سے کہ بی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کرلی تھی۔ قریش نے (اپنی مجلس میں) سوچا کہ نبی کریم مالی ایک کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لئے کون جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی جرات نمیں کر سکتا۔ آخر حفرت اسامہ بن زید ایک اے سفارش کی تو آنخضرت ما اینا نے فرمایا ' بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرنا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کائے۔ اگر آج فاطمہ رہی ﷺ نے چوری کی ہوتی تو میں اس کابھی ہاتھ کاشا۔

حضرت اسامہ بڑاٹھ کی فضیلت کے لیے یمی کافی ہے کہ عام طور پر قریش نے ان کو دربار نبوی میں سفارش کرنے کا اہل پایا ۔ بڑاٹھ (۲۳۷۳) مجھ سے حسن بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوعباد کیلی بن عباد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ماجثون نے

الْمَاجِشُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَومًا - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِبْدِي. قَالَ لَهُ إِنْسَانُ: أَمَا لَيْتَ هَذَا عِبْدِي. قَالَ لَهُ إِنْسَانُ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْمَنِ؟ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً. فَطَأْطَأً ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، ثُمُ قَالَ: لَوْ رَأْسُهُ وَنَقُرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، ثُمُ قَالَ: لَوْ رَأَهُ وَنَهُ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- ٣٧٣٥ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا أَبُو حَدُّثَنَا أَبُو حَدُّثَنَا أَبُو عَدْثَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي حَدُّثَنَا أَبُو عُشْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَشْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَشْمَا حَدُّثَ عَنِ النّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهُمَا حَدُّثُ عَنِ النّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ : ((اللّهُمُ أَحَبُهُمَا)).

[طرفاه في : ٣٧٤٧، ٣٠٠٣].

٣٧٣٦ - وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَى مَولَى أَخْبَرَنَى مَولَى أَخْبَرَنِي مَولَى لأَسَامَةَ بْن زِيْد أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ ابْنِ أَمْ أَيْمَنَ ابْنِ أَمْ أَيْمَنَ أَبْ أَمْ أَيْمَنَ أَخَا أَيْمَنَ أَبْ أَمْ أَيْمَنَ أَخَا أَسْمَنَ أَخَا أَسْمَنَ أَخَا أَسْمَنَ أَخَا أَسْمَنَ أَخَا أَسْمَةَ لأُمْهِ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَقَالَ : أَعِدْ). [طرفه في : ٣٧٣٧].

٣٧٣٧ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ مُولَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ

بیان کیا' انہیں عبداللہ بن دینا ہے خبردی کہ عبداللہ بن عمررضی
اللہ عنمانے ایک دن ایک مخض کو مجد میں دیکھا کہ اپنا کبڑا ایک
کونے میں پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے کما دیکھو یہ کون صاحب ہیں'
کاش! یہ میرے قریب ہوتے۔ ایک مخص نے کما اے
ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ انہیں نہیں پچانے؟ یہ محمد بن اسامہ بڑاتھ
ہیں۔ ابن دینار نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمرضی
اللہ عنمانے اپنا سرجھکالیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کریدنے گئے پھر
بولے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ ان
سے محبت فرماتے۔

(۳۷۳۵) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے معتر نے بیان کیا کما ہم سے معتر نے بیان کیا کما ہم سے ابوعثان نے بیان کیا اور ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے اے اللہ! تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔

(۱۳۷۱) اور تعیم نے ابن المبارک سے بیان کیا' انہیں معمر نے خبر دی ' انہیں زہری نے ' انہیں اسامہ بن زید بھی ہے ایک مولی دی ' انہیں زہری کے ایک مولی (حرملہ) نے خبر دی کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن کو عبداللہ بن عمر بھی نے دیکھا کہ (نماز میں) انہوں نے رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کیا۔ (ایمن ابن ام ایمن ' اسامہ بڑا ہے کہ مال کی طرف سے بھائی ہے۔ ایمن بڑا ہے قبیلہ انسار کے ایک فرد ہے) تو ابن عمر بڑا ہے ان سے کما کہ (نماز) دوبارہ پڑھ لو۔

(کساکس) ابو عبداللہ (امام بخاری رطاقیہ) نے بیان کیا اور مجھ سے
سلیمان بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا کہا ہم سے ولید نے بیان کیا کہا ہم
سے عبدالرحمٰن بن نمر نے بیان کیا 'ان سے زہری نے 'ان سے
اسامہ بن زید جی ہے کے مولا جرملہ نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر بی ہے۔

بَنْمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْمَحْرَةِ فَلَا مُحْرَدَةُ وَلاَ الْمَحْرَدَهُ فَقَالَ: أَعِدْ. فَلَمَّا وَلَي قَالَ لِي سُجُودَهُ فَقَالَ: أَعِدْ. فَلَمَّا وَلَي قَالَ لِي الْبُنُ عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْسَمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْسَمَنَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ أَيْسَمَنَ ابْنِ أُمْ أَيْسَمَنَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَكَرَ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّ أَيْسَمَنَ)). قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُنْ سُلَيْمَانَ ((وَكَانَتْ عَنْ سُلَيْمَانَ ((وَكَانَتْ حَاصِنَةَ النِّبِيِّ فَيْلِيُّ)). [راجع: ٣٧٣٦]

کی خدمت میں حاضر تھے کہ تجاج بن ایمن (مبحد کے) اندر آئے نہ انہوں نے رکوع پوری طرح اداکیا تھا اور نہ سجدہ۔ ابن عمر بی ہے ان ان سے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو' چرجب وہ جانے گئے تو انہوں نے بھے سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا تجاج بن ایمن ابن ابن ام ایمن ہیں۔ اس پر آپ نے کہا اگر انہیں رسول اللہ طاق کیا دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے۔ پھر آپ نے حضور طاق کیا کی اسامہ بڑا تھ اور ام ایمن بڑا تھا کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا۔ امام بخاری روایت سیمان نے کہ ام کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا۔ امام بخاری روایت سیمان نے کہ ام ایمن بڑا تھا۔

ایمن کے باپ یعنی ام ایمن کے پہلے خاوند کا نام عبید بن عمر حبثی تھا۔ ایمن جنگ حنین میں شہید ہو چکے تھے۔ ان ہی ام کنیست ایمن بڑی تیا کے بیٹے حضرت اسامہ بڑاٹھ ہیں۔

### 

تریکی کے علم اور زہد و تقویٰ میں یہ میکائے روزگار تھے۔ اپنی حیات طیبہ میں ایک ہزار سے بھی زائد غلاموں کو آزاد کرایا۔ ۵۳ صلا استعمال میں ایک ہوئے ایک نیزے سے شہید کی بنا پر زہر میں بچھے ہوئے ایک نیزے سے شہید کرا دیا۔ رضی اللہ و عنه و ارضاہ۔ ان کی کنیت ابو عبدالرحمٰن تھی۔

رَاوِي رَ كَاللَّهُ وَحَدُوارَصَاهُ - اَنَ كَ سَيَ اَبُو حَمُ اَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَكْمٍ حَدُّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْهَا عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْهَا النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْحِلْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

١٩ – بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفُتُهُمْ. فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِا للهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِا للهِ مِنَ النَّارِ. فَلَقِيْتُ أَوْ فَلَقِيَهُ مَلَكَ آخَرُ فَقَالَ لِيْ: لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً)).

[رأجع: ٤٤٠]

٣٧٣٩ ((فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: نِعْمَ الرُّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ)). قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ ا للهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيْلاً)).

[راجع: ١١٢٢]

٣٧٤٠، ٣٧٤١– حَدُثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيِّ لِللَّهِ عَالَ لَهَا: ((إنَّ عَبْدَا للهِ رَجُلٌ صَالِحٌ)).

[راجع: ۱۱۲۲،٤٤٠]

• ٢- بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارِ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا

دوزخ سے میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں' دوزخ سے میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے ایک دوسرے فرشتے کی ملا قات ہوئی' اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ کھا۔ میں نے اینا یہ خواب حضرت حفصہ مینیاسے بیان کیا۔

(۱۳۷۳) حفرت حفصہ نے حضور ماٹھیا سے میرا خواب بیان کیا تو حضور ملتُهيم نے فرمايا كه عبدالله بهت اچھالز كاہے۔ كاش! رات ميں وہ تہری نماز برھاکرتا۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔

(۲۱) ۲۰۱۰ مے جی بن سلیمان نے بیان کیا کماہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے بونس نے' ان سے زہری نے' ان سے سالم نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے این بمن نیک آدی ہے۔

### باب حضرت عمار اور حذيفه رثي تثاثا کے فضائل کابیان

حضرت عمار بن یا سرعنسی ہیں۔ بنو مخزوم کے آزاد کردہ اور حلیف تھے۔ ان کے مفصل حالات پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ جنگ مفین میں حضرت علی بناتھ کے ساتھ تھے۔ سرح میں بعمر ۹۳ سال وہیں شہید ہوئے۔ رضی اللہ و ارضاہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان بناٹھ رسول اللہ ساتھ کیا کے خاص راز داروں میں ہیں۔ شہرمدائن میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کا واقعہ حضرت عثان بناٹھ کی شادت کے جالیس رات بعد ۳۵ھ میں چش آیا۔

(٣٤٩٢) م في مالك بن اساعيل في بيان كيا كماجم س اسرائيل نے بیان کیا' ان سے مغیرہ نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں جب شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھ کریہ دعا ک 'کہ اے اللہ! مجھے کوئی نیک ساتھی عطافرا۔ پھرمیں ایک قوم کے یاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا' تھوڑی ہی دہر بعد ایک بزرگ

٣٧٤٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنِ الْـمُغِيْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ((قَدِمْتُ الشَّامَ، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِي جَلِيْسًا صَالِحاً. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا

مَثَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إِنِّي دَعُوتُ اللهِ أَنْ يُسُرِّرَ لِيْ فَقُلْتُ: إِنِّي دَعُوتُ اللهِ أَنْ يُسُرِّرَ لِيْ فَقَلْتَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ أَوَلَيْسَ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَيَسُرُكَ لِيْ. قَالَ: مِمْنُ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ الْبُنُ أَمَّ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْمِعْلَةِرَةِ؟ أَلِيْكُمْ الْدِيْ أَجَارَهُ وَالْمِعْلَةِرَةِ؟ أَلِيْكُمْ الْدِيْ أَجَارَهُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ هَا؟ أَوَ اللهِ مِنَ الشَّيْطُانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ هَا اللهِ عَلَى لَمَانُ وَيَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

/ [راجع: ٢٣٨٧]

مشور روایت و ما حلق الذکر و الاثنی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت یوں اتری تھی و الذکر و الانفی پھروما حلق کا لفظ اس میں زیادہ ہوا کیکن عبداللہ بن مسعود بڑاتھ اور ابوالدرداء بڑاتھ کو اس کی خبرنہ ہوئی وہ پہلی قرأت ہی پڑھتے رہے۔

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُلَعْبَهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: ((ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللَّهُمُّ يَسِّرُ لِيْ جَلِيْسَا صَالِحًا. 'فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْسَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ - أَوْ مِنْكُمْ - أَوْ مِنْكُمْ - مَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي

آئے اور میرے یاس بیٹھ گئے۔ میں نے بوجھا یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ حضرت ابودرداء بناٹھ ہیں۔ اس بر میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالی سے وعاکی مقی کہ کوئی نیک سائقی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعے عنایت فرمایا۔ انسوں نے دریافت کیا' تہمارا وطن کمال ہے؟ میں نے مرض کیا کوف ہے۔ انہوں نے کماکیا تمهارے يمال ابن ام عبد صاحب النعلين صاحب وساده و مطمره (لینی عبدالله بن مسعود رفالله) نبیس بین؟ کیا تهمارے یمال وہ نبیس بن جنہیں اللہ تعالی است نبی اللہ کے زبانی شیطان سے بناہ دے چکا ہے کہ وہ انسیں مجمی غلط راستے پر نسیں لے جاسکتا۔ (مراد عمار بواللہ ے مقی کیاتم میں وہ نہیں ہیں جو رسول الله مالی کے بتائے ہوئے بت سے بھیدول کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانیا۔ الینی حضرت حذیفہ اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا عبدالله بناتي آيت "والليل اذا يغشى" كى تلاوت كس طرح كرت بين؟ مين نے انہيں بڑھ كر شاكى كه "والليل اذا يغشى والنار اذا خوداین زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کرایا تھا۔

(۱۳۷۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے مغیرہ نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے بیان کیا کہ علقمہ رضی اللہ عنہ شام میں تشریف لے گئے اور مبجہ میں جا کریہ دعاکی' اے اللہ! مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرہا' چنانچہ آپ کو حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا' تمہارا تعلق کمال سے ہے؟ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا' تمہارا تعلق کمال سے ہے؟ عرض کیا کہ کوفہ سے۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے یمال نبی کریم ما تھا ہے کہ اوا در کوئی نہیں جانا۔

(ان کی مراد حضرت ابو حذیفہ سے تھی۔) انہوں نے بیان کیا کہ میں

نے عرض کیا جی ہاں موجود ہیں۔ پھرانہوں نے کماکیاتم میں وہ فخض

نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی بناہ

دی تھی۔ ان کی مراد عمار بواٹھ سے تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی بال وہ

مجی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت

عبدالله بن مسعود بنافير آيت "و والليل اذ ايغشي والنهار اذا تجلي كي

قرآت س طرح کرتے تھے؟ میں نے کماکہ وہ (ما حلق کے حذف

ك ساته)" والذكر والانثى "برُها كرتے تھے۔ اس ير انہوں نے كما

کہ یہ شام والے بیشہ اس کوسش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت

کو جس طرح میں نے رسول اللہ ما کہا ہے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا

حُدَيْفَةً. قَالَ: قُلْتُ بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ - أَوْ مِنْكُمْ - الَّذِيْ أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبيَّهِ اللهُ ؟ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَان، يَعْنِي عَمَّارًا، قُلْتُ : بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ -أَوْ مِنْكُمْ - صَاحِبُ السُّوكِ، وَالْوَسَادِ وَالسُّرَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾؟ قُلْتُ: ﴿وَ الذُّكُو وَالْأَنْشَى﴾، قَالَ : مَا زَالَ بِي هَوُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ

٢١ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْـجَرَّاحِ رَضِي اللهُ عَنْهُ

رَسُول اللهِ ﷺ)).[راجع: ٢٣٨٧].

باب حضرت ابوعبيده بن جراح مخاتثمه کے فضائل کابیان

ترسیم از معرت ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریثی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ "اس امت کے امین ان کالقب ہے۔ عبشه کی طرف دو مرتبه جرت کی۔ غزوہ احد میں آخضرت میں ایک جره مبارک میں فولادی ٹوپ کی جو دو کریاں تھس گئ تھیں 'جن کی وجہ سے حضور مائی اے دو دانت بھی شہید ہو گئے 'ان کڑیوں کو چرو مبارک سے ان بی بزرگ نے کھینیا تھا۔ قد کے لمے' خوبصورت چرہ والے' ملکی ڈاڑھی والے تھے۔ عمواس کے طاعون میں ۸اھ میں بعمر ۵۸ سال شہید ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل منافقہ نے بر مائی تھی۔

وس-

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ। للهِ أَيُّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ)).

[طرفاه في : ۲۸۲۲، د۲۷۵].

٣٧٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي اللهُ

(١٣٥٢م = عروبن على نے بيان كيا كما مم عدالاعلى نے بیان کیا کما ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله ساتھ ایم نے فرمایا' ہر امت میں امین ہوتے ہی اور اس امت کے امین ابوعبیده بن جراح بس (رضی الله عنه وارضاه)

(۳۷٬۲۵) مے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو اسحاق نے' ان سے صلہ نے اور ان سے حذیفہ رہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھالیا نے اہل نجران سے فرمایا' میں

تمهارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گاجو حقیقی معنوں میں امین ہو گا۔ یہ من کرتمام صحابہ کرام رکمی آفتا کو شوق ہوا لیکن آپ نے حضرت ابو عبیدہ رفاشہ کو بھیجا۔ لأَهْلِ نَجْرَانَ: ((لأَبْعَثَنُ – عَلَيْكُمْ، – أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنِ). فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ، فَبَعَثَ أَمِيْنِ). فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[أطرافه في : ٤٣٨٠، ٤٣٨١، ٤٣٧٤].

### بَابُ ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

باب حضرت مصعب بن عمير مناخته كابيان

ا یہ قریش عدوی بزرگ محابہ میں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے بوے یا تکین سے رہا کرتے تھے۔ عمدہ ترین لباس زیب تن کیا میں سے بیٹ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ونیا سے بے نیاز ہو گئے۔ آنخضرت ماتھیا نے ان کو پہلے ہی مبلغ بنا کر مدید بھیج دیا تھا۔ جب وہاں اسلام کی اشاعت ہو ممی قو حضور ماتھیا کی اجازت سے انہوں نے مدید میں جعد قائم کر لیا۔ جنگ احد میں بعمرہ مال شادت پائی۔ حضرت امام بخاری رہائھ کو اپن شرائط کے مطابق کوئی حدیث اس باب کے تحت لانے کو نہ لی ہوگی۔ اس لئے خالی باب منعقد کر کے حضرت مععب بن عمیر بناٹھ کے فضائل کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے بھی فضائل مسلم ہیں جیسا کہ دو سری احادیث موجود ہیں۔

باب حفرت حسن اور حفرت حسین می اینا کے فضائل کابیان

اور نافع بن جبیرنے حضرت ابو ہریرہ بناٹھ سے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھائے۔ نے حضرت حسن بناٹھ کو گلے سے لگایا۔ ٢٢ - بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ
 وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا
 قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ :
 ((عَانَقَ النَّبِيُ ﷺ الْحَسَنَ))

حصرت حسن بناٹھ کی کنیت ابو محمد پیدائش ماہ رمضان ۱۳ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۵۰ھ میں ہوئی۔ حضرت حسین بناٹھ کی ولادت شعبان ہم ھ میں ہوئی اور شمادت ۲۱ھ میں ہوئی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔

٣٧٤٦ حَدُّثَنَا صَدَقَةُ حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدُّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَى عَلَى الْمَنْبِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً اللَّهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ أَنْ يُصلحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ السَّيِّد، وَلَعَلَ السَّيِّد، وَلَعَلَ اللَّهُ أَنْ يُصلحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِن الْسَمَعْلِمِيْنَ)). [راجع: ٢٧٠٤]

(۱۳۷۱) ہم سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابومول نے بیان کیا ان سے حسن نے انہوں نے حضرت ابو بکرہ بڑا تھ سے سنا اور انہوں نے بی کریم ماٹھ کیا سے سنا آخضرت میں بڑا تھ آپ کے آخضرت میں بڑا تھے اور حضرت حسن بڑا تھے آپ کھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن بڑا تھا لی کی طرف اور فرماتے کہ اللہ تعالی میں صلح کرا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوجماعتوں میں صلح کرائے گا۔

تی بیرے اللہ میں پوری ہوئی جب کہ متعلق پیش گوئی حضرت امیر معاویہ رہائٹر کے زمانہ میں پوری ہوئی جب کہ حضرت حسن رہائٹر اور سیرین کی معاویہ رہائٹر کی صلح سے جنگ کا ایک بڑا خطرہ کل گیا۔ اللہ والوں کی یمی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود نقصان برداشت کر لیتے ہیں گرفتنہ فساد نہیں چاہتے۔

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ

(٧٧٤ س) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معتمر

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو عُنْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا فَأَخُدَهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ: ((اللهُمُّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحَبُّهُمَا فَأَحَبُّهُمَا فَأَحَبُّهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ)). [راجع: د٣٧٣]

٣٧٤٨ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُنَ الْمُحَمَّدِ حَدُّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَتِي عَبَيدُ اللهِ بْنِ زَيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِي طَسْتِ وَيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِي طَسْتِ وَيَعَلَ فِي طَسْتِ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ أَنسُ: كَانَ أَسْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلْمُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم، وَكَانَ مَحْصُوبًا اللهِ عَلَيهِ وَسَلّم، وَكَانَ مَحْصُوبًا اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ الله اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

٣٧٤٩ حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدُثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٍّ قَالَ: رَأَيْتُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَصِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النبي هُمُّ، وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحَبُهُ)).

• ٣٧٥- حَدُّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيْةٌ بِالنَّبِيِّ. وَلَيْسَ شَبِيْةٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيًّ يَضْحَكُ)). [راجع: ٣٥٤٢]

٣٧٥١ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ مَعِيْنِ وَصَدَقَةُ

نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعثان نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن براللہ کو پکڑ کریہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھے۔ او کما قال۔

(۱۲۸۸) جھے سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہ مجھ سے حسین بن محمد نے بیان کیا کہ اس سے حسین بن محمد نے بیان کیا کہ اہم سے جریر نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے کہ جب حضرت حسین بڑا تھ کا سرمبارک عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیااور ایک طشت ہیں رکھ دیا گیا تو وہ بد بخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسکن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا (کہ میں نے اس سے زیادہ خورت خوبصورت چرہ نہیں دیکھا) اس پر حضرت انس بڑا تھ نے کہا کہ حضرت حسین بڑا تھ رسول اللہ ماتی ہے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کررکھا تھا۔

(٣٧٩٣) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ جمعے عدی نے خبردی کہا کہ جیس نے براء والته سے انہوں نے بیان کیا کہ جیس نے رسول الله ملتی اور آپ یہ فرما رہ تھے حسن والته آپ یہ فرما رہ تھے کہ اے اللہ! مجھے اس سے مجت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔

( ٢٥٥٠) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کما کہ مجھے عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبردی کا نہیں ابن ابی المیکہ نے ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ کو اٹھائے رضی اللہ عنہ کو و کھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کمیرے باپ ان پر فدا ہوں۔ یہ نبی کریم میرے باپ ان پر فدا ہوں۔ یہ نبی کریم میرا رہے تھے۔

. (اسكس) محص سے يحلي بن معين اور صدقه نے بيان كيا، كما كه جميں

قالا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو عَنْ شَعْبَةَ عنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ أَبُوبَكُرِ: اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ)).

[راجع: ٣٧١٣]

٣٧٥٢ حَدُّلَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُهْرِيِّ عَنْ أَنس. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَوْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ أَخْبَوْنِي أَنْسٌ قَالَ: ((لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ﴿ مِنَ الحسن بن علي)).

محمہ بن جعفرنے خبر دی' انہیں شعبہ نے' انہیں واقد بن محمہ نے' انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر جی اور ان کیا کہ ابو برواللہ نے فرمایا کہ نمی کریم مٹھایم (کی خوشنودی) آپ کے اہل بیت کے ساتھ (محبت وخدمت کے ذریعہ) تلاش کرو۔

(٣٤٥٢) محمد سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم کو ہشام بن پوسف نے خبر دی' انہیں معمر نے' انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انس بناٹھ نے' اور عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبردی' انہیں زہری نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی بناٹھ سے زیادہ اور کوئی مخص نبی کریم ماٹھیا ہے زماده مشابه نهیں تھا۔

عبدالرزاق كى روايت كو امام احمد اور عبد بن حميد نے روايت كيا ہے۔ اس سند كے بيان كرنے سے حضرت امام بخارى رياتيد كى غرض سے کہ زہری رائٹے کا ساع حفرت انس سے ثابت ہو جائے۔

> ٣٧٥٣ حدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندر حدَثنا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعَمِ سَمِعْتُ عَبْدَ ا للهِ بْنِ غُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُخْرِمِ - قَالَ شُعْبَةَ أَحْسِبُهُ يَقُتُلُ الذُّبَابَ - فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ! وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ، وَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((هُمَا رَيْحَانتايَ مِنَ الدُّنْيَا)).

> > [طرفه في : ٩٩٤].

(ساك سے محمد بن بشار نے بیان كیا كما ہم سے غندر نے بیان كيا ان سے شعبہ نے بيان كيا ان سے محد بن الى يعقوب نے انهول نے ابن الی تعم سے سنا اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر بھی ﷺ سے سنااور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں یوچھاتھا'شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ بوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص (احرام کی حالت میں) کھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینابڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر جی ارے میں سوال کرتے ہیں جب کہ یمی لوگ رسول اللہ ماٹھائیا کے نواسے کو قبل کر چکے ہیں 'جن کے بارے میں حضور سائیل نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں (نواسے حسن و

حسین رش انتها و نیامیں میرے دو پھول ہیں۔

گلزار رسالت کے ان ہر دو پھولوں کے مناقب بیان کرنے کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔ احادیث فدکورہ سے ان کے مناقب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم یو چھنے والا ایک کونی تھا جنہوں نے حضرت حسین بڑاتھ کو شہید کیا تھا۔ اس دن سے یہ مثال ہو گئی الکوفی لا یو لمی لیعنی کوفیہ والے وفا دار نہیں ہوتے۔

باب حضرت ابو بمرہ فاتنہ کے مولی حضرت بلال بن رباح مِثاثَنہ

٢٣ - بَانُ مُنَاقِبِ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحِ

### کے نضائل

مَولَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُمَا وَقَالَ النّبِيُ ﴿ اللّٰهِ: ((سَمِعْتُ دَفِّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيُّ فِي الْجَنَّةِ))

اور نبی کریم مٹھائی کے فرمایا تھا کہ جنت میں اپنے آگے میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سی تھی۔

٣٧٥٤ حَدُّنَا أَبُو لُعَيْمٍ حَدُّنَا عَبْدُ الْعَبْرِ الْعَيْمِ حَدُّلُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانْ عُمَرُ يَقُولُ : أَبُو اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانْ عُمَرُ يَقُولُ : أَبُو بَكْرِ سَيْدُنَا، وَأَعْتَى سَيِّدَنَا. يَعْنِي بِلاَلاً)). ٥٧٥٥ حَدُثنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُنِيْدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ ((أَنْ بِلاَلاً عَنْ قَيْسٍ ((أَنْ بِلاَلاً عَنْ قَيْسٍ ((أَنْ بِلاَلاً قَالَ لأَبِي بَكُو: إِنْ كُنْتَ الشَّتَرَيْتَنِي قَالَ لأَبِي بَكُو: إِنْ كُنْتَ الشَّتَرَيْتَنِي

لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا

(۱۳۵۵۲) ہم سے ابو قیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزر بن ابی سلمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن متلدر نے کہا ہم کو جابر بن عبدالله بی میں ان کے خردی کہ حضرت عمر والحق کما کرتے تھے کہ ابو بکر والحق ہمارے مردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال حبثی والحق سے تھی۔

(200) ہم سے ابن نمیرنے بیان کیا' ان سے محربن عبید نے کہا' ہم سے اساعیل نے بیان کیااور ان سے قیس نے کہ حضرت بلال بڑائند نے حضرت ابو بکر بڑائند سے کہا' اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھراپنے پاس ہی رکھنے اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کردیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔

٤ ٧ – بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا

یہ جرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے 'برے عالم' تغیر قرآن میں اہر' علوم ظاہری اور باطنی میں بے نظیر تھے۔ 18ھ میں

طائف میں انتقال ہوا۔ محمد بن حنیہ نے ان پر نماز پڑھائی۔ ۳۷۵۶ - حَدُثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُثَنَا عَبْدُ (۵۲)" اذا مار من مَنْ حَال مَنْ مِنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا ان مال کا

٣٧٥٦ حَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَنِي النَّبِيُّ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ ((اللَّهُمُّ عَلَّمُهُ الْحِكْمَةَ)).[راجع: ٧٥]

م عَلَمْهُ الْحِحْمَةُ)).[راحع: ٧٠] آخضرت ما يها كي ركت من كم حضرت عبدالله بن مباس جائل علوم قرآن ميس سب ير فوقيت ك مسيح

٢٥- بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہ برے بمادر تھے۔ ان کانب نامہ رسول کریم میں کیا کے ساتھ موہ بن کعب میں مل جاتا ہے۔ چالیس سال سے پکھ زائد عمریا کرام ھ میں شہر حمر شیر انقال ہوا۔

٣٧٥٧ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَمَّادُ بْنُ خَمَّادُ بْنُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النبي الله عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النبي الله عَنْ أَنْ الله الله عَنْهُ أَنْ وَابْنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ وَعَنْهُ أَنْ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ: ((أَحَدَ الرَّايَةَ وَلِلنَّاسِ وَيَدُ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا مَيْفَ مِنْ سُيُوفِ تَخَدَهُا مَيْفُ مِنْ سُيُوفِ لَللهِ مَنْ سُيُوفِ الله عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٢٤٦]

٢٦ - بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مُولَى أَبِي
 حُذَيْفَة رَضِيَ الله عَنْهُ

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ

(٣٤٥٦) ہم سے مسدونے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہا کہا گھے نمی کریم میں بیار نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ! اسے حکمت کاعلم عطافرما۔

وم فران میں سب پر فویت سے سے۔ باب حضرت خالد بن ولید بڑالٹو کے فضا کل کابیان

(۱۳۵۵) ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حمید بن ہلال نے اور ان کے بینچنے سے پہلے زید 'جعفر اور ابن رواحہ رُی آئی کی شمادت کی خبر صحابہ کو سادی تھی 'آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید بڑا تھ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیئے گئے۔ اب جعفر رہ اٹھی نے علم اٹھالیا اور وہ بھی وہ بھی شہید کر دیئے۔ اب ابن رواحہ بڑا تھی نے بھم اٹھالیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے۔ حضور اکرم مٹھیلی کی آٹھوں سے آنسو جاری سے شہید کر دیئے گئے۔ حضور اکرم مٹھیلی کی آٹھوں سے آنسو جاری سے پھر آپ نے فرمایا' اور آٹد کی تلواروں ہیں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید بڑا تھی ) نے علم اٹھالیا اور اللہ تعالی نے ان کے اختر یر مسلمانوں کو فتح عزایت فرمائی۔

باب حفرت ابوحذیفہ مٹاٹنہ کے مولی سالم مٹاٹنہ کے فضائل کابیان

(٣٧٥٨) ہم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ في بيان كيا ان سے عمروبن مرو نے ان سے ايرا ہيم نے اور ان سے مسروق نے كہ عبداللہ بن مسعود باللہ

کاذکر ہوا' تو انہوں نے کہامیں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا کیونکہ میں نے رسول کریم مانی کو یہ فرماتے ساہے کہ چار اشخاص سے قرآن سيصو عبدالله بن مسعود رفات أتخضرت ملتيا في ابتداء عبدالله بن مسعود بن الله سے ہی کی اور ابو حذیفہ بنالتہ کے مولی سالم 'انی بن کعب اور معاذین جبل ریم اللے سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بوری طرح یاد نہیں کہ حضور مالی نے پہلے الی بن کعب کاذکر کیایا معاذبن جبل مُؤلِّر

بْن عَمْرُو فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اسْتَقْرَنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِمٍ مَولَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. قَالَ: لاَ أَدْرِي، بَدَأَ بِأُبَيِّ أَوْ بِمَعَاذٍ)).

[أطرافه في : ۳۷٦٠، ۳۸۰، ۳۸۰۸،

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حفرت سالم بناته اصل میں فاری تھے اور حفرت مذیفہ بناتھ کی بیوی کے غلام تھے 'برے فاضل اور قاری قرآن تھے۔ باب حضرت عبدالله بن مسعود مخالفه ٢٧ - بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْن کے فضائل کابیان

ید بی بدیل میں سے تھے۔ آنحضرت ملی کے خادم خاص سفر اور حضر میں ہر جگد آپ کی خدمت کرتے اپ تد اور نحیف تھے۔ علم کے لحاظ سے بہت بوے عالم زاہد اور فقید تھے۔ ساتھ سال سے زائد عمریاکر ٣٢ه میں انتقال کیا۔ رضی الله عنه و ارضاه-

(٣٤٥٩) مم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے بیان کیا' کہا میں نے ابووا کل سے سا' کہا مرکہ میں نے مسروق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرا آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ مخص ہے جس کے عادات و اخلاق

(۳۷۲۰) اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جار آدمیوں سے سیھو عبدالله بن مسعود ابو حذیفہ کے مولی سالم ابی بن کعب اور معاذبن جبل (رضى الله عنهم)

(الا ١٦٧) مم سے مویٰ نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے' ان سے مغیرہ نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے کہ میں شام پہنچا تو سب سے بہلے میں نے دو ربکعت نماز پڑھی اور بیر دعاکی کہ اے اللہ! ٣٧٥٩ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل قَالَ سَمِعْتُ مُسْرُوقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنُّ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا. وَقَالَ: ((إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَخِسنَكُمْ أَخْلاَقًا)).

[راجع: ٥٩٥٣]

٣٧٦٠ وَقَالَ: ((اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَولَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ)). [راجع: ٣٧٥٨]

٣٧٦١– حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرةً عَن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً ((دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن فَقُلْتُ:

اللَّهُمُّ يَسُّو لِي جَلِيْسًا. فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً، فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ: أَرْجُوا أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ الله قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: أَفَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ النُّعْلَيْنِ وَالْوَسَادِ الْـمِطْهَرَةِ؟ أَوَ لَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ ٱلَّذِي أُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَان؟ أَوَ لَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صِاحِبُ السِّرُّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ﴿ وَاللَّيْلِ ﴾ فَقَرَأْتُ : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشِي، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَالذُّكُر وَالأَنْفَى﴾ قَالَ: أَقْرَأَنِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ إِلَى فِيُّ، فَمَا زَالَ خَوْلاًء حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِي)).

٣٧٦٢ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيْدَ قَالَ: ﴿(سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلَ قَريبِ السُّمْتِ وَالْهَدْي مِنَ النَّسِيُّ اللَّهِ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِن ابْن أُمٌّ عَبْدٍ)). [طرفه في : ٦٠٩٧].

ابن ام عبد سے مراو حضرت عبداللہ بن مسعود بناتی ہیں۔

٣٧٦٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيْمَ بْنُ يُوسُفَ بْنُ أَبِي اِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَوِيُّ يَقُولُ: ﴿وَقَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ

مجمے کی (نیک) ساتھی کی محبت سے فیض یانی کی توفیق عطافرا۔ چنانچہ مں نے دیکھاکہ ایک بزرگ آرہے ہیں۔ جبوہ قریب آ گئے تومیں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے دریافت فرمایا آب كا وطن كمال ب؟ ميس في عرض كياكم ميس كوفه كاربخ والا ہوں' اس پر انہوں نے فرمایا' کیا تمارے یمال صاحب تعلین' صاحب وساده ومطمره (عبدالله بن مسعود بزافته) نهيس بي ؟ كياتمهارب يمل وه محالي نميں بيں جنہيں شيطان سے (الله كي) پناه مل چكى ہے۔ (لعنی عمار بن یا مروثاته) کیا تهمارے یمال مربسة رازول کے جانے والے سیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی سیس جانتا (پھردریافت فرمایا) این ام عبد (عبدالله بن مسعود والله ) آیت واللیل کی قرأت کس طرح كرتے بي ؟ ميس نے عرض كياك ﴿ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والاثنى ﴾ آپ نے فرمایا كه مجھے بحى رسول الله ملي الله ملي إلا نے خود اپنی زبان مبارک سے اس طرح سکھایا تھا۔ لیکن اب شاخم والے مجھے اس طرح قرات کرنے سے مثانا چاہتے ہیں۔

(۳۷۱۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن زیدنے بیان کیاکہ ہم نے معرت مذیفہ واٹھ سے بوجھاکہ محابہ میں نی کریم ساتھ ا سے عادات و اخلاق اور طور و طریق می سب سے زیادہ قریب کون ے محانی تھ؟ تاکہ ہم ان سے سیمیں۔ انہوں نے کماکہ اخلاق طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ آمخضرت ما الماري اوراكسي كومين نهيس سجمتا .

(سلا ۲۱۳) مجھ سے محد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا'ان سے ابواسحال نے 'کما کہ مجھ سے اسود بن بزیدنے بیان کیا'کما كه ميس في حفرت ابوموى اشعرى والله سے سنا انهوں في بيان كيا کہ میں اور میرے بھائی کمن سے (مدینہ طیبر) حاضر ہوئے اور ایک

زمانے تک یماں قیام کیا۔ ہم اس بورے عرصہ میں یمی سمجھے رہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نبی کریم الٹائیا کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں اکیونکہ حضور ملی لیا کے گھر میں عبداللہ بن مسعود بڑاتھ اور ان کی والده كا (بكثرت) آناجاناتم خود ديكهاكرتے تھے۔

### باب حضرت معاويه بن ابوسفيان بخاتنه كابيان

الْيَمَن، فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نَرَى إلاَّ أَنَّ عَبْدَ ا للهِ بْن مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)). [طرفه في: ٤٣٨٤].

٢٨– بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفيَان (بروں کی لغزش) حضرت مولانا وحیدالزمال مرحوم کی خدمات سمری حرفوں سے لکھنے کے قاتل ہیں مکر کوئی انسان بھول چوک سے معصوم نسیں ہے۔ صرف انبیاء سلطے کی ذات ہے جن کی حفاظت اللہ پاک خود کرتا ہے۔ حضرت معادیہ بواتھ کے ذکر کے سلسلے میں مولانا مرحوم ك قلم س ايك نامناسب بيان نكل كيا بـ الفاظ يه بين:

"مترجم كمتاب الحايت كا ادب بم كو اس سے مانع ب كه بم معاوية ك بارے ميں كچھ كىيں۔ ليكن كي بات يد ب كه ان ك دل میں آخضرت سل اللے الل بیت کی محبت نہ مقی ۔ مختراً"

دلوں کا جاننے والا صرف باری تعالی ہے۔ حضرت معاویہ رہائھ کے حق میں مرحوم کا یہ لکھنا مناسب نہ تھا۔ خود ہی صحابیت کے ادب کا اعتراف بھی ہے اور خود ہی ان کے مغیریر حملہ بھی' انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی مرحوم کی اس لغزش کو معاف فرمائے اور حشر ك ميدان مي سب كو آيت كريمه ﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صَدُودِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ (الاعراف: ٣٣) كامصداق بنائة آمين- معرت اميرمعاديه بناتُد حضرت ابو سفیان بڑائ کے بیٹے ہیں اور حضرت ابو سفیان ر مول کریم مائیا کے پچا ہوتے ہیں بعمر ۸۲ سال ۲۰ھ میں حضرت امیر معادیہ بناشر نے شرومشق میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ و ارضاه۔

> ٣٧٦٤ حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ بْنُ بَشِيْرٍ حَدَّثَنَا الْـمُعَافى عَنْ عُشْمَانٌ بْنِ الْأَسُودِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: ((أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَولَى لابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ صَحِبً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

> > [طرفه في : ٣٧٦٥].

(۲۳۷۲۳) کما ہم سے حسن بن بشیرنے بیان کیا ان سے عثان بن اسود نے اور ان سے ابن الی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ بناشہ نے عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی۔ وہیں حضرت ابن عباس بي الله كالمريب بهي موجود تھے۔ جب وہ حضرت ابن عباس بن في فلامت ميں حاضر ہوئے تو (حضرت امير معاديد بناللہ کی ایک رکعت ور کا ذکر کیا) اس پر انہوں نے کما کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے رسول الله ماليكم كى صحبت اٹھائى ہے۔

(١٤٧٥) جم سے ابن الي مريم نے بيان كيا كما جم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کما محدے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی اسے کما کیا کہ امیر المؤمنین حضرت معادیہ ﷺ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے وترکی نماز صرف ایک رکت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہں۔

یقینا ان کے پاس حضور مائی کے قول و فعل سے کوئی ولیل موگی۔ ٣٧٦٥ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قِيْلَ لابْن عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ مَا أُوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: ((إِنَّهُ فَقِينةً)). [راجع: ٣٧٦٤]

ا کیک رکعت فود رسول الله التی این ہے۔ عالبا ای حدیث پر حضرت معاویہ بڑاتھ کا عمل تھا۔ جماعت اہل حدیث کا آن بھی اکثر ای حدیث پر عمل ہے۔ یوں تو ۳ ۔ ۵ ۔ ۷ رکعات وتر بھی جائز ہیں گروتر آخری ایک رکعت ہی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ای جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو فقیہ جانتے تھے اور ان کے عمل شرعی کو ججت گردانتے تھے۔ اس سے بھی حضرت معاوید بڑاتھ کی منقبت ثابت ہوتی ہے اور کی ترجمہ باب سے مطابقت ہے۔

آ تخضرت ملی کے سب سے چھوٹی صاحب زادی اور آپ کو نمایت عزیز تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی بڑاتھ ہے ۲ ھ میں استین کے اور تین لڑکیاں زینب ام کلوم اور رقبہ پیدا ہو کیں۔ آتخضرت ساتھ کے اور تین لڑکیاں زینب ام کلوم اور رقبہ پیدا ہو کیں۔ آتخضرت ساتھ کے وفات کے چھوٹی مینے یا آٹھ مینے بعد ان کا انقال ہوا۔ چومیں یا انتیں یا تمیں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال بر ان کا انقال ہوا۔ چومیں کی استیں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال بر ان کا انتقال ہوا۔ چومیں کی استیں باتھ میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال بر ان کا انتقال ہوا۔ پومیں کی استیں باتھ میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال بر ان کا انتقال ہوا۔ پومیں کی استیں باتھ میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال بر ان کا انتقال ہوا۔ پومیں کی استیں باتھ میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی علی اختلاف الاقوال برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی علی انتقال ہوئی میں برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی میں برس کی عمریائی برس کی میں برس کی عمریائی برس کی برس کی عمریائی برس کی برس کی عمریائی برس کی برس ک

(٣٤٦٤) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے حضرت مسور بن مخرمہ بی ان نے کہ رسول اللہ سی کیا نے فرمایا کہ فاطمہ میرنے جم کا ایک مکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے محصے ناراض کیا اس نے محصے ناراض کیا۔

لى وفات كے چھ مينے يا آتھ مينے بعد ان كا انقال ہوا ٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَظَا قَالَ: ((فَاطِمَةُ بَضْعَةً مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي)).

ا کی فضیلت کابیان

ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رہائٹہ کی صاجزادی ہیں اور رسول کریم مٹاہیم کی خاص پیاری ہوی ہیں۔ بری ہی

عالمه ' فاصله ' مجتده اور فصیح البیان تمیں۔ خلافت معاویہ تک زندہ رہیں۔ ۵۸ ہجری میں وفات یائی۔ رمضان السبارک کی ۲۷ تاریخ کو حضرت ابو مرره والله من فالله في الله عنها وارضاباً-

> ٣٧٦٨ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدُّثَنَا اللُّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومًا: ﴿(يَا عَانِشُ هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِنُكِ السَّلامِ. فَقُلْتُ: وعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبركاتُهُ، ترَى مَا لاَ أَرَى. تُريْدُ رَسُولَ الله ﷺ)).

> > اراجع: ٢٢١٧]

آپ کی مراد نبی کریم ماتید سے تھی۔ ٣٧٦٩ حَدَّثَنَا آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ح وحدَّثَنَا غَمْرًاو أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ عَنْ مُرَّةً عنْ أبي مُوسَى الأَشْعرِيُّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قال رسُولُ الله ﷺ: ((كَمَلَ مِنَ الرِّجال كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكْمُلُ مِنَ النَّسَاء إلاَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فرْعَونْ. وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّساء كَفَصْلِ الثّريْد على سَائِرِ الطُّعَامِ)).

[راجع: ٣٤١١]

• ٣٧٧ - حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قال: حدَثني مُحمَد بُن جعُفر عَنُ عَبْدِ ا لله بُن عبْد الرَحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعِ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رضى الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. يَقُولُ : ﴿﴿فَضُلُ عَانِشَةَ عَلَى النَّساء كَفَضْل الثُّريْدِ عَلَى الطُّعَامِ)). ٣٧٧١ - حدَثنيُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(٣٤٦٨) م سے يحليٰ بن بكيرن بيان كيا كمام سے ليث نيان کیا' ان سے یونس نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیااور ان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان کیا که رسول الله ملتی لم نے ایک دن فرمایا اے عائش! بد جرمل ملائی تشریف رکھتے ہیں اور تہمیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا وعليه السلام و رحمة الله و بركانة ' آپٌوه چيز ملاحظه فرماتے ہیں جو مجھ كو نظرنہیں آتی۔

(٣٤٦٩) مم سے آدم نے بیان کیا کمامم سے شعبہ نے بیان کیا کما (امام بخاری روایتی نے) اور ہم سے عمرونے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی 'انہیں عمرو بن مرہ نے 'انہیں مرہ نے اور انہیں حضرت ابو موی اشعری رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے کیکن عور توں میں مریم بنت عمران' فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل بیدا نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت عور توں یر ایس ہے جیسے ٹرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پرہے۔

( ۱۳۷۷ ) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے محمد بن جعفرنے بیان کیا' ان سے عبدالله بن عبدالرحمان نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ماٹھیا سے سے فرماتے ہوئے ساہے کہ عائشہ رہے ہیا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر۔

(اككسم) محربن بشارنے مجھ سے بیان كيا كما ہم سے عبدالوہاب بن

عَبْدُ الْوَهَابِ بْن عَبْدِ الْـمَجيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونِ عَنْ الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ((أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ : يَا أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ. تَقْدَمِيْنَ عَلَى فَرَطِ صِدْق. عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى أَبِي بَكُرٍ)).

[طرفاه في : ٣٤٧٤. ١٥٤٤].

٣٧٧٢ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثنَا غُنْدرٌ حدّثنا شُعْبةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ أَبَا وائل قال: ((لمَا بَعَثَ عَلِيٌ عَمَارا وَالْحَسنَ إلى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْصِرَهُمْ، خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ: إنِّي لأَعَلَم أَنُّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيا والأخرةِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتلاكُمْ

[طرفاه في : ۷۱،۰۰٪, ۲۱۰۱].

لِتَتَبغُوهُ أَوْ إِيَاهَا)).

تریم ہے اس بات پر اڑنے کو مستعد ہو گئیں کہ وہ حضرت علی بڑاٹھ سے اس بات پر اڑنے کو مستعد ہو گئیں کہ وہ حضرت عثمان بڑاٹھ کے قاتلوں ہے قصاص نہیں لیتے۔ حضرت علی بڑاٹھ یہ کہتے تھے کہ پہلے سب لوگوں کو ایک ہو جانے دو' پھراچھی طرح دریافت کر کے جس پر قتل ثابت ہو گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ خدا کے حکم سے یہ آیت مراد ہے ﴿ وَ فَزنَ فِي لينونِكُنَ ﴿ (الاحزاب: ٣٣) جو خاص آنخضرت مليّام كي يويول كے ليے ازى ہے۔ يهال تك ام المومنين حضرت ام سلمه فرماتی تصي ميں تو اونث پر سوار ہو کر حرکت کرنے والی نئیں جب تک آمخضرت ملتھا ہے نہ ال جاؤل یعنی مرنے تک اپنے گھر میں رہول گی۔ حافظ نے کما' حضرت عائشہ بین اللہ اور حضرت طلحہ بناٹر اور زبیر بناٹر ہیں سب حضرات مجتمد تھے۔ ان کا مطلب میہ تھا کہ مسلمانوں میں آپس کے اندر اتفاق کرا دینا ضروری ہے اور بیہ اس دفت تک ممکن نہ تھاجب تک کہ حضرت عثان بٹاٹھر کے قاتلین سے قصاص نہ لیا جاتا۔ (وحیدی)

٣٧٧٣ حدَّثْنَا غُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أُبُو أُسامةً عنْ هشَّام عَنْ أَبيْهِ ((عنْ عَائِشة رضى الله عنْها أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنُ اسماءَ قِلادةَ فهلكت فأرْسَلَ رسولُ ١ لله الله عِنْ أَصْحابهِ فِي طَلَبها، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاّةُ، فَصَلُوا بِغَيْرٍ وُضُوء. فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيِّ عِلْتُنَّ شَكُوا ذَٰلِكَ إِلَيْهِ،

عبدالمجيد نے بيان كيا، مم سے ابن عون نے بيان كيا، ان سے قاسم بن محرنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیار پڑیں تو حضرت ابن عباس جُن عيادت كے لئے آئے اور عرض كيا ام المومنين! آپ تو ي جانے والے کے پاس جارہی ہیں یعنی رسول الله ماتیا اور ابو برک پاس- (عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی)

(٣٧٢٢) م سے محدین بشارنے بیان کیا کہام سے غندرنے بیان كيا' ان سے شعبہ نے بيان كيا' ان سے حكم نے اور انہوں نے ابووا کل سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ جب علی بھاٹھ نے عمار اور حن بہن کو کوفہ بھیجا تھا تا کہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں تو عمار بناٹئر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا' مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رہی و رسول الله طاق کے ذوجہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی' لیکن اللہ تعالی تہیں آزمانا چاہتا ہے کہ و كيه تم على منافة كااتباع كرت مو (جو برحق خليفه بين) يا عائشه وأين ياك

(۳۷۷۲۳) جم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کماجم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے لیے) آپ نے (این بنن) اساء رہی ایک ہار عاریاً لے لیا تھا' اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا۔ حضور ملتی اے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کاوقت ہو گیاتو ان حضرات نے بغیروضو کے نماز بڑھ لی پھرجب آنخضرت الہایا کی

فَنْزَلَتْ آيَةُ النَّيَمُّم، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ الله خَيْرًا، فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَحْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنِ فِيْهِ بَرَكَةً).

[راجع: ٣٣٤]

٣٧٧٤ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّا لَمَا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَمَ كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَانِهِ وَيقُولُ: ((أَيْنَ أَنَا غَذَا؟)) حِرُضًا عَلَى بَيْت عائشة قالت عَائِشَة: فَلَمَّ كَان يومِي سَكن).

[راجع: ۸۹۰]

خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورت حال کے متعلق عرض کیا 'اسکے بعد تیم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حفیر بڑا تر نے کہا ' تہمیں اللہ تعالی جزائے خیردے۔ خدا کی قتم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالی نے اس سے نکلنے کی سبیل تہمارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔

دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔

(۱۳۵۷) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کا ان سے والد نے کہ رسول نے بیان کیا ان سے والد نے کہ رسول کریم ملٹی کیا ان سے مرض الوفات میں بھی ازواج مطمرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے کہ کل مجھے کس پابندی فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یماں ٹھرنا ہے؟ کیونکہ آپ حضرت عائشہ رہے ہوئی کی باری کے فواہاں تھے۔ حضرت عائشہ رہے ہوئی ہوا۔ کادن آیا تو آپ کو سکون ہوا۔

آب آپ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ حافظ نے بکی سے نقل کیا کہ ہمارے نزدیک پہلے حضرت فاطمہ المست افعنل ہیں چر خدیجہ 'چرعاکشہ ڈڑکٹٹ ۔ امام ابن تیمیہ رہائٹی نے خدیجہ بڑھنے اور عاکشہ بڑھنے میں توقف کیا ہے۔ امام ابن تیم نے کہا 'آگر فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے تب تو اللہ ہی بھتر جانتا ہے۔ اگر علم مراد ہے تو حضرت عاکشہ بڑھنے افعنل ہیں۔ اگر خاندانی شرافت مراد ہے تو حضرت فاطمہ بڑھنے افعنل ہیں۔

الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ

(۵۷۷۳) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کہا ہم سے مثام نے انہوں نے اپنے والد (عروہ) سے مثام نے انہوں نے اپنے والد (عروہ) سے انہوں نے کہا کہ لوگ آخضرت ما آبیا کو تخفی بھیجنے میں حضرت عائشہ رہی آبیا کہ لوگ آخضرت ما آبیا کو تخفی بھیجنے میں حضرت عائشہ رہی آبیا کہ انظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رہی آبیا کہ کہا اللہ میری سو کمیں سب ام سلمہ رہی آبیا کے پاس گئیں اور ان سے کہا اللہ کی قسم لوگ جان ہو جھ کراپنے تخفی اس دن بھیجے ہیں جس دن حضرت کہا تک موکہ آپ عائشہ رہی آبیا کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت ما کھی کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں۔ اس لیے تم آخضرت ما کھی ہوں کہ کہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی ہیوی کے پاس ہوں جس کی بھی باری ہو ای گھر میں تخفی بھی جواب نہیں دیا۔ باری ہو ای گھر میں تخفی بھی جواب نہیں دیا۔ آخضرت ما کھی جواب نہیں دیا۔

## (196) **(196)**

#### فضائل اصحاب النبى عظلت

انہوں نے دوبارہ عرض کیا جب بھی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار عرض
کیا تو آنخضرت ملی کے فرمایا 'اے ام سلمہ رہی ہیں ! عائشہ رہی ہی کا ا بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ۔ اللہ کی قتم! تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں (جو میں او ڑھتا ہوں سوتے وقت) مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہاں (عائشہ کامقام یہ ہے) ان کے لحاف میں وجی نازل ہوتی ہے۔ غاذ إِلَيُّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِك، فَأَعْرَضَ سَى
فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِئَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: ((يا
أُمَّ سَلَمَةَ. لاَ تُؤْذِيْنِي في عَانِشَةَ. فَإِنَّهُ
وا للهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِـحَافَ
امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا)). [راحع: ٢٥٧٤]



# ينزلنا الخزالجين

### يندر هوال ياره



باب انصار رضوان الله علیهم کی فضیلت کابیان الله نے میں فرمایا جولوگ پہلے ہی ایک گھر میں (یعنی مدینہ میں) جم گئے ایمان کو بھی جمادیا جو مسلمان ان کے پاس ہجرت کرکے جاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور مماجرین کو (مال غنیمت میں سے) جو ہاتھ آئے اس سے ان کادل نہیں کڑھتا بلکہ اور خوش ہوتے ہیں۔

١ بَابُ مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ
 ﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: ٩]

الحمد للد آج ا ذی قعدہ ۱۳۹۱ھ کو معجد الجوریث سورت اور معجد الجوریث دریاؤ میں پارہ نمبر۱۵ کی تسوید کا کام شروع کر رہا ہوں اللہ پاک قلم کو لغزش سے بچائے اور فنم حدیث کے لئے دل و دماغ میں روشی عطا فرمائے۔ معجد الل حدیث دریاؤ میں فن حدیث و تفسیر سے بیشتر کتب کا بهترین ذخیرہ محفوظ ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کو ثواب عظیم بخشے جنہوں نے اس پاکیزہ ذخیرہ کو یہاں جمع فرمایا۔ موجودہ اکابر جماعت دریاؤ کو بھی اللہ پاک جزائے خیردے جو اس ذخیرہ کی حفاظت کماحقہ فرماتے رہتے ہیں۔

ت میر مرم الفظ انصار ناصر کی جمع ہے جس کے معنی مددگار کے ہیں ، قبائل مدینہ اوس اور فزرج جب مسلمان ہوئے اور نفرت اسلام المبیت ال

کے لئے آنخضرت من کیا ہے حمد کیا تو اللہ پاک نے اسینے رسول پاک من کی زبان فیض ترجمان پر لفظ انصار سے ان کو موسوم فرایا۔ حافظ صاحب قرات بي هواسم اسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الاوس والعزرج و حلفاء هم كما في حديث انس والاوس ينسبون الى اوس بن حارثة والحزرج ينسبون الى الحزرج بن حارثة و هما ابنا قيلة و هواسم امهم و ابوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذ ی بجتمع الیه انساب الازد (فتح البادی) لین انسار اسلامی نام ب رسول الله النایش فی اوس اور فزرج اور ان کے طیف قباکل کاب نام ر کھا جیسا کہ حدیث انس بڑائھ میں ذکور ہے اوس قبیلہ اینے دادا اوس بن حارث کی طرف منسوب ہے اور خزرج ، خزرج بن حارث کی طرف جو دونوں بھائی ایک عورت تیلہ نای کے بیٹے ہیں ان کے باپ کانام مارٹ بن عمرو بن عامرہ جس پر قبیلہ ازد کی جملہ شاخوں کے نب ناے جاکر مل جاتے ہیں۔

> ٣٧٧٦ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا غَيْلاَنْ بْنُ جَرِيْرِ قَالَ: قُلْتُ الْأَنَس: أَرَأَيْتُ اسْمَ الأنصار كُنتُم تُسمُّونَ بِهِ، أَمْ سَمَّاكُمُ ا للهُ؟ قَالَ : بَلْ سَمَّانَا اللهُ. كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أنس فيُحَدِّثنا مَناقِبِ الأَنْصَار وَمَشَاهِدَهُمْ، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ أَوْ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَرْدِ فَيَقُولُ: فَعَلَ قُومُكَ يَومَ كَذَا وَكُذَا كُذًا وَكُذًا)). [طرفه في : ٣٨٤٤].

حضرت انس روالحد سے يو جھا بتلائي (انسار) اپنانام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھایا آپ لوگوں کا بہ نام اللہ تعالی نے رکھا؟ انہوں نے کما سیں بلکہ جارا بینام اللہ تعالی نے رکھاہے عیان کی روایت ہے کہ ہم انس بڑاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی نضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجابدانہ واقعات بیان کیا کرتے بھر میری طرف یا قبیلہ ازد کے ایک مخض کی طرف متوجہ ہو کر کہتے' تهماری قوم (انصار) نے فلال دن فلال دن فلال فلال کام انجام دیجے.

(٢٧١) م سے مولى بن اساعيل نے بيان كيا كما م سے مدى

بن میون نے 'کما ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا میں نے

تفصیل میں شک راوی کی طرف سے ہے۔ ان دو جملوں میں سے غیلان نے کونساجملہ کما تھا خود اینا نام لیا تھایا بطور کنایہ ' قبیلہ ازد کے ایک فخص کا جملہ استعال کیا تھا در حقیقت دونوں سے مراد خود ان کی اپنی ذات ہے وہی قبیلہ ازد کے ایک فرو تھے۔

> ٣٧٧٧ حَذَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ يَومُ بُعَاثَ يَومًا قَدَّمَهُ أَ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَدِمَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَوُهُم، وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوا. فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ)).

> > [طرفاه في : ٣٨٤٦، ٣٩٣٠].

(244س) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے ان سے بشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عاکشہ و اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں ہوئی تھی) اللہ تعالی نے اپنے رسول سی ایکا کے مفاو میں يهلے ہى مقدم كر ركھا تھا چنانچہ جب آپً مدينہ ميں تشريف لائے توبيہ قبائل آپس کی چھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قُل کئے جا ع بق ، کھ زخی تھ۔ تو اللہ تعالی نے اس جنگ کو آپ سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تا کہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو

آ ہے ہوئے اور قبلوں اور خزرج میں کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں انسار کے دو قبلوں اوس اور خزرج میں بردی سخت الرائی المستورج

ہوئی تھی۔ اوس کے رکیس حفیر تھ 'اسید کے والد اور خزرج کے رکیس عمرو بن نعمان بیاضی تھے۔ یہ دونوں اس میں مارے مح تھے۔ سلے خزرج کو فتح ہوئی تھی گھر حنیرنے اوس والوں کو مضبوط کیا تو اوس کی فتح ہوئی یہ حادثہ آتخضرت ما کا کے واقعہ جرت کے جار پانچ سال پہلے ہو چکا تھا۔ آمخضرت مل الله کی تشریف آوری پر بہ قبائل مسلمان ہو سے اور اخوت اسلامی سے پہلے تمام واقعات کو بھول ميح آيت كريم ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِيغْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ (آل عمران: ١٠٥١) من اي طرف اشاره بـ

> ٣٧٧٨– حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِي ا الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَومَ فَتْح مَكُةً – وَأَعْطَى قُرَيْشًا – : وَا للهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا لَتَقْطُرُ مِنْ دِمَاء قُرَيْش، وَغَنَمَائِمِنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ لللَّهُ فَدَعَا الْأَنْصَارَ، قَالَ فَقَالَ: ((مَا الَّذِيْ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟)) – وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ – فَقَالُوا : هُوَ الَّذِيْ بَلَغَكَ. قَالَ ((أَوَ لاَ تَرْضَونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجَعُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ وَلَوْ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعَبًا لسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)). [راجع: ٣١٤٦]

(١٤٤٨) م سے ابوالوليد نے بيان كيا كما م سے شعبہ نے بيان كيا ان سے ابوالتياح نے انهول نے حضرت انس بن مالك والتد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ فخ مکہ کے دن جب آخضرت سا اللہ ا قریش کو (غزوهٔ حنین کی) غنیمت کاسارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انساریوں نے کما (اللہ کی قشم) یہ تو عجیب بات ہے ابھی ہماری تواروں سے قریش کا خون نیک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت صرف انہیں دیا جارہاہے۔ اس کی خبرجب آمخضرت ما اللہ او ملی تو آپ نے انصار کو بلایا انس بڑائد نے کما کہ آنخضرت سائن اے فرمایا جو خر مجھے ملی ہے کیاوہ صحح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے انہوں نے عرض کردیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر آنحضرت ما الله نا فرمایا کیاتم اس سے خوش اور راضی نمیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کراپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول الله الناجيل كوساتھ لئے اپنے گھروں كوجاؤ كے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں کے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔

دو سری روایت میں ہے کہ انصار نے معذرت کی کہ کچھ نوجوان کم عقل لوگوں نے ایس باتیں کمہ دی ہیں۔ آپ کا ارشاد س کر انسار نے بالاتفاق کہا کہ ہم اس فضیلت پر سب خوش ہیں۔ نالہ یا گھاٹی کا مطلب ہیہ کہ سفراور حضر موت اور زندگی میں ہر حال میں تمهارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ شرف انصار کو کافی نہیں ہے؟

باب نبی کریم ملتی کم کابی فرمانا که 'اگر میں نے مکہ سے ہجرت نه کی ہوتی میں بھی انصار کاایک آدمی ہوتا'

یہ قول عبداللہ بن زیر بن کعب بن عاصم نے نبی کریم ملتھ کیا سے نقل

(اسكام محمد عدين بشارني بيان كيا كما بم عندرني بيان كيا' مم سے شعبہ نے بيان كيا' ان سے محر بن زياد نے' ان سے

٢ – بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((َلُو لاَ الْبِهْجَرةُ لَكُنْتُ الْمُرأَ مِنَ الأَنْصَارِ) قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْن زَيْدٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٧٧٩ حَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حضرت ابو ہرریہ ، فرائی کے کہ نمی کریم مٹرائیلم نے یا (یوں بیان کیا کہ)
ابو القاسم مٹرائیلم نے فرمایا انسار جس نالے یا گھائی میں چلیں تو میں بھی
انسیں کے نالے میں چلوں گا اور آگر میں بجرت نہ کر تا تو میں انسار کا
ایک فرد ہو ناپند کر تا۔ حضرت ابو ہریہ ، فرائی آپ کو انسار نے
باپ قربان ہوں آپ نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی آپ کو انسار نے
ایٹ یہاں ٹھرایا اور آپ کی مدد کی تھی یا حضرت ابو ہریہ ، فرائی ۔

(اس کے ہم معنی) اور کوئی دو سراکلمہ کما۔

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ اللّهِ الْمُ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ اللّهُ الْأَلْصَارَ الْوَ قَالَ الْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

معلوم ہوا کہ انصار کا درجہ بہت بڑا ہے کہ رسول کریم ساتھ اس کروہ میں ہونے کی تمنا طاہر فرمائی۔ انصار کی عنداللہ قبولیت کا یہ کھلا ہوا ثبوت ہے۔ آج بھی انصاری بھائی جمال بھی ہیں یہ کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسلام اور قرآن کے ساتھ ان کا نام قیامت تک خیر کے ساتھ زندہ ہے۔ آج بھی انصاری بھائی جمال بھی ہیں دئی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

٣- بَابُ إِخَاءِ النّبِيِّ ﷺ بَيْنَ
 الْـمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ

باب نبی کریم مانی در کا انصار اور مهاجرین کے در میان بھائی چاہ ہائی ہے۔ چارہ قائم کرنا

جب مهاَ جرین اپ وطن مکه کو چھوٹر کر مدینہ آئے تو بہت پریثان ہونے لگے۔ گھربار اموال و اقارب کے چھوٹے کاغم تھا۔ کینیٹ کی اور انساری دونوں آپس میں ایک دو سرے کو سکے بھائی سے زیادہ سجھنے لگے یمی واقعہ مؤاخات ہے جس کی نظیر تاریخ اقوام میں ملنی محال

ہ۔

(۱۸۵۰) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا نے کہ جب مہاجر لوگ مدینہ میں آئے تو رسول اللہ ساتھیل نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن رہیج کے در میان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن تی نے عبدالرحمٰن بن عوف بن تی ہے کہ اکہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں اس لئے آپ میرا آدھا مال لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں' آپ انہیں دکھ لیس جو آپ کو پند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں میں اسے طلاق دے دول گا' عدت گذر نے کہ اور میری دو بیویاں بین میں اسے طلاق دے دول گا' عدت گذر نے کے بعد آپ اس سے نکاح کرلیں۔ اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بن تی کے کہ اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے تمہارا بازار نے کہ ما اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے تمہارا بازار کے کہ دوہاں جب وہاں

إِلاَّ وَمَعَهُ فَصْلًا مِنْ أَقِطِ وسَمَن. ثُمُّ تَابَعَ الْفَدُوْ. ثُمُّ جَاءَ يَومًا وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى، ((مَهْيَمُ؟)) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَهْيَمُ؟)) قَالَ: تَزَوُّجْتُ. قَالَ: ((كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا)). قَالَ: رَوَكُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا)). قَالَ: رَوَعُ سُقْتَ إِلَيْهَا)). قَالَ: رَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ – أَوْ وَزُنْ نَوَاةً مِنْ

[راجع: ٢٠٤٨]

٣٧٨١ حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ – وَكَانَ كَثِيْرَ الْـمَالِ – فَقَالَ سَعْدٌ: قَدُ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَّى مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْن، وَلَى امْرَأَتَان فَانْظُر أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأَطَلَّقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارِكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ. فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَنِلْدٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنُ سَمْنِ وَأَقِطِ، فَلَمْ يَلْبَثُ إلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى جاء رسول اللهِ ﷺ وعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِنْ صُفُرَةٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ اللهِ ((مَهْيَم؟)) قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((مَا سُقْتَ فِيْهَا؟)) قَالَ : وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ – أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ - فَقَالَ: ((أولِمْ وَلُوْ بِشَاقٍ)).

[راجع: ٢٠٤٩]

سے کھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کھ پیراور تھی تھا گھرود
اس طرح روزانہ میں سویرے بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے
آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر (خوشبوک)
زردی کانشان تھا آخضرت میں گئے نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے تبایا کہ
میں نے شادی کرلی ہے آخضرت میں کھا نے فرمایا مرکتنا اوا کیا ہے؟
عرض کیا کہ سونے کی ایک محصلی یا (یہ کماکہ) ایک محصلی کے بانچ درم
وزن برابرسونا اوا کیا ہے۔ یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا۔

(اسدم) م سے قتید نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا ان سے مید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک واللہ ع کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ (مکہ سے ہجرت کر کے مدینہٰ آئے تو) رسول كريم ملي يا ن ك اور سعد بن ربيع بنافتر ك درميان بھائی جارہ کرا دیا، حضرت سعد والله بست دولت مند سے انہول نے عبدالرحمٰن بن عوف بغافته ہے کہا'انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لیے میں اپنا آدھا آڑھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا جاہتا ہوں اور میرے گھریں دو بیویاں ہیں جو آپ کو پند ہو میں اسے طلاق دے دوں گااس کی عدت گذر جانے یر آپ اس سے نکاح کرلیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتھ نے کها الله تمهارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے۔ (مجھ کو اپنا بازار ر کھلا دو) پھروہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ تھی اور پنیربطور نفع بچانہیں لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول الله طائع الله على خدمت ميس وه حاضر موسئ توجم ير زردى كانشان تھا۔ آخضرت ملی ایم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ایک انساری خاتون سے شادی کرلی ہے۔ آپ نے پوچھا مرکیا دیا ہے؟ بولے ایک عضل کے برابر سونایا (یہ کماکہ) سونے کی ایک عضل دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھااب ولیمہ کرخواہ ایک بمری ہی جہتد مطلق حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو بہت سے مقالت پر نقل فرماکر اس سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمایا استین کے جہتد مطلق ہونے کی بین دلیل ہے۔ جو حضرات ایسے جلیل القدر امام کو محض ناقل کمہ کر آپ کی درایت کا انکار کرتے ہیں ان کو اپنی اس حرکت پر ناوم ہونا چاہیے کہ وہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں ہدا ہم الله الی صواط مستقیم. (آئین) یمال حضرت امام کا مقصد اس مدیث کے لانے سے واقعہ مؤاخات کو بیان کرتا ہے کہ آخضرت بڑا کیا ہے حضرت عبدالرحمٰن بن وقت کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا رضی اللہ عنم اجھین۔

٣٧٨٢ حدثنا الصلت بن مُحمَد أبو همام قال: سَمِعْتُ الْمُعِيْرَة بن عَبْدِ الرُّحْمَنِ حَدْثَنَا أبو الزُنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : (قَالَتِ الأَنْصَارُ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اللهُ عَنْهُ وَلَا تَكُفُونَنَا الْمَوُونَةَ النَّحُلُ قَالَ : لا قَالَ : تَكُفُونَنَا الْمَوُونَةَ وَتَشْرَكُونَا فِي الشَّمَرِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَرَضَعْنَا وَرَضَعْنَا فِي الشَّمَرِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَرَضَعْنَا)). [رجع: ٢٣٢٥]

(۳۷۸۲) ہم سے ابوہ ام صلت بن محد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحل سے سا کہا ہم سے ابوالر تاد نے بیان کیا ان سے افرح نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ انصار نے کہایا رسول اللہ میں گھور کے باغات ہمارے اور مماجرین کے درمیان تقتیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس پر انصار نے دمیاجرین سے) کما پھر آپ ایسا کرلیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور محجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں کم مماجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سی اور ہم ایسای کریں مماجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سی اور ہم ایسای کریں

یعنی اس میں مضائقہ نمیں باغ تمہارے ہی رہیں ہم ان میں محنت کریں گے اس کی اجرت میں آدھا پھل لے لیں گے۔ آنخضرت مائی کیا نے انصار اور مهاجرین میں باغوں کی تقتیم منظور نمیں فرمائی 'کیونکہ آپ کو وی اللی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ فوصات بہت ہوں گی بہت سی جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گی مجرانصار کو موروثی جائیداد کیوں تقتیم کرائی جائے۔ صدق رسول اللہ مائی ہے۔

### باب انصارے محبت رکھنے کابیان

 ٤ - بَابُ حُبُّ الأَنْصَارِ ٣٧٨٣ - حدَثنا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدُّفَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْرِنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: شَعْبَةُ قَالَ: أَخْرِنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمعَتُ الْبُراء رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ قَال: قالَ اللهِ ﷺ - أَوْ قَال: قالَ اللهِ ﷺ - أَوْ قَال: قالَ اللهِ ﷺ - إلاَّ مُنَافِقٌ. فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُضَهُهُمْ أَبْغُضُهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَبْغُصُهُمْ أَبْغُضَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أ

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (آيَةُ الإِيْمَانَ حُبُّ الأنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ)).

حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے کد نبی کریم مالی کے فرمایا ایمان کی نشانی انعمار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انعمار سے بغض رکھناہے۔

[راجع: ۱۷]

انسار اسلام کے اولین مدگار ہیں اس لحاظ سے ان کا بوا درجہ ہے ہی جو انسار سے محبت رکھے گا اس نے اسلام کی محبت سے نور ایمان ماصل کرلیا اور جس نے ایے برگان افی سے بغض رکما اس نے اسلام سے بغض رکما اس لئے کہ ایک بری خصلت نفاق ک

### ه – بَابُ قُولُ النَّبِيِّ ﴿ لِلْأَنْصَارِ: أنتم أحَبُ الناس إلَيَّ

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((رَأَى النَّبِيُّ اللَّهِ النَّسَاءَ وَالصُّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ – قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسِ - فَقَامَ النَّبِيُّ ﴿ مُمَثَّلًا فَقَالَ: اللَّهُمُّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيُّ. قَالَهَا ثَلَاثُ مِرَازُ)). [طرفه في : ١٨٠٠].

٣٧٨٦ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرِ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَوَنِي هِشَامُ بنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ 🦓 وَمَعَهَا صَبِيُّ لَـهَا، فَكَلَّمَهَا ِ رَسُولُ اللَّهِ الله فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْكُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىِّ. مَرَّتَيْن)).

[طرفاه في : ٦٦٤، ١٦٤٥].

المام تووي قرات بين هذه المراة اما محرم له كام سليم و اعتها واما العراد بالخلوة انها سالته سوالاً خفيًا بحضره ناص ولم تکن علوة مطلقة و هي الحلوة المنهي عنها (نووي) يه آپ سے خلوت من بات كرنے والى عورت الى تقى جس كے لئے

## باب انصارے نی کریم ساتھ کا کاب فرمانا کہ تم لوگ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو

(١٤٨٥) جم سے ابومعمر نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے عبدالوارث نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز نے بیان کیااور ان سے حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا کد ایک مرتبہ ہی کریم مٹھا نے (انصار کی) عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کہی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھاتو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ (گواہ ہے) تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو' تین بار آپ نے ایسا ى فرملا ـ

(٣٤٨٧) جم سے يعقوب بن ابراجيم بن كثير نے بيان كيا كما بم بنرین اسدنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ مجھے ہشام بن زیدنے خردی کما کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ے سا انوں نے کما کہ انسار کی ایک عورت نی کریم مٹھا کی خدمت میں ماضر ہو کیں ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا۔ آتخضرت ما الله ان سے كلام كيا بحر فرمايا اس ذات كى هم! جس ك باتد من ميرى جان ب عم لوك مجمع سب سے زيادہ محبوب مودو مرتبہ آپ نے بیہ جملہ فرملا۔

آپ محرم تھ جیے ام سلیم یا اس بس یا طوت سے مراد یہ ب کہ اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے ایک بات نمایت آہستگی سے کی اور جس خلوت کی ممانعت ہے وہ مراد نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں فعلا بھا کا لفظ ہے جس کی وجہ سے وضاحت کرنا ضروری

## ٦- بَابُ إِنْبَاعِ الْأَنْصَارِ

اس سے ان کے حلیف اور لونڈی قلام بالی موالی مراد ہیں۔

٣٧٨٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدُّلَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ((قَالَتِ الأَنْصَار: يَا رَسُولَ اللهِ، لِكُلُّ نَسَيُّ أَثْبَاعٌ، وَإِنَّا قَدْ اتُّبَهْنَاكَ، فَأَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنًّا. فَدَعَا بِهِ. فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ : قَدْ زَعَمَ ذَلِّكَ زَيْدٌ)).

[طرفه في : ٣٧٨٨].

٣٧٨٨ حَدُّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ أَبَا خَـمْزَةَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ : قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّ لِكُلِّ قُومِ أَتْبَاعًا، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ ا للَّهَ أَنْ يُجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اللَّهُمُّ اجْعَلُ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ)). قَالَ عَمْرُو: فَذَكَرْتُهُ لابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ. قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَم)).

[راجع: ٣٧٨٧]

٧ – بَابُ فَصْلُ دُورِ الأَنْصَارِ ٣٧٨٩– حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا

### باب انصار کے تابعد اراوگوں کی فغیلت کابیان

(١٨٥٨) م ع محدين بشار في بيان كيا كمام ع فندر في بيان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروبن موہ نے انہوں نے ابو حمزہ سے سنااور انہوں نے حضرت زیدین ارقم جڑگئہ سے کہ انصار اور ہم نے آپ کی تابعداری کی ہے۔ آپ اللہ سے دعافرمائیں کہ اللہ مارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کردے۔ تو آمخضرت ملی ا نے اس کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبدالرحمٰن ابن ابی لیل کے سامنے کیاتو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم بڑاتھ نے مجی بیہ حدیث بیان کی تھی۔

(٣٤٨٨) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما م سے شعب ن کما ہم سے عمرو بن مرہ نے کہ میں نے انسار کے ایک آدمی ابو حزہ سے ساکہ انسار نے عرض کیا ہر قوم کے تابعدار (بالی موالی) ہوتے ہیں۔ ہم تو آپ کے تابعد ارب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کردے۔ پس نبی کریم ماتیا نے دعا فرمائی' اے اللہ! ان تابعد ارول کو بھی انہیں میں سے کر وے۔ عمرونے بیان کیا کہ پھرمیں نے اس حدیث کا تذکرہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے کیاتو انہوں نے (تعجب کے طور پر) کما زید نے ایسا کما؟ شعبہ نے کما کہ میرا خیال ہے کہ بیہ زید ۔ زید بن ارقم بڑاٹھ ہیں (نہ اور كوئى زيد جيسے زيد بن ثابت والله وغيره جيسے ابن الى ليل نے ممان كيا) حافظ نے کماشعبہ کا گمان میج ہے ابو تعیم نے متخرج میں اس کو علی بن جعد کے طریق سے زید بن ارقم سے بھینی طور پر نکالا ہے۔

باب انصار کے گھرانوں کی نصیلت کابیان (٣٤٨٩) محص محدين بثارني بيان كيا كما بم عندرني بيان

غُندُرَّ حَدُّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ انس بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أُسَيْد رضي الله عَنْ أَبِي أُسَيْد رضي الله عَنْ أَبِي أُسَيْد رضي الله عَنْ قَال: قال النبي عَلَىٰ: ((حَيْرُ دُورِ الأَنصارِ بَنُو النجارِ ثُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، شَمَ بَنُو النجارِث بْنِ الْحَزُرج، ثُمَ بَنُو سَاعِدَةً. وفي كُلَ دُورِ الأَنصارِ حَيْرٌ). فقالَ سَعْد : ما أزى النبي على فقالَ سَعْد : ما أزى النبي على فقالَ عَنْد الصّمدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَصَلَ عَلَيْنَا، فَقِيلُ: قَدْ فَصَلَكُمْ عَلَى خَدَثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً مَنَا فَتَادةُ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ حَدَّثَنَا قَتَادةُ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النبي عِلَيْ بِهَذَا وِقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَنِ النبي عِلَيْ بِهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَبْد أَنْ أَنْ الله عَنْ النبي عَلَيْ بِهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبي عَلَيْ بِهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبي عَلَيْ بِهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبي عَلَيْ بِهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى النبي عَلَيْ بَهَذَا وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ : ((سَعْد بُنُ عَلَى عَلَى النبي عَلَى اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قادہ سے سا ان سے حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابواسید بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابواسید بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم التی تیا نے فرمایا 'بو نجار کا گھرانہ انصار میں سے سب سے بہتر گھرانہ ہے ' پھر بنو عبدالا شہل کا ' پھر بنو الحارث بن فررج کا ' پھر بنو ساعدہ بن کعب بن فرزج اکبر کا ' جو اوس کا بھائی تھا ' فرزج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے اور انصار کا ہر گھرانہ فرزج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے اور انصار کا ہر گھرانہ نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے نبی کریم مائی ہے تھے کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر آخضرت مائی ہیا نے فضیلت دی ہے اور عبدالصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' ان سے قادہ نے بیان عبدالصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ' ان سے قادہ نے بیان کیا میں سے نہو سے بیا دوران سے ابو اسید بڑا تھ نے بیا کہا کہ میں حدیث بیان کی۔ اس روایت میں سعد کے باب کا نام عبادہ نہ کور ہے۔

[ ُصَوَافَةً فِي : ٣٨٠٨ ،٣٧٩٠ [.

جنوں نے یہ کما تھا کہ آنخضرت سے ہیلے اوروں کو ہم پر فضیلت دی۔ جب سعد بن عبادہ نے یہ کما تو ان کے بھیجے سل نے ان سے کما کہ تم آنخضرت سے ہیلے پر اعتراض کرتے ہو' آپؓ خوب جانتے ہیں۔ (کہ کون کس سے افضل ہے)

بنو نجار قبیلہ فزرج سے ہیں۔ ان کے دادا تیم اللہ بن تعلیہ بن عمره فزرجی نے ایک آدمی پر حملہ کر کے اسے کاٹ دیا تھا۔ اس پر ان کا لقب نجار ہوگیا۔ (فتح الباری) حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ بنو النجاد هم اخوان جد دسول الله صلى الله عليه وسلم لان والده عبد المطلب منهم و عليهم نزل لما قدم المدينة فلهم مزية على غير هم و كان انس منهم فله مزيد عناية تحفظ فصائلهم (فتح الباری) يحن بنو نجار نمی کريم طرفيل کے مامول ہوتے ہیں اس ليے کہ عبدالمطلب آپ کے دادا محتم کی والدہ بنو نجار کی بیٹی تھیں اس ليے جناب دسول الله ملتی ہی كريم طرفیلت تاریف الله تو پہلے بنو نجار ہی حضرت انس برات الله ملتی ہوئے۔ اس لیے ان کے لئے مزید فضیلت ثابت ہوگی۔ حضرت انس برات بھی ای خاندان سے تھے۔ اس لیے ان پر عنایات نبوی زیادہ تھیں

 طائی کے فرمان کی تردید کرنے جا رہے ہیں حالاتک رسول کریم طائی بہت زیادہ جانے والے ہیں۔ کیا آپ کے شرف کے لئے یہ کانی نہیں کہ رسول کریم طائع کی است کے اور قبائل انسار کے نہیں کہ رسول کریم طائع کے فیصلے کا نام لے کرؤکر فرمایا۔ جب کہ بہت سے اور قبائل انسار کے لئے آپ نے مرف اجمالاً ذکر خیر فرما دیا ہے یہ من کر معزت سعد بن عبادہ نے اپنے خیال سے رجوع کیا اور کھنے لگے ہاں بے شک اللہ ورسول می زیادہ جانے ہیں فوراً اپنی سواری سے ذین کو اکار کررکھ دیا۔

٣٧٩٠ حَدُثَنَا سَعْدُ بَنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ حَدُثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتَى قَالَ أَبُو الطَّلْحِيُّ حَدُثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَقُولُ: خَيْرُ الأَنْصَارِ – أَوْ قَالَ: ((خَيْرُ يُقُولُ: خَيْرُ الأَنْصَارِ – أَوْ قَالَ: ((خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ – بَنُو النَّجَّارِ، وَبَنُو مَاعِدَةِ)). الأَشْهَل، وَبَنُو سَاعِدَةِ)).

[راجع: ٣٧٨٩]

سليمان قال. حَدَّنني عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ سليمان قال. حَدَّنني عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ عَبَاس بَنِ سَيْل عَنْ أَبِي حُمَيْدِ عِنِ النّبِي عَبَاس بَنِ سَيْل عَنْ أَبِي حُمَيْدِ عِنِ النّبِي عَبَاس بَنِ سَيْل عَنْ أَبِي حُمَيْدِ عِنِ النّبِي اللّهُ قَالَ: ((إِنْ حَيْر دُوْرِ الْأَنْصَارِ دَارَ بَنِي النّجَار، ثُمَ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النّجَار، ثُمَ بَنِي ساعِدَة، وَفِي كُلُ دُورِ الْأَنْصَارِ حَيْرٌ)، فلَحِقْنَا سَعْدَ بُنَ عُبَادة، فَقَالَ أَبُو أُسَيْد: أَلَمْ تَرَ أَنْ نَبِي اللهِ عَنْ دُورُ خَيْرَ دُورُ النّبِي اللهِ فَقَالَ: ((يَا رَسُولَ اللهِ خُيرَ دُورُ النّبِي اللهِ فَقَالَ: ((يَا رَسُولَ اللهِ خُيرَ دُورُ النّبِي اللهِ فَقَالَ: ((أَولَيْسَ الْجَواْ، فَقَالَ: ((أَولَيْسَ الْجَوَا، فَقَالَ: ((أَولَيْسَ الْمَعْدِيَرَا، فَقَالَ: ((أَولَيْسَ الْمَعْدَ الْمَا تَكُونُوا مِنَ الْجَيَارِ؟)).

الا کسا) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے حلیمان نے بیان کیا ان سے عباس بن سل نے اور ان سے ابو حمید ساعدی نے کہ نبی کریم سٹی ہے نے فرمایا انسار کا سی سب بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر عبدالا شہل کا پھری حارث کا پھری ساعدہ کا اور انسار کے تمام گھرانوں میں فیرہے۔ پھر مارٹ کا پھری ساعدہ کا اور انسار کے تمام گھرانوں میں فیرہے۔ پھر ماری ملا قات سعد بن عبادہ بڑھ سے ہوئی تو وہ ابو اسید بڑھ سے کئے ابو اسید تم کو معلوم شیس آنحضرت سٹی ہے انسار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور جمیں (بنو ساعدہ) کو سب سے افیر میں رکھا آخر سعد بن عبادہ بڑھ آنحضرت سٹی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخر سعد بن عبادہ بڑھ آنحضرت سٹی ہے کہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ ! انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور جم سب سے افیر میں کر دیئے گئے آنخضرت سٹی ہے نے فرمایا کیا اور جم سب سے افیر میں کر دیئے گئے آنخضرت سٹی ہے نے فرمایا کیا آخر سب سے کئے یہ کافی نہیں کہ تہمارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے۔

[راجع: ۱٤۸١]

آ خر میں رہے تو کیا اور اول میں رہے تو کیا بسر حال تمہارا خاندان بھی بھترین خاندان ہے اس پر تم کو خوش ہونا چاہئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بارے میں حضرت سعد بن عبادہ نے آنخفرت سٹھیے سے عرض کرنا چاہا تھا مگروہ اپنے بھیجے کے کہنے پر رک گئے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیا' یہاں آنخضرت سٹھیے سے ملنا اور اس خیال کا ظاہر کرنا نذکور ہے ہر دو میں تطیق ہے ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ اس خیال سے رک گئے ہوں گے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی ہوگی تو آپ سے دریافت کر لیا ہوگا۔

٨- بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﴿ لِلْأَنْصَارِ:
 ((اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى
 الْحَوْضِ)) قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ
 النَّبِيِّ ﴿

٣٧٩٢ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنُ أَسَيْدِ بُن خَضَيُر رضي الشَّهُ عُنْهُمْ: أَنَّ رَجُلاَ مِنَ الأَنْصَارِ قال: يا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمَلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلاَنَا اللهِ، أَلاَ تَسْتَعْمَلْنِي عَلَى اللهِ وَلَى الرَّةَ. فَلاَنَا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَيْ عَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْلُونَ اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِيْلِي اللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللّهِ و

باب نی کریم ملتی السادے یہ فرمانا کہ تم "صبرے کام لینایماں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو۔" یہ قول حضرت عبداللہ بن زید بھاتھ نے نی کریم ملتی اللہ سے روایت کیاہے۔

(۳۷۹۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عندر نے بیان کیا کہا ہم سے مخد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قادہ سے سنا انہوں نے حضرت الله بن مالک بخائفۃ سے اور انہوں نے حضرت الله ! فلال شخص بخائفۃ سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیایا رسول الله ! فلال شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ آنخضرت التی جا کے فرمایا میرے بعد (دنیاوی معاملات میں) تم پر دو مرول کو ترجیح دی جائے گی اس لئے صربے کام لینا یمال تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔

حافظ نے کہا کہ یہ عرض کرنے والے خود اسید بن تفیر تھے اور جن کو حکومت ملی تھی وہ عمرو بن عاص تھے۔

المتراج المتر

(٣٧٩٣) مجھ سے محر بن بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے بیان کیا کہ من سے کا کہ میں نے کیا کہ میں نے

٣٧٩٣ خَدَّثَنيُ مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ حَدَّثَنا غُنُدرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ قَالَ: سَمِعْتُ

حضرت انس بن مالک بوالتی سے سنا' انہوں نے کما کہ نی کریم مالی کیا نے ا انصار سے فرمایا' میرے بعد تم دیکھو کے کہ تم پر دو سروں کو فوقیت دی جائے گی۔ پس تم صبر کرنا یمال تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔

وروس نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید نے' انہوں نے انس بڑاٹھ وری نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید نے' انہوں نے انس بڑاٹھ سے سنا۔۔۔۔ جب وہ انس بڑاٹھ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیال جانے کے لئے نظے۔۔۔۔ کہ نبی کریم سٹی لیا نے انسار کو بلایا تا کہ بحرین کا ملک بطور جا گیر انہیں عطا فرما دیں۔ انسار نے کما جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جا گیرنہ عطا فرمائیں ہم آپ ہمارے بول نہیں کریں گے۔ آخضرت سٹی لیا نے فرمایا دیھوجب آج تم قبول نہیں کریں گے۔ آخضرت سٹی لیا نے فرمایا دیھوجب آج تم قبول نہیں کریں گے۔ آخضرت سٹی لیا کہ مجھے تا ہماری دی تعلق ہونے والی ہے۔ آملو' کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تعلق ہونے والی ہے۔ آلو' کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تعلق ہونے والی ہے۔

یعن دو سرے غیر مستحق لوگ عدوں پر مقرر ہوں گے اور تم کو محروم کر دیا جائے گا' بن امیہ کے زمانے میں ایمابی ہوا اور رسول کریم سٹھیل کی پیش گوئی حرف بہ حرف صبح طابت ہوئی' مگرافسار نے فی الواقع مبرے کام لے کر وصیت نبوی پر پورا عمل کیا رضی اللہ عنم و رضوا عنہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت انس بڑاتھ کو عبدالملک بن مروان نے ستایا تھا اور وہ بعرو سے دمشق جاکر ولید بن عبدالملک (حاکم وقت) نے ان کا حق دلایا۔ (فتح الباری)

باب نبی کریم مانی کی کادعا کرنا که (اے الله!) انصار اور مهاجرین پر اپنا کرم فرما۔

(۳۷۹۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کان کیا کہ اہم سے ابو ایاس نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک دفتر ق کھودتے وقت) فرمایا حقیق زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ بس اے اللہ! انصار اور مماجرین پر اپنا کرم فرما اور قادہ سے روایت ہے ان سے حضرت انس بخائی کریم ماٹھ کیا ہے اس طرح 'اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے "پس انصار کی مغفرت فرمادے۔ "

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اللهِ فَيْهُ لِللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اللهِ فَلَمْ اللهُ فَاصْبِرُوا حَتَى تَلَقَونِي، وَمَوعِدُكُمُ الْمَحَوضُ)). [راجع: ٣١٤٦]

٣٧٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ خَرَجَ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعهُ إِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ: ((دعَا النّبيُ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لاَ، إِلاَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لاَ، إِلاَ أَنْ تُقْطع لإِخُوانِنا مَنَ السَمُهَاجِرِيْنَ مِثْلُهَا)). قَالَ: ((إِمَّا لا فَاصَبْرُونِيْ حَتَّى تَلقَونِي، فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ فَاصَبْرُونِيْ حَتَّى تَلقَونِي، فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ فَاصِيبُ كُمْ الْبَدِي أَثَوْدُنِي، فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ الْبَدِي أَثُودُيْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩ - بابُ دُعَاء النّبي ﷺ: ((أصلح الأنصار والنّمهاجرة))

٣٧٩٥ حدَّثنا آذَمُ ابْنُ ابِي اِيَاسِ حدَّثَنا شَعْبَةً حدَّثَنا آبُو اِيَاسِ عنْ أَنَسَ بُن مَالِك رضي الله عَنْهُ قَال : قال رسُولُ اللهِ عَلَمُنَ ((لاَ عَيْشَ الآخِرةِ، فَأَصْلِحُ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرةً)).[راحع: ٢٨٣٤] وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبي عَلَمُ مِثْلُهُ. وقَالَ: ((فَاغُفِرُ لِلاَنْصَارِ)).

٣٧٩٦ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَمَيْدِ الطَّوِيْلِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ الأَنْصَارُ يومَ الْخَنْدَق تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِيْنِ بايغُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْـجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبدًا ' فَأَجَابَهُمْ: اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ الاَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ والْـمُهاجِرَة)).

[راجع: ٢٨٣٤]

٣٧٩٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهُلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهُلٍ قَالَ: ((جاءنا رسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَنَحُنُ نَحْفِرُ اللّحَنْدَقَ وَنَقُلُ التَّرابِ عَلَى اكْتَادَنَا، فَقَالُ رسُولُ الله التَّرابِ عَلَى اكْتَادَنَا، فَقَالُ رسُولُ الله اللهِ ((اللّهُمَ لا عَيْشَ الآخرة، فَاغْفُرُ للْمُهاجريُنَ والأنصار)).

(۳۷۹۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے حمید طویل نے ' انہوں نے حضرت انس بن مالک بوالتی سے شا' آپ نے فرمایا کہ انسار غزوہ خندق کے موقعہ پر (خندق کھودتے ہوئے) یہ شعر پڑھتے تھے "ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت (التہائیم) سے جماد پر بیعت کی ہے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے" آخضرت مائی ہی نے (جب یہ ساتو) اس کے جواب میں یوں فرمایا "اخضرت مائی نیم نے ندگی خمیں میں ایس نا قوا اس کے جواب میں یوں فرمایا "اے اللہ! آخرت کی زندگی کے سوااور کوئی زندگی حقیقی زندگی خمیں ہے 'پی انسار اور مماجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔"

( این حازم علی این حازم کے جم بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ اہم سے ابن حازم نے بیان کیا ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت سمل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی " اے اللہ! آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نمیں۔ پس انصار اور مماجرین کی تو مغفرت فرما۔ "

یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے کفار عرب کے اشکروں کی جو تعداد میں بہت تھے' اندرون شمرے مدافعت کی تھی اور شمر کی حفاظت کے لیے اطراف شمر میں خندق کھودی گئی تھی۔ ای لئے اسے جنگ خندق بھی کما گیا ہے۔ تفصیلی بیان آگ آئ گا۔ اس میں انصار اور مهاجرین کی فضیلت ہے اور یمی ترجمۃ الباب ہے۔

باب اس آیت کی تفییر میں ''اور اپنے نفول پر وہ دو سرول
کو مقدم رکھتے ہیں 'اگر چہ خودوہ فاقہ ہی میں مبتلا ہوں ''
(۳۷۹۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کما ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان
بیان کیا' ان سے فضیل بن غزوان نے ' ان سے ابو حازم نے اور ان
سے حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹھر نے کہ ایک صاحب (خود ابو ہریرہ بڑا ٹھر ہی
مراد ہیں) رسول اللہ طاق کیا کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ
نے انہیں ازواج مطمرات کے یمال بھیجا۔ ( آگ کہ ان کو کھانا کھلادیں)
ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس بانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

وَسَلَّمَ: (رَمَنْ يَضُمُّ - أَوْ يَعِينُكُ -هَذَا؟)) فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكُرِمِي طَيَّفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتُ: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتَ صِبِيَانِي. فَقَالَ: هَيِّنِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوْمِي صِبْيَانِكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءٌ. فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمُّ قَامَتْ كَأَنُّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأْتُهُ، فَجَعلاً يُرِيَانِهِ أَنْهُمَا يَأْكُلان، فَهَاتَا طَاوِيَيْنِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِكَ ا لللهُ اللَّيْلَةَ - أَوْ عَجِبِ - مِنْ فَعَالِكُمَا. فَأَنْزَلَ ا للهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُوقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ﴾.

[طرفه في : ٤٨٨٩].

مجوعی طور پر انصار کی بضیلت ثابت ہوئی۔ حدیث اور باب میں یی مطابقت ہے۔

١ - بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوِزُوا عَنْ مُحْسِنِهِمْ)

٣٧٩٩ حَدُّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلِي حَدُّثَنَا أَبِي عَلِي حَدُّثَنَا أَبِي الْحُبُونَ الشَّعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَلْحَجَّاجٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرُّ أَبُوبَكُو وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مِ

اس بر آخضرت مل الم لے فرمایا ان کی کون مهمانی کرے گا؟ ایک انساری محابی بولے میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گرے گئے اورائی بیوی سے کماکہ رسول الله ماليا كے مهمان كى خاطر تواضع كرا ہوی نے کما کہ گریں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چربھی نہیں ہے۔ انہوں نے کما کہ جو کھے بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلالواور بيج اگر كھانا مانكتے جي تو انسيس سلا دو۔ بيوى نے كھانا نكال ديا اور چراغ جلادیا اور این بچول کو (بھوکا) سلادیا۔ پھروہ دکھاتو یہ رہی تھیں جیے جاغ درست کر رہی ہول لیکن انہوں نے اسے بجمادیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی معمان پر ظاہر کرنے گئے کہ کویا وہ بھی ان ك ساته كها رب بي لكن ان دونول في (اي بي بول سميت رات) فاقد سے گزار دی مج کے وقت جب وہ صحابی آنخضرت ساتھ اللہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل ير رات كوالله تعالى بنس برايا (به فرماياكه اس) پند كيا- اس بر الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي "اوروه (انصار) ترجيح ديت بي اين نفول کے اور (دوسرے غریب صحابہ کو) اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھاگیا' سوایسے ہی لوگ

فلاح پانے والے ہیں۔"

باب نی کریم طان کی کایہ فرمانا کہ ''انصار کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرواور ان کے غلط کاروں سے در گزر کرو''

(492 س) مجھ سے ابو علی محد بن کیلی نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدان کے بھائی شاذان نے بیان کیا' کما مجھ سے میرنے باپ نے بیان کیا' ہمیں شعبہ بن تجاج نے خبردی' ان سے ہشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑائی سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس بڑائی انصار کی ایک مجلس سے

ب مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكُمْ وَالْوا : ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا. فَلَخْرَة عِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَة بِذَلِك، قال فخرَجَ النّبِيُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِك، قال فخرَجَ النّبِيُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِك، قال فخرَجَ النّبِيُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِك، قال فخرَجَ النّبِيُ فَلَا وَصَعْدَهُ بَعْدَ ذَلِك قَالَ فَصَعِدَ الْمَيْبَرِ، وَلَمْ يَصْعَدَهُ بَعْدَ ذَلِك النّبِي عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ: (أَوْصِيْكُمُ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي ((أَوْصِيْكُمُ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَصَوا الّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي النّبِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَتَعْرَا الّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي النّبِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَتَعْرَا الْذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَرَبَعِي النّبِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَتَعْرَا أَوْنَ عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَالَى اللّبِي عَلَيْهِمْ وَبَقِي وَتَعْرَا وَا عَنْ مُسْيَعِهُمْ).

[طرفه في : ٣٨٠١].

٠٠٠٠ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدُّتَنا ابْنُ الْفَسِيْلِ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْهُمَا يَقُولُ: ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةً مُتَعَطَّفًا بِهَا عَلَى مَنْكَبَيْهِ، وَعليْهِ عِصابَةً دَسْمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ دَسْمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ: ((أَمَّا بَعْدُ أَيُهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصَارُ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلَيْقَبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسْمِنْهِمْ )). [راجع: ٢٢٧]

٣٨٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سِمِعْتُ قَتَّادَةً عَنْ

گذرے۔ ویکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ لوگ

کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کما کہ ابھی ہم رسول اللہ النہ النہ اللہ اللہ کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹا کرتے تھے (یہ آنخضرت النہ اللہ کی محلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹا کرتے تھے (یہ آنخضرت النہ اللہ کہ مرض الوفات کا واقعہ ہے) اس کے بعد یہ آنخضرت النہ اللہ کہ فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ بیان کیا کہ اس پر آخضرت النہ کی ہن مرمبارک پر کپڑے کی پی اس پر آخضرت النہ کی ہن مرمبارک پر کپڑے کی پی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ منبر پر تشریف لائے بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ منبر پر تشریف لائے کہ ور ثنا کے بعد فرمایا میں منبر پر آپ تشریف نہ لائے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں منبر پر آپ تشریف نہ لائے ہیں وصیت کر تا ہوں کہ وہ میرے جم و جان ہیں انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی بین لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہئے تھا' وہ ملنا ہی باتی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطاکاروں سے در گذر کرتے رہنا۔

(۱۹۸۰) ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن غیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے عکرمہ سے سا' کہا کہ

ہیں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے سا' انہوں نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ
و سلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور (سر مبارک
پر) ایک سیاہ پی (بند ھی ہوئی تھی) آپ منبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثنا کے بعد فرمایا' امابعد اے لوگو! دو سروں کی تو بہت کثرت ہو
جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے اور دہ ایسے ہو جائیں گے جیسے
عملے میں خمکہ ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے
محکمہ میں حاکم ہو جس کے ذریعہ کسی کو نقصان و نفع پنچا سکتا ہو تو اسے
انصار کے نیکو کاروں کی پذیرائی کرنی چاہئے۔ اور ان کے خطاکاروں
سے درگذر کرنا چاہئے۔

(۳۸۰۱) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے قادہ سے سا اور

انصار کے مناقب

انہوں نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے کہ نمی کریم ماٹھ کیا نے فرمایا ' انعمار میرے جسم وجان ہیں۔ ایک دور آئے گاکہ دوسرے لوگ تو بہت ہوجائیں گے 'لیکن انعمار کم رہ جائیں گے۔ اس لئے ان کے نیکو کاروں کی پذیرائی کیا کرنا' اور خطاکاروں سے درگذر کیا کرنا۔ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الأَنْصَارُ كُرِشِي وَعَيْبَتِي، وَعَيْبَتِي، وَعَيْبَتِي، وَالنَّاسُ سَيَكُفُرُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَسْجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْنِهِمْ).

[راجع: ٣٧٩٩]

یماں تک حضرت امام نے انصار کے فضائل بیان فرمائے اور آیات و احادیث کی روشی میں واضح کر کے بتالیا کہ انصار کی حست جزو ایمان ہے۔ اسلام پر ان لوگوں کے بہت ہے احسانت ہیں۔ بید وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن لوگوں نے رسول کی مینہ میں میزبانی کا شرف حاصل کیا اور بید وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آنجفرت میں ہی ان ہو جو عمد وفا باندھا تھا اے پورا کر دکھیا۔ پس ان کے لئے وعائے خرکرنا قیامت تک ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ جو لوگ انصاری کملاتے ہیں جو عام طور پر کیڑا بنے کا بہترین کاروبار کرتے ہیں جمال سک ان کے نسب ناموں کا تعلق ہے 'بی فی الحقیقت انصار نبویہ بی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں المجد لللہ آج بھی یہ حضرات نصرت اسلام میں بہت آگے نظر آتے ہیں کئو اللہ سواد میم آمیں۔ اب آگ ان کے بعض افراد خصوصی کے مناقب شروع ہوتے ہیں۔

٢ - بَابُ مَنَاقِبِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذِ
 رَضِيَ ا الله عَنْهُ

باب حضرت سعد بن معاذ ہوئاتئر کے فضا کل کابیان

آپ ابوالنعمان بن امری القیس بن عبدالاشہل ہیں اور قبیلہ اوس کے آپ بڑے سردار ہیں جیسے کہ حضرت سعد بن عبادہ خزرج کے بڑے ہیں۔

يَّ ٣٨٠٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((أَهْدِيَتْ لِلنّبِيِّ حُلَّةُ حَرِيْرِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ لِلنّبِيِّ حُلَّةُ حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ لِلنّبِيِّ خُلَّةُ حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ لِلنّبِي خُلِّةً حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ لِلنّبِي مُنْ النّبِيا، فَقَالَ: مَنْ لِيْنِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ خَيْرٌ مِنْهَا، أَوْ أَلْيَنُ)). رَوَاهُ قَتَادَةَ وَالزّهْرِيُ سَمِعَا أَنسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النّبِي وَالنّبِي وَالنّبِي النّبِي النّبِي النّبِي النّبِي النّبِي اللّهَ الرّاحِيةِ ٢٢٤٩]

٣٨٠٣ حدَثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى خَدُثَنَا فَضُلْ مِنْ مُساوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانةَ

(۳۸۰۲) مجھ سے محمہ بن بٹار نے بیان کیا کہ امجھ سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے براء بن عاذب بن تر سے سا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے اس مدید میں ایک رلیثی علہ آیا تو صحابہ اسے چھونے گئے اور اس کی نری اور نزاکت پر تعجب کرنے گئے۔ آپ نے اس پر فرمایا تہیں اس کی نری پر تعجب سعد بن معاذ بن تر نے کے رومال (جنت میں) اس سے کمیں بمتر ہیں یا (آپ نے فرمایا کہ) اس سے کمیں نیادہ نرم و نازک ہیں۔ اس حدیث کی روایت قادہ اور زمری نے بھی کی ہے 'انہوں نے انس بن تر سے سے کی روایت قادہ اور زمری نے بھی کی ہے 'انہوں نے انس بن تر سے سے کا روایت کیا ہے۔

(٣٨٠٣) مجھ سے محمد بن شی نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ کے داماد فضل بن مسادر نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے 'ان سے ابو

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ سَمِعْتُ النبي الله عَنْهُ سَمِعْتُ النبي الله عَنْهُ سَمِعْتُ النبي الله عَنْهُ لَمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ)) وَعَنْ الأَعْمَشِ حَدُّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ النبي النبي الله مِثْلَهُ فقال رَجُل لِجَابِر: فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ الْمَتَزُ السَرِيْرَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَّينِ الْحَيَّينِ الْحَيْنِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ اللَّهِ الْمُعْمَلِينِ اللَّهِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَدِينِ الْمُعْمِلِينِ اللَّهِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَلِينِ الْحَيْنِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْمِينِ الْعِينِ الْمُعْمِينِ عَلَيْنِ الْمُعْلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِيْ

سفیان نے اور ان سے جابر بڑھڑ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں ہے اور ان سے جابر بڑھڑ نے بیان کیا کہ موت پر عرش ہل گیا اور اعمش سے روایت ہے 'ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر بڑھڑ نے نبی کریم میں ہی اس سے اسی طرح روایت کیا۔ ایک صاحب نے جابر بڑھڑ سے کہا کہ براء بڑھڑ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چاریائی جس پر معاذ بڑھڑ کی تعش رکھی ہوئی تھی' ہل گئ تھی۔ حضرت جابر بڑھڑ نے کہا ان دونوں قبیلوں (اوس و خزرج) کے درمیان دفانہ جاہلیت میں) دشنی تھی۔ میں نے خود نبی کریم میں کے فرمیان از مانہ جاہلیت میں) دشنی تھی۔ میں نے خود نبی کریم میں کے ورمیان بار بالی اس کے سعد بن معاذ بڑھڑ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا۔

روایت میں اس عداوت اور دشنی کی طرف اشارہ ہے جو انصار کے دو قبیلوں' اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں تھی لیکن اسلام کے بعد اس کے اثرات کچھ بھی باتی نہیں رہ گئے تھے۔ حضرت سعد بڑاتھ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور حضرت براء کا تعلق خزرج سے تعال حضرت جابر بڑاتھ کا مقصد سے کہ اس پرانی دشنی کی وجہ سے انہوں نے پوری طرح حدیث نہیں بیان کی۔ بسرحال عرش رحمٰن اور سربر جردو کے بلنے کے بارے میں حدیث آئی جی اور دونوں صورتوں کی محدثین نے سے تشریح کی ہے کہ اس میں حضرت سعد بن معاذ بڑاتھ کی موت کو ایک حادث عظیم بتایا گیاہے آپ کے مرتبہ کو گھٹانا کی کے بھی سامنے نہیں ہے۔

کیایا(آپ نے یہ فرمایا کہ) فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

[راجع: ٤٠٤٣

اس سے حضرت سعد بن معاذ بڑاتھ کی فضیلت ٹابت ہوئی۔ ان کا تعلق انصار سے تھا' بڑے دانشمند تھ' یہود بنو قریظ نے ان کو ٹالث تسلیم کیا گرید اختیار کریں گے اور فساد اور سازش کے قریب نہ بالث تسلیم کیا گرید اختیار کریں گے اور فساد اور سازش کے قریب نہ جائیں گے اور بغاوت سے باز رہیں گے' مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ ان حالات کا جائزہ لے کر حضرت سعد بن معاذ بائھے نے دہی فیصلہ دیا جو قیام امن کے لئے مناسب طال تھا' آنخضرت للہے کے بھی ان کے فیصلے کی تحسین فرمائی۔

باب اسید بن حفیراور عباد بن بشرههای ا

١٣ - بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ
 وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا

اسد بن تغیر بن ساک بن علی اشهلی خزرجی میں جو جنگ احد میں آنخضرت النظیم کے ساتھ ثابت قدم رہے ۲۰ھ میں ان النظیم لیسیمیں کانقال ہوا۔

- ٣٨٠٥ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدُّثَنَا مَلِي بَنُ مُسْلِمٍ حَدُّثَنَا هَمَامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ فَلَى فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ عِنْدِ النَّبِي فَلَى فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ الدُّورُ مَعْمَلًا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ مَعَهُمَا)). وقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ (أَنَّ أُسَيْدُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ ((أَنَّ أُسَيْدُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ الأَنْصَارِ)). وقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ تَابِعَ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْسٍ اللّهَ فَاللّهَ مُنْ حُضَيْدٍ وَعَبَادُ بْنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْسٍ إِنْسُو عِنْدَ النّبِي فَقَالُ مَعْمَدُ عَنْ حُضَيْدٍ وَعَبَادُ بْنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

[راجع: ٤٦٥]

١٤ - بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
 رضي الله عَنْهُ

(۱۹۰۵) ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا'کہاہم سے حبان نے بیان کیا'کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا' انہیں قادہ نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بخائی نے کہ نبی کریم ساتھ کے گئی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں (اپنے گھری طرف) جانے گئے تو ایک غیبی نور ان کے آگے چل رہا تھا' پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے آگے چل رہا تھا' پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا اور معمر نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بخائی نے کہ اسید بن حضر افلی اور حماد نے بیان انساری صحابی (کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی) اور حماد نے بیان کیا' انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بخائی نے کہ اسید بن حضر اور عباد بن بشر بڑی تھا کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی بن حضر اور عباد بن بشر بڑی تھا کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی

باب معاذین جبل معاثرہ کے فضائل کابیان

یہ ان سر بزرگوں میں سے ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ عمد نبوی میں عبداللہ بن مسعود بڑاللہ سے ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا۔

(۱۰۸۰۳) بھے سے محرین بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے ابراہیم نے' ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمرو

٣٨٠٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو

رَضِيَ الله عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ الله يَقُولُ ((اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَولَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبَيَ بَنُ كَعْبِ، ومُعَاذِ بْن جَبَل)).

سنا آپ نے فرمایا قرآن چار (حضرات محلب) عبداللہ بن مسعود' ابو حذیقہ کے غلام سالم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل بمریکی سے

[راجع: ۳۷۵۸]

آ تخضرت ساتی کے عمد مبارک میں یہ حضرات قرآن مجید کے ماہرین خصوصی شار کئے جاتے تھے۔ اس لئے آتخضرت ملتی کیا نے ان کو اساتذہ قرآن مجید کی حثیت سے نامزد فرمایا۔ یہ جتنا برا شرف ہے اسے اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔

> باب حضرت سعد بن عباده رهاتشه کی فضیلت کابیان

حفزت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہا کنہ وہ (واقعہ افک سے) سے پہلے ہی مردصالح تھے۔

رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

٥ - بَابُ مَنْقَبَةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً
 رُضِيَ الله عَنْهُ

رَحْيِي اللهُ اللهُ وَقَالَتْ عَالِشَةُ: ((وَكَانْ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا))

ا ذکرت عائشه فیه ماداربین سعد بن عبادة و اسید بن حضیر رضی الله عنیما من المقالة فاشارت عائشة الی ان سعداً کان قبل المیت من المقالة و المیت من المیت من المیت من المیت الله عنی حضرت عائشه و المیت کابی و کر حضرت سعد بن عبادة اور اسید بن حضر بی این ایک باجمی مقاله سے متعلق ہے جس میں حضرت عائشہ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس قول یعن حدیث افک سے پہلے یہ صالح آدی تھے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں وہ اس صفت سے محروم ہو گئے۔

الصَّمَدِ حَدُّنَنَا أَسْحَاقُ حَدُّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
الصَّمَدِ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ
أَبُو أُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَىٰ: ((خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَعَدةِ، وَلِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ).
فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَكَانَ ذَا قَدَمٍ فِي السِّعْدُ أَنِ كَانَ ذَا قَدَمٍ فِي الْمِسْلَامِ -: أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ فَصُلَلَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَدْ فَصُلَلَ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ اللهُ

الٹاتر جمہ: بوے افسوس کے ساتھ قار کین کرام کی اطلاع کے لئے لکھ رہا ہوں کہ موجودہ تراجم بخاری شریف میں بہت زیادہ لا

روائی سے کام لیا جا رہا ہے جو بخاری شریف جیسی اہم کتاب کا ترجمہ کرنے والے کے مناسب نمیں ہے' یہاں مدیث کے آخری الفاظ یہ جیں فقیل له قد فصلکم علی ناس کئیر ان کا ترجمہ کتاب تنہم البخاری دیو بندی میں یوں کیا گیا ہے "آپ سے کما گیا کہ آخضرت ساتھ کیا نے آپ پر بہت سے قبائل کو فضیلت دی ہے" خود علائے اکرام ہی غور فرما سکیں گے کہ یہ ترجمہ کمال تک صبح ہے"

١٦ - بَابُ مَنَاقِبِ أُبِي بْنِ كَعْبِ
 رُضِى الله عَنْهُ

باب ابی بن کعب رمناتُنه کے فضا کل کابیان

یہ انصاری خزرجی ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک اور بدر میں بھی تھ' ۳۰ ھ میں ان کا وصال ہوا بڑائخہ۔ میں انصاری خزرجی ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک اور بدر میں بھی تھ' ۳۰ ھ میں ان کا وصال ہوا بڑائخہ۔

(۱۹۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا'
ان سے عمرو بن مرہ نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے مروق نے
بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی مجلس میں حضرت عبداللہ
بن مسعود بڑا تھ کاذکر آیا تو انہوں نے کما کہ اس وقت سے ان کی محبت
میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب سے میں نے رسول کریم مٹھ آیا کو یہ
فرماتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیصو۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ
نواتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیصو۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ
سے' آخضرت مٹھ آیا نے انہیں کے نام سے ابتدا کی' اور ابو حذیفہ
بڑا تھ کے غلام سالم سے' معاذبن جبل بڑا تھ سے اور الی بن کعب بڑا تھ

(٣٨٠٩) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما کہ میں نے شعبہ سے سنا انہوں نے قادہ سے سنا اور ان سے حضرت انس بن مالک بنائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیے نے حضرت انس بن مالک بنائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیے کہ میں تم کو مور ہ " لم یکن اللہ بن کفروا " ساؤل ' حضرت الی بن کعب بنائی بولے کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے؟ آنخضرت مٹھی نے فرمایا کہ بال اس پر حضرت الی بن کعب بنائی فرط مسرت سے رونے لگے۔ بال باس پر حضرت اربی بن کعب بنائی فرط مسرت سے رونے لگے۔ بال باب حضرت زید بن ثابت بنائی کے فضا کل کابیان باب حضرت زید بن ثابت بنائی کے فضا کل کابیان

(۱۰۸۱۰) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے بیکی نے بیان کیا ' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ماٹی کیا کے زمانے میں چار ٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ عِنْدَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النّبِيِّ عَلَى يَقُولُ: (رُجُلُو أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النّبِيِّ عَلَى يَقُولُ: (رُجُلُو أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النّبِي عَلَى يَقُولُ: بَرْخُدُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِم مَوْلَى بُنِ مَسْعُودِ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُدَيْقَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي بْنِ كَنْ بَيْ مَنْ كَبْدِ اللهِ كُولِي عَبْدِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ كَاللّهِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْقَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي بُنِ عَبْدِي . وَسَالِم وَلُي كُولُ كُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِي . وَسَالِم وَلُي كُولُ كُولُكُولُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً وَاللهِ عَنْهُ قَالَ عَلْمُونِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهِ يُنَ كَفَرُوا﴾ قَالَ: عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ اللهِ يْنَ كَفَرُوا﴾ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قالَ: نعْمْ. فَبَكَى)).

[أطرافه في: ٥٩٩٩، ٤٩٧٠، ٤٩٦١].

١٧ - بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

مشهور كاتب وى بير ان كا انقال ٣٥ ه ش بوا .
• ٣٨١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ: ((جُمَعَ الْقُوْآنْ عَلَى عَهْدِ آدی جن سب کا تعلق قبیلہ انسار سے تھا قرآن مجید جمع کرنے والے

تع الى بن كعب معاذ بن جبل ابو زيد اور زيد بن ثابت رمي تني مير

نے یوچھا' ابو زید کون ہیں؟ انہوں نے فرملیا کہ وہ میرے ایک چھا

) (217) b

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأَنسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ غُمُومَتِيُّ)).

[أطرافه في : ٣٩٩٦، ٣٠٠٥، ٥٠٠٤].

حضرت زید بن ثابت کاتب وی سے مشہور بین اور برا شرف ہے جو آپ کو حاصل ہے۔

بإب حضرت ابوطلحه مناتثته کے فضائل کابیان

حضرت ابوطلحہ زید بن سل بن اسود انساری خزرتی ہیں ام انس بڑھڑ کے خاوند ہیں۔ غالبا اس میں ان کا انتقال ہوا۔

بي-

(اس ابومعمرفے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان كياكمام سے عبدالعزيز بن مهيب نے بيان كيااور ان سے انس بنائر نے بیان کیا کہ احد کی اڑائی کے موقعہ پر جب محلبہ نی کریم سائل کے قریب سے ادھرادھر چلنے لگے تو ابوطلحہ بڑاٹھ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے آخضرت مٹھنے کی حفاظت کر رہے تھے حفرت ابوطلح برے تیر انداز تے اور خوب تھینج گر تیر چلایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس دن دویا تین کمائیں انہوں نے توڑ دی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش کئے ہوئے گزر تا تو آنخفرت طی کیا فرماتے کہ اس کے تیرابو طلحہ کو دے دو۔ آتخضرت مٹھ ایا حالات معلوم کرنے کے لئے اچک کر ويكف لكت توابو طلحه والتر عرض كرت يانى الله! آپ ير مير مال اور بلب قربان مول - ایک کر ملاحظه نه فرمائین کمین کوئی تیر آپ کونه لک جائے۔ میراسینہ آخضرت مان کیا کے سینے کی ڈھال بنا رہا اور میں ن عائشه بنت الى بكري والدام سليم (ابوطلحه كى بيوى) كو ديكهاكه ابنا ازار اٹھائے ہوئے (غازیوں کی مدد میں) بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں (اس خدمت میں ان کو انہاک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تك كاموش نه تعايمال تك كم إيس ان كى يندليون كے زيورد كھ سكتا تھا۔ انتمائی جلدی کے ساتھ مشکیزے اپنی پیٹھوں پر لئے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو بلا کرواپس آتی تھیں اور پھرانہیں بھرکرلے جاتیں

١٨ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٨١١– حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَـمَّا كَانْ يَومُ أُحُدِّ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النُّبِيُّ ﴾ مُجَوَّبٌ بهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلُحَةً رَجُلاً رَاهِيًّا الْقِدُّ يُكْسِرُ يَومَنِلُو قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ﴿ كَانَ الوَّجُلُ يَمُوُّ مَعَهُ الْجُعْبَةُ مِنَ النَّبَلِ، ۚ فَيْقُولُ: إِنْشُرْهَا لأَبِي طَلْحَةً، فَأَشْرَفَ ٱلنَّبِي ﴿ يَنْطُورُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ، بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لاَ تُشْرِفْ يُصِيّبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَومِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأَمُّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَـمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْفِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمَ، ثُمُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا، ثُمُّ تَجِيْنَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَومِ. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ

وَإِمَّا ثَلاَّتُا)).

[راجع: ۲۸۸۰]

اور ان کاپانی مسلمانوں کو بلاتیں اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن دویا تین مرتبہ تکوارچھوٹ چھوٹ کرگر پڑی تھی۔

یہ حضرت ابوطلحہ بڑاتھ مشہور انصاری مجاہد ہیں جنہوں نے جنگ احد میں اس پامردی کے ساتھ آنخضرت ساڑھ کی خدمت کا حق ادا کیا بلکہ قیامت تک کے لئے ان کی یہ خدمت تاریخ اسلام میں فخریہ یاد رکھی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ و جماد کے موقعہ پر مستورات کی خدمات بڑی اہمیت رکھتی ہیں' زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور کھانے پانی کے لئے مجاہدین کی خرلینا یہ خواتین اسلام کے مجاہدانہ کارنامے اوراق تاریخ پر سنری حرفوں سے لکھے جائیں گے۔ گر خواتین اسلام پورے تجاب شرعی کے ساتھ یہ خدمات انجام دیا کرتی تھیں۔

## ١٩ – بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

باب حضرت عبدالله بن سلام مِثاثَّهُ کے فضا کل کابیان

یہ بنو قینقاع میں سے بیں 'آل یوسف ملائھ سے ان کا تعلق ہے۔ جالمیت میں ان کا نام حصین تھا۔ اسلام کے بعد آنخضرت ملی آپیم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام بڑاللہ رکھ دیا ۳۳ ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

٣٨١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَوَلَى عُمَر بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((مَا سَعْتُ النَّبِيُّ فَلَى يَقُولُ لأَحَدِ يَمْشِي سَمِعْتُ النَّبِيُّ فَلَى يَقُولُ لأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ : وَفِيْهِ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ : وَفِيْهِ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ : وَفِيْهِ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ بْنِ السَرَائِيلَ ﴾ الله أَدْرِيْ مَالِكُ الآية أَوْ فِي الرَّية أَوْ فِي النَّعَلِيْ اللهِ النَّية أَوْ فِي النَّعِدِ اللهِ النَّعِيدِ اللهِ النَّية أَوْ فِي النَّعِيدُ اللهِ النَّية أَوْ فِي النَّعِيدُ اللهِ النَّية اللهِ النَّية اللهِ النَّية الرَّية اللهِ النَّعِيدُ اللهِ النَّية اللهِ النَّية الرَّية اللهِ النَّعِيدُ النَّية الرَّية اللهِ النَّعِيدُ اللهِ النَّعِيدُ اللهِ النَّهِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۳۸۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا وہ عمربن عبیداللہ کے مولی ابو نفر سے بیان کرتے تھے وہ عامر بن سعد بن ابی و قاص سے اور ان سے ان کے والد (حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا اور کی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے بیں کیاں کیا کہ آیت ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِی ٓ اِسْرَ آئینلَ ﴾ (الاحقاف: ۱۰) بیان کیا کہ آیت ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِی ٓ اِسْرَ آئینلَ ﴾ (الاحقاف: ۱۰) انہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی (راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے) بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا وسف نے) بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں ای طرح تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلام مشہور یمودی عالم تھے جو رسول کریم سٹھیا کی مدینہ میں تشریف آوری پر آپ کی علامات نبوت و کھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ آخضرت سٹھیا نے ان کے لئے جنت کی بشارت پیش فرمائی اور آیت قرآئی ﴿ وَهَلِهِدَ هَاهِدٌ مِنْ بَنِیْ اِسْرَ آنِیْلَ ﴾ (الاحقاف: ۱۰) میں اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا وو سری حدیث میں بھی ان کی منقبت موجود ہے۔

٣٨١٣- حَدُّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّتُنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنْ عَبَادٍ قَالَ : ((كُنْتُ جَالِساً فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ، فَدَخَلَ رَجُلُ جَالِساً فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ، فَدَخَلَ رَجُلُ

(سمال المحمد سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے از ہر سان نے بیان کیا کما ہم سے از ہر سان نے بیان کیا ان سے ابو عوانہ نے ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں معجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ معجد میں داخل ہوئے جن کے چرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر

عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن تَجَوَّزَ فِيْهِمَا، ثُمُّ خَرَجَ وَتِبِغْتُهُ فَقُلْتُ : إنُّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجَدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ : وَا لِلَّهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَم. وَسَأَحَدُّثُكَ لِمَ ذَاكَ. رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ هُ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا. وَسُطهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْض وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرُورَةً، فَقِيْلَ لِي: ارْقَهْ. قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيْعُ. فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِيُّ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((تِلْكَ الرَوْضَةُ الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإسْلاَم حَتَّى تَمُوتَ)). وَذَاكَ الرُّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْن سَلَامٍ)). وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مَعَاذًّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَاد عَنِ ابْنِ سَلاَمِ قَالَ : ((وَصِيْفٌ)) مَكَانَ ((مِنْصَفٌ)).

[طرفاه في: ٧٠١٠، ٧٠١٤].

٣٨١٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِيْهِ شُغْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ

تھے لوگوں نے کما کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں ' پھرانہوں نے دو رکعت نماز مخضر طریقه پر پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچیے ہولیا اور عرض کی کہ جب آپ معجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کماکہ یہ بزرگ جنت والول میں سے ہیں۔ اس پر انہوں نے کما خداکی قتم! کس کے لئے ایس بات زبان سے نکالنامناسب نہیں ہے جے وہ نہ جانیا ہو اور میں منہیں بناؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم ما الماليم ك زمان ميں ميں في ايك خواب ميں ديكھااور آنخضرت ما الماليم ے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب میہ دیکھاتھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں' پھرانہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کاذکر کیا اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا تھمباہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسان پر اور اس کی چوٹی پر ایک گھنادر خت ہے۔ (العروة) مجھ سے کما گیا کہ اس پر چڑھ جاؤیس نے کما کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے كيڑے اس نے اٹھائے تو ميں چڑھ كيا اور جب ميں اس كى چوئى بر پنچ گیاتو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑلیا۔ مجھ سے کما گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑلے۔ ابھی میں اسے اپنم ہاتھ سے پارے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے ہے وہ تو اسلام ہے اور اس میں ستون اسلام کاستون ہے اور عروہ (گھنا درخت) عروة الوثقى ہے اس لئے تم اسلام پر مرتے دم تك قائم رہو گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام بھٹھ تھے اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیاان سے معاذ نے بیان کیاان سے ابن عون نے بیان کیاان سے محمد نے ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا عبداللہ بن سلام بزائن سے انہوں نے منصف (خادم) کے بجائے وصیف کالفظ ذکر

(سمام سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے سعید بن ابی بردہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں

قَالَ: ((أَتَيْتُ الْبِمَدِيْنَةَ فَلِقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَم فَقَالَ: أَلاَ تَجِيْءُ فَأَطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتُمْرَا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ؟ ثُمُّ قَالَ: إِنْكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيْرِأَوْ حِمْلَ قَتُ فَلاَ تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ ربا)) وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهَبٌ عَنْ شُعْبَةَ البَيْتَ. [طرفه في: ٣٤٣٢]، عَنْ شُعْبَةَ البَيْتَ. [طرفه في: ٣٤٣٢]،

٢٠ بَابُ تَزْوِيْجِ النّبِيِّ ﴿ خَدِيْجَةَ وَلَيْجَةَ وَلَيْجَةً وَفَصْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

كَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الله

[راجع: ٣٤٣٢]

٣٨١٦ حَدُّنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدُّنَا اللّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا غِرْتُ عَلَى عَلَى امْرَأَةِ لِلنّبِي عَلَى عَلَى عَلَى امْرَأَةٍ لِلنّبِي عَلَى عَلَى عَلَى امْرَأَةٍ لِلنّبِي عَلَى امْرَأَةٍ لِلنّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَرَأَةِ لِلنّبِي عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مریند منورہ حاضر ہوا تو ہیں نے عبداللہ بن سلام بڑا تھ ہے ملا قات کی'
انہوں نے کما' آؤ تمہیں ہیں ستو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک (با
عظمت) مکان ہیں داخل ہو گے (کہ رسول اللہ طی قیام بھی اس میں
تشریف لے گئے تھے) پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایے ملک
میں ہے جہال سودی معالمات بہت عام ہیں اگر تمہارا کی شخص پر کوئی
میں ہے جہال سودی معالمات بہت عام ہیں اگر تمہارا کی شخص پر کوئی
حق ہو اور پھروہ تمہیں ایک شکے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاں
کے برابر بھی ہدید دے تو اسے قبول نہ کرنا کیو نکہ وہ بھی سود ہے۔ نفر
ابو داؤد اور وہ ب نے (اپنی روایتوں میں) البیت (گھر) کاذکر نہیں کیا۔
باب حضرت خدیجہ رہی تھا سے نبی کریم ملی قیام کی شادی اور ان
باب حضرت خدیجہ رہی تھا سے نبی کریم ملی قیام کی شادی اور ان

آئی مرد مند کے بھی ہو بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی آخضرت مل کیا ہے نکاح کے وقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی اور آپ کسیستی کی عمر ۲۵ سال کی تھی رسول مل کی تھی رسول مل کھیا گئے ان سے اولاد بھی ہوئی۔ جمرت سے ۲ ۔ ۵ سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ آخضرت

(٣٨١٥) جھے ہے جمہ نے بیان کیا' کما ہم کو خردی عبدہ نے 'انہیں ہشام بن عودہ نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی براتھ ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی براتھ ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ میں ہے تا کیا' کما ہم کو آپ نے فرمایا (دو سری سند) اور جھے سے صدقہ نے بیان کیا' کما ہم کو عبدہ نے خردی' انہیں ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے حضرت علی براتھ سے کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے حضرت علی براتھ سے کہ میں کریم میں ہی خرایا (اپنے زمانے میں) حضرت مریم علی السلام سب سے افضل عورت تھیں اور (اس امت میں) حضرت خدیجہ براتھ اس سے افضل ہیں۔

(٣٨١٧) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان کیا کما کہ بشام نے میرے پاس اپنے والد (عروه) سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ بڑی نے معالمہ میں ، معالمہ میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی حضرت خدیجہ بڑی کے معالمہ میں ہے۔

خَدِيْجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوِّجَنِي، لَمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُوهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَشَرَهَا بِيَنْتِ مِنْ قَصَبِ. وَإِنْ كَانَ لَيَذْبُحُ اللهُ أَنْ اللهُّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلاَتِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعَهُنَّ)). [أطرافه في : ٣٨١٧، ٣٨١٨، ٣٨١٨، ٢٠٠٤].

٣٨١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَام بْن عُرُوزَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اِيَّاهَا. قَالَتُ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِشَلاَثِ سِنِيْنَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ- أَوْ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ)). [رجع: ٣٨١٦] ٣٨١٨- حَدَّثَنِي عُمرُ بُنُ مُحمَّدِ بُن الْحَسن حَدَّثنا أبى حَدَّثنا حَفُصٌ عَنُ هِشَام عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاء النُّبيّ الله مَا غِرْتُ علَى خَديْجَةَ وَمَا رَأَيْتُها، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِي ﷺ لِكُنْوُ ذِكُوهَا. وَرُبُّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءَ ثُمَّ يبُعثها فِي صَدَانِق خَدِيْجةً. فَرُبَّمَا قُلُّتُ لَهُ: كَأَنُّهُ لَمْ يَكُنُ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إلا خَدِيْجَةُ؟ فَيَقُولُ: ((إنَّهَا كَانَتُ وَكَانَتُ، وَكَانَ لِيُ منها ولَذَ)). [راجع: ٣٨١٦]

معاملہ میں میں محسوس کرتی تھی وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں لیکن آنخضرت مٹھ کیا کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی' اور اللہ تعالیٰ نے آنخضرت مٹھ کیا کو تھم دیا تھا کہ انہیں (جنت میں) موتی کے محل کی خوش خبری سنا دیں 'آنخضرت ملھ کیا اگر بھی میری ذرج کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتباہدیہ بیجے جو ان کے لئے کانی ہوجاتا۔

(۱۹۸۱۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جید بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی ان کیا کہ حضرت خدیجہ رہی ہی خورت میں محسوس کرتی تھی اتن کی عورت کے معاملے میں نہیں کی کیونکہ رسول اللہ طی جا ان کا ذکر اکثر کیا کہ عاملے میں نہیں کی کیونکہ رسول اللہ طی جا ان کا ذکر اکثر کیا کہ آخضرت سی جا ناک کی ان کیا کہ آخضرت سی جا ناک کی ان کی وفات کے تین سال بعد ہوا تھا اور اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا تھا یا جریل علی کے ذریعہ یہ پیام پنچایا تھا کہ آخضرت سی جا انہیں جم دیا جنت میں موتوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم سے یا کی نگاہول میں حضرت ام المومنین خدیجہ رہے تا کا درجہ بست زیادہ تھا کی الواقع دہ اسلام

اور پنیبراسلام من کیا کی اولین محسد تھیں ان کے احسانات کابدلہ ان کو اللہ بی وینے والا ہے رہی و ارضابا (آمین)

٣٨١٩ - حَدُّثَنَا مُسَدُدٌ حَدُثَنَا يَخْتَى عَنْ السَّمَاعِيْلَ قَالَ : قُلْتُ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الشَّمَا اللهِ عَنْ أَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُمَا بَشُرَ اللهِ بِنَ قَصَبِ، لاَ خَدِيْجَةً؟ قَالَ : نَعَمْ، بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ).[راحع: ١٧٩٢] صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ).[راحع: ٢٨٢٠] ٨٠٥ مَنْ أَبِي ٨٠٤ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدُّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدُّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدُّثَنَا وَرَعِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي رَمُولَ زَرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ ((أَتَى جَبْرِيْلُ النّبِي اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ النّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلِيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِنَا اللهُ اللهُ وَلاَ نَصَبَ اللهُ وَلاَ نَصَبَ ).

المماعيلُ بن خليلٍ الشماعيلُ بن خليلٍ أخبرنا على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عن الله عنها قالت: عن عابشة رضي الله عنها قالت: خديبجة - على رسول الله المله المقالة بنت خويلد - أخت خديبجة - على رسول الله المله المقالة فقرف المنبذان خديبجة، قارتاع لِذلك ققال: ((الله م هالة)). قالت : فيون عجابو فويش حمراء الشدقين هلكت في الدهو، قد حمراء الشدقين هلكت في الدهو، قد أبذلك الله خيرا منها).

(۳۸۱۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے کی نے بیان کیا ان سے اساعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی سے اساعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی سے بچھا رسول اللہ میں کیا کہ عضرت خدیجہ رہی ہے کو بشارت دی تھی؟ انہوں نے فرایا کہ ہل، جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دی تھی جمل نہ کوئی شوروغل ہوگا اور نہ حمکن ہوگی۔

(۳۸۲۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے محد بن نفیل نے بیان کیا ان سے ممارہ نے ان سے آبو ذرعہ نے اور ان سے معرت ابو ہریرہ بڑھئے نے بیان کیا کہ جبریل میلائل رسول اللہ میل ہیل کیا ہے بیاس ایک بیاس آئے اور کمایا رسول اللہ میل ہیل افد کیجہ بڑی ہی آپ کے باس ایک برتن لئے آ ری ہیں جس میں سالن یا (فرملیا) کھانا (یا فرملیا) پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے باس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پنچانا اور میری طرف سے بھی! اور انہیں جنت میں موتوں کے ایک محل کی بشارت دے و جبح گا۔ جمل نہ شور و ہنگامہ ہو گا اور نہ تکلیف و تھی ہو گا۔ جمل نہ شور و ہنگامہ ہو گا اور نہ تکلیف و تھی ہو گا۔

(۱۳۸۲) اوراساعیل بن ظیل نے بیان کیا' انہیں علی بن مسرنے خر دی' انہیں بشام نے' انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہونے بیان کیا کہ خدیجہ رہی ہونا کی بمن ہالہ بنت خویلد رہی ہونا نے ایک مرتبہ آنخضرت میں ہونا ہے اندر آنے کی اجازت چابی تو آپ کو حضرت خدیجہ رہی ہونا کی اجازت لینے کی اوا یاد آگی' آپ چونک اٹھے اور فرمایا اللہ! یہ تو ہالہ ہیں۔ حضرت عائشہ رہی ہونا نے کما کہ مجھے اس پر بری غیرت آئی۔ میں نے کما آپ قریش کی کس بو رضی کاذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اصرف سرخی باتی رہ گئی تھی) اور جے مرے ہوتے بھی ایک زمانہ گزر چکاہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بمتر ہوئے بھی ایک زمانہ گزر

مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مٹھیا عائشہ ریھیا کی اس بات پر اس قدر خفا ہو گئے کہ چرو مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا' اس سے بہتر کیا چیز مجھے ملی ہے؟ حضرت عائشہ رہھ اللہ کا کا کہ کا اور اللہ کے حضور توبہ کی اور چر بھی اس طرح ک "نظو آنخفرت النظام کے سامنے نہیں گی۔ حورتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی سوکن سے ضرور رقابت رکھتی ہیں حضرت ہاجرہ و حضرت سارہ ملیما السلام کے حالات بھی اس پر شاہد ہیں پھر ازواج مطرات بھی بنات حوا تھیں اندا یہ محل تعب نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی کزوریوں کو معاف کرنے والا ہے۔

# ٢١ - بَابُ ذِكْرُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱۳۸۲) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا ہم سے فالد نے بیان کیا ہا ہم سے فالد نے بیان کیا ہم سے فالد نے بیان کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بھٹھ نے قبل جب سے میں اسلام میں داخل ہوا رسول اللہ مٹاکیا نے مجھے (گھرکے اندر آنے سے) ہمیں روکا (جب بھی میں نے اجازت چاہی) اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔

(۳۸۲۳) اور قیس سے روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ باللہ اللہ خالیات میں "ذوالخلصہ" نامی ایک بت کدہ تھا است الکعبة الشامیة" بھی کہتے تھے۔ آخضرت ملی اللہ الکعبة الشامیة" بھی کہتے تھے۔ آخضرت ملی اللہ اللہ بھی ہے تھے۔ آخضرت ملی اللہ اللہ بھی ہوں۔ کیاتم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ بھر قبیلہ اعمل کے ڈیڑھ سوسواروں کو میں لے کر چلا' انہوں نے بیان کیا کہ بھر اور ہم نے بت کدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ بھر ہم آخضرت ملی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبردی تو آپ نے اور قبیلہ اعمل کے لئے دعا فرمائی۔

الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٣٨٢٧ - حَدُثْنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدُثْنَا حَالِدٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا حَجَنِنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ مُنْلُ أَشْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ)).

[راجع: ٣٠٣٥]

٣٨٢٣ - وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيْرٍ بْنِ عَبْدِ
اللهِ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ
الْهَمَانِيَّةُ أَو الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ. فَقَالَ لِيُ
الْيَمَانِيَّةُ أَو الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ. فَقَالَ لِيُ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((هَلْ أَنْتَ مُويْحِي مِنْ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((هَلْ أَنْتَ مُويْحِي مِنْ
زَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((هَلْ أَنْتَ مُويْحِي مِنْ
ذِي الْخَلَصَة؟)) قَالَ: فَنَفُرْتُ إِلَيْهِ فِي
رَمُولُ اللهِ عَلَيْنَ ومانة فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، قَالَ:
((فَكُسرُناهُ، وقتلُنا مَنْ وَجَدُنَا عِنْدَهُ،
فَاتَيْنَاهُ فَاخُبِرُناهُ، فَدَعَا لَنَا وَلَأَحْمَسَ)).

[راجع: ٣٠٢٠]

حضرت جریر بن عبداللہ بیلی بناتی بہت بی برے بمادر انسان تنے دل میں توحید کا جذبہ تھا کہ رسول کریم مان کے کی مثایا کر ذی الخلصہ نای بت کدے کو قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ مسمار کر دیا۔ آنحضرت مان کیا نے ان مجادین کے لئے بہت بہت دعائے خیرو برکت فرمائی۔ یہ بت کدہ معاندین اسلام نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس لئے اس کا ختم کرنا ضروری ہوا۔

باب حذیفه بن بمان عبسی رخاتخه

كابيان

(٣٨٢٨) محد س اساعيل بن خليل ني بيان كيا كما بم س سلمه بن

٢٢ - بَابُ ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ
 الْعَبْسِيِّ رَضِي الله عَنْهُ
 ٣٨٢٤ - حَدَّثِنِي السَمَاعِيْلُ بْنُ حَلِيْل

حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاء عَنْ هِشَام بْن عُرُورَةَ عَنْ أَبِيْهِ عِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَا كَانْ يَومُ أُحُدِ هُزمَ الْمُشْرِكُونِ هِزِيْمَةً بَيِّنَةً، فَصَاحَ اِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجْعَتْ أَوْلاَهُمْ عَلَى أُخُواهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ أُخُواهُمْ. فَنَظَرَ حُلَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بَأَبَيْهِ، أَيُ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أَبِيْ. فَقَالَتُ: كُنُو اللهِ مَا احْتَجَزُوا خَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ خُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لكُمْ. قَالَ أَبِي: فَوَ ا لَهِ مَا زَالَتُ فِي خُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرِ خَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزُّ وَجَلُّ)).

[راجع: ٣٢٩٠]

رجاء نے ' انہیں ہشام بن عروہ نے ' انہیں ان کے والد نے اور ان ے عائشہ وی فوا نے بیان کیا کہ احد کی الزائی میں جب مشرکین ہار کے توابلیس نے چلا کر کمااے اللہ کے بندو! پیچیے والوں کو (قتل کرو) چنانچہ آ کے کے مسلمان پیچے والوں پر بل بڑے اور انسیں قل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ بڑھئ نے جو دیکھاتوان کے والد (یمان بڑھئر) بھی وہیں موجود تھے انہوں نے یکار کر کمااے اللہ کے بندویہ تو میرے والدیں میرے والد! عائشہ و الله الله عنان كيا الله كى فتم! اس وقت تك لوك وہال ے نیں ہے جب تک انہیں قل نہ کر لیا۔ مذیفہ وہ و عرف اتنا كما الله تماري مغفرت كريد (بشام ني بيان كياكم) الله كي قتم! مذیفہ بات برابریہ کلمہ دعائیے کتے رہے (کہ اللہ ان کے والدیر عملہ كرنے والوں كو بخشے جو كه محض غلط فنمى كى وجه سے بير حركت كر بیٹے) بدرعاوہ مرتے دم تک کرتے رہے۔

اس سے ان کے مبرو استقلال اور فهم و فراست کا پیۃ چلتا ہے۔ غلط فنمی میں انسان کیا ہے کیا کر بیٹھتا ہے۔ اس لئے اللہ کا ارشاد ہے کہ ہرسی سائی خرکایقین نہ کرلیا کرہ جب تک اس کی تحقیق نہ کرلو۔

#### بلب مند بنت عتبه بن رسعه معنه كابيان

(سمر عبدان في بيان كيا انسي عبدالله في خردى انسي یونس نے خبردی' انسیں زہری نے' ان سے عروہ نے بیان کیا کہ حفرت عاكشه ويُهمَين في بيان كيا عفرت مند بنت عتبه ويهمين رسول الله مثید کی خدمت میں (اسلام لانے کے بعد) حاضر ہو کیں اور کہنے لگیں یا رسول الله سی اردے زمین بر کی گھرانے کی ذات آپ کے گھرانے کی ذات سے زیادہ میرے لیے خوشی کاباعث نہیں تھی لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روئے زمین پر آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لئے خوشی کی وجہ نہیں ہے۔ آنحضرت ماڑا ایم نے فرمایا اس میں ابھی اور ترقی ہوگی اس ذات کی قتم!جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر ہند نے کما یا رسول الله! ابو سفیان بہت بخیل میں تو کیا اس میں کچے حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے (ان کی اجازت کے

٣٣- بَابُ ذِكْرِ هِنْد بِنْتِ عُتْبَةَ بْن رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٣٨٢٥- وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيُّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَخَبُّ إِلَىُّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاتِكَ، ثُمُّ مَا أَصْبَحَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ حَبَاء أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِزُّوا مِنْ أَهْل خِبَائِكَ. قَالَ: ((وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانْ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلُ عَلَيُّ حَرَجٌ أَنْ

ُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عَيَالَنَا؟ قَالَ: ((لاَ أَرَاهُ بِعَيْر) بال بجول كو كلا ديا اور بلا ديا كرول؟ آب نے فرمايا بال ليكن ميں الله عِنْد عَلَى الله عَنْدُوفِي)). [راجع: ٢٢١١] سيجتابول كه بيد وستورك مطابق بونا چاہيے۔

حضرت ہند ابو سفیان بڑاتھ کی یوی اور حضرت معاویہ بڑاتھ کی والدہ جو فتح کمہ کے بعد اسلام لائی ہیں۔ ابو سفیان بڑاتھ بھی ای زمانہ میں اسلام لائے تھے' بہت جری اور پختہ کار عورت تھی ان کے بارے میں بہت سے واقعات کتب تواریخ میں موجود ہیں جو ان کی شان و عظمت پر دلیل ہیں۔

ع ٧- بَابُ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بِاللهِ عَمْرِو بِاللهِ عَمْرِو بِاللهِ عَمْرِو بِاللهِ عَمْرِو بِاللهِ اللهِ عَمْرِو بِاللهِ اللهِ عَمْرِو بِاللهِ اللهِ عَمْرِو بِاللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلِيِّ ال

یہ بزرگ صحابی عمد اسلام ہے قبل ہی توحید کے علمبردار تھے۔ ان کے واقعہ میں ان قبر پرستوں کے لئے عبرت ہے جو بکرا کلیست مرغابی مینا بزرگوں کے مزاروں کی بھینٹ کرتے ہیں۔ حضرت مدار و سالار کے نام کے بکرے ذرج کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا جلے سبر کہ ان کا یہ فعل اسلام ہے کس قدر بعد ہے ہدا ہے اللہ اللہ صداط مستقبے امین

چاہیے کہ ان کا یہ فعل اسلام ہے کس قدر بعید ہدا ھم الله الی صواط مستقیم امین.

7 ۲۹۳ حدَّثَنَا فُضَیْلُ بُنُ سُلُیْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَی سلیمان نے بیان کیا ان ۔

حدَثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بُن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بُن عَمْرِو بُنِ نُفَیْل بِاَسْفَلِ بَلْدَحِ قَبْل علاقہ میں ملاقات ہوئی۔ بہ اَنْ یَنْول عَلَی اللّٰبِی فَیْلُ اللّٰهِی فَیْدُ اللّٰمِی فَیْدُ اللّٰہِی فَیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِی فَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِی فَیْدِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

٣٨٢٧ - قَال مُوسَى: حَدَّثَنِي سَالِـمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ – وَلاَ أَعْلُـمهُ إلاَّ تَحَدُّثَ بِهِ عَنِ

(٣٨٢٦) مجھ سے محد بن ابی برنے بیان کیا کما ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے مویٰ نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیااور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی ﷺ نے کہ نبی كريم النيايم كى زيد بن عمرو بن نفيل بناتي سے (وادى) بلدح كے نشيى علاقہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ نزول وی سے پہلے کا ہے۔ پھر آنخضرت لٹائیے کے سامنے ایک دستر خوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کردیا اور جن لوگوں نے دستر خوان بچھایا تھا ان سے کما کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا میں توبس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو قرایش پر ان کے ذیعے کے بارے میں عیب بیان کیا كرتے اور كتے تھے كہ بكرى كو پيدا توكيا ہے اللہ تعالى نے 'اى نے اس کے لئے آسان سے یانی برسایا ہے اس نے اس کے لئے زمین سے گھاس اگائی ' پھرتم لوگ اللہ کے سوا دو سرے (بتوں کے) ناموں پر اسے ذیح کرتے ہو۔ زید نے سے کلمات ان کے ان کامول پر اعتراض اوران کے اس عمل کوبت بری غلطی قرار دیتے ہوئے کیے تھے۔ (١٣٨٢٤) موسى في بيان كيا ان سے سالم بن عبدالله في بيان كيا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بیہ ابن عمر بن اے بیان کیاتھا کہ زید

گوای دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ (٣٨٢٨) اورليث بن سعد نے كماكه مجھے بشام نے لكھا'اپ والد (عروہ بن زبیر) سے اور انہوں نے کما کہ ہم سے حضرت اساء بنت الی

رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر

اینے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور بید دعا کی 'اے اللہ! میں

ابْن عُمَرَ - أَنْ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْل خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتَّبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِيْنِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّيَ أَنْ أَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرْنِي. لَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِيْنِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بنَصِيْبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ. قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُ الاً مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ ا للهِ شَيْنًا أَبَدًا وَأَنَا أَسْتَطِيْعُهُ؟ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنِيْفًا. قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيْفُ؟ قَالَ : دِيْنُ إِبْرَاهِيْمَ؛ لَـمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ. فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِماً مِنَ النَّصَارَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِيْنِنا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ ا للهِ. قَالَ: مَا أَفَرُّ إلاُّ مِنْ لَغْنَةِ اللهِ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدُا، وَأَنَا اسْتَطِيْعُ؟ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيْفًا. قَالَ: وَمَا الْحَنِيْفُ؟ قَالَ : دِيْنُ إِبْرَاهِيْمَ، لَـمْ يَكُنْ يَهُودِيًا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ إِلاًّ ا للهُ. فَلَـمًا رَأَى زَيْدٌ قَولَهُمْ فِي إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السُّلاَمُ خَرَجَ، فَلَـمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَشْهِدُ أنِّي عَلَى دِيْنِ إبْرَاهِيْمَ)).

٣٨٢٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ

الله عَنْهُمَا قَالَتُ: ((رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَانِمَا مُسْبِنَا طَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاللهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِيْنِ إبْراهِيْمَ غَيْرِيْ. وَكَانَ يَحْتِي الْمَوْلُودَةَ، يَقُولُ لِلرُّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُ ابْنَتَهُ: لاَ تَقْتُلُهَا، أَنَا أَكْفِيْكُهَا مُؤْنَتَهَا، فَيَاخُلَهَا، فَإِذَا تُرَعْرَعْتَ قَالَ لأَبِيْهَا. إِنْ شَيْتَ دَفَعْنُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شَيْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا».

بکررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں بنے زید بن جموین نفیل کو کعبہ
سے اپنی پیٹے لگائے ہوئے کھڑے ہو کریہ سنا اے قریش کے لوگو! خدا
کی حتم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے اور
زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے اور ایسے فخص سے جو اپنی بیٹی کو
مار ڈالنا چاہتا گئے اس کی جان نہ لے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں
ار ڈالنا چاہتا گئے اس کی جان نہ لے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں
لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے جب وہ بدی ہو جاتی
تو اس کے باپ سے کتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو
تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے
سب کام یورے کردوں گا۔

تر از اور طرانی نے یوں روایت کیا ہے کہ زید اور ورقہ دونوں دین حق کی تلاش میں شام کے ملک کو گئے۔ ورقہ تو وہاں جا النظافی میں شام کے ملک کو گئے۔ ورقہ تو وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اور زید کو بد دین پند نسیں آیا۔ پھروہ موصل میں آئے وہاں ایک پادری سے ملے جس نے دین نصرانی ان ر چین کیا لیکن زید نے نہ مانا۔ ای روایت میں بیہ ہے کہ سعید بن زید بڑاتھ اور حفرت عمر بڑاتھ نے آنحضرت ساڑیجا سے زید کا حال یو چھا آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس پر رحم کیا اور وہ دین ابراہیم طابقا پر فوت ہوا۔ زید کانب نامہ یہ ہے زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزى بن باح بن عبدالله الخ يه بزرگ بعثت نبوى سے پيلے بى انقال كر مكة تے ان كے صاحبزادے سعيد ناى نے اسلام قبول كيا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ روایت میں مشرکین مکہ کا انساب پر ذبیحہ کا ذکر آیا ہے۔ وہ پھر مراد ہیں جو کعبہ کے گرد لگے ہوئے تھے اور ان پر مشرکین اپنے بنوں کے نام پر ذریح کیا کرتے تھے۔ آخضرت التھ ایک وستر خوال پر حاضری دینے سے زید نے اس لئے انکار کیا کہ انہوں نے آتخضرت ساتھ کے کو بھی قریش کا ایک فرو سمجھ کر گمان کر لیا کہ شاید دستر خوان پر تھانوں کا ذبیحہ پکایا گیا ہو اور وہ غیراللہ ک ندود جانور کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھ' جمال تک حقیقت کا تعلق ہے رسول کریم مالی پیدائش کے دن بی سے معصوم تھے اور بی نامكن تفاكه آب نبوت سے پہلے قریش كے افعال شركيہ ميں شريك ہوتے ہوں۔ الذا زيد كا كمان آخضرت ماليكم ك بارے صحح نه تفاد فاكى نے عامرين ربيد سے تكالا' مجھ سے زيد نے يہ كماكہ ميں نے اپنى قوم كے برخلاف اساعيل اور ابراہيم التيان كى بيروى كى ہے اور میں اس پغیر کا منظر ہوں جو آل اساعیل میں پیدا ہو گالکین امید نہیں کہ میں اس کا زمانہ پاؤں مگر میں اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کے برحق پیغیر ہونے کی گواہی دیتا ہوں اگر تو زندہ رہے اور اس رسول کو ٹیائے تو میرا سلام بہنچا و یجئو۔ عامر ہٹائٹہ کتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے ان کاسلام آنخضرت ساتھ کیا گئے کو پہنچایا آپ نے جواب میں و ملائظ فرمایا اور فرمایا میں نے اس کو بشت میں کیڑا تھیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ زید مرحوم نے عربوں میں لڑکیوں کو زندہ در گور کر دینے کی رسم کی بھی مخالفت کی جیسا کہ روایت کے آخر میں درج ہے۔

باب قریش نے جو کعبہ کی مرمت کی تھی اس کابیان (۳۸۲۹) مجھ سے محود بن غیلان نے بیان کیا 'کماہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' کما کہ مجھے ابن جر ج نے خبردی 'کما کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی' انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماسے سا'

٢٥ - بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ
 ٣٨٢٩ - حَدَّثِنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرْيْج قَالَ:
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ دِيْنَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبہ کی تغمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس اس کے لیے بقر ڈھو رہے تھے حضرت عباس في آخضرت ملتهام على ابنا تهبند كردن ير ركه لواس طرح بقرى (خراش لكنے سے) في جاؤك آپ نے جب ايماكيا آپ زمين پر گریزے اور آپ کی نظر آسان پر گڑگئی جب ہوش ہوا تو آپ نے پچا سے فرمایا میرا تمبند لاؤ پھرانہوں نے آپ کا تمبند خوب مضبوط باندھ

عبد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَـمَّا بْنيت الْكُعْبَةُ دْهِبِ النّبيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ ينُفُلان الْحجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ فِلْهَ: اجْعَلْ إزَارَكَ على رَقَبَتِكَ يَقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَخَرُّ إلَى الأَرْض، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّماء، تُمَّ أَفَاقَ فَقالَ: ((إزاري إزاري، فَشد عَلَيْهِ إزَارَهُ)).

اواجع: ٢٦٤

• ٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارِ وَعُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي يزيْدِ قَالاً : ((لَـمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النُّبَى ﷺ حول الْبَيْتِ حَائِظٌ، كَانُوا يُصلُونَ حُولُ الْبِيْتِ، حَتَى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: جُدْرُهُ قَصِيْرٌ، فَبَنَاهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ).

٢٦- بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

٣٨٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ هِشَامٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ا اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ عَاشُوراءُ يَومًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَةِ، وَكَانَ النَّبِـــيُّ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَـمًا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِهِ، فَلَـمًّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ

( ٣٨٣٠) م سے ابو النعمان نے بیان کیا کمام سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار اور عبیداللہ بن الی زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کے گرد احاطہ کی دیوار نہ تھی لوگ کعبہ کے گرد نماز پڑھتے تھے پھرجب حضرت عمر خالٹر کادور آیا تو انہوں نے اس کے گرد دیوار بنوائی۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ یہ دیواریں بھی پیت تھیں عبداللہ بن زبیر پھینیا نے ان کوبلند کیا۔

ابراہیم طانق نے ' مجر عمالقہ نے ' مجر جرہم نے ' مجر قصی بن کلاب نے ' مجر قریش نے ' مجر عبدالله بن زبیر نے ' مجر حجات بن یوسف نے 'اب تک جاج ہی کی بناء پر ہے۔ آج کی سعودی حکومت نے معجد الحرام کی توسیع و تقیر میں بیش بما خدمات انجام دی ہیں۔ الله باک ان خدمات کو قبول فرمائے آمین۔

### باب جاہلیت کے زمانے کابیان

یعیٰ وہ زمانہ جو آتحضرت ساتھ کیا کی پیدائش سے پہلے آپ کی نبوت تک گذرا ہے۔ اور عمد جاہلیت اس زمانہ کو بھی کہتے ہیں جو آپ ك نى مونے سے يہلے كزرا ہے۔

(٣٨٣١) مم سے مسدو بن مسرو نے بیان کیا کما مم سے بیلی قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ بیں ہونے بیان کیا کہ عاشورا کاروزہ قریش لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور نبی کریم سال اللے الے بھی اسے باقی رکھا تھا۔ جب آپ مین تشریف لائے تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھااور صحابہ رہی تنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کاروزہ ۲ھ میں فرض ہوا تواس



صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُومُهُ)).

أراجع: ١٥٩٢]

٣٨٣٠ حَدُّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدُّنَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمرَةَ فِي أَشْهُرِ الْبَحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَكَانُوا يُسْمُونَ الْمُحَرُّمَ صَفَرًا الأَرْضِ، وَكَانُوا يُسْمُونَ الْمُحَرُّمَ صَفَرًا الأَبْرِ، وَعَفَا الأَبْرِ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا النّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عَمْرَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ عَمْرَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: ((الْحِلُ كُلُهُ)).

[راجع: ١٠٨٥]

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ عَمْرُو يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جِدَّهِ قَالَ: ((جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَأَلًى).

کے بعد آپ نے تھم دیا کہ جس کا جی جاہے عاشورا کا روزہ رکھے اور جونہ جاہے نہ رکھے۔

(۳۸۳۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے سعید کے دادا خزن سے بیان کیا کہ ذمانہ جالمیت میں ایک مرتبہ سیلاب آیا کہ (مکہ کی) دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیاسفیان نے بیان کیا کہ بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا ایک بہت بڑا قصہ ہے۔

تھی ہے۔ ان کو ڈر ہوا کہیں پانی کو ہوں کہ بن عقبہ نے بیان کیا کہ کعبہ میں سیاب اس پہاڑی طرف سے آیا کرتا تھا جو بلند جانب میں واقع اس کے ان کو ڈر ہوا کہیں پانی کعبہ کے اندر نہ کھس جائے اس لئے انہوں نے عمارت کو خوب مضبوط کرنا چاہا اور پہلے جس نے کعبہ او نچاکیا اور اس میں سے پچھ کرایا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ پھر کعبہ کے بنے کا وہ قصہ نقل کیا جو آتھ خضرت ساتھیا کی نبوت سے پہلے ہوا اور امام شافعی نے کتاب الام میں عبداللہ بن زبیر بھت اس کیا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے۔ کعب نے ان سے کما خوب مضبوط بناؤ کے فکہ جم کتابوں میں سے پاتے ہیں کہ آخر زمانے میں سیالب ہو دیکھ کر جس کے برابر بھی نہیں آیا تھا یہ سمجھ مجھ کے کہ آخر زمانے کے سیابوں میں سے پہلا سیالب ہے۔

(230) S

(٣٨٣٨) بم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے بیان نے ' ان سے ابوبشرنے اور ان سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا کہ ابو بر رہالتہ قبیلہ احمس کی ایک عورت سے ملے ان کا نام زینب بنت مماجر تھا' آپ نے دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں كرتيس وريافت فرمايا كيابات ہے يہ بات كيوں نہيں كرتيس؟ لوگوں نے بتایا کہ مکمل خاموثی کے ساتھ جج کرنے کی منت مانی ہے۔ ابو بکر مٹاٹھ نے ان سے فرمایا اجی بات کرواس طرح حج کرنا تو جاہلیت کی رسم ہے' چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مفرت ابو بکر ر والله الله میں مماجرین کا ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مهاجرین کے کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قریش سے 'انمول نے بوچھا قریش کے کس خاندان سے؟ حضرت ابو بكر والحد نے اس پر فرمایاتم بهت بوچھنے والی عورت ہو امیں ابو بر رہائت ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یو چھا جاہلیت کے بعد اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ دین حق عطا فرمایا ہے اس پر ہم (مسلمان) کب تک قائم رہ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اس پر تمهارا قیام اس وقت تک رہے گاجب تک تمهارے امام حاكم سيده ريس ك. اس خاتون نے پوچھا امام سے كيا مراد ب آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم میں سردار اور اشراف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی تھم دیں تو وہ اس کی اطاعت کریں؟ اس نے کما کہ کیوں نہیں ہیں۔ ابو بر والت نے کماکہ امام سے میں مراد ہیں۔

٣٨٣٤ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ: ((دَخَلَ أَبُو بَكُر عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لاَ تَكَلُّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لاَ تَكَلُّمُ؟ قَالُوا: حَجُّتْ مُصْمِنَةً. قَالَ لَهَا: تَكَلُّمِي، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكُلُّمَتْ فَقَالَتْ ؛ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَ : امْرِرْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، قَالَتْ: أَيُّ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ قَالَ : مِنْ قُرَيْشِ. قَالَتْ : مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتِ؟ قَالَ: إِنْكِ لَسَؤُولٌ، أَنَا أَبُوبَكُرٍ. قَالَتْ: مَا بَقَاؤُناً عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهِ بهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقُاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَنِمُّتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الأَنِمَة؟ قَالَ : أَمَّا كَانَ بِقَوْمِكَ رَوُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيْعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ)).

اساعیلی کی روایت میں یوں ہے اس عورت نے کہا ہم میں اور ہماری قوم میں جابیت کے زمانہ میں کچھ فساد ہوا تھا تو میں اسکی کے فیار سے بچا دیا تو میں جب تک ج نہ کر لوں گی کسی سے بات نہیں کروں گی۔ معزت ابو بکر صدیق بڑاٹھ نے کہا اسلام ان باتوں کو مٹا دیتا ہے تم بات کرو۔ حافظ نے کہا حضرت ابو بکر مشرقہ کے اس قول سے یہ نکلا کہ ایسی غلط قتم کا تو ڑ دینا مستحب ہے۔ حدیث ابو اسرائیل بھی ایسی ہے جس نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی۔ آخضرت ساتھ اللہ نے اس کو سواری پر چلنے کا تھی فرمایا اور اس منت کو تو ڑوا دیا۔

٣٨٣ - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِي بُن مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ هَنْهَا قَالَتْ: عَنْ هَنْهَا قَالَتْ:

(۳۸۳۵) مجھ سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا 'کما ہم کو علی بن مسر نے خبردی' انہیں ہشام نے ' انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آیا نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی

((أَسْلَمَتِ الْمُرَأَةُ سَودَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنَا فَتَحَدُّثُ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْتُهَا قَالَتْ:

وَيُومُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا الْهِ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَانِيْ أَلْهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَانِيْ فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : وَمَا يَومُ الْوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُويْرِيَّةٌ لِبَعْضِ الْوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُويْرِيَّةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ آدَمَ، فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي مَنْهَا، فَانْعِمُونِي بِهِ، فَعَدْبُونِي، حَتّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ طَلَبُوا فَعَدْبُونِي، حَتّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قَبْلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِيْ وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ فِي قَبْلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِيْ وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ فِي قَبْلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِيْ وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ فِي قَبْلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِيْ وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ فَي قَبْلِي، فَبْلِي حَتَّى وَازَتْ بِرُوقُوسِنَا، ثُمُ اللّهُ مَنْ الْهُمْ، هَذَا الّذِي أَلْقَتْهُ فَأَخَذُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ، هَذَا الّذِي أَلَقَتْهُ مَوْنِيْ بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْنَةً ).

[راجع: ٤٣٩]

باندی تھیں' اسلام لائیں اور معجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کو تھڑی تھی۔ حضرت عائشہ رہی تھانے بیان کیاوہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھیں 'لیکن جب باتوں سے فارغ مو جاتیں تووہ یہ شعریر هی "اور بار والا دن بھی ہمارے رب کے عجائب قدرت میں ے ہے 'کہ ای نے (مففلہ) کفرکے شہرے مجھے چھڑایا۔"اس نے جب کی مرتبہ یہ شعرر ماتو عائشہ رہی نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی (جو نئی دولہن تھی) لال چمڑے کا ایک مار باندھے ہوئے تھی۔ وہ باہر نکلی تو اتفاق ہے وہ گر گیا۔ ایک چیل کی اس یر نظریزی اور وہ اسے گوشت سمجھ کراٹھاکرلے گئی۔ لوگوں نے مجھے اس کے لئے چوری کی تهت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کیں۔ یمال تک که میری شرمگاه کی بھی تلاشی لی۔ خیروه ابھی میرے چارول طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہارے سروں کے بالکل اوپر اڑنے لگی۔ پھراس نے وہی ہار نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے اسے اٹھالیا تو میں نے ان سے کمااس کے لئے تم لوگ مجھے اتهام لگارہے تھے حالا نکہ میں بے گناہ تھی۔

آ روایت میں لفظ حفش ح کے کسرہ کے ساتھ ہے جو چھوٹے تنگ گھر پر بولا جاتا ہے ووجہ دخولھا ھھنا من جھہ ما کان علیہ ا سیسی العمالیہ من الجفافی الفعل والقول (فتح) یعنی اس حدیث کو یمال لانے سے زمانہ جاہمیت کے مظالم کا و کھلانا ہے 'جو اہل جاہمیت اپنی زبانوں اور اپنے کاموں سے غربوں ہر ڈھایا کرتے تھے۔

٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا قَنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((أَلاَ مَنْ كَانْ حَالِفًا فَلاَ يَخْلِفُ إِلاَّ بِاللهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ: لاَ تُخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)).[راجع: ٢٦٧٩] تُخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)).[راجع: ٢٦٧٩]

(۱۳۸۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہ اس سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم سے اللہ اللہ کے سوا اور کسی کو قتم کھائے۔ کمانی ہی ہو تو اللہ کے سوا اور کسی کی قتم نہ کھائے۔

قریش این باپ داداکی قتم کھایا کرتے تھے اس لئے آپ نے انہیں فرمایا کہ اپنے باپ داداکے نام کی قتم نہ کھایا کرو۔

(١٣٨٣٤) محص سے يحلي بن سليمان نے بيان كيا كما محص عبدالله

the state of the state of

بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبردی ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا کہ قاسم بن محمدان کے والد جنازہ کے

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَـهَا يَقُولُونَ إِذَا رَأُوْهَا: كُنتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ مَرَّتَيْنِ)).

آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازہ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ بین نیا کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جنازہ کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ 'اے مرنے والے جس طرح اپنی زندگی میں تواہیے گھروالوں کے ساتھ تھااب ویابی کسی پرندے کے بھیس میں ہے۔

المراجع الميت والے جنم كے قائل تھے وہ كتے تھے آدى كى روح مرتے بى كى پرندے كے بيس ميں چلى جاتى ہے اگر اچھا ا آدی تھا تو اجھے برندے کی شکل لیتی ہے جیسے کو تر وغیرہ اور اگر آدی برا تھا تو برے کی مثلاً الو کوا وغیرہ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے تو اپنے گھر والوں میں تو اچھا شریف آدمی تھا اب بتلا کس جنم میں ہے۔ بعض نے ترجمہ یوں کیا ہے تو اپنے گھر والوں میں تھا کیکن دو بار تو ان میں نہیں رہ سکتا لینی حشر ہونے والا نہیں۔ جیسے مشرکوں کا اعتقاد تھا کہ ایک ہی زندگی ہے دنیا کی زندگی اور وہ ۔ آ څرت کے قائل نہ تھے۔ قولہ کنت فی اہلک ما انت مرتین ای یقولون ذالک مرتین و ما موصولة و بعض الصلة محذوف والتقدير انت في اهلك الذي كنت فيه اي الَّذي انت فيه الان كنت في الحياة مثله لانهم كانو الايومنون بالبعث و لكن كانوا يعتقدون الروح اذ اخرجت تطیر طیرا فان کان من اهل الحیر کان روحه من صالح الطیر و الا بالعکس ' خلاصہ مضمون وہی ہے جو اوپر گذر چکا ہے۔

> ٣٨٣٨– حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: ﴿وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيْرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)).

[راجع: ١٦٨٤]

٣٨٣٩ حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أَسَامَةَ : حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمَهْلَبِ حَدَّثَنَا حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ قَالَ: مُتَتَابِعَةً.

٣٨٤٠ قَالَ: ((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس:

(٣٨٣٨) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا' ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاجب تک دھوپ ثبیر بیاڑی پر نہ جاتی قریش (کچ میں) مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پیلے آپ نے وہاں ہے کوچ کیا۔

. (٣٨٣٩) محص سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا كما كم ميس نے ابو اسامہ سے یوچھا کیاتم لوگوں سے کی بن مملب نے یہ حدیث بیان کی بھی کہ ان ہے حصین نے بیان کیا'ان سے عکرمہ نے (قرآن مجید کی آیت میں) ﴿ و کاساد هاقا ﴾ كے متعلق فرمایا كه (معنى بير) بحرا موا ياله جس كالمسلسل دور <u>ح</u>لح .

(۱۳۸۴۰) عکرمہ نے بیان کیا اور حضرت عبداللد بن عباس بی اللہ ا

سَمِعْتُ يَقُولُ فِي الْجَاهَلِيَّةِ: اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا)).

٣٨٤١ حَدُّتَنَا أَبُو لُعَيْمٍ حَدُّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْسَمْلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ (رَأَصْدَقُ كَلِيمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةً فَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةً فَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةً لَيْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يَالِمُ لَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الَ

بیان کیا کہ میں نے اپنو والدے بیر سنا وہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں (بید لفظ استعال کرتے تھے) "اسقنا کاسا دھاقا" لینی ہم کو بھر پور جام شراب پلاتے رہو۔

(اسم الم الم الم الوقعيم في بيان كيا كما بم سے سفيان في بيان كيا ان سے عبد الملك في ان سے ابو سلمہ في ان سے حضرت ابو بريره رضى الله عنه في كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا سب سے كى بات جو كوئى شاعر كمه سكا تفاوه لبيد شاعر في بات جو كوئى شاعر كمه سكا تفاوه لبيد شاعر جيز باطل ہے " اور اميه بن ابى العملت (جابليت كا ايك شاعر) مسلمان ہو في تح قريب تفاء

آئی ہے ہے۔ اور یہ جو وجود نظر آتا ہے یہ بالفعل معدوم جیے صوفیاء کتے ہیں کہ فارج ہیں سوائے فدا کے بی الحقیقت کچھ موجود المستیک نہیں ہے۔ اور یہ جو وجود نظر آتا ہے یہ وجود موجوم ہے جو ایک نہ ایک دن فانی ہے۔ صحیح مسلم ہیں شرید سے روایت ہے آئے ضرب نہ گئے ان فرمایا جھے امیہ بن ابی انسلت کے شعر ساؤ۔ میں نے آپ کو سو بیتوں کے قریب سائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اپ شعروں میں مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ امیہ جالمیت کے زمانہ میں عبادت کیا کرتا تھا' آخرت کا قائل تھا۔ بعض نے کما نصرانی ہو کیا تھا اس کے شعروں میں اکثر توحید کے مضامین ہیں لبید کا پورا شعریہ ہے۔

الا كل شئى ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محالة زائل جس كا اردو ترجمه شعريس مولانا وحيد الزمال مرحوم نے يوں كيا ہے -جو خدا كے ماموا ہے وہ فا ہو جائے گا ايك دن جو ديش ہے مث جائے گا

لبید کا ذکر کرمانی میں ہے المشاعر الصحابی من فحول شعراء الجاهلية فاسلم ولم يقل شعراً بعد. ليني لبيد جالجيت کا مانا ہوا شاعر تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا پھراس نے شعر کوئی کو بالکل چھوڑ ویا۔

مَرَّدُنَ السَّمَاعِيْلُ حَدَّتَنِي أَخِي الْحَدَّتَنِي أَخِي الْحَدَّتَنِي أَخِي الْحَدَّ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمَلْمِ عَنْ يَخْتَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْشَهَ رَضِيَ الله عَنْهَا بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنْ عَبْهَا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتُ : ((كَانَ الْأَبِي بَكْرٍ عُلَامٌ يَخْرُجُ لَهُ الْحَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَلْكُلُ مِنْ الله عَزَاجِهِ، فَجَاءَ يَومًا بِشَيْء فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْعُلامُ : تُدْرِيْ مَا هَذَا؟ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْعُلامُ : تُدْرِيْ مَا هَذَا؟

(۳۸۴۲) ہم سے اسائیل نے بیان کیا کہ ہم سے میرے ہمائی نے بیان کیا کہ اس سے بیل ان سے بیل ان سے بیل ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ بی ان کیا کہ حضرت ابو بکر ہو گئے کا ایک غلام تھا ہو روزانہ انہیں پھر کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر ہو گئے اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر ہو گئے نے بھی اس میں سے کھالیا۔ پھر غلام نے کما آپ مو معلوم ہے بی بھر کیا گئے کہ کا آپ مو معلوم ہے بی

کما میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک فخص کے لیے کمانت کی تھی حالا نکہ مجھے کمانت نہیں آتی تھی' میں نے اسے صرف وھو کہ دیا تھا لیکن انفاق سے وہ مجھے مل گیااور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیزدی تھی' آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے یہ سنتے ہیں اپناہاتھ منہ میں ڈالااور پیٹ کی تمام چیزس قے کر کے نکال ڈالیں۔ اپناہاتھ منہ میں ڈالااور پیٹ کی تمام چیزس قے کرکے نکال ڈالیں۔ سے عبیداللہ نے کما' مجھ کو نافع نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن کم اللہ اللہ بن عمر عبداللہ بن کی دعدہ پر' اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے عبداللہ بڑاتھ کے وعدہ پر' اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے عبداللہ بڑاتھ کے ویوہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا اونٹنی اپنا کچہ جنے پھروہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا اونٹنی اپنا کچہ جنے پھروہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا اونٹنی اپنا کچہ جنے پھروہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا اونٹنی اپنا کچہ جنے پھروہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا اونٹنی اپنا کچہ جنے پھروہ نوزائیدہ پچہ (بڑھ کر) حاملہ ہو' نبی کریم ماٹھ کیا کہ نہوں کے اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔

(۳۸۳۴) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ممدی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عمل ممدی نے بیان کیا انہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے انسار کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ تہماری قوم نے فلال موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا' فلال موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا۔

لَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ : كُنتُ تَكَهُنتُ لِإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلَّا أَنَّى خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِيْ الْكِهَانَةَ، إِلَّا أَنَّى خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِيْ بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَذْخَلَ أَبُو بِكُرْ يَدَهُ فَقَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ)). بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ)). ٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَرِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللهِ قَالَ: ((كَانَ أَهْلُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: ((كَانَ أَهْلُ رُضِيَ اللهِ قَالَ: ((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ اللهِ قَالَ: وَجَبَلُ الْجَزَورِ إِلَى حَبَلِ اللهِ اللهِ قَالَ: وَجَبَلُ الْحَبَلَةِ. أَنْ تُنجَلُ الْيَي اللهَ عَنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ٢١٤٣]

٣٨٤٤ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّثَنَا مَهْدِيٍّ قَالَ: غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرِ ((كُنَّا نَأْتِيْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الأَنْصَارِ، أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الأَنْصَارِ، وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا يَومَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَذَا وَكَالَا وَلَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَلَا وَكَالَا وَلَا وَل

ان جملہ مرویات میں کسی نہ کسی پہلوسے زمانہ جاہیت کے حالات پر روشنی پڑتی ہے، حضرت مجتد مطلق امام بخاری راتھ سے معلی کے اس جملہ احادیث کو یمال لائے۔ یہ حالات بیشتر محاثی، اقتصادی، ساسی، اخلاقی نہ بھی کوا کف سے متعلق ہیں جن میں برے اور اچھ ہر قتم کے حالات کا تذکرہ ہوا ہے اسلام نے عمد جاہیت کی برائیوں کو منایا اور جو خوبیاں تھیں ان کو لیا۔ اس لیے کہ وہ جملہ خوبیاں حضرت ابراہیم و حضرت اساعیل ملیمما السلام کی ہدایات سے ماخوذ تھیں۔ اس لئے اسلام نے ان کو بلق رکھا، بلق امت اسلام کو ان کے لئے رغبت دلائی الیابی ایک قسامت کا محالمہ ہے جو عمد جاہیت میں مروج تھا اور اسلام نے اسے بلق رکھا وہ آگے نہ کور ہو رہا ہے۔

٢٧ - بَابُ الْقِسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

باب زمانه جاہلیت کی قسامت کابیان

کی جگہ یا بتی میں کوئی آدی مقتل ملے مرکسی بھی ذریعہ سے اس کے قاتل کا بعد نہ مل سکے تو اس صورت میں حلّہ کے میں میں میں ہوئے گئے۔ کی کہ ان کے محلّہ والوں کا اس قتیل سے کوئی تعلق نہیں ہے' اس کو کی میں ہے۔ اس کو کی تعلق نہیں ہے' اس کو کی میں ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہے۔ اس کے میں ہوئے کی ہوئے ک

لنظ قسامه سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کم شریف میں اسلام سے قبل بھی یہ وستور تھا جے اسلام نے قائم رکھا۔ کمہ والے یہ قسم کعب شریف کے پاس لیا کرتے تھے۔ قال فی اللمعات القسامة هی اسم بمعنی القسم و قبل مصدر یقال اقسم یقسم قسامة و قد یطلق علی الجماعة الذین یقسمون و فی الشرع عبارة عن ایمان یقسم بھا اولیاء الدم علی استحقاق دم صاحبهم اویقسم بھا اهل المحلة المتهمون علی نفی القتل عنهم الخ و قالوا کانت القاسمة فی الجاهلية فاقوها رسول الله صلی الله علیه علی ما کانت فی الجاهلية انتهی مختصراً۔

(٣٨٣٥) ہم سے ابومعمر نے بيان كيا كما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کمام سے قطن ابوالشیم نے کما مم سے ابویزید منی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جہ ان کیا اے بیان کیا ، جالمیت میں سب سے بہلا قسامہ ہمارے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں ہوا تھا' بنوہاشم کے ایک مخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دو سرے خاندان کے ایک مخص (خداش بن عبدالله عامری) نے نوکری پر رکھا'اب بیر ہاشی نوکر اینے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کرشام کی طرف چلا وہاں کس اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشی مخص گزرا' اس کی بوری کابندھن ٹوٹ گیاتھا۔ اس نے اپنے نو کر بھائی سے التجاکی میری مدد کر اونٹ باندھنے کی مجھے ایک رسی دے دے میں اس سے اپنا تھیلہ باندھوں اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ تھوڑے جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کامنہ اس سے باندھ لیا (اور چلاگیا)۔ پھرجب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل بریراؤ کیا تو تمام اونث باند هے محت لیکن ایک اونث کھلا رہا۔ جس صاحب نے ہاشی کو نوکری ہر اینے ساتھ رکھا تھا اس نے بوچھا سب اونٹ تو باندهے 'یہ اونٹ کیوں نہیں باندھاگیا کیابات ہے؟ نوکرنے کمااس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے بوچھاکیا ہوئی اس کی رسی؟ اور غصہ میں آ کرایک کٹڑی اس پر پھینک ماری اس کی موت آن پنجی۔ اس ك (مرنے سے يملے) وہال سے ايك يمنى مخص كرر رہا تھا۔ ہاتمى نوكرنے يوچھاكياج كے لئے ہرسال تم مكہ جاتے ہو؟اس نے كماابھى تو ارادہ نہیں ہے لیکن میں مجھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکرنے کماجب بھی تم مکہ پہنچو کیامیراایک پیغام پہنچادو کے ؟اس نے کماہال پہنچادوں گا۔ اس نوکرنے کما کہ جب بھی تم ج کے لئے جاؤ تو پکار تااے قریش

٣٨٤٥ حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو اللَّهَيْثُم حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((إنَّ أَوُّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِي هَاشِم: كَان رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ فَحِذِ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرُّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ: أَغِثْنِي بعِقَال أَشُدُ بِهِ عُرْوَةُ جُوَالِقِي لاَ تَنْفِرِ الإبْلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدُّ بِهِ عُرُورَةَ جَوَالِقِهِ. فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإبلُ إلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأَنْ هَذَا الْبَعِيْرِ لَهُ يُعْقَلُ مِنْ بَيْنِ الإبل؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا أَجَلُهُ. فَمَرُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ. الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوسِمَ؟ قَالَ : مَا أَشْهَدُ وَرُبُّمَا شَهِدُتُهُ. قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنَّى رسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَكُنْتَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدُتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْش،

(236) S (236) ك لوكو! جب وه تمهارك ياس جع مو جائيس تو يكارنا اك بن باشم! جب وہ تمارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب بوچھنا اور انہیں ہٹلانا کہ فلاں مخص نے مجھے ایک ری کے لئے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مرکیا' پھرجب اس کاصاحب مکہ آیا تو ابوطالب کے یمال ہمی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا مارے قبیلہ کے جس مخص کوتم اینے ساتھ نوکری کے لئے لے مگئے تھے اس کاکیا ہوا؟ اس نے کماکہ وہ بار ہو کیا تھامیں نے خدمت کرنے میں کوئی کسرنمیں اٹھا ر کمی (لیکن وہ مرکیاتو) میں نے اسے وفن کردیا۔ ابوطالب نے کماکہ اس کے لئے تماری طرف سے یی ہونا جائے تھا۔ ایک دت کے بعدوى يمنى مخص جے ہاشى نوكرنے پيغام پنچانے كى وصيت كى تقى ، موسم ج میں آیا اور آوازدی اے قریش کے لوگو! لوگوں نے بتادیا کہ يمل بي قريش!اس في آوازدىاك بني الله الوكول في تاياكه بى ہاشم یہ ہیں۔ اس نے پوچماابوطالب کمال ہیں؟ لوگوں نے بتادیا تواس نے کماکہ فلال مخص نے مجھے ایک پیغام پنچانے کے لئے کما تھاکہ فلال فخص نے اے ایک ری کی وجہ سے قتل کردیا ہے۔ اب جناب ابوطالب اس صاحب کے يمال آئے اور كماكد ان تين چيزول ميں ہے کوئی چیز پیند کر لواگر تم چاہو تو سواونٹ دیت میں دے دو کیونکہ تم نے ہارے قبیلہ کے آدمی کو قتل کیاہے اور اگر چاہو تو تماری قوم کے پچاس آدمی اس کی قتم کھالیں کہ تم نے اے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قبل کردیں گے۔ وہ مخص ابنی قوم کے پاس آیا تووہ اس کے لئے تیار ہو گئے کہ ہم قتم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اس قبلہ کے ایک مخص سے بیای ہوئی تھی اور اپنے اس شوہرے اس ك يجه بهى تعاد اس نے كما اے ابو طالب! آپ مرياني كري اور میرے اس لڑکے کو ان پچاس آدمیوں میں معاف کردیں اور جمال فتمیں لی جاتی ہیں (یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان) اس سے

وہاں قتم نہ لیں۔ حضرت ابوطالب نے اسے معاف کردیا۔ اس کے

فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِيم، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاسْأَلُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأُخْبِرُهُ أَنْ فُلاَنًا قَتَلَنِي فِي عِقَالِ. وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ. فَلَمَّا قَدْمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ مَرضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيْتُ دَفْتَهُ. قَالَ: قَدْ كَان أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ. فَمَكَثَ حِيْنًا ثُمُّ إِنَّ الرُّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْسَمُوسِمَ فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْش، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيشٌ. قَالَ: يَا آلُ بَنِي هَاشِم، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا هَذَا ٱبُو طَالِبٌ. قَالَ: أَمْرَنِي فُلاَنْ أَنْ أَبْلِفَكَ رَسَالَةً أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالِ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ لَهَالَ لَهُ : اخْتَرْ مِنَّا اِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شِنْتَ أَنْ تُؤَدِّي مِانَةً مِنْ الإبلِ فَإِنَّكَ لَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِيْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَهُم تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبِيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ. ۚ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَخْلِفُ. فَأَتَنَّهُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُ أَنْ تُجَيْزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلِ مِنَ الْخَـمْسِيْنَ وَلاَ تُعشِرُ يَعِينَهُ حَيْثُ تُعشِرُ الأَيْمَانُ، فَفَعَلَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتُ بِحَمْسَيْنَ رَجُلاً أَنْ

يَحْلِفُوا مَكَانَ مِالَةٍ مِنْ الإبلِ، يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانَ، هَذَّانِ بَعِيْرَان فَاقْبَلْهُمَا عَنَى وَلاَ تُصْبِرْ يَمِيْنِي حَيْثُ تُصْبِرُ الأَيْمَانَ، فَقَبِلَهُمَا. وَجَاءَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَوَ الّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَولُ وَمَنْ الثَمَانِيَةِ وَأَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُرفُ)).

بعد ان میں کا ایک اور مخص آیا اور کما اے ابو طالب! آپ نے سو اونٹوں کی جگہ پچاس آدمیوں سے قتم طلب کی ہے' اس طرح ہر مخص پر دو اونٹ پڑتے ہیں۔ یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قتم کے لئے مجبور نہ کریں جمال قتم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ اڑ تالیس جو آدمی آئے اور انہوں نے قتم کھالی' ابن عباس جی شان از تالیس جو آدمی آئے اور انہوں نے قتم کھالی' ابن عباس جی شان واقعہ کما اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی اس واقعہ کو پورا سال بھی نہیں گذرا تھا کہ ان اڑ تالیس آدمیوں میں سے ایک بھی ایسانہیں رہاجو آئے ہلاتا۔

[راجع:٣٧٧٧]

٣٨٤٧ - وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بَكِيْرٍ بْنِ الأَشَحِّ أَنَّ كُرَيبًا مَولَىَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : ((لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَ الصَّفَا وأَلْـمَرُّوَةِ

(٣٨٣٦) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے بشام سے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہوئے نے بیان کیا کہ بعلث کی لڑائی اللہ تعالی نے (مصلحت کی وجہ سے) رسول اللہ مٹی ہی ہوئے ہی بہلے برپاکرا دی مقی آخضرت مٹی ہی جب مدینہ تشریف لائے تو یمال انسار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی مقی۔ ان کے مردار مارے جانچے شے یا زخمی ہو بھے تھے ان نے اس لڑائی کو اس لئے پہلے برپاکیا تھا کہ انسار اسلام میں داخل ہوجائیں۔

(کسم ۱۳۸۳) اور عبدالله بن وہب نے بیان کیا انہیں عمونے خبردی انہیں بکیربن انج نے اور عبدالله بن عباس بی ان کے مولا کریب نے ان سے بیان کیا کہ عبدالله بن عباس بی ان نے بتایا صفا اور مروہ کے در میان نائے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے یہاں جاہیت

سُنَّةً، إنْمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعُونَهَا

کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تواس پھرملی جگہ ہے دوڑی کریار ہوں گے۔

وَيَقُولُونَ : لاَ نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ إلاَّ شَدًا)). ا بعاث یا کے پیش کے ساتھ مید کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جمال رسول کریم سڑی کی جرت مید سے پانچ سال پہلے میں اس کے اس اور فزرج قبائل میں سخت لڑائی ہوئی حتی جس میں ان کے بہت سے اشراف مارے کے قال انقسطلانی فان قلت السعى ركن من اركان الحج و هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنته فكيف قال ليس بسنة قلت المراد من السعى ههنا معناه

اللعوى يمال سعى لغوى مراد ہے سعى مسنونہ مراد جسي ہے۔

٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَعْلِيُّ جَدُّتُنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مُطَرَّفَ سَمِعْتُ أَبَا السُّفَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنَّى مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمَعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا : قَالَ ابْنُ عَبَّاس، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ. وَلاَ تَقُولُوا الْحَطِيْمِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانْ يَحْلِفُ فَيَلْقَى سَوطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قُوْسَهُ).

(٣٨٣٨) ہم سے عبداللہ بن محرجعنی نے بيان كيا انسوں نے كماہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کمام کو مطرف نے خردی کمایں نے ابوالسفرسے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی الله عنماہے سناانہوں نے کہااے لوگو! میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں اور (جو کچھ تم نے سمجھاہے) وہ مجھے سناؤ۔ ایسانہ ہو کہ تم لوگ بہال سے اٹھ کر (بغیر سمجے) علے جاؤ اور پھر کئے لگو کہ ابن عباس جي الله عنها في الله اوراين عباس رضى الله عنمان يول كها-جو مخض بھی بیت اللہ کاطواف کرے تو وہ خطیم کے پیچھے سے طواف كرے اور حجركو حطيم نه كهاكرويه جابليت كانام ہے اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قتم کھا تا تو اپنا کو ڑا 'جو تا یا کمان وہاں پھینک

الس لئے اس کو خطیم کتے بعنی کھا جانے والا ہضم کر جانے والا کیونکہ وہ ان کی اشیاء کو ہضم کر جاتا' وہاں بڑے بڑے وہ چیزیں گل سر جاتی یا کوئی ان کو اٹھا لے جاتا۔ حضرت ابن عباس می قانے خطیم کی اس مناسبت کے پیش نظراے خطیم کنے سے منع کیا تھالکین عام ابل اسلام بغیر کسی تکیر کے اے اب بھی حطیم ہی کہتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کعبہ ہی کی زمن ہے جے قریش نے سرمایہ کی کی ک وجديب جموز ديا تعاد

> ٣٨٤٩ حَدَّثَنَا نُعَيْمٍ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمُتُهَا مَعَهُمٍ)).

(١٣٨٢٩) مم سے هيم بن حادث بيان كيا كمام سے مشيم نے بيان کیا ان سے حصین نے ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے نانہ جالمیت میں ایک بندریا دیمی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے'اس بندریانے زنا کرایا تھااس لئے سموں نے مل کر اے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پھر مارنے میں

و کر اوری روایت اساعیل نے یوں نکالی عمرو بن میمون کہتے ہیں میں یمن میں اپ لوگوں کی بمریوں میں ایک او فجی جگہ پر

میں نے دیکھا ایک بنرر بندریا کو لے کر آیا اور اس کا ہاتھ اپنے سرکے بیچے رکھ کر سو کیا استے میں ایک چھوٹا بندر آیا اور بندریا کو اشارہ کیا اس نے آہت ہے اپنا ہاتھ بندر کے سرکے بیچے لیا اور چھوٹے بندر کے ساتھ چلی گئی اس نے اس سے سحبت کی میں دکھے رہا تھا چر بندریا لوٹی اور آہت سے پھراپنا ہاتھ پہلے بندر کے سرکے بیچے ڈالنے گئی لیکن وہ جاگ افھا اور ایک جی ماری تو سب بندر جمع ہو گئے۔ یہ اس بندریا کی طرف اشارہ کر اور چیخا جاتا تھا۔ آخر دو سرے بندر ادھرادھر مے اور اس چھوٹے بندر کو پکڑلائے۔ میں اسے پہچانا تھا پھرانہوں نے ان کے لئے گڑھا کووا اور دونوں کو سکتار کر ڈالا تو ہیں نے یہ رجم کا عمل جانوروں ہیں بھی دیکھا۔

• ٣٨٥- حَدْثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا علي بَن عبدالله في بن عبدالله في بن عبدالله في الله به معنان في سنفيان في عبدالله عن عبيدالله في المنتسبة الله عنه الله بن عبدالله بن عبد المنتسبة بن أنها الإستسبة والنباحة بن المنتسبة بن المنتس

بب ني كريم ما الأيام كي بعثت كابيان

آپ کا نام مبارک ہے محر بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمانف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فرین مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن البیاس بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان۔

٢٨ - بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلْمَا

مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ الْمُطُلِّبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبْدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيٍّ بُنِ كِلاَبِ بُنِ مُوَّةَ بُنَ عَبْدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيٍّ بُنِ غَالِبِ بُنِ بُنِ مُوَّةَ بُنَ مَالِكِ بُنِ النَّصْرِ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ فَهُرِ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ النَّصْرِ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ حُرَيْهُمَةً بُنِ النَّاسَ بُنِ مُصَرَ بُنِ نِزَار بُن مَعَدَ بُنِ عَدْنَان.

یمیں تک آپ نے اپنانسب بیان فرمایا ہے' عدنان کے بعد روایتوں میں اختلاف ہے حضرت امام بخاری رہ تیجہ نے تاریخ میں آپ کا نسب حضرت ابراہیم تک بیان فرمایا ہے۔

٣٨٥١ - خَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَصْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ الْبُنُ أَرْبَعِيْنَ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ ثُمَّ أُمِرَ فَمَكَثَ بِاللهِ حُرْةِ، فَهَا جَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَمَكَثَ بِعَلْمَ اللهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تُوفِي اللهِ عَلَى اللهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تُوفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تُوفِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(اسمه) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا کما ہم سے نفر نے بیان کیا کما ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا کما ہم سے احمد بن ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی شیخ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ می خربوئی تو آپ روی نازل ہوئی 'اس کے بعد آ تخضرت می ہے ہے ہی مال مکہ مرمہ میں رہے پھر آپ کو بجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ بجرت کر کے چلے گئے 'وہاں دس سال رہے پھر آپ نے وفات فرنائی (ای دی سال ہو تی تریش سال ہوتی فرنائی (ای دی سال ہوتی تریش سال ہوتی

ہے اور یمی صحیح ہے۔

[أطراف في: ۳۹۰۱، ۳۹۰۳، ۴۶۹۷۰. ۲۶۹۷۹.

٧٩- بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ ٣٨٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيْلُ قَالاً: سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَابًا يَقُولُ: ﴿(أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللهُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَةِ وقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ: أَلاَ تَدْغُو اللَّهَ. فَقُعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجُهَهُ فَقَالَ: ((لَقَد كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بمِشَاطِ الْحَدِيْدِ، مَا دُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْم أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرَفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَيُوضَعُ الْـمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِق رَأْسِهِ فَيْشَقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصْرفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ. وَلَيْتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللهُ)). زَادَ بَيَالٌ ((وَالذُّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ)).

إراجع: ٣٦١٢]

باب نبی کریم مان کا اور صحابه کرام وی الله نے مکه میں مشركين كے ہاتھوں جن مشكلات كاسامناكياان كابيان۔ (٣٨٥٢) م ے حميدى نے بيان كيا كمام سے سفيان بن عبيد نے بیان کیا کما ہم سے بیان بن بشراور اساعیل بن ابو خالدنے بیان کیا کما کہ ہم نے قیس بن ابو حازم سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبہ کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ مشرکین سے انتائی تکالیف اٹھارہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! الله تعالی سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس ير آپ سيد هے بيٹھ گئے۔ چره مبارك غصه ميں سرخ ہو گیااور فرمایاتم سے پہلے ایسے لوگ گذر بچے ہیں کہ لوہ کے کنگھول کوان کے گوشت اور پھول سے گزار کران کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا اور بد معالمہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ چھیرسکا کی کے سریر آرا رکھ کراس کے دو ککڑے کردیتے گئے اور بیہ بھی انہیں ان کے دین ے نہ چھیرسکا' اس دین اسلام کو تو الله تعالی خود بی ایک دن تمام و كمال تك بنجائے گاكہ ايك سوار صنعاء سے حضرموت تك (تنا) جائے گا اور (رائے) میں اسے اللہ کے سوا اور کس کا خوف نہ ہو گا۔ بیان نے اپنی روایت میں بیر زیادہ کیا کہ "سوائے بھیڑیے کے کہ اس ہے اپنی بکریوں کے معاملہ میں اسے ڈر ہوگا۔"

حصر موت شالی عرب میں ایک ملک ہے اس میں اور صنعاء میں پندرہ دن پیدل چلنے دالوں کا راستہ ہے۔ اس سے امن عام مراد ہے جو بعد میں سارے ملک عرب میں اسلام کے غلبہ کے بعد ہوا اور آج سعودی عرب کے دور میں بید امن سارے ملک میں عاصل ہے اللہ پاک اس حکومت کو قائم دائم رکھے۔ آمین۔

ب الله إلى الل طومت لو قائم والم رفح. ألمن. وسم الله حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُلْمِهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُلْمِهَا فَ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْد الله رَضي الله عَنْهُ قَالَ: ((قَرَأَ النّبيُ

(س۸۵۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم سے شعیب نے بیان کیا ان سے اور ان سے نے بیان کیا ان سے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بواللہ نے کہ نبی کریم مالی اللہ نے سور ہ جم پڑھی اور

النَّجْمَ فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاًّ سَجَدَ، إلا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصَّا فَرَفَعَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ : هَذَا يَكُفِيْنِي. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.[راجع:١٠٦٧]

سجدہ کیااس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا صرف ایک فخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنگریاں اٹھا کر اس پر اپنا مرر کھ دیا اور کھنے لگا کہ میرے لئے بس اتنابی کافی ہے۔ میں نے پھراہے دیکھا کہ کفری حالت میں وہ قتل کیا گیا۔

ا یہ مخص امیہ بن خلف تھا۔ اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے ' بعض نے کما جب امیہ بن خلف نے تجدہ میں ترجمہ باب ہے بعض نے کما مسلمانوں کو رنج گزراگویا ان کو تکلیف دی ہی ترجمہ باب ہے بعض نے کما مسلمانوں کو تکلیف ہوں ہوئی کہ مشرکین کے بھی سجدے میں شریک ہونے سے وہ یہ سمجھے کہ یہ مشرک مسلمان ہو گئے ہیں اور جو مسلمان ان کی تکلیف دینے سے جش کی نیت سے فکل بچے تھے وہ واپس لوث آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مسلمان نسیں ہوئے ہیں تو دوبارہ وہ مسلمان جش کی اجرت كے لئے ذكل كئے۔

(٣٨٥٢) م سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کما مم سے غندر نے بیان كيا كما مم سے شعبہ ف ان سے ابواسحاق ف ان سے عمرد بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم وہیں ارد گرد موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی او جھڑی بچہ دان لایا اور حضور اکرم ساتھ الم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا پھر فاطمہ رہی ہیں آئیں اور گندگ کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا اور جس نے ایساکیا تھااسے بد دعادی۔ حضور جماعت کو پکڑ لے۔ ابو جهل بن ہشام' عتبہ بن رہیدہ' شیبہ بن رہیہ اور امیہ بن خلف یا (امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا) الی بن خلف (کے حق میں فرمائی) شبه راوی حدیث شعبه کو تھا۔ عبدالله بن مسعود بناتھ نے کہا کہ بھرمیں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں بیہ سب لوگ قتل کر دیئے گئے اور ایک کویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھاسوا امیہ یا ابی کے کہ اس كام ايك جو ڑالگ ہو گیاتھااس لئے كنوس میں نہیں ڈالا چاسكا۔

٣٨٥٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيش جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بَسَلَي جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السُّلاَمُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُمُّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْش: أَبَا جَهْل بْن هِشَام وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ - أَوْ أُبَيُّ بْن خَلَفٍ))، شُعْبَةُ الشاكُّ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَومَ بَدْرٍ، فَأَلْقُوا فِي بنْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَو أُبَيِّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ)).[راجع: ٢٤٠]

جنگ بدر میں تمام کفار ہلاک ہو گئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا پائی۔

٣٨٥٥ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُور حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ

(٣٨٥٥) جم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا کما جم سے جریر نے بیان کیا' ان ہے منصور نے' کہامجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا یا

(منعور نے) اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا ان سے سعیدین جبیرنے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابزی بڑائٹر نے کہا کہ حضرت ابن عباس بہرا ہے ان دونوں آیتوں کے متعلق ہوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے (ایک آیت ولا تقتلوا النفس التي حوم الله اور ووسرى آيت و من يقتل مومنًا متعمداً ب ابن عباس می الله سے میں نے یوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورة الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا مجمی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا تھا ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودول کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بد کاربوں کا بھی ہم نے ار تکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ " الا من تاب و امن " (وہ لوگ اس تھم سے الگ ہیں جو توبہ کرلیں اور ایمان لائمیں) توبیہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے لیکن سورة النساء کی آیت اس فخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے حکام جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جسم ہے' میں نے عبداللہ بن عباس بی ﷺ کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا توانہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس تھم سے الگ ہیں جو توبہ کرلیں۔

جُبَيْر - أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْر – قالَ: ((أَمَرَنِيُ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي قَالَ: سَلِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ هَاتُيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمَرْهُمَا؟ [الأنعام: ١٥١، الإسراء: ٣٣]: ﴿وَلاَ تُقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرُّمُ اللَّهُ ﴾، [النساء: ٩٣]. ﴿وَمَنْ ۚ قَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاس، فَقَالَ : لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الفرقان [٦٨] قَالَ مُشْرِكُو أَهْل مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْهَا النُّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَدَعُونَا مَعَ اللَّهِ إِلَـهَا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَأَنْزُلَ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ ﴾ [الفرقان: ٧٠] الآية، فَهَذِهِ لأُولَتِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النساءَ [٩٣] الرَّجُلُ إذًا عَرَفَ الإسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، فَذَكُوْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ : إلاَّ مَنْ نَدِمٍ)). [أطراف في : ٩٠٠، ٢٧٦٢، ٤٧٦٣،

3573, 0573, 5573].

توجہ ہے اور نیک اعمال بجالائے تو اللہ اس کی توبہ اس کی توبہ کرے اور نیک اعمال بجالائے تو اللہ اس کی توبہ میں ہے کہ جو کوئی عمر آکی مسلمان کو قتل کرے تو اس کو ضرور سزا ملے گی بیشہ دونون آیتوں کے مضمون میں تخالف ہوا تو عبدالرحمٰن بن دونون آیتوں کے مضمون میں تخالف ہوا تو عبدالرحمٰن بن ابزی بڑائی بڑائی بڑائی نظائی نے امر حضرت عبداللہ بن عباس بی تھا ہے معلوم کرایا جو یمال نہ کور ہے 'حضرت عبداللہ بن عباس بی تھا کا مطلب بیہ تھا کہ سورہ فرقان کی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کفری حالت میں ناحق خون کریں پھر توبہ کریں اور مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی وجہ سے کفر کے ناحق خون کا ان سے موافذہ نہ ہوگا اور سورۃ النساء کی آیت اس مخض کے حق میں ہے جو مسلمان ہو کر دو سرے کی وجہ سے ایمن کو عمراً ناحق بار ڈالے ایسے مخض کی سزا دوزخ ہے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی تو دونوں آیتوں میں بچھ شخالف نہ ہوا اور حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ اس سے بیہ نکاتا ہے کہ مشرکوں نے مسلمان کو ناحق بارا تھا 'ان کو ستایا تھا۔

۳۸۵۹ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ (۳۸۵۲) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کما ہم سے ولید بن مسلم خ بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم خ بیان کیا کہا جھ سے اوزاعی نے بیان کیا ان سے یکی بن الی

کثیرنے بیان کیا' ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے

عروہ بن زبیرنے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت

سے یوچھا مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بناؤ جو

مشرکین نے نی کریم ملی ایم کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کماکہ نی کریم

ما الله الله معلى من مماز بره رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور ظالم اپنا

كيرًا حضور اكرم ماليكم كي كرون مبارك ميس يحنساكر زور سے آپ كا

كلا كمو فنف لكا اتنامين حفرت ابو بمرصديق بناتي آكت اور انهول ف

اس بدبخت کاکندھا پکڑ کر آنخضرت مان کیا کے پاس سے اسے ہٹادیا اور

كماكياتم لوگ ايك فخص كو صرف اس لئے مار ۋالنا چاہتے موكه وه

كتا ہے كه ميرا رب الله ب الآية عياش بن وليد كے ساتھ اس

روایت کی متابعت ابن اسحاق نے کی (اور بیان کیا کہ) مجھ سے یجیٰ بن

عروہ نے بیان کیااور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن

عمرو بی اس بوچھا اور عبدہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے

ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص بناتھ سے کما گیا اور محمد بن

عمرونے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے' اس میں یوں ہے کہ مجھ سے

أَبِي كَثِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُواَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبُرْنِي بَأَشَدُّ شَيْء صَنَعَهُ الْـمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﴿ قَالَ: بَيْنَا ٱلَّذِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَفْيَةِ، إذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنَقًا شَدِيْدًا، فَاقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبَهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ الآية [غافر : ٢٨]. تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ : قِيْلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً : حَدُّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ)).

[راجع: ٣٦٧٨]

حفزت عمرو بن عاص مناتنہ نے بیان کیا۔ قول محمد بن عمرو کو حضرت امام بخاری روانید نے خلق افعال العباد میں وصل کیا ہے۔ حافظ نے کما ایک روایت میں یوں ہے کہ مشرکین نے آنخضرت میں کا ایا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیاتم ایے مخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتاہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔

• ٣- بَابُ إِسْلاَمِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### باب حفرت ابو بكرصديق والترك كاسلام قبول كرنے كا

ہے۔ آپ کو عتیق سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ آتخضرت ساتھ کیا نے فرمایا تھا کہ یہ نار دوزخ سے قطعی طور پر آزاد ہو بھے ہیں۔ آخضرت مڑاجا کے ساتھ ہر غزوہ میں ہر موقعہ پر شریک رہے۔ آپ بڑاتھ آخر عمر میں مندی کا خضاب کرتے تھے۔

٣٨٥٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ حَـمَّادِ الآمُلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِيْنِ حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيْلُ بْنَ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةً

(٣٨٥٤) مجھ سے عبداللہ بن حماد آملی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے یجیٰ بن معین نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن مجالد نے بیان کیا ' ان سے بیان نے 'ان سے ورہ نے اور ان سے ہمام بن حارث نے (244) PS (244)

عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسَو: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إلاّ خَـمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأْتَانِ وَأَبُوبَكُوٍ)).

بیان کیا کہ عمار بن یا سر بوٹٹ نے کہا میں نے رسول الله مٹھیم کو اس حالت میں بھی دیکھاہے جب آنخضرت ملی کیا کے ساتھ پانچ غلام و عورتوں اور ابو بکرصد بق مِی آتیا کے سوا اور کوئی (مسلمان) نہیں تھا۔

[راجع: ٣٦٦٠]

تربيع المحترت ابو بكر صديق بناتُد واقعه امحاب الفيل سے دو سال قبل كمه ميں پيدا ہوئے اور جمادى الاخرى ١٣ ه ميں بعمر ١٣٣ سال مينتريني انقال فرمايا - مدت خلافت دو سال چار ماه ہے ۔ پانچ غلام حضرت بلال ' حضرت زيد ' حضرت عامر اور ابو كيميه اور عبيد تھے اور دو عورتیں حضرت خدیجہ اور حضرت ام ایمن یاسمیہ بھائش ۔ حضرت ابو بحر کو صداق اس لئے کما گیا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ بھی جھوٹ بولا نہ بھی بت پرتی کی۔ قاضی ابوالحسین نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ان کے باپ ابو تحافہ ایک روز ان کو بت خانے میں لے گئے اور کنے لگے کہ بت کو حجدہ کر لو۔ وہ کمہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بمر فرماتے ہیں کہ میں ایک بت کے پاس گیا اور اس سے میں نے کما کہ میں بھوکا ہوں مجھ کو کھانا دے۔ اس نے پچھ جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کما کہ میں نگا ہوں 'مجھ کو کپڑا پہنا دے۔ اس بت نے چربھی کچھ جواب نہ دیا۔ آخر میں نے ایک چراٹھایا اور کما کہ اگر تو خدا ہے توایخ آپ کو میرے ہاتھ سے بچا۔ یہ کمہ کر میں نے وہ پھراس پر مارا اور میں وہیں سوگیا۔ اتنے میں میرے باپ آ گئے اور کئے لگے بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کما جو کچھ و کھ رہے ہو۔ وہ مجھ کو میری والدہ کے پاس لائے اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کما میرے بیٹے سے کچھ مت بول اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھ سے بات کی جب یہ پیٹ میں تھا اور مجھ کو درد ہونے لگا تو میں نے ایک ہاتف سے سنا کہ اللہ کی بندی خوش ہو جا۔ تجھ کو ایک آزاد لڑکا ملے گا جس کا نام آسان میں صدیق ہے وہ حضرت محد لڑھا کا صاحب اور رفق ہو گا۔

باب حضرت سعد بن الى و قاص من تنه ك اسلام قبول كرف ٣١ – بَابُ إِسْلاَم سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ ا لللَّهُ عَنْهُ

سیسی است کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تمام غزوات میں آنخضرت ملی کیا کے ساتھ رہے۔ بڑے ہی متجاب الدعوات تھے۔ آنخضرت اللہ اللہ اللہ مقصد کے لئے ان کے حق میں خاص دعا فرمائی تھی۔ تیر اندازی میں بڑے ہی ماہر تھے۔ مقام عتیق میں جو مدینہ سے قریب تھا اپنے گھر وفات پائی۔ جنازہ کو لوگ کاندھوں پر رکھ کر مدینہ طیبہ لائے اور نماز جنازہ مروان بن تھم نے پڑھائی جو ان دنوں مدینہ کے عاكم تھے۔ بقیع غرقد میں دفن ہوئے' سال وفات ۵۵ھ ہے رضی اللہ عنہ و ارضاہ آمین۔

٣٨٥٨ حَدَّثَنِي إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْن أبي وَقَّاص يَقُولُ: ((مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلاًّ فِي الْيَومِ ٱلَّذِي أَسْلَمْتُ فِيْهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَإِنِّي لَعُلُثُ

(٣٨٥٨) مجھ سے اسحاق بن ابراہيم مروزي نے بيان كيا انهول نے کماہم کو ابواسامہ نے خردی انہوں نے کماہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہا کہ میں نے ابو اسحاق سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے سنا 'انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لایا ہول دو سرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدی کی حیثیت سے مجھ پر

سات دن گزرے۔

الإسلام)). [راجع: ٣٧٢٦]

سعد نے یہ اپنے علم کی رو سے کما ورنہ ان سے پہلے حضرت علی اور خدیجہ اور ابو بکراور زید اسلام لا چکے تھے اور شاید یہ لوگ سب ایک بی دن اسلام لائے ہوں یہ شروع دن میں اور سعد آخر دن میں۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔

٣٢ - بَابُ ذِكْرِ الْـجنِّ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيٍّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجَنِّ﴾

باب جنول كابيان ـ

اور اللہ نے سور ہُ جن میں فرمایا اے نبی! آپ کمہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو کان لگا کر سنا۔

لفظ حن ۔ فلما حن علبه الليل سے مشتق ہے لينی رات نے جب ان پر اندھيری پھيلائی۔ جن ايک ناری مخلوق ہے جو مادی آنکھوں سے پوشيدہ ہے۔ اس ميں نيک اور بد ہر قتم کے ہوتے ہيں۔ بنی آدم کو يہ نظر نسيں آتے۔ اس لئے لفظ جن سے موسوم ہوئے۔ قرآن مجيد ميں سورة جن اس قوم کے نيک جنول سے متعلق ہے جنہوں نے آنخضرت مائيجا کی زبان مبارک سے قرآن شريف سنا اور اسلام قبول کر ليا تھا۔ جنات انسانی شکل ميں بھی ظاہر ہو سکتے ہيں۔

٣٨٥٩ حَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّقَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: (سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِسِيُ اللهِ إِلْحِنِ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: بِالْحِنِ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدْثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ - أَنْهُ حَدْثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ - أَنْهُ آذَنَ بِهِمْ شَجَرَةً)).

به ٣٨٦٠ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَلَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ الْمَرْيُوةَ بِهَا عَنْهُ: ((أَلَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْمَرْيُوةَ بِهَا بُوضُونِهِ وَحَاجَتِهِ. فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَّبِعُهَ بِهَا فَقَالَ: (أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً. فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً. فَقَالَ: ((أَبْغِنِي أَحْجَارًا اسْتَنْفِضُ بِهَا، وَلاَ قَالَ: ((أَبْغِنِي أَحْجَارًا اسْتَنْفِضُ بِهَا، وَلاَ تَتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ)). فَأَتَنْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَنْ أَبُو مَنْهُمُ وَلاَ بَرَوْثَةً)) خَتْي وَضَعْتُهَا أَلْي خَنْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ

(٣٨٥٩) مجھ سے عبيدالله بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے ابو اسام نے بیان کیا 'کماہم سے معرنے بیان کیا' ان فے معن بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' کما کہ میں نے اینے والدے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنوں نے قرآن مجید سنا تمااس کی خبرنبی کریم طراح کو کس نے دی تھی؟ مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبدالله بن مسعود بناته نے بیان کیا کہ آتخضرت ما الله كوجنول كى خبرايك ببول ك در دنت في دى تقى ـ (۳۸۲۰) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عمرو بن یحیٰ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے میرے وادائے خبردی اور انسیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضاء حاجت کے لئے (یانی کا) ایک برتن لئے ہوئے آپ کے چیھے چیل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا يه كون صاحب بين؟ بتاياكه ابو بريره رضى الله عنه ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتبے کے لئے چند پھر اللش كرلا اور بال بدى اورليدند لانا ـ كريس فقرك كرحاضر بوا ـ بيس انہیں اپنے کیڑے میں رکھے ہوئے تعااور لاکر آپ کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ جب قضاء صاحت سے فارغ

ہو گئے تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہڈی اور
گوبر میں کیابات ہے؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ وہ جنوں کی خوراک
ہیں۔ میرے پاس نصیین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اجھے وہ
جن تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگامیں نے ان کے لئے اللہ سے
یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لئے اس
چز سے کھانا ملے۔

مَشَيْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ
وَالرَّوْتَةِ؟ قَالَ: ((هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنَ،
وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنَّ نَصِيْبِيْنَ – وَنِعْمَ
الْجِنُ – فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعُوتُ اللهَ
لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْتُةٍ إِلاً
وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا)). [راجع: ٥٥١]

آئے ہے گئے۔ بینی بہ قدرت اللی ہڈی اور گوبر پر ان کی اور ان کے جانوروں کی خوراک پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں آنخضرت ملہ کے پاس میں میں ہوئے۔ گئے ہیں آخضرت ملہ کے بار بیٹن ہوئے ہیں ہوئی ہوئے۔ ہیں ہوئے۔ یہ سات جن تھے ، وو سری بار حجون میں ' تیسری بار بقیع میں۔ ان راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے زمین پر ان کے بیٹھنے کے لئے کیر تھیج دی تھی۔ چوتھی بار مدینہ کے باہراس میں زبیر بن عوام بڑا تھ موجود تھے۔ پانچویں بار ایک سفر میں جس میں بلال بن حارث آپ کے ساتھ تھے۔ جنوں کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان کملانے کے باوجود قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔

### ٣٣- بَابُ إِسْلاَمِ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا للهُ اللهُ عَنْهُ

٣٨٦٦ حَدْثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ حَدَّثَنَا الْمُتَنَى عَبْدُ الرِّحْمَنِ بَنِ مَهْدِيٍّ حَدُثَنَا الْمُتَنَى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيْهِ: الرَّكَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَخِيْهِ: الرَّكَبُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاتِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّحْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

#### باب حضرت ابوذر ہو گئنہ کے اسلام قبول کرنے کاواقعہ۔

(۱۲۸۲۱) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالر حمٰن بن مہدی نے کہا ہم سے ختیٰ نے 'ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ جب ابو ذر بڑا تی کو رسول اللہ الی لیا کہ بنیا کیا کہ جب ابو ذر بڑا تی کو رسول اللہ الی لیا کہ بنیا کہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی اغیس سے کہا کہ جانے کے لئے سواری تیار کر اور اس شخص کے متعلق جو نی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے 'میرے لئے خبریں حاصل کر کے لا۔ اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آخو مرتب کی باتیں خود سنیں پھرواپس ہو کر انہوں نے ، ابو ذر بڑا تی کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے 'وہ اجھے اخلاق کا لو گوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سناوہ شعر نہیں ۔ ہے۔ اس پر کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سناوہ شعر نہیں ۔ ہے۔ اس پر ابو ذر بڑا تی نے کہا جس مقصد کے لئے میں نے تہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی 'آخر انہوں نے خود توشہ باندھا' پانی ابو ذر بڑا تیں عبری طرح تشفی نہیں ہوئی 'آخر انہوں نے خود توشہ باندھا' پانی

ے بھرا ہوا ایک برانا مشکیرہ ساتھ لیا اور مکہ آئے 'مبجد الحرام میں حاضري دي اوريمان نبي كريم النايد كو تلاش كيا- ابوذر بناتر آنخضرت اللہ کو بچانے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق یوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا' کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علیؓ نے ان کو اس حالت میں دیکھااور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے علی بناٹڑ نے ان سے کما کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام سیجئے۔ ابوذر مالتر ان کے پیچھے بیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابوذر بنائشہ نے اپنا مشکیزہ اور توشه اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے۔ بیہ دن بھی یو نہی گزر گیااور وہ نبی کریم سٹھیا کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ علی بناٹنہ پھروہاں ہے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کاوقت اس مخص پر نہیں آیا' وہ انہیں وہاں سے پھراپے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دو سرے سے بات چیت نہیں گی' تیسرا دن جب ہوا اور علی بڑاٹھ نے ان کے ساتھ میں کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے توان سے پوچھاکیاتم مجھے بتا سکتے ہو کہ یمال آنے کا باعث کیا ہے؟ ابوذر بزاٹنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرلو کہ میری راہ نمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی مناتُر نے وعده كرليا تو انهول نے انهيں اپنے خيالات كى خبردى على بخالت ك فرمایا کہ بلاشبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سیچے رسول بٹاٹٹہ ہیں اچھاصبے کو تم میرے پیچھے چیچے میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں (راستے میں) کوئی الی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ (کسی دیوار کے قریب) گویا مجھے پیشاب کرناہے'اس وقت تم میراانتظار نه کرنااور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تا که کوئی سمجھ نہ سکے کہ بیہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں' میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایساہی کیا اور بیچیے بیچیے چلے تا آئلہ علی بناٹھ کے ساتھ وہ نبی کریم سٹالیا کی خدمت میں پہنچ گئے' آپ کی باتیں سنیں اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر

فَأَتَى الْمَسْجِدَ. فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يَعْرِفُهُ، وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ اِضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيْبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبعَهُ، فَلَمْ يسْأَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرْبَتُهُ وَزَادَهُ إِلَى الْـمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيُومَ، وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نالَ للرَّجُل أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلَى مِنْثُل ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِيُّ أَقْدَمَكَ؟ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيْثَاقاً لَتُوشِدَنِّنِي فَعَلْتُ. فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبَعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْناً أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنَّى أُرِيْقُ السماءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُخَلَ مَعَهُ فَسَنَمِعَ مِنْ قَولِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ارْجعْ إِلَى قَومِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي)). قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصِرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ

حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوِيّهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَامَ الْقَومُ فَصُرْبُوهُ حَتَّى أَصْجَعُوهُ. وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَآكَبٌ عَلَيْهِ قَالَ: وَيُلَكُمُ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنْ طَرِيْقَ تِجَارِكُم إِلَى الشَّامِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَلِ لِمِثْلِهَا فَصَرَبُوهُ وَثَارُوا النَّهِ، فَأَكَبُ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ).

[راجع: ۲۲۲۳]

معرت ابوذر فغاری رائد مرتبہ تارک الدنیا مهاجرین کرام میں سے ہیں۔ ان کا نام جندب تھا' کمہ شریف میں شروع میں سے ہیں۔ ان کا نام جندب تھا' کمہ شریف میں شروع میں سے میں اسلام لانے والوں میں ان کا پانچوال نمبرہ۔ پھریہ اپنی قوم میں چلے سے اور مدت تک وہاں رہے' فروہ خندق کے موقعہ پر خدمت نبوی میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے اور پھرمقام زبدہ میں قیام کیا اور ۱۳۲ھ میں خلافت عمانی میں ان کا زبدہ می میں انتقال ہوا یہ حضور مرابع کی بعثت سے پہلے بھی مبادت کرتے تھے۔

٣٤– بَابُ إِسْلاَمِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

باب سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ر*خالقه* کااسلام قبول کرنا

یہ حضرت عمر بڑاتھ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے' ان کے والد زید جاہلیت کے زمانہ میں دین حنیف کے طالب اور ملت ابراہی پر تھے' صرف اللہ کو پوجے تھے' شرک نہیں کرتے تھے اور کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس اعتقاد پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کا واقعہ بیچھے محزر چکا ہے۔

مِندِ حَدَّنَا (٣٨١٢) ہم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما ہم سے سفيان نے يس فال: بيان كيا كما ہم سے سفيان نے يس فال: بيان كيا كه ميں نے يس فال كيا كه ميں نے بيان كيا كه ميں نے بيان كيا كه ميں نو بن نفيل بناتھ سے سنا وہ كه و بن نفيل بناتھ سے سنا وہ كه والله كفيد ميں سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بناتھ سے سنا وہ كه والله كفيد ميں سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بناتھ سے ساا وہ كه والله كانے سے كه ايك وقت تھاجب معرب عمر بناتھ نے اسلام لانے سے

٣٨٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا سُعْيَدِ حَدَّثَنَا سُعْيَادِ حَدَّثَنَا سُعْيَادُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَعْفَتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ : وَاللهِ لَقَدْ

رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا ارْفَضً لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ.

[طرفاه في : ٣٨٦٧، ٦٩٤٢].

پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھاتھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان بڑاٹھ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد بیاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تواسے ایسا کرناہی

### باب حضرت عمر بن خطاب مِثاثَةً. کے اسلام لانے کاواقعہ

(س۸۲۳) مجھ سے محمد بن کثیر نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو سفیان توری نے خبردی' انہیں اساعیل بن ابی خالد نے' انہیں قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔

(۳۸۷۴) ہم سے بیلی بن سلیمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ کما کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا کہ کم کو

### ٣٥- بَابُ إِسْلاَمٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٨٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا زِلْنَا أَعَزَّةَ مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَرُ)). [راجع: ٣٦٨٤] أَعَزَّةَ مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَرُ). [راجع: ٣٦٨٤] حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ عَمَرُ بُنُ عَمَرُ بُنُ عَمَرُ بُنُ عَمَرُ بُنُ عَمَرُ بُنُ عُمَرُ بُنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَاتِفًا إذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَاتِل السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرِو وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيْصٌ مَكْفُوفٌ بحَرَيْرٍ – وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْم وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُك؟ قَالَ: زَعَمَ قَومُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي إِنْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: لاَ سَبِيْلَ إَلَيْكَ. بعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ. فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قد سَأَلَ بهم الْوَادِي، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيْدُ هَذَا ابْنَ الْخَطُّابِ الَّذِي صَبَا. قَالَ: لاَ سَبِيْلَ إِلَيْهِ. فَكُورٌ النَّاسُ)). [طرفه في : ٣٨٦٥].

میرے دادا زید بن عبداللہ بن عمرونے خبردی'ان سے ان کے والد عبدالله بن عمر وق میان کیا که حضرت عمر مخافته (اسلام لانے کے بعد قرایش سے) ڈرے ہوئے گھرمیں بیٹر ہوئے تھے کہ ابوعمروعاص بن واکل سمی اندر آیا' ایک دهاری دار چادر اور ریشی کرت پنے ہوئے تھاوہ قبیلہ بنو سہم سے تھاجو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے' عاص نے حضرت عمر ہواٹئر سے کماکیابات ہے؟ عمر ہواٹٹر نے کماکہ تمهاری قوم بنوسهم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا 'دمتہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا'' جب عاص نے یہ کلمہ کمہ دیا تو عمر بن اللہ نے کما کہ پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے۔ عاص نے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کما اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا' یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے۔

سيمين كالقب فاروق موكيا أب ون على المام نمايال مونا شروع مواء اى وجد سے ان كالقب فاروق موكيا أب كورے رنگ کے تھے سرخی غالب تھی' قد کے لیے تھے۔ تمام غزوات نبوی میں شریک ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر روافتہ کے بعد وس سال چھ ماہ خلیفہ محرم الحرام ٢٥ه كو چار دن يمار ره كر واصل مجق موت. ٦٣ سال كى عمر ياكى ـ نماز جنازه حضرت صهيب روى في يرهاكى اور حجرة نبوى میں جگه ملی براتھ - عمرو بن عاص بن واکل سمی قریثی ہیں۔ بقول بعض ۸ ھ میں حضرت خالد بن ولید براتھ اور عمان بن طلحہ براتھ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان کو آنخضرت ملی کیا نے عمان کا حاکم بنا دیا تھا۔ وفات نبوی تک سے عمان کے حاکم رہے۔ حضرت عمر ہواللہ کی خلافت میں ان ہی کے ہاتھ پر مصرفتے ہوا۔ مصربی میں سام ھ میں بعمر نوے سال وفات پائی رضی اللہ عنہ و ارضاہ آمین۔

(٣٨٧٥) م سے على بن عبدالله مدين نے بيان كيا كمامم سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمروبن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی فی اے کماجب عمر بی فید اسلام لاے تو لوگ ان کے گھرے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمربے دین ہو گیا ہے' میں ان دنوں بچہ تھااور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا جورایشم کی قبابینے ہوئے تھا'اس شخص نے لوگوں ہے کہاٹھیک ہے عمر ہے دین ہو گیالیکن پیر مجمع کیساہے؟ دیکھو

٣٨٦٥ حَدَّثَنَا عِلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ، اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا: صَبَا عُمِمَر - وَأَنَا غُلاَمٌ فَوقَ ظَهْرِ بَيْتِي - فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجِ فَقَالَ: قَدْ صَبَا عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا

لَهُ جَارٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: الْعَاصُ بْنُ وَاقِلَ)). [راجع: ٣٨٦٤]

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: ((مَا سِمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْء قَطُّ يَقُولُ إنّي لأَظُنُّهُ كَذَا إلا كَانَ كَمَا يُظُنُّ. بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إذْ مَرَّ بهِ رَجُلٌ جَـمِيْلٌ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنَّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِيْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمْ، عَلَى الرُّجُلَ. فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَومِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ. قَالَ : فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرْتَنِي. قَالَ: كُنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جِنَيُّتُك؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَومًا في السُّوق، جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيْهَا الْفَزَعِ فَقَالَ: أَلَمٌ تَوَ الْجَنَّ وَإِبْلاَسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْفَلاصِ وَأَحْلاَسِهَا. قَالَ عُمَرُ : صَدَقَ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِهَتِهِمْ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ بِعِجْلِ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعَ صَارِخًا قَطُّ أَشَدُ صَوتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيْحُ، أَمْرٌ نَجِيْحٌ، رَجُلُ فَصِيْحَ، يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَوَتُبَ الْقَومُ. قُلْتُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا. ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيْحُ، أَمْرٌ نَجِيْحٌ، رَجُل فَصِيْحٌ،

میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں۔ ابن عمر بی ﷺ نے بیان کیا میں نے دیکھا کہ اس کی بیہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیہ کون صاحب تھے؟ عمر بنا پنٹر نے کہا کہ بیہ عاص بن واکل ہیں۔

(٣٨٢١) جم سے يحيٰ بن سليمان نے بيان كيا كماكه مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ جھے سے عمرو بن محد بن زید نے بیان کیا ، ان سے سالم نے بیان کیا اور اُن سے حضرت عبداللہ بن عمر بھا اُ بیان کیا کہ جب بھی حفرت عمر ہواٹھ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ بیر اس طرح ہے تو وہ اس طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپناخیال ظاہر کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت شخص وہاں ہے گزرا۔ انہوں نے کمایا تو میرا کمان غلط ہے یا یہ مخص اپنے جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے یا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کائن رہا ہے۔ اس مخص کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ مخص بلایا گیاتو حضرت عمر بناش نے اس کے سامنے بھی میں بات دھرائی۔ اس یراس نے کہامیں نے تو آج کے دن کاسامعاملہ مجھی نہیں دیکھاجو کی ملمان کو پیش آیا ہو۔ عمر بواٹھ نے کمالیکن میں تمہارے لئے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ۔ اس نے اقرار کیا کہ زمانہ جالمیت میں میں اپنی قوم کا کابن تھا۔ حضرت عمر مزافتہ نے کماغیب کی جو خریں جو تمہاری بنیہ تمہارے پاس لاتی تھی'اس کی سب سے حرت ا تکیز کوئی بات سناؤ؟ محض ند کورنے کما کہ ایک دن میں بازار میں تھا کہ جنیہ میرے پاس آئی۔ میں نے دیکھاکہ وہ گھبرائی ہوئی ہے ، پھراس نے کہاجنوں کے متعلق تہیں معلوم نہیں۔ جب سے انہیں آسانی خروں سے روک دیا گیاہے وہ کس درجہ ڈرے ہوئے ہیں' مایوس ہو رہے ہیں اور او نٹیوں کے پالان کی کملیوں سے مل گئے ہیں۔ حضرت عمر بن الله نے کماکہ تم نے سے کہا۔ ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا۔ ایک مخص ایک بچھڑالایا اور بت پر اسے ذبح کر دیا اس کے اندرے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایس شدید جے تھی نہیں سی تھی۔ اس نے کمااے دشمن! ایک بات بتلا تا ہوں

يَقُولُ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ. فَقُمْتُ، فَمَا نَشِبُنَا أَنْ قِيْلَ: هَذَا نَبَىّ).

جس سے مراد مل جائے ایک فصیح خوش بیان محض یوں کہتا ہے لاالہ اللہ یہ سنتے ہی تمام لوگ (جو وہاں موجود تھے) چو تک پڑے (چل دیکے) میں نے کما میں تو نہیں جانے کا دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھریمی آواز آئی ارے دشمن تھے کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بر آئے ایک فصیح محض یوں کمہ رہا ہے لا الہ الااللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کنے لگ یہ (حضرت محمد ما جائے) اللہ کے سے رسول ہیں۔

تعرب عربی از مار این قیاف اور فراست کی بنا پر اس گزرنے والے سے کما کہ قو مسلمان ہے ، یا کافر ، یا کائن ہے۔ ابوعمرو المستحک نے کہ استحک نانہ میں کمانت کیا کرتا تھا ، معرت عربی تی دن مزاح کے طور پر اس سے فرمایا اسے سواد! تیری کمانت اب کمال گئی؟ اس پر وہ غصے ہوا کہنے گا عمر! ہم جس حال میں پہلے تھے یعنی جالمیت و کفر پر وہ کمانت سے بدتر تھا اور تم محمد کو اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا۔ (وحیدی) تم جمہ کو اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا۔ (وحیدی) اس سے معرب عمر بڑاتھ کی کمال دانائی ابت ہوئی اور کی اس حدیث کو بمل لانے کا مقصد ہے۔ پکارنے والا کوئی فرشتہ تھا جو

آتخفرت مل المارا كم معوث مونى كى بشارت دے رہا تھا۔

٣٨٦٧ حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا يَحْتَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوْ رَأَيْتُنِي مُولِقِي عُمَرُ علَى الإسلامِ أَنَا وَأَخْتُهُ، وَمَا أَسْلَمَ، وَلَوْ أَنْ أَحُدًا انْقَصَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانُ لَكَانَ مَحْقُوفًا أَنْ لِكَانَ مَحْقُوفًا أَنْ يَنْقَصُ ). [راجع: ٣٨٦٢]

(٣٨١٤) جھ سے محد بن شخی نے بیان کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا کما ہم سے یکی نے بیان کیا کما ہم سے قبس نے کما کہ میں نے سعید بن زید بھتے سے سنا انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کما ایک وقت تھا کہ محر بھتے ہو جہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو جھے اور اپنی بمن کو اس لئے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے اور آج تم نے جو کچھ حضرت مثان بھتے کے ساتھ بر تاؤکیا ہے "اگر اور آج تم نے جو کچھ حضرت مثان بھتے کے ساتھ بر تاؤکیا ہے "اگر اس پر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے مرک جائے تو اسے ایسا بی کرنا

عاہے۔

حضرت سعید بن زید بناتھ کی زبانی یمال بھی حضرت عمر بناتھ کا ذکر ہے ' باب اور مدیث بیں مطابقت ہے۔ حضرت سعید سیدنا حضرت حمان فمنی کی شماوت پر اظمار افسوس کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ سے حادثہ ایسا زبردست ہے کہ اس کا اثر اگر احد بہاڑ بھی قبول کرے تو بجاہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ شماوت حضرت عمان بڑاتھ واقعی بہت برا حادثہ ہے جس سے اسلام میں رخنہ شروع ہوا۔

## حضرت عمر بناتله کے اسلام لانے کا واقعہ:

سیر کی کتابوں میں طول کے ماتھ فہ کورہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ ابوجل نے بہ کما کہ جو کوئی محمد مٹیکیا کا سرلائے میں اس کو سواونٹ انعام دول گا۔ عمر ناٹھ کلوار لٹکا کر چلے۔ راستے میں کسی نے کما محمد مٹیکیا کو بعد میں مارنا اپنے بہنوئی سعید بن زید بڑا اور جمن لو' وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر ناٹھ نے اپنی بمن کے گھر پنٹی کر بہنوئی اور بمن دونوں کی مشکیس کسیں 'خوب مارا پیا' اخر کو نادم ہوئے' اپنی بمن سے کئے گئے ذرا مجھ کو وہ کلام تو ساؤ جو تم میاں ہوی میرے آنے کے وقت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بے وضو ہو' وضو کرو۔ حضرت عمر بڑا تھے نے وضو کیا اور معجف کھول کر پڑھنے گئے۔ اس کا اثر سے ہوا کہ زبان سے سے کلمہ پاک نکل پڑا اشھدان لا الله الا الله و اشھدان محمدا رسول الله پھر آنخضرت میں تھے کیاس آئے۔ آپ نے فرمایا اے عمر اسملمان ہو جا۔ انہوں نے صدق دل سے کلمہ پڑھا سارے مملمانوں نے فوشی سے تعجیر کی۔ (وحیدی) حضرت اقبال نے حضرت عمر بڑا تھ کے اسلام قبول کرنے کو ایوں بیان کیا ہے۔

#### نی دانی که سوز قرأت تو در کول کرد نقدر عمرا

لینی قرآن پاک کی قرآت کے سوزنے جو ان کی بمن فاطمہ بھن خاکے لین سے فاہر ہو رہا تھا حضرت عمر بڑتھ کی قسمت کوبدل دیا اور وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ افسوس آج وہ قرآن پاک ہے قرآت کرنے والے بکوت موجود ہیں مگروہ سوز مفقود ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ کے بہنوئی کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نیل ہے 'یہ آپ کے بچا زاد بھائی بھی ہوتے تھے۔ تفصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ ،

٣٦ - بَابُ انْشِقَاق الْقَمَر

باب جاند کے پیٹ جانے کابیان

شق القمر کابیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ آنخضرت ملی کے کا یک بت بڑا مجمزہ تھا کو حضرت انس بواٹھ نے یہ واقعہ خود نہیں دیکھا' دوسرے صحابی سے سامگر صحابی کی مرسل بالانفاق مقبول ہے۔

(۳۸۲۸) مجھ سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے بشربن مفضل نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے بشربن مفضل نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نشانی کا مطالبہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے چاند کے دو مکڑے کر مطالبہ کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے چاند کے دو مکڑے کر کے دکھا دیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے حرابیاڑ کو ان دونوں مکڑوں کے بیم یہ دیکھا۔

(٣٨٦٩) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حزہ محمہ بن میمون نے ' ان سے امم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو محم نے ' ان سے ابو محم نے ابن سے ابراہیم نخعی نے ' ان سے ابو محم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ نے بیان کیا کہ جس وقت چاند کے دو نکڑے ہوئے تو ہم نی کریم ماٹھ ہے ساتھ منی کے میدان میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو! گواہ رہنا' اور چاند کا ایک نکڑا دو سرے سے الگ ہو کر بہاڑی طرف چلا گیا تھا اور ابوالفحیٰ نے بیان کیا' ان سے مسروق نے' ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ نے کہ بیان کیا' ان سے مسروق نے' ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ اس کی شتی قمر کا مجزہ کہ میں پیش آیا تھا۔ ابراہیم نخعی کے ساتھ اس کی

٣٨٦٨ حَدُّثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمَفَصَّلِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ أَبِي عَروْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ أَهْلَ مَكُةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقِّتَيْنِ، حَتَى رَأُوا حِرَاءً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقِّتَيْنِ، حَتَى رَأُوا حِرَاءً بَيْنَهُمَا)): [راجع: ٣٦٣٧]

٣٨٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْشَقَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ اللهِ يَجْفِي فَقَالَ ((الشَّهَدوا))، وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ. وَقَالَ أَبُو الضَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ وَقَالَ أَبُو الضَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ: ((انْشَقُ بِمَكُةً)). و تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ: ((انْشَقُ بِمَكُةً)). و تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ

أَبِي مَعْمَوٍ عَنْ عَبْلِهِ ا اللهِ. [راجع: ٣٦٣٦]

٣٨٧٠ حَدَّلَنَا عُشْمَانُ بْنُ صَالِحِ،
 حَدَّلَنَا بَكُرُ بْنُ مُعَنَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفُرُ
 بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ
 اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
 (أن الْقَمَرَ انْشَقٌ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ

🕮)). [راجع: ٣٦٣٦, ٣٦٣٨]

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِي حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالًا: ((انشقُ الْقَمَرُ)).

متابعت محربن سلم نے کی ہے 'ان سے ابو نجیے نے بیان کیا'ان سے مجاہد نے 'ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود روائتہ نے۔

(\* ١٨٥٤) ہم سے عثان بن صالح نے بیان کیا'انہوں نے کہا ہم سے محربن معرفے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ مجھے سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا'ان سے عبداللہ بن عبداللہ عنہ عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں بلائک وشبہ بائد بیان کیا تھا۔

(السما) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا کا ان سے ابومعمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کیا کہ چاند بھٹ گیا تھا۔

قرآن مجید اور احادیث میحد میں چاند کے بہٹ جانے کا واقعہ صراحت کے ساتھ موجود ہے ایک مومن مسلمان کے لئے ان سے زیادہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یوں تاریخ میں ایسے بھی مختلف ممالک کے لوگوں کا ذکر موجود ہے جنوں نے اس کو دیکھا اور وہ تحقیق حق کرنے پر مسلمان ہو گئے۔ دو سرے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی۔

٣٧- بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ
وَقَالَتْ عَانِشَةُ : قَالَ النِّبِيُ ﴿ الْحَبَشَةِ
ذَارَ هِجْرَبِكُمْ ذَاتِ نَحْلِ بَيْنَ لاَبَتَينِ)).
فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ، وَرَجَعَ
عَامْةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى
الْمَدِيْنَةِ. فِيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ عَنِ

باب مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کابیان اور حفرت عائشہ بڑی ہو نے بیان کیا کہ نمی کریم ماڑ ہو نے فرمایا جھے تمہاری ہجرت کی جگہ (خواب میں) دکھائی گئی ہے ' دہاں مجوروں کے باغ بہت ہیں وہ جگہ دو پھر لیے میدانوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ جنہوں نے ہجرت کرلی تقی وہ مدینہ ہجرت کرکے چلے گئے بلکہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس چلے آئے اس بارے میں ابوموی اور اساء بنت ممیس کی روایات نبی کریم مان الم است

النبي عَلَىٰ.

#### مروی ہیں۔

جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا اور مسلمانوں میں مقابلہ کی طاقت نہ متمی تو آنخضرت ساڑیا نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف جرت کرنے کی اجازت دے دی اور تھم دیا کہ تم اسلام کا ظلبہ ہونے تک وہاں رہو یہ جرت دوبار ہوئی کہ خضرت عثان بڑائی نے اپنی یوی حضرت رقیہ بڑائی کو لیے کہ جرت کی۔ (ان تینوں حدیثوں کو خود امام بخاری رہائی نے وصل کیا ہے حضرت عائشہ بڑائی کی حدیث کو باب الهجوت الی المدینه میں اور ابو موکی بڑائی کی حدیث کو اس باب میں اور اسام بڑائی کی حدیث کو اس باب میں اور اسام بڑائی کی حدیث کو نمین میں۔

٣٨٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ((أَلَّ عُبَيْدَ اللهِ بْن عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَمِسُورَ بْن مَخْرَمَةَ وعَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثُ قَالاً لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلَّمَ خَالَكِ عُثْمَانَ فِي أَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةً، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبَت لِعُشْمَانَ حِيْنَ خَوَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيْحَةً. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِمَا قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي. فَقَالاً: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالاً لِي: قَدْ ابْتَلاَكَ اللهُ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِيْ ذَكَرْتَ

(٣٨٤٢) م سے عبداللہ بن محرجعفی نے بیان کیا کہ ام سے مشام بن بوسف نے بیان کیا' انہیں معمرنے خبردی' انہیں زہری نے کما کہ ہم سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی' انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن اسود بن عبدیغوث نے کہ اُن دونوں نے عبیداللہ بن عدی بن خیارے کماتم این مامول (امیرالمومنین) عثمان بزاید سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن الی معیط کے باب میں گفتگو کیوں نہیں کرتے' (ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بت اعتراض کیا تھا جو حفرت عثان نے ولید کے ساتھ کیا تھا)' عبيدالله في بيان كياجب حفرت عثان والله نمازير صفى نكله توميس ال کے راتے میں کھڑا ہو گیااور عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے' آپ کو ایک خیرخواہانہ مشورہ دیناہے۔ اس پر انہوں نے کہا بھلے آدى! تم سے تو میں خداكى بناہ مانگا مول يدسن كر ميں وہال سے وایس چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبد يغوث كي خدمت ميں حاضر جوا اور عثان بناتھ سے جو كچھ ميں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے جو دیا تھا' سب میں نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کمائم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ابھی میں اس مجلس میں بیضا تھا کہ عثان بڑاٹھ کا آدمی میرے پاس (بلانے کے لیے) آیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کما تہمیں اللہ تعالی نے امتحان میں ڈالا ہے۔ آخر میں وہاں سے چلااور حضرت عثمان بڑاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیاتم ابھی جس خیرخوابی کاذکر کر رہے تھے وہ

قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُفْمَانُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﴾، وَهَاجَرْتُ الْهجْرَتَيْن الأوْلَيَيْن - كَمَا قُلْتَ - وَصَحِبْتُ رَسُولَ ا اللهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ. وَا اللهِ مَا عَصَيبتُه، وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ. ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكُر، فَوَ اللَّهِ مَا عُصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمُ اسْتَخْلِفَ عُمَرُ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ.

کیا تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے کمااللہ گواہ ہے پھر میں نے کما اللہ تعالی نے محمد سے الم کو معوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی' آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آخضرت ما اللہ کی وعوت ير لبيك كما تعاد آپ حضور التي المان لائ دو جرتيس كيس (ایک حبشہ کو اور دو سری مدینہ کو) آپ رسول الله النجام کی صحبت سے فیض یاب بیں اور آمخضرت مٹھائی کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچا ہونے لگاہے۔ اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس پر (شراب نوشی کی) حد قائم کریں۔ عثان رہالتہ نے فرمایا میرے بھینے یا میرے بھانج سیں۔ لیکن آنحضور مٹھیا کے دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ایک کواری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیر سن کر پھر عثمان بناتھ نے بھی اللہ کو گواہ كرك فرمايا بلاشبه الله تعالى نے محد الله الله عن ك ساتھ معوث كيا اور آپ پر اپن کتاب نازل کی تھی اور سے بھی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنوں نے اللہ اور اس کے رسول مٹھیم کی دعوت پر (ابتداء عي مين) لبيك كما تفار آخضرت النظيم جو شريعت لي كرآئ تھے میں اس پر ایمان لایا اور جیسا کہ تم نے کما میں نے دو ہجرتیں كيں عين آخضرت ملتي كي محبت سے فيض ياب موا اور آپ سے بیت بھی کی۔ اللہ کی قتم! کہ میں نے آپ کی با فرمانی نہیں کی اور نہ تم می خیانت کی آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور حضرت ابو بكر والتي خليف منتخب موع - الله كي فتم اكم ميس فان كي بهي بهي نا فرمانی نہیں کی اور نہ ان کے کئی معاملہ میں کوئی خیانت کی۔ ان ک بعد حضرت عمر والتر خليفه موت ميس في ان كى بعى مجمى نا فرماني نميس کی اور نہ مجھی خیانت کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا۔ کیااب میراتم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا؟ عبیداللہ نے عرض کیا

یقیناً آپ کاحق ہے۔ پھرانہوں نے کما پھران باتوں کی کیا حقیقت ہے

آنِفًا ﴿ قَالَ: فَتَشْهَدْتُ ثُمُّ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُنْحَمُّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْوَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمْن اسْتَجَابَ ۚ لَٰهُ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ وَآمَنُتُ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الْهَجْرَتَين الْأُولَيْن، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ. وَقَدْ أَكْثَرُ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةً، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَقَالَ لِيْ: يَا ابْنَ أَخِي، أَدْرَكْتَ رَسُولَ الله هُ وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ ؛ لاَ، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاء فِي سِترهَا.

ثُمُّ اسْتُعَلِّفُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ

الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَى ؟ قَالَ : بَلَى. قَالَ :

فَمَا هَٰذِهِ الأَحَادِيْثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟

فَامًا مَا ذَكَرُتَ مِنْ شَأَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُقْبَةَ فَسَنَاْحُدُ فِيْهِ إِنْ شَاءَ الله بِالْحَقّ. قَالَ : فَجَلَدَ الْوَلِيْدَ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً. وَأَمَرَ عَلِيْا أَنْ يَجْلِدَهُ، وَكَانَ هُوَ يَنجْلِدُهُ)).

وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (﴿أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَهُمْنِ).

[راجع: ٣٦٩٦]

عقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم ان شاء اللہ اس معاطے میں اس
کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر (گواہی
گزرنے کے بعد) ولید بن عقبہ کے چالیس کو ڑے لگوائے گئے اور
حفرت علی بڑاٹھ کو حکم دیا کہ کو ڑے لگائیں 'حضرت علی بڑاٹھ ہی نے
اس کو کو ڑے مارے تھے۔ اس مدیث کو یونس اور زہری کے بھیجے
نے بھی زہری سے روایت کیا اس میں عثان بڑاٹھ کا قول اس طرح
بیان کیا ہمیا تم لوگوں پر میراوہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا۔
بیان کیا ہمیا تم لوگوں پر میراوہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا۔
مارکیا

جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ جمال تک تم نے ولید بن

معرت عمان بالله کے دوبارہ میں بالله کے دھرت معد بن ابی و قاص بالله کو کوفہ کی محومت سے معزول کر کے ولید کو ان کی جگہ مقرر کیا معد مقرر کیا تھا ولید نے وہاں کی بے اعتدالیاں کیں۔ شراب کے نشہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ دھرت عمان بالله نے اس کو سرا دینے میں دیے جو دھرت عمان کے بھانے اور آپ کے مقرب سے اس مقدمہ میں دھرت عمان بالله کار ہوا تو انہوں نے عبیداللہ بن عدی سے جو دھرت عمان کے بھانے اور آپ کے مقرب سے اس مقدمہ میں دھرت عمان بالله کے اور آپ کے کہا دھڑت عمان بالله شروع میں یہ سمجھے کہ شاید عبیداللہ کوئی ضدمت یارو پ کا طلب کار ہو اور مجھ سے وہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو اور مفت میں خرابی سے بعد میں جب دھرت عمان بالله نے واقعہ کو سمجھاتو میں ہو بہ بھرت عمان بالله نے واقعہ کو سمجھاتو رہا ہوں بعد میں دورایت میں نماز کے وہ دوایت میں نماز کی برائی کے ابھوں سے شراب کی حد میں کوڑے گوائی میں یہ باتیں کہ بہرت بولی میں دورای تھوائی میں اس کو نہرت مول کے برائی کہ باتھوں سے شراب کی حد میں کوڑے گوائی میں اس باتی دیا ہوں اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کوڑے گوائی میں بھی دیا ہوں اس کو برائی کہ باتھوں سے شراب کی حد میں کوڑے گوائی کے میں کوڑے گوائی کہ بین اس کو کے بہرت کو اس کوڑے گوائی میں بھی دیا ہور اس کو میں کوڑے گوائی کے میں کوڑے گوائی کے میل کوڑے وہ اس کو رہی ہورت ہورت کو کہ کہ اس کی میل کو دوبارہ بھرت کو اور اس کو اور اس کو اور اشام اور دوبارہ ہورت مراد سے حالانکہ مینہ کی بھرت میں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نے بہرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نے بھرت کی بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نے بھرت کی بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نے بہرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نہی بھرت نہیں کی تھی کو میں کو خورت کو اس کو کہ کوئی بھرت نہیں کی تھی کی خورت نہیں کی تھی دوبارہ بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑا تھی نہی کی خورت نہیں کی تھی حضرت مواف کے کہ جشرت میں بڑاتھ نے دوبارہ بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑاتھ نے دوبارہ بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑاتھ نے دوبارہ بھرت نہیں کی تھی حضرت عمان بڑاتھ کے دوبارہ بھرت نہیں کی عمان دوبارہ بھرت نہیں کی حضرت دوبارہ بھرت نہیں کی عمان دوبارہ بھرت نہیں کی

دو سری روایت میں ای کو روں کا ذکر ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جب ای کو ڑے پڑے تو چالیس بطریق اولی پڑگئے یا اس کو ڑے کے دہرے ہوں گے تو چالیس ماروں کے بس ای کو ڑے ہو گئے۔ ولید کی شراب نوشی کی شمادت دینے والے حمران اور صعب تھے۔ یونس کی روایت کو خود حضرت امام بخاری روایتے نے مناقب عثمان بڑاتھ میں وصل کیا ہے اور زہری کے بھینچ کی روایت کو این عبدالبرنے تمہید میں وصل کیا۔

٣٨٧٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي أَبِي حَدُّثَنِي أَبِي

(٣٨٤٣) مجھ سے محد بن مثنی نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' کہاہم

عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ أُمُّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةً ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بالنَّحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ هُمْ، فَقَالَ: ((إِنْ أُولَنِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرُّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوْرُوا فِيْهِ بَيْكُ الصُّورَ، أُولَنِكَ شِرَارُ الْحَلْق، عِنْدَ اللهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

سے ہمارے والد (عروہ بن زبیر) نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی انلّٰد عنهانے بیان کیا کہ ام حبیبہ بھن فیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنهانے ایک گرجے کا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ مین دیکھا تھااس کے اندر تصوریں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم ماٹی کے سامنے کیا تو آب نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہو تا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ معجد بناتے اور پھراس میں اس کی تصوریس رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

٣٨٧٤ حَدُّثَنَا الْحُمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ السَّعِيْدِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بنتِ خَالِدٍ قَالَتْ : ((قَدِمْتُ مَنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَّةَ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمِيْصَةً لَـهَا أَعْلاَمٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الأعْلاَمَ بيدهِ وَيَقُولُ: ((سَنَاه سَنَاه)). قَالَ الْحُمَيْدِي: يَغْنِي حَسَنٌ حَسَنٌ).

[راجع: ٣٠٧١]

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ` ((كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَيْك فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً. فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ: كَيْفَ

ید ترین مخلوق ہوں گے۔ یہ صدیث باب البخائز میں گزر چکی ہے یہاں امام بخاری رہ تھے اس کو اس لئے لائے کہ اس میں حبش کی جمرت کا ذکر ہے۔

(٣٨٤٨) م سے حميدي نے بيان كيا' انہوں نے كمام سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا۔ ان سے ان کے والد سعد بن عمرو بن سعد بن عاص نے ان سے ام خالد بنت خالد رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میں جب عبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی۔ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اینا ہاتھ بھیر کر فرمایا سناہ سناہ۔ حمیدی نے بیان کیا کہ سناہ سناه حبثی زبان کالفظ ہے یعنی اچھاا چھا۔

(٣٨٧٥) جم سے يحيٰ بن حماد نے بيان كيا كما جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے ابرائیم نے' ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ (ابتداء اسلام میں) نبی کریم ساتھا ا نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کوسلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرماتے تھے۔ لیکن جب ہم نجاثی کے ملک حبشہ سے واپس (مينه) آئ اور جم نے (نماز يرصة مين) آپ كوسلام كياتو آپ نے يلے آپ كو سلام كرتے تھے تو آپ نمازى ميں جواب عنايت فرمايا كرتے تھ؟ آنخضرت التيام نے اس ير فرمايا مال نماز ميس آدى كو

تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَرُدُ فِي نَفْسِي)).

[راجع: ١١٩٩]

دوسرا منفل ہو تا ہے۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے یوچھاایسے موقعہ پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے رہا ہوں۔

یہ مدیث کتاب الصلوة میں گزر چکی ہے' اس باب میں اسے حضرت امام بخاری رہایجہ اس لئے لائے کہ اس میں حضرت ابن مسعود بنافھ کے مبش سے لوشع کا بیان ہے۔

> ٣٨٧٦ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَلَغَنا مَخْرَجُ النُّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةُ، فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إِلَى النُّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفُرَ بْنُ أَبِي طَالِب، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النُّبِيُّ ﴾ وَيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَان)).

[راجع: ٣١٣٦]

ایک مکہ سے حبش کو دو سری حبش سے مدینہ کو۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپؑ نے خیبر کے مال غنیمت میں ہے ان لوگوں کو حصہ نمیں دلایا تھا جو اس لڑائی میں شریک نہ تھے گر ہماری کشتی والوں کو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حصہ ولا دیا۔

٣٨- بَابُ مَوتِ النَّجَاشِيِّ

٣٨٧٧– حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُ: قَالَ النُّبيُّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ النُّجَاشِيُّ : ((مَاتَ الْيَومَ رَجُلُ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةً)).

[راجع: ١٣١٧]

(١٣٨٤٦) مم سے محمد بن علاء نے بیان کیا ،مم سے ابواسامہ نے بیان كيا كما مم سے بريد بن عبداللہ نے بيان كيا ان سے ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموی بھاٹھ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ ما الله المرت مدينه كي اطلاع ملي تو جم يمن ميس تق لهر جم كشتي ير سوار ہوئے لیکن اتفاق ہے ہوانے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبش کی طرف کردیا۔ ہماری ملاقات وہاں جعفرین ابی طالب بناٹھ سے ہوئی (جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے) ہم انہیں کے ساتھ وہاں ٹھیرے رہے' پھر مدینہ کا رخ کیا اور آنخضرت ماٹا پیا ہے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر کھے تھے' آمخضرت ساتھ ایم نے فرمایا تم نے اے کشتی والو! دو ہجرتیں کی ہیں۔

باب حبش کے باد شاہ نجاشی کی وفات کا بیان (٣٨٧٤) مم سے ابو رئيع سليمان بن داؤد نے بيان كيا كما مم سے سفیان بن عیسنہ نے بیان کیا'ان ہے ابن جریج نے'ان سے عطاء بن الی رہاح نے اور ان سے حضرت جابر بھاٹھ نے بیان کیا کہ جس دن نجاثی (حبشہ کے بادشاہ) کی وفات ہوئی تو آنخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا 'آج ایک مرد صالح اس دنیا ہے جلا گیا' اٹھو اور اینے بھائی امحمہ کی نماز

جنازه پڙھ لو۔

ت معلوم ہوا کہ نجاثی مسلمان ہو گیا تھا۔ جیسا کہ دو سری روایت میں مذکور ہے گرامام بخاری اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ ہے اس روایت کو یمال نمیں لائے اور یہ باب جو قائم کیا اور اس میں جو حدیث بیان کی اس سے بھی اس کا اسلام لانا ثابت ہوا۔ اس حدیث سے جنازہ غائبانہ پڑھنا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ کے انکاری ہیں ان کے پاس منع کی کوئی صریح سیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اممہ اس کالقب تھا اصل نام عطیہ تھا۔

٣٨٧٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَـمَّادٍ

خَدُّتُنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ حَدُّثَنَا

قَتَادَةُ أَنْ عَطَاءُ حَدَّثُهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

الله على النَّجَاشِيُّ، فَصَلَّمُنَا

وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصُّفِّ القَّانِي أَو

الثالِثِ. [راجع: ١٣١٧]

الله الأنصاري رَضيَ الله عَنْهُمَا أَنْ نَبِيُّ

٣٨٧٩– حَدُثنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ الله صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الصُّمَدِ.

[راجع: ١٣١٧]

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن وْابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ · الْحَبَشَةِ فِي الْيَومِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، وَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيْكُمْ)).[راجع: ١٢٤٥] ٣٨٨١ - وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمْ ((أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلِّي فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)).

(١٨٨٨) م ع عبدالاعلى بن حماد في بيان كيا انهول في كما مم ے بزید بن زریع نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سعید بن ائی عروبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رمنی اللہ عنمانے کہ نی کریم اللہ اسے نجائی کے جنازہ کی نماز پر می مقی اور ہم صف باندھ کر آپ کے بیچے کرے ہوئے۔ میں دوسری یا تيسري مف ميں تھا۔

(١٨٤٩) محمد ع عبدالله بن الي شيبه في بيان كيا كما م عديد بن ہارون نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے 'کہا ہم سے سعید بن میناء نے بیان کیا' ان سے جابر بن عبداللہ بی کی کریم النا لے اصمہ نجاشی کی نماز جنازہ راحی اور چار مرتبہ آپ نے نماز میں تکبیر کی۔ بزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبدالعمد بن عبدالوارث نے بھی (سلیم بن حیان) سے روایت کیاہے۔

(۳۸۸۰) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا 'کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد (ابراہیم بن سعد) نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیان نے' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول الله ملی اللہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاثی کی موت کی خبراس دن دے دی تھی جس دن ان کا انقال ہوا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اینے بھائی کی مغفرت کے لئے وعاکرو۔

(اسم۸۱) اور صالح سے روایت ہے کہ ابن شماب نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیااور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خردی کہ نی کریم مٹھایا نے (نماز جنازہ کے لئے) عید گاہ میں صحابہ مرتبه تکبیر کهی تھی۔

[راجغ: ١٧٤٥]

ان جملہ احادیث میں کسی نہ کسی طرح ہجرت حبشہ کا ذکر ہے اس لئے حضرت امام بخاری ان احادیث کو یمال لائے۔ ان جملہ احادیث سے نجاثی کا جنازہ غائمانہ پڑھا جانا بھی ثابت ہو تا ہے آگرچہ بعض حضرات نے یمال مختلف تاویلیں کی ہی گران میں کوئی وزن نہیں ہے صبح وہی ہے جو ظاہر روایات کے منقولہ الفاظ سے ثابت ہو تا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب نبی کریم اللہ کیا کے خلاف مشرکین کا عهدويمان كرنا

٣٩ - بَابُ تَقَاسُم الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى

النّبيّ ﷺ

عار طرف اسلام پھیلنے لگا تو عداوت و حمد کے جوش میں انہوں نے ایک اقرار نامہ تیار کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ بنی ہاشم اور بی مطلب سے نکاح شادی خرید و فروخت کوئی معاملہ اس وقت تک نہ کریں جب تک وہ آنخضرت ماٹھیے کو ہمارے حوالہ نہ کر وس۔ یہ اقرار نامہ لکھ کر کعیے کے اندر لٹکایا۔ ایک مدت کے بعد آنخضرت مٹائیے نے جو بی ہاشم کے ساتھ ایک علیحدہ گھاٹی میں سکونت ر کھتے تھے اور جمال پر بنی ہاشم اور بنی مطلب کو سخت تکلیفیں ہو رہی تھیں ابو طالب این چیا سے فرمایا کہ اس اقرار نامہ کو دیمک جات گئی صرف اللہ کانام اس میں باتی ہے۔ ابوطالب نے قرایش کے کفاروں سے کما میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ تم کعیے کے اندر اس اقرار نامہ کو د کھو اگر اس کابیان سے ہے تو ہم مرنے تک بھی اس کو حوالہ نہیں کرنے کے اور اگر اس کابیان جھوٹ نکلے تو ہم اس کو تمہارے حوالہ کر دیں گے۔ تم مارویا زندہ رکھو جو چاہو کرو۔ کافروں نے کعبہ کھولا اور اس اقرار نامہ کو دیکھا تو واقعی سارے حروف کو دیمک چاٹ گئ صرف الله كانام بلق تھا۔ اس وقت كيا كہنے گئے ابو طالب تمهارا بھتيجا جادو كر ہے۔ كتے ہن جب آنخضرت مل ينام نے ابو طالب كويہ قصہ سنایا تو انہوں نے یوچھاتم کو کہاں سے معلوم ہوا۔ کیا تم کو اللہ نے خبردی آپ نے فرمایا ہاں۔ (وحیدی)

ے نبوی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا تین سال تک یہ ترک موالات قائم رہا' اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کریم ساڑھیا کو اس سے

نجات بخشی جس کی مختصر کیفیت اویر مذکور ہوئی ہے۔

٣٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَادَ حُنَيْناً: ((مَنْزِلُنَا غَدًا – إِنْ شَاءَ اللهُ – بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)).[راجع: ١٥٨٩]

(سمم) ہم ے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا ان شاء اللہ کل مارا قیام خیت بی کنانہ میں ہو گاجہاں مشرکین نے کافرہی رہنے کے لئے عمد و بيان كياتفا.

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ مشرکین نے خیت بی کنانہ میں کفریر پختگی کاعمد کیا تھا جے اللہ نے بعد میں پاش یاش کرا دیا اور ان کی نسلیس اسلام میں داخل ہو گئیں۔

• ٤ - بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

باب ابوطالب كاواقعه

یہ آنخضرت ساتھا کے سکے چھاتھ۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ کے حقیق بھائی۔ یہ جب تک زندہ رہے آپ کی بوری حمایت اور حفاظت کرتے رہے مگر قومی پاسداری کی وجہ سے اسلام قبول کرنا نصیب نہیں ہوا۔

٣٨٨٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى عَنْ سُفْيَانْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ، فَوَ اللهِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: ((هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ منَ النَّارِ)).

[طرفاه في : ۲۰۸، ۲۷،۲۶].

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ – فَقَالٍ: ((أَيْ عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ ا للهِ)). فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيُّهُ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْـمُطّْلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْء كُلُّمَهُمْ بهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((الْمُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أَنْهَ عَنْهُ)). فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]، ونزلَتْ: ﴿إِنَّكَ لاَ

(٣٨٨٣) جم سے مسدونے بيان كيا۔ كما جم سے يكيٰ بن سعيد قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان ثوری نے 'کماہم سے عبدالملک بن عمیر نے 'ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیاان سے حضرت عماس بن عبدالمطلب بوالي نے بیان كياكه انسول نے نبى كريم ملي يا سے يوچها آپ این چی (ابوطالب) کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا كرتے تھ اور آپ كے لئے غصہ ہوتے تھ؟ آپ نے فرمايا (اى وجه سے) وہ صرف مخنوں تک جہنم میں ہیں اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تووه دوزخ كى ية مين بالكل ينج موت\_

(٣٨٨٣) مم سے محمود بن غيلان نے بيان كيا، كما مم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہیں معمر نے خبروی' انہیں زہری نے' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب بن حزن محالی بناتھ نے کہ جب ابوطالب کی وفات کاوفت قریب ہوا تو نبی کریم دو' الله كى بارگاه ميس (آپ كى بخشش كے لئے) ايك يمي دليل ميرے ہاتھ آجائے گی' اس پر ابوجل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کما' اے ابوطالب! كياعبد المطلب كے دين سے تم چرجاؤ كے! بيد دونوں ان ہى یر زور دیے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے لکا 'وہ یا تھا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر آنحضرت ما تھا نے فرمایا کہ میں ان کے لئے اس وقت تک وعامغفرت کرتا رموں گاجب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ (سورہ براۃ میں) یہ آیت نازل ہوئی "نبی کے لئے اور مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ مشركين كے لئے دعا مغفرت كريں خواہ وہ ان كے ناطے والے بى کیوں نہ ہوں جب کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی

تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]. [راجع: ١٣٦٠]

٣٨٨٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْن خَبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحِدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ - وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَومَ الْقِيَامَةِ فَيَجْعَلَ فِي صَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ)). حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ روایت میں ابو طالب کا ذکر ہے کی وجہ مناسبت باب ہے۔

> حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ وَالدُّرْاوَردِيّ عَنْ يَزِيْدَ بِهَذَا وَقَالَ: تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ. [طرفه في : ٦٥٦٤].

١ ٤ - بَابُ حَدِيْثِ الإسْرَاء، وَقُول ا للهِ تَعَالَى: ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبْدِهِ لِيَلاَّمِنَ المستجد النحرام إلى المستجد الأفصى ٣٨٨٦ - حَدُّثَنَا يَحيَى بْنُ بَكِيْرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرُّحْـَمنِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿﴿لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْـجِجْرِ تَجَلِّي اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِس، فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ)).

[طرفه في : ۲۷۱۰].

بن" اور سورہُ فقص میں یہ آیت نازل ہوئی "بے شک جے آپ جابي بدايت نهيس كريكتے"

(٣٨٨٥) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما م سے ليث بن سعد نے بیان کیا کماہم سے بزید بن عبداللہ ابن المادنے 'ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری بناٹنہ نے کہ انہوں نے بی کریم ماڑیا ہے سا' آپ کی مجلس میں آپ کے چھاکا ذکر ہو رہا تھا تو آگ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف مخنوں تک جہنم میں رکھاجائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔

ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کما ہم سے ابن ابو حازم اور درا وردی نے بیان کیا برید سے اس ندکورہ صدیث کی طرح 'البت اس روایت میں یہ بھی ہے کہ "ابو طالب کے دماغ کا بمیحہ اس سے كويل كأين

#### باب بیت المقدس تک جانے کاقصہ

اور الله تعالى نے سور و بن اسرائيل ميس فرمايا "پاك ذات ہے وہ جو اپنے بندہ کو راتوں رات معجد حرام سے معجد اقصیٰ تک لے گیا" (٣٨٨٦) م سے يحلي بن بكيرنے بيان كيا كما م سے ليث نے بيان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے 'کہ مجھ سے کما ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بن ﷺ ہے سنا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنا آپ نے فرمایا تھا کہ جب قرایش نے (معراج کے واقعہ کے سلسلے میں) مجھ کو جھٹلایا تو میں خطیم میں کھڑا ہو گیااور اللہ تعالی نے میرے لئے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قرایش ہے اس کے بیتے اور نشان بیان کرنا شروع کردیتے۔

المقدس المقدس کے معراج کی رات کو آپ ام ہانی کے گھر میں تھے ' تو مجد حرام سے حرم کی زمین مراد ہے۔ آپ کا معراج کمہ سے بیت المقدس سے سیست کسیسے کی تو تعلق ہے۔ جو قرآن پاک سے ثابت ہے اس کا معر قرآن کا معرب اور قرآن کا معرک کافر ہے اور بیت المقدس سے آسانوں تک صحح حدیث سے ثابت ہے اس کا معرک گراہ اور بدعتی ہے۔ حافظ نے کما اکثر علاء سلف اور اہل حدیث کا بیہ قول ہے کہ بیہ معراج جمم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری میں ہوا۔ یک امر حق ہے۔ بیہ تی کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے جب معراج کا قصد معراج کیا تو کفار قریش نے انکار کیا اور ابو بحر براٹر نے پاس آئے انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی اس دن سے ان کا لقب صدیق براثر ہو گئیا۔ بردار نے ابن عباس بن سے سے روایت کیا گہ بیت المقدس کی مجد لائی گئی اور عقیل کے گھر کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کو دیکتا جا اور اس کی صفت بیان کرتا جاتا تھا۔ بعض نے کما کہ اسراء اور معراج دونوں الگ الگ راتوں میں ہوئے ہیں کیونکہ حضرت امام بخاری براٹیج نے ہردہ کو الگ الگ بابوں میں بیان کیا ہے گر خود حضرت امام بخاری براٹیج نے کتاب الصلوة میں بیا باندھا ہے کہ لیات بخاری براٹیج نے ہردہ کو الگ الگ بابوں میں بیان کیا ہے گر خود حضرت امام بخاری براٹیج نے کتاب الصلوة میں بیا باندھا ہے کہ لیات اللہ مراء میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اسراء اور معراج ایک ہی رات میں ہوئے ہیں۔

## ٢٥ – بَابُ الْمِعرَاجِ الْمِعرَاجِ كابيان

آئی ہے کہ الفظ معراج عَرَجَ بَعْزِجُ سے ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں یہاں آنخضرت مٹھیلے کا آسانوں کی طرف چڑھنا مراد ہے۔ یہ سیسی میں در ہے۔ یہ المقدس اور بیت میر در اللہ باک نے راتوں رات اپنے بندے کو معبد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسانوں کی سیر کرائی جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہاں صدیث میں واقعات موجود ہیں۔ صحیح کی ہے کہ اسراء اور معراج ہر دو الست میا اور متند واقعہ ہے جے ۲۸ صحابیوں نے روایت کیا ہے اور آخضرت مٹھیلے کا یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کی سارے انبیاء پر فوقیت ثابت کرتا ہے۔

٣٨٨٧ - حَدُّنَا هُدْبَةُ بَنُ خَالِدٍ حَدُّنَا هَمَّامُ بَنُ يَحْيَى حَدُّنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ بَنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنْ نَبِيَّ اللهِ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَيْلَةِ عَنْهُمَا: أَنْ نَبِي اللهِ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِيَ بِهِ قَالَ : ((بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيْمِ - مُصْطَجِعًا، إِذْ أَسْرِيَ بِهِ قَالَ : ((بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيْمِ - مُصْطَجِعًا، إِذْ أَتَنِي آتِ فَقَدُ - قَالَ: وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقُ - مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهِ)). فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ فَشَقُ - مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ فَلَتُ اللهَ عَرُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ فَلَتُ اللهُ عَرُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ فَلَتُ اللهَ عَنْمَ إِلَى شَعْرَتِهِ - قَالَ: مِنْ قُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - قَالَى مَنْ قَصَّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - وَهُو إِنْهُ مِنْ قَصَّهِ إِلَى شَعْرَتِهِ مِنْ وَسَعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَّهِ إِلَى شَعْرَتِهِ مِنْ وَمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمُ أَتِيْتُ بَطَسْتِ مِنْ فَلَهِ وَهُو إِنْهُمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمُ أَتِيْتُ بَعِلَى قَلْبِي، ثُمْ أَتِيْتُ بَطِسَلَ قَلْبِي، ثُمْ أَتِيْتُ بَعْرَبِهِ مَنْ قَصَهُ إِلَى مَنْ قَصْهُ إِلَى مَنْ قَصْهُ إِلَى شَعْرَتِهِ مِنْ قَصَهُ إِلَى مُنْ قَلْسَلَ قَلْبِي، ثُمْ أَتِيْتُ بَعْرَاهُ مِنْ قَلْمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبَى، ثُمْ

ایک سونے کاطشت لایا گیاجو ایمان سے بحرا ہوا تھا'اس سے میرادل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیاجو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید! جارود نے حضرت انس رضى الله عنه سے يوچھا ابو حمزہ ! كياوہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کا ہرقدم اس کے متہائے نظریر پڑ اتھا (آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که) مجھے اس پر سوار کیا گیااور جبریل . مجھے لے کر چلے آسان دنیا پر پنیج تو دروازہ کھلوایا' پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جربل ملائل ہوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) یوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انسیں خوش آمید! کیائی مبارک آنے والے ہیں وہ۔ اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیاتو میں نے وہاں آدم ملائل کو دیکھا' جریل طال کے فرمایا یہ آپ کے جدامجد آدم میں انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نی! جبریل طائل اور چڑھے اور دوسرے آسان پر آئے وہاں بھی دروازہ تھلوایا آواز آئی کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جریل ( ملائلہ) یو چھاگیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کما محمد (ملی الله علیه وسلم) بوچھا گیا کیا آپ کو اسیس بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ' محر آواز آئی ' انہیں خوش آمدید ۔ کیا بى الجھے آنے والے ہیں وہ۔ پھردروازہ كھلا اور میں اندر كياتو وہال يكيٰ اور عيسلي النيام موجود تنصر بيد دونول خالد زاد بعالي بين - جريل ماينك نے فرمایا یہ عیسی اور بجی السنین میں انسین سلام سیجتے میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمید نیک نی اور نیک بھائی! یہاں سے جبریل ملائلہ مجھے تیسرے آسان کی طرف لے کرچ سے اور دروازہ کملوایا۔ بوچھا کیا کون صاحب آئے بن؟ جواب دیا کہ جریل۔ پوچھاگیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) بوچھا گیا کیا انہیں

حُشِيَ، ثُمُّ أَتِيْتُ بِدَابُةٍ دُونَ الْبَغَلِ وَفُوقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ)) - فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةً؟ قَالَ أَنَسُّ : نَعَمْ يَضَعُ خَطُورَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيْلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّد. قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ : مَوْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَفَتَحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هِيَ آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. فَسَلُّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ السَّلاَمَ ثُمُّ قَالَ: مَوْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمُّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ. قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيْلُ، قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَفَتَحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيْسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ. قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيْسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا، ثُمُّ قَالاً: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمٌّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاء الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبُريْلُ، قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْسَمَجِيْءُ جَاءً. فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوْسُفُ، قَالَ: هَذَا

يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ وَالصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتِّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِبْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ. قِيلَ : وَقَدْ أُرسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ السَّمَجِيْءُ جَاءَ. فَفَتَحَ. فَلَمًا حَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيْسٌ، قَالَ : هَذَا إِدْرِيْسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُ ثُمُ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَحْ الصَّالِحِ وَالنّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمُّ صَعِدَ بِي حَتَى أَتَى السَّمَاءَ الصَّالِحِ. ثُمُّ صَعِدَ بِي حَتَى أَتَى السَّمَاءَ

هَذَا إِدْرِيْسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ ثُمُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ. ثُمُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيْلُ. قِيْلُ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ قَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيء جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ. قَالَ : هَذَا هَارُونُ فَسَلُّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ ثُمُّ قَالَ : مَوْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بي حَتَّى أَتى السَّمَاءَ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيْلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَوْحَبًا بِهِ، فَيْعُمَ النَّمَجِيءَ جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدُ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بالأَخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى. قِيْلَ لَهُ : مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: أَبْكِي

لانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انمیں خوش آمدید۔ کیا بی اچھے آنے والے ہیں وہ ' دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف مالئ موجود تھے۔ جبریل "نے فرمایا یہ یوسف میں انسیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیاتو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی! پھرجریل ملائلة مجھے لے کراور چڑھے اور چوتھ آسان پر پنچے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیاکون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جربل! پوچھاگیااور آپ کے ساتھ کون ہے؟ كماك محد (الني يلم) يوچھاكيا! نبيل بلانے كے ليے آپ كو بھيجاگيا تھا؟ جواب دیا کہ ہال کھا کہ انسیں خوش آمدید کیابی اچھے آنے والے بي وه! اب دروازه كملا جب من وبال ادريس مَلِاتِهَا كى خدمت من بنچاتو جريل ملائلة نے فرمايا يه ادرايس ملائلة بين اسيس سلام يجيئ ميس نے انہیں سلام کیااور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمریدیاک بھائی اور نیک نی۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسان پر آئے اور دروازہ کھلوایا پوچھاگیاکون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل ' پوچھاگیا آپ ك ساتھ كون صاحب آئے ہيں؟ جواب ديا كه محمد (ماليدم) يو چھا كياك انسيس بلانے كے لئے آپ كو بھيجا كيا تھا؟ جواب ديا كه بال اب آواز آئی خوش آمدید کیابی اچھے آنے والے ہیں وہ 'یمال جب میں ہارون ملِللًا كى خدمت ميں حاضر مواتو جريل ملائلا نے بتاياك آپ مارون ميں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیاانہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی! یمال سے لے کر مجھے آگے برهے اور چھے آسان پر پنچ اور دروازہ کھلوایا پوچھا کیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جریل' آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محد (التہ اللہ) بوچھا گیاکیا انسی بلانے کے لئے آپ کو جمیجاً گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کماانسیں خوش آمدید کیا ہی ا چھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موی علائلا کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل مٰلاِئلًا نے فرمایا کہ بیہ موٹ مٰلاِئلًا ہیں انہیں سلام کیجئے' میں نے سلام کیااور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمرید نیک

نى اور نيك بهائى! جب ميس آكے بردها تو وہ رونے لگے كى نے يوچما ۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس ير رو رہا ہوں ك یہ لڑکا میرے بعد نی بناکر بھیجا گیا لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہول گے۔ پھر جبریل مظافلہ مجھے لے کر ساتویں آسان کی طرف گئے اور دروازہ تھلوایا۔ پوچھاگیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد (مٹھیم) پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کما کہ انہیں خوش آميد كياى الحص آن والے بين وه عيل جب اندر كياتو ابراجيم طالق تشریف رکھتے تھے۔ جبریل ملائلانے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں ' انسیس سلام کیجے۔ آخضرت مٹائیم نے فرمایا کہ میں نے ان کوسلام کیاتو انوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نی اور نیک بیا ؛ پھر سدرة المنتيٰ كوميرے سامنے كرديا كيا بيں نے ديكھا كه اس كے كھل مقام حجر کے منکوں کی طرح (برے برے) تھے اور اس کے بت ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جریل ملائل نے فرمایا کدیہ سدرة المنتنى بـ وبال ميس نے چار سرس ديكميس دو باطني اور دو ظامري-میں نے پوچھا اے جریل مالئلا ! یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی سرس ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور دو ظاہری سرس نیل اور فرات بير ، كرمير سامن بيت المعور كولايا كيا وبال مير سامنے ایک گلاس میں شراب ایک میں دودھ اور ایک میں شد الیا میا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جریل میلائل نے فرمایا می فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی! پھر مجھ پر روزانہ بچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس ہوا اور مویٰ ملائلہ کے پاس ے گزراتو انہوں نے پوچھاکس چیز کا آپ کو تھم ہوا؟ میں نے کماکہ روزانہ بچاس وقت کی نمازوں کا موسیٰ ملائھ نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتن طاقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے میرابر ہاؤلوگوں سے پڑ چکاہے اور بن اسرائیل کامجھ تلخ تجربہ ہے۔ اس لئے آپ اپ رب

لأَنْ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بي إلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيْلُ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيْء جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ. قَالَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ السُّلاَمَ، قَالَ : مَوْحَبًا بالابن الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمُّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَهْقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَر، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ. قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْـمُنْتَهَى، وَغَذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهِرَانَ بَاطِنَانَ، وَنَهْرَانَ ظَاهِرَانَ. فَقُلْتُ: مَا هَذَان يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَان فَنَهْرَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانَ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمُعَمُورُ. ثُمُّ أَتِيْتُ بِإِنَاءَ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءَ مِنْ لَبَن وَإِنَاءَ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ ۚ الْفِطْرَةُ أَنَّتَ عَلَيْهَا وَأَمُّتُكَ. ثُمُّ لُوضَت عَلَى الصَّلُوَاتُ خَـمْسِيْنَ صَلاَةً كُلُّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَى، فَقَالَ: بَمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرتُ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلُّ يوم. قَالَ: إِنَّ أُمُّنَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ حَـمْسِيْنَ صَلاَّةً كُلُّ يَومٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَبَّتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَانِيْلَ أَشَدُ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ

فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَثِلَهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّىٰ عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْر صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ. **فَرَجَعْتُ فَأُمِرِتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلُّ** يَوم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بمَا أمِرْتَ؟ قُلْتُ: أمِرتُ بِخِمْس صَلَوَاتِ كُلَّ يَوم. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلُّوَاتٍ كُلُّ يَوم وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَشَدُ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التُخْفِيْفَ لِأُمْتِكَ. قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضِي وَأُسْلِمْ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادِ: أَمْضَيتُ **لَرِيْضَتِي،** وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ)).

کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لئے عرض کیجئے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لئے عرض کی تو دس وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھرمیں جب واپسی میں موٹی ملائلا کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھروہی سوال کیا میں دوبارہ بار گاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی دس وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھرمیں موٹی مَلِلَا کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیامیں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو<sup>ا</sup> کروس وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ مویٰ طِلِنَا کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظمار کیا پھریار گاہ اللی میں ماضر ہوا تو مجھے دس وقت کی نمازوں کا تھم ہوا میں واپس ہونے لگا تو آپ نے مجروبی کما اب بارگاہ الی میں حاضر موا تو روزانہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کا تھم باقی رہا۔ موسیٰ طالتھ کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا تھم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ ملائل کو بتایا کہ روزانه یانچ وقت کی نمازوں کا حکم ہواہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت شیں رکھتی میرا بر تاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کامجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھرحاضر موكر تخفيف كے لئے عرض كيجة . آمخضرت النايام نے فرمايا رب تعالى ے میں بہت سوال کرچکا اور اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب میں بس اس پر راضی ہوں۔ آمخضرت ملی الم فرمایا کہ پھرجب میں وہاں سے مررف لگاتوندا آئی "میں فے اپنافریضہ جاری کردیا اور اینے بندول

روایت میں لفظ براق ضمہ باکے ساتھ ہے اور برق سے مشتق ہے جو بکلی کے معنوں میں ہے وہ ایک فجریا محو ڑے کی شکل میں ہے اور برق سے مشتق ہے جو بکلی کے معنوں میں ہے وہ ایک فجریا محو ڑے کی شکل میں ہوئے ہے ہو آنحضرت ساتھ ہے ساری کے لئے لایا گیا تھا جس کی رفتار بکل سے بھی تیز سمی 'ای لئے اسے براق کما گیا۔ معزت جر کمل میلاتھ پہلے آپ کو بیت المقدس میں لے گئے و دبطہ البواق بالحلقة التی بربط بھا الانبیاء بباب المسجد (توشیخ) یعنی وہاں براق کو اس مجد کے دروازے پر اس طقہ سے باندھا جس سے پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے سے پھروہاں دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد آسانوں کا سنر شروع ہوا۔

روایت میں حضرت موکیٰ عَالِثَمَا کے رونے کا ذکر ہے ' بیر رونا محض اپنی امت کے لئے رحمت کے طور پر تھا قال العلماء لم یکن بکاء موسی حسلہ معاذ الله فان الحسد فی ذالک العالم منزوع من احادا لمومنین فکیف بمن اصطفاه الله تعالٰی (توشیح) لینی علماء نے کما

ان کا یہ رونا معاذ اللہ حسد کی بنا پر نئیں تھا عالم آ ثرت میں حسد کا مادہ تو ہر معمولی مؤسن کے دل سے بھی دور کر دیا جائے گا الذا یہ کیے مکن ہے کہ حضرت مولیٰ بلائھ نے آخضرت ساتھا کو لفظ فلام سے تعبیر کیا ہو آپ کی تعظیم کے طور پر تھا وقد بطلق المعلام و بواد به المطری المشاب لیعنی مجمی لفظ فلام کا اطلاق طاقتور شہ زور نوجوان مرد پر بھی کیا جاتا ہے اور یہاں کی مراد ہے لمعات و صفرت شخ طاطی قاری ملائے نے فرمایا کہ ھذا العوب الذی وقع فی ھذا الحدیث ھوا صح الروایات و ارجمها لیعنی انہیاء کرام کی طاقات جس ترتیب کے ساتھ اس روایت میں فرکور ہوئی ہے کی زیادہ مسمح ہے اور اس کو ترج حاصل ہے۔ ترتیب کو کرر شاکھین حدیث یاد فرما لیس کہ پہلے آسان پر حضرت آدم بلیائے سے طاقات ہوئی و صرب آسان پر حضرت بارون بلائے سے طاقات ہوئی و صرب آسان پر حضرت بارون بلائے سے طاقات ہوئی و حضرت ادرایس بلائھ سے پانچیں پر حضرت بارون بلائے سے طاقات موئی ہو حضرت ادرایس بلائھ سے پانچیں پر حضرت بارون بلائے سے طرف با قات حاصل ہوا۔

روایت پس لفظ سدرة المنتی فدکور ہوا ہے۔ لفظ سدرة بیری کے درخت کو کتے ہیں و سمیت بھا لان علم الملائکة بنعهی البھا و لم 
یعجاوزها احد الا رسول الله صلی الله علیه وسلم و حکی عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه انها سمیت بذالک لکون بننهی البها ما
یعجاوزها من فوقها و ما یصعد من تعتها (مرقات) لینی اس کا بی نام اس لئے ہوا کہ فرشتوں کی معلومات اس پر حتم ہو جاتی ہیں اور اس جگہ
سے آگے کمی کاگزر نہیں ہو سکا ہے بی شرف صرف سیدنا محمد رسول الله متابع کو حاصل ہوا کہ آپ اس سے بھی آگے گزر کئے حضرت
عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ اس کا بی نام اس لئے رکھاگیا کہ اوپر سے بینچ آنے والی اور بینچ سے اوپر جانے والی
عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ اس کا بی نام اس لئے رکھاگیا کہ اوپر سے بینچ آنے والی اور بینچ سے اوپر جانے والی
ہر چیز کی انتہا یمال ختم ہو جاتی ہے۔

روایت میں لفظ بیت المعور آیا ہے ' جو کعبہ کرمہ کے مقابل ساتویں آسان پر آسان والوں کا قبلہ ہے اور جیسی زمین پر کعبہ شریف کی حرمت ہے۔ ایسے بی آسانوں پر بیت المعور کی حرمت ہے۔ لفظ فطرت سے مراد اسلام اور اس پر استقامت ہے۔ آپ کے سامنے نہوں کا ذکر آیا۔ و فی شرح مسلم قال ابن مقابل الباطنان هو السلسبیل والکو ٹر والمظاهران النیل والفرات یعنو جان من اصلها الم یسیران حیث اواد الله تعالٰی ٹم یعنو جان من الارض و یسیران فیها و هذا لابمنعه شرع و لا عقل و هو ظاهر المحدیث فوجب المصیر البه رموقات) یعنی دو باطنی نہوں سے مراد سلسلیل اور کو ٹر بین اور دو ظاہری نہوں سے حواد نیل و فرات بین جو اس کی جڑ سے نگتی بین پھر اللہ تعالٰی جمل چاہتا ہے وہاں وہاں وہ بھیلتی بین پھروہ نیل و فرات زمین پر ظاہر ہو کر چلتی بین۔ بید نہ عقل کے ظاف ہے نہ شرع کے اور حدیث کا ظاہر مفہوم بھی کی ہے جس کو تشلیم کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں آنخضرت ساتھ کے کہ مشورہ حضرت موکی بیاتی بار بار مراجعت شخفیف کے لئے تھی۔ اللہ پاک نے شروع میں پچاس وقت کی نمازوں کا تھم فرمایا 'گراس بار بار در خواست پر اللہ نے رم فرما کر صرف پانچ وقت کی نمازوں کو رکھا گر ثواب کے لئے وہی پچاس کا تھم قائم رہا اس لئے کہ امت مجربہ کی خصوصیات میں سے کہ اس کو ایک نئی کرنے یہ دس کی نازوں کو رکھا گر ثواب کے لئے وہی پچاس کا تھم قائم رہا اس لئے کہ امت مجربہ کی خصوصیات میں ہے کہ اس کو ایک نئی کرنے یہ دس کی نازوں کا تواب ملائے۔

واقعہ معراج کے بہت ہے اسرار و جھم ہیں جن کو ججتہ المند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائیے نے اپنی مشہور کتاب ججتہ اللہ البائد ہیں بری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اہل علم کو ان کا مطالعہ ضروری ہے اس مختر میں اس تطویل کی مخبائش نہیں ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن مجھ حقیر فقیر از سر تا پا گنگار خادم مترجم کو اور جملہ قدر دانان کلام حبیب پاک ساتھ کے کو ایپ دیدار سے مشرف فرماکر این حبیب بائی کے لواء حمد کے بنیج جمع فرمائے آمین یا رب العالمین۔

(٣٨٨٨) ہم سے حميدى نے بيان كيا كما ہم سے سفيان بن عيميد نے بيان كيا ان سے عمرو بن دينارنے بيان كيا ان سے عكرمه نے اور

٣٨٨٨ - حدُّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

رَضِيَ اللهُ غَنْهُمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]. قَالَ هِيَ رُؤْيًا عَيْنِ أُريَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدُسِ. قَالَ: ((وَالشُّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْفُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزُّقُومِ)).

[صرفه في : ٢٦٦١٣، ٢٦٦١٣.

ان سے حضرت عبداللہ بن عباس می اللہ نے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ و ما جعلنا الرويا العي اريناك الافتنة للناس ﴾ (اورجو رؤيا بم في آپكو و کھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا) فرمایا کہ اس میں رؤیا ے آگھ سے دیکھنائی مراد ہے۔ جو رسول الله طی کا کواس معراج کی رات میں دکھایا کیا تھاجس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا کیا تحا اور قرآن مجيديس "الشجرة الملعونة "كاذكر آيا ب وه تحومركا

یہ درخت دوزخ یں پیدا ہو گا آگرچہ دنیاوی تمو ہر کے ماند ہو گا گرز ہراور سخی یں اس قدر خطرناک ہو گا جو الل دوزخ کے پید اور آئوں کو بھاڑ دے گا' ملے میں میس جائے گا۔ اس کے بے اڑدھے سانیوں کے پھنوں کی طرح ہوں گے۔ یمی ملعون ورخت ہے

جس كاذكر قرآن مجيد من آيا ہے۔

٤٣- بَابُ وُفُودِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ الله بمَكَّةُ، وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ الْعَقَبَةِ

٣٨٨٩- حدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدُثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدُّثَنَا عَنبَسةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَوَنِي عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ -وَكَانَ قَائِد كَفُبٍ حِيْنَ عَمِي - قَالَ: سَبِعْتُ كَفْبَ بْنِ مَالِكِ يُحَدَّثُ حِيْنَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَزُووَةٍ تَبُوكَ بِطُولِهِ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيْثِهِ ((وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النِّبِي ﴿ لَلَّهُ الْكُلَّةُ الْعَقْبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِيَ بِهَا مِسْهُدَ بَدُر، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذَكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا)). [راجع: ۲۷۵۷]

# باب مکہ میں نبی کریم ملتی پام کے پاس انصار کے وفود کا آنااور بيعت عقبه كابيان

(٣٨٨٩) مم سے يحلي بن بكيرنے بيان كيا انبول نے كمام سے ليث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے (دوسری سند) امام بخاری نے کما اور ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عنب بن فالد نے بیان کیا ، ہم سے یونس بن بزید نے بیان کیا' ان سے ابن شبل نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحلٰ بن عبدالله بن كعب بن مالك في خردي اور انسيس عبدالله بن كعب في جب وہ نابینا ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ غزوہ جوک میں شریک نہ ہونے کاطویل واقعہ بیان کرتے تھے ابن كبيرن افي روايت من بيان كياكه حضرت كعب في كماكه من في كريم النظام كياس عقبه كى رات من حاضر تعاجب بم ف اسلام بر قائم رہنے کا پختہ عمد کیا تھا، میرے نزدیک (لیلہ عقبہ کی بیعت)بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پندہے اگرچہ لوگوں میں بدر کاچ چہ اس سے زیادہ ہے۔ آ الله بنگ بدر اول بنگ ہے جو مسلمانوں نے کافروں سے کی اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار لوگ تل ہوئے۔ لیلہ العقب کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں انسار نے آخضرت سٹھیا کی رفاقت کا قطعی عمد کیا تھا اور آپ نے انسار کے بارہ نتیب مقرر فرائے تھے۔ یہ ایک تاریخی رات تھی جس میں قوت اسلام کی بنا قائم ہوئی اور آخضرت سٹھیا کو دلی سکون ماصل ہوا اس لئے کعب رضی اللہ عند نے اس میں شریک ہونا جنگ بدر میں شریک ہونے سے بھی بھر سمجھا۔

صدیث میں عقبہ کا ذکر ہے۔ عقبہ گھائی کو کہتے ہیں یہ گھائی مقام الحرا اور منی کے درمیان طول طویل بہاڑوں کے درمیان تھی، اس جگہ مدینہ کے بارہ اشخاص نے ۱۲ نبوت میں رسول کریم ماڑھیا کی خدمت میں حاضری کا شرف حاضل کیا اور مسلمان ہوئے ' یہ بیعت عقبہ اوٹی کملاتی ہے۔ ان لوگوں کی تعلیم کے لئے آنخضرت ماڑھیا نے حضرت مصعب بن عمیر بوٹھ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا تھا بو برے ہی امیر گھرانے کے لاؤلے بیٹے تے۔ گر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے دنیاوی عیش و آرام سب بھلا دیا ' مدینہ میں انہوں نے برای کامیابی حاصل کی۔ یہ وہاں اسعد بن زرارہ کے گھر تھرے تھے۔ اسکلے سال ۱۳ نبوت میں ۱۳ مرد اور دو عور تمیں بیڑب ہے چل کر کمہ آئے اور اس گھائی میں ان کو دربار رسالت میں شرف باریابی حاصل ہوا۔ رسول اللہ میں تھی نے ان کو اپنے نورانی وعظ ہے منور فربایا اور ان لوگوں نے آخضرت میں تھرف انے کی درخواست کی۔ آپ نے اس درخواست کو قبول فربایا ہے من کر یہ جب بے حد خوش ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ براء بن معرور بڑاٹھ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس رات سب سے صد خوش ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ براء بن معرور بڑاٹھ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس رات سب سے صد خوش ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ براء بن معرور بڑاٹھ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس رات سب سے صد خوش میں بیت عقبہ ٹانیے کملاتی ہے۔ ان حضرات میں سے آخضرت میں بیارہ اشخاص کو نقیب مقرر فربایا جس طرح میں بیات کی بیت عقبہ ٹانیے کملاتی ہے۔ ان حضرات میں سے آخضرت میں بیارہ اشخاص کو نقیب مقرر فربایا جس طرح سے میں میں میں میں میں ملیا المام نے اپنے کیارہ نقیب مقرر کئے تھے آخضرت میں بیات کی بیت عقبہ ٹانیے کملاتی ہے۔ ان حضرات میں میں کو نقیب مقرر فربایا جس میں میں میں المار میں نے بیارہ نقیب مقرر کے تھے آخضرت میں بیات کی بیت عقبہ ٹانیے کملاتی ہے۔ ان حضرات میں میں اس کو ان کے اساء گرای بیہ ہیں۔

(۱) اسعد بن زرارہ (۲) رافع بن مالک (۳) عبادۃ بن صامت (۴) سعد بن ربیع (۵) منذر بن عمرہ (۱) عبداللہ بن رواحہ (۵) براء بن معرور (۸) عمرہ بن حرام (۹) سعد بن عبادہ ان سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا (۱۰) اسید بن حفیر(۱۱) سعد بن خیشمہ (۱۲) ابوالشیم بن تیمان بیہ تیوں قبیلہ اوس سے تھے' رضی اللہ عنم اجمعین۔ یا اللہ قیامت کے دن ان سب بزرگوں کے ساتھ ہم گنگاروں کا بھی حشر فرمائیو آمین۔

٣٨٩- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((شِهدَ بي خَالاَيَ الْعَقَبَةَ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ((أَحَدُهُمَا الْبَوَاءُ بْنُ مَعْرُورِ)). [طرفه في: ٣٨٩١].

(۱۳۸۹) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہ میر نے دو حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے دو ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیدیہ نے بیان کیاان میں سے ایک حضرت براء بن معرور بڑا ہے۔

جوسب انسارے بیلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے آنخضرت مان کیا سے بیت کی۔

(٣٨٩) مجھ سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم کو ہشام بن بوسف نے خبردی ان سے عطاء نے بیان کیا کہ حضرت جابر بوائد نے کما میں میرے والد اور میرے دو ماموں تنوں بیعت عقبہ کرنے والوں میں شریک تھے۔

٢٨٩١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حَابِرٌ. ((أَنَا وَأَبِي وَخَالاَيَ مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ). [راجع: ٣٨٩٠]

قطلانی نے کماکہ جابر کی ماں کا نام نصیبہ تھا ان کے ہمائی تعلیہ اور حمرو تھے۔ براء جابر کے ماموں نہ تھے لیکن ان کی مال کے عزیزوں جس سے تھے اور عرب کے لوگ مال کے سب عزیزوں کو لفظ خال (ماموں) سے یاد کرتے ہیں۔

٣٨٩٢ حَدُّلَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيْسَ عَالِدُ اللهِ بْنِ عَبْد رَا للهِ (زَأَنَّ عُبَادَةً بْنَ صَامِتٍ - مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ – أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَحَولَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ((تَعَالُوا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُونَ بِبُهْنَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ ا للَّهُ فَأَمَرُهُ إِلَى ا للهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ))، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك)). [راجع: ١٨]

(١٣٨٩٢) محمد سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انموں نے کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خردی انہوں نے کماہم سے ہمارے سیتے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ان کے چیانے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو اورایس عائذ الله بن عبدالله نے خبروی کہ حضرت عبادہ بن صامت رمنی الله عنه ان محابه میں سے تھے جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی اور عقبه کی رات آمخضرت صلی الله علیه وسلم سے حمد کیاتھا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ کے یاں صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ آؤ مجھ سے اس بات کاعمد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسراؤ گے 'چوری نہ کرو گے ' زنانہ کرو ك اين اولاد كو قتل نه كروك اين طرف ع كور كركسي يرتهت نه لگاؤ کے اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نه کرو کے 'پس جو شخص اپنے اس عمد پر قائم رہے گااس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپار ہے دیا تو اس کا معالمہ اللہ کے اختیار میں ہے عیاب تو اس بر سزا دے اور چاہ معاف کردے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیاچنانچہ میں نے آنخضرت النايل سے ان امور يربيعت كى۔

بیت سے مراد عمد و اقرار ہے جو آنخضرت مٹھی اسلام قبول کرنے والوں سے لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ اپ محاب سے بھی الکیسی لیسیسی اللہ اللہ اللہ عمد بیت لیتے جیسا کہ یمال ندکور ہے۔

> ٣٨٩٣ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيُّ عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ : ((إِنِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ اللهِ ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى

(سمعید نے ان سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعید نے ان سے ابوالخیر مرثد بن عبداللہ نے ان سے عبدالرحمٰن منامی نے اور ان سے عبادہ بن صاحت بڑا ہے نے بیان کیا میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے (عقبہ کی رات میں) رسول اللہ ملے کیا سے بیعت کی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ

أَنْ لاَ نُشْرِكَ باللهِ شَيْنًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَوْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه ، وَلاَ نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَقْضِي بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِك، فَإِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ).

[راجع: ۱۸]

\$ ٤ – بَابُ تَزُويْجِ النُّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ، وَقُدُومِهِ الْمَدِيْنَةَ، وَبِنَائِهِ بِهَا

ہم نے آنخضرت مٹی اے اس کاعمد کیا تھاکہ ہم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے' چوری نہیں کریں گے' زنانہیں کریں ك كى اي فخص كو قتل نبيل كري ك جس كا قتل الله تعالى نے حرام قرار دیا ہے' لوٹ مار نسیں کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے جنت کے بدلے میں 'اگر ہم اپنے اس عمد میں یورے اترے۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیاتو اس کافیصلہ اللہ پر ہے۔ باب حضرت عائشه رئي اللهاسي نبي كريم التي يلم كانكاح كرنااور آڀ کامدينه ميں تشريف لانااور حضرت عائشه رئيسيا ک ر خصتی کابیان

تعبرے اللہ معرت عائشہ صدیقہ بھی مطرت ابو بکر صدیق بڑاللہ کی صاجزادی ہیں۔ مال کا نام ام رومان بنت عامر بن عو بمر ب 'جرت میں میں میں اس قبل ۱۰ نبوی میں آئی وفات سے تین سال قبل ۱۰ نبوی میں آخضرت سے ان کا عقد ہوا۔ شوال ۲ ھ میں مدینہ طیبہ میں رخصتی عمل میں آئی وفات نبوت کے وقت ان کی عمر ۱۸ سال کی تھی' بدی زبروست عالمہ فاضلہ تھیں۔ ۵۸ ھ یا ۵۷ ھ میں ۱۷ رمضان شب سہ شنبہ میں وفات یائی حضرت ابو ہربرہ رفاتھ نے نماز جنازہ پڑھائی اور شب میں بقیع غرفد میں دفن ہو کیں۔ اسلامی تاریخ میں اس خاتون اعظم کو برسی انہیت حاصل ہے رضی اللہ منماد ارضاها۔

> ٣٨٩٤ حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْـمَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عنْهَا قَالَتْ: ((تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَرْزَجِ، فَوَعِكْتُ فَتَمَزُقَ شَعْرَي، فَوَلَى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ -وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي – فَصَرَخَتْ بِيْ فَأَتَيْتُهَا، لاَ أَدْرِي مَا تُرِيْدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي خَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي. ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاء فَمَسَحَتْ بهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ،

(٣٨٩٨) مجھ سے فروہ بن الى المغراء نے بيان كيا كما بم سے على بن مسرنے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ وی مینان کیا کہ نبی کریم مالی ایم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمرچھ سال کی تھی' پھر ہم مدینہ (ہجرت کر کے) آئے اور بی حارث بن خزرج کے یمال قیام کیا۔ یمال آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے۔ پھرمونڈ ھوں تک خوب بال مو گئے چرا یک دن میری والدہ ام رومان رئی فیا آئیں'اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی انہوں نے مجھے یکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نسیں تھا کہ میرے ساتھ ان کاکیاارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھرکے دروازہ کے یاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ تھو ڑی دیرییں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سایانی لے کر میرے منہ اور سربر چیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں

موجود تھیں' جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیرو برکت اور احیصا نصیب لے کر آئی ہو' میری ماں نے مجھے انہیں کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول الله الني ميرك ياس تشريف لائ اور حضور ملي الم خود محص سلام کیامیری عمراس وقت نوسال تھی۔

فَإِذَا نِسُونَةٌ مِن الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْحَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسُلَمَتْنِي النِّهِنِّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحَّى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَومَنِذِ بنْتُ تِسْع سِنِيْنَ)).

[أطراف في: ٣٨٩٦، ١٣٣٣، ١١٣٥، ١١٤،

تیجیرے اجاز چونکہ گرم ملک ہے اس لئے وہاں قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں بہت کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس لئے حضرت کیسینے عائشہ رہیں اور کیا کہ میں گھر کے عائشہ رہیں گئے کی روایت میں یوں ہے کہ میں گھر کے عائشہ رہیں گئے ک اندر گئی تو دیکھا کہ آنخضرت ساتھ کیا ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس انسار کے کئی مرد اور عور تیں ہیں ان عور توں نے مجھ کو آنحضرت متربیع کی گود میں بھلا دیا اور کمایا رسول الله متربیع! به آپ کی یوی میں الله مبارک کرے۔ پھروہ سب مکان سے چلی گئیں۔ یہ ملاپ شوال ۲ ھ میں ہوا۔

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا مُعَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ

هِشَام بْن غُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا : أَرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مُرَّتَيْنِ. أَرَى أَنْكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ، وَيُقَالُ هَذَهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَاقُولُ: إنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ يَمْضِهِ)). [أطراف في: ٥٠٧٨، د۱۱د، ۲۰۱۱، ۱۰۷۰].

٣٨٩٦- حدَثَني عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((تُوُفِّيَت خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِفَلاَثِ سِنِيْنَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْن أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٌ سِنِيَن، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِیْنَ)). [راجع: ٣٨٩٤]

(٣٨٩٥) ہم سے معلی بن اسيد نے بيان كيا كما ہم سے وہيب بن خالد نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ وثاین نے کہ نی کریم سالی ایم نے فرمایا تم مجھے دو مرتبہ خواب میں و کھائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشی کپڑے میں لیٹی ہوئی ہواور کہا جا رہاہے کہ بیر آپ کی بیوی ہیں'ان کاچرہ کھو لئے۔ میں نے چرہ کھول كرديكها توتم تحين ميس في سوچاكه اگريد خواب الله تعالى كى جانب ہے ہے تووہ خوداس کو بورا فرمائے گا۔

(٣٨٩٢) مجھ سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا انهول نے كما مم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد (عروه بن زبير) نے بيان كيا كه حضرت خد يجه رضى الله عنهاكى وفات نبي كريم ما لله كا مدينه كو بجرت سے تين سال يلك بو كى تقى - آنخضرت ما ليا نے آپ کی وفات کے تقریباً دو سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے نکاح کیااس وقت ان کی عمرچھ سال تھی جب رحصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھیں۔

# ٥٥ – بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُوهُرَيْرَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْت امْرأ مِنَ الأَنْصَارِ)). وقال أبو مُوسَى عَنِ النُّبِيِّ ﷺ: ((رَأَيْتُ فِي الْمَنَام أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنُّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ).

٣٨٩٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالِل يَقُولُ: ((عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُويْدُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطُّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتُ رجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رَجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخَرٍ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا)).

[راجع: ١٢٧٦]

# باب نبی کریم ملٹھیام اور آپ کے اصحاب کرام کامدینہ کی طرف ہجرت کرنا

حضرات عبدالله بن زيد اور ابو مريره رضى الله عنمان ني كريم مليالم ہے نقل کیا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی بن كرر بنا پيند كرتا اور حفرت ابو موى فاتر نے نبى كريم التي الم روایت کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک الی زمین کی طرف ہجرت کر کے جارہا ہوں کہ جہاں تھجور کے باغات بکفرت ہیں ' میرا ذہن اس سے بمامہ یا ہجر کی طرف گیالیکن بیہ زمین شهر "پیژب" کی تھی۔

(سمعدی نے بیان کیا کما ہم سے (عبداللہ بن زیر) حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ میں نے ابو واکل شقیق بن سلمہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت بناتر کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے کما کہ نبی کریم مالیا کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی تھی' اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جر دے گا۔ پھرہمارے بہت ہے ساتھی اس دنیا ہے اٹھ گئے اور انہوں نے (دنیا میں) اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا۔ انہیں میں حضرت مصعب بن عمیر وناتھ احد کی لڑائی میں شہید کئے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔ (کفن دیتے وقت) جب ہم ان کی جادر سے ان کا سرڈھا تکتے تو پاؤل كل جات اور ياؤل وهائلت تو سركل جاتا له رسول الله الله الله الله الله الله جمیں تھم دیا کہ ان کا سرڈھانک دیں اور پاؤں پر از خر گھاس ڈال دیں۔ (تاکہ چھپ جائے) اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ (اس دنیا میں بھی) ان کے اعمال کامیوہ یک گیا، پس وہ اس کو چن رہے ہیں۔

مطلب میہ ہے کہ بعض لوگ تو غنیمت اور دنیا کا مال و اسباب ملنے سے پہلے گزر چکے ہیں اور بعض زندہ رہے' ان کا میوہ خوب پھلا پھولا لین دین کے ساتھ انہوں نے اسلامی ترقی و کشادگی کا دور بھی دیکھا اور وہ آرام و راحت کی زندگی بھی پا گئے۔ تج ہے ان مع العسريسرا ب شك سكى ك بعد آساني موتى بـ ٣٨٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَسَمَادٌ هُوَ

(۳۸۹۸) جم سے مسدوین مسرور نے بیان کیا کماہم سے حماد بن زید

(276) P (276)

ابنُ زَيْدِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَقَاصٍ قَالَ: الْبَرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ ﴿ سَمِعْتُ اللّهِ عَمْلُ بَالنّبُةِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالْهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْرَالُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ ﴾

[راجع: ١]

صديث مِن جَرت كَا ذَكَرَ هِ اللَّهُ يَمَالُ لِلْكُ كُلْ. ٣٨٩٩ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ الدَّمِشْقِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرُو الأُوزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِيُّ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِيُّ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِيُّ (رَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانْ يَقُولُ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)).

[أطرافه في : ٤٣٠٩، ٤٣٠٩، ٤٣١٩]. المرافه في : ١٩٠٩، ٤٣٠٩، ٤٣١٩]. المرافظة المرافع ال

نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے ' ان سے محد بن ابراہیم نے ' ان سے علقمہ بن ابی و قاص نے ' بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بخاتی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملتی ہے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ پس جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ انپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گایا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ مندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا جائے گی۔

(٣٨٩٩) مجھ سے اسحاق بن بزید دمشقی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکی بن حزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکی بن حزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جمع سے ابو عمرو اوزائی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن ابی لبابہ نے بیان کیا' ان سے مجاہد بن جمر می نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کہا کرتے تھے کہ فتح کمہ کے بعد (کمہ سے مدینہ کی طرف) ہجرت باقی نہیں رہی۔

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيُومَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإسْلاَمَ، وَالْيُومَ يَعْبُدُ رَبُّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جَهَادٌ وَبِيُّةٌ)).

[راجع: ٣٠٨٠]

٣٩٠١ - حَدَّثَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا قَالَ : اللَّهُمُّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىُّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قُوم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَأُخْرَجُوهُ، اللَّهُمُّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ

أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: ((مِنْ قُومٍ كَذَّبُوا نَبِيُّكَ

[راجع: ٤٦٣]

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ)). وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ

وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ)). -

حضرت سعد کو سے مگان ہوا کہ جنگ احزاب میں کفار قریش کی بوری طاقت لگ چکی ہے اور آخر میں وہ بھاگ نکلے تو اب قریش میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ شاید اب ہم میں اور ان میں جنگ نہ ہو۔

> ٣٩٠٢ حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمُّ أُمِرَ بِالْبِهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثِ وَسِتْيْنَ)).

> ٣٩٠٣ - حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الْفَصْل حَدَّثَنَا

کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹھیا کی طرف عمد کرکے آتا تھا'اس خطرہ کی وجہ سے کہ کمیں وہ فتنہ میں نہ پر جائے الله الله تعالى نے اسلام كو خالب كر ديا ہے اور آج (سرزمين عرب میں) انسان جمال بھی جاہے اسپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے' البته جماد اورجماد کی نیت کانواب باتی ہے۔

(۱۳۹۰۱) محدے زکریا بن بچیٰ نے بیان کیا کماہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کماکہ مشام نے بیان کیا کہ انسیں ان کے والدنے خبردی اورانسیں عائشہ وی فی اللہ ان که سعد بن معاذ واللہ نے کما کہ اے اللہ! تو جانا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چز پسندیدہ نہیں کہ تیرے راستے میں میں اس قوم سے جماد کروں جس نے تیرے رسول ملتی ا کی تکذیب کی اور انسیس (ان کے وطن مکہ سے) نگالا اے اللہ! لیکن ایما معلوم ہوتا ہے کہ تو نے جارے اور ان کے درمیان لڑائی کا سلسله ختم كرديا ہے ـ اور ابان بن بزيد نے بيان كيا' ان سے مشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رہی ہی ان نے خبر ری کہ (یہ الفاظ سعد بنات فرماتے تھے) من قوم کذبوا نبیک و اخوجو ہ من قریش. لینی جنهول نے تیرے رسول مان کیا کو جھٹلایا۔ باہر نکال دیا۔ اس سے قرایش کے کافر مرادیں۔

(۲۰۹۰۲) ہم سے مطربن فضل نے بیان کیا کما ہم سے روح نے بیان کیا'ان سے ہشام نے بیان کیا'ان سے عکرمہ نے بیان کیااور ان سے عبدالله بن عباس جين ان ياكه ني كريم مالية المح واليس سال كى عمر میں رسول بنایا گیا تھا۔ پھر آپ یر مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک وحی آتی رہی اس کے بعد آپ کو ججرت کا تھم ہوا اور آپ نے ججرت کی حالت میں دس سال گزارے' (مدینہ میں)جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر تریسٹھ سال کی تھی۔

(۳۹۰۳) مجھ سے مطربن فضل نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبادہ

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً خَدَّثَنَا زَكُويَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: ((مَكَثُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثُ عَشْرَةَ ؛ وَتُولُقَىٰ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتَّيْنَ)). ٣٩٠٤ حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَولَى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ خُنَيْن - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اَ لَلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ. فَبَكَى أَبُو بَكُر وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَانِنَا وَأُمُّهَاتِنَا. فَعَجِبْنَا لَهُ. وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمُّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ هُوَ الْـمُخَيِّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْر هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ. وَقَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيٌّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَا لِهِ أَبَابَكُو، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاتَّخَذَّتُ أَبَابَكُر، إِلاَّ خُلَّةَ

الإسْلاَم، لاَ تَنْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خُوخةُ إلاَّ

[راجع: ٤٦٦]

خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ)).

نے بیان کیا کہ اہم سے ذکریا بن اسحاق نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ رسول اللہ سال قیام کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر تریسٹھ سال کی تھی۔

(۱۳۹۰۳) م ے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا' ان سے عمربن عبیداللد کے مولی ابوالضرنے' ان سے عبید لینی ابن حنین نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بناشد نے بیان کیا کہ رسول الله ملڑا منرر بیٹے کھر فرمایا اپنے ایک نیک تبنے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو وہ جاہے اسے اپنے لئے پند کرلے یاجو اللہ تعالی کے یمال ہے (آخرت میں) اسے پند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیز کو بیند کرلیا۔ اس پر حضرت ابو بکر وہاٹھ رونے لگے اور عرض کیا ہمارے مال باب آب پر فدا ہول۔ (حضرت ابوسعید کتے ہیں) ہمیں حضرت ابو بكر بناتي كاس رون يرجيرت موكى ابعض لوكول في كما ان بزرگوں کو دیکھئے حضور ملٹایا تو ایک بندے کے متعلق خبردے رہے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی کے پیند کرنے کا اختیار دیا تھا اور بیا کمہ رہے ہیں کہ ہمارے مال باب حضور ير فدا مول ـ ليكن رسول الله ما الله على كو ان دو چيزول میں سے ایک کا اختیار دیا گیا اور حضرت ابو بکر بخاش ہم میں سب سے زیادہ اس بات سے واقف سے اور رسول الله ملی این فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعہ مجھ پر صرف ایک ابوبکر ہیں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بر بنات کو بنا یا البت اسلامی رشته ان کے ساتھ کافی ہے۔ مسجد میں کوئی دروا زہ اب کھلا ہوا ہاتی نہ رکھاجائے سوائے ابو بکر بڑاٹھ کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے۔

ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے جو معجد نبوی کے اردگرد رہتے تھے اپنا اپنے گھروں میں ایک ایک کھڑی معجد کی طرف کھول لی کھیں تاکہ جلدی سے معجد کی طرف چھے جائیں یا جب جاہیں آنخضرت ساتھا کی زیارت اپنے گھر بی سے کرلیس آپ نے تھم

دیا یہ کورکیاں سب بند کر دی جائیں' صرف ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی کھڑی قائم رہے۔ بعض نے یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی خلافت اور افضلیت مطلقہ کی دلیل ٹھرائی ہے۔

(۳۹۰۵) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا'ان سے عقیل نے کہ ابن شماب نے بیان کیا'انہیں عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم سٹھالیا کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وہن میں نے بیان کیا کہ جب میں نے موش سنجالا تومیں نے اپنے مال باپ کو دین اسلام ہی پر پایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزر تا تھا جس میں رسول كريم مليَّايَا مارك كمرضح وشام دونول وقت تشريف نه لات مول پھرجب (مکہ میں) مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر ہولتہ حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر کے نگلے۔ جب آپ مقام برک الغماد پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا۔ اس نے یوچھا ابو بر بالتہ ! کمال کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کما کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اب میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ ملک ملک کی ساحت کروں (اور آزادی کے ساتھ) این رب کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنه نے کمالیکن ابو بکر! تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نكانا جائ اورنه اسے نكالا جانا جاہيے۔ تم محاجول كى مدد كرتے مونى صلہ رحمی کرتے ہو۔ بے کسوں کابوجھ اٹھاتے ہو 'مہمان نوازی کرتے ہواور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو' میں تہمیں بناہ دیتا ہوں واپس چلو اور اپنے شهر بی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابن الدغنه بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن الدغنہ قریش کے تمام مرداروں کے یمال شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کما کہ ابو بكر ہوں پڑے ہیںے شخص کو نہ خود نگلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے کیاتم ایسے شخص کو نکال دو گے جو مختاجوں کی امداد کرتاہے 'صلہ رحمی كرتائه، بيكسول كابوجھ اٹھاتا ہے، مهمان نوازي كرتا ہے اور حق كى وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن الدغند کی پناہ سے انکار نہیں کیا صرف اتنا کما کہ ابو بكر بناتاً

٣٩٠٥– حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَتْ: ((لَـمْ أَغْقِلْ أَبَوَيٌ قَطُّ إلاُّ وَهُمَا يَدِيْنَانَ الدِّيْنَ، وَلَـمْ يَمُرُّ عَلَيُّنَا يَومٌ اللُّ يُأْتِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ: بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْـمُسْلِمُونَ، خَرَجَ أَبُو بَكُر مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى بَلْغَ بَرْكَ الْغِمَادَ لَقِيَهُ ابْنِ الدَّغِنَةَ – وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارةِ - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا أَبَا بَكْر؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر: أَخْرَجَني قَومِي فَأُريْدُ أَنْ أُسِيْحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدُّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحمِلُ الكَلُّ، وَتَقْري الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْـحَقِّ. فَأَناَ لَكَ جَارٌ. ارْجعْ وَاعْبُدْ رَبُّكَ ببَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغَنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدُّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْش فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْـمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرُّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلُّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذَّبْ قُرَيْشٌ بِجَوَارِ ابْنِ

ے کہ دو کہ این رب کی عبادت این گھرے اندر بی کیا کریں ' وہیں نماز برحیس اور جو جی جاہے وہیں برحیس ایعی عبادات سے ہمیں تطیف نہ بنچائیں اس کا ظمارنہ کریں کیونکہ جمیں اس کاڈرہے کہ كيس ماري عورتين اور بي اس فتنه من نه جلا موجائين - بير باتين ابن الدخند نے حضرت ابو بر والت سے بھی آکر کمہ دیں کھے ونوں تک تو آپ اس بر قائم رہے اور اپنے کمرے اندر بی اپنے رب کی عبادت كرتے رہے ' ند مماز بر سرعام بڑھتے اور نداسين كمركے سواكس اور جكد الاوت قرآن كرتے تھے. ليكن پرانبول نے كھ سوچا اور اين محرك سامنے نماز پرمنے كے لئے ايك جكد بنائى جمال آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے گئے ' نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور بندیدگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر والخر برے نرم ول انسان تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہ کتے تھے۔ اس صورت حال ہے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن الدغنہ کو ہلا بھیجا'جب ابن الدغنہ گیاتو انہوں نے اس سے کماکہ ہم نے ابو بکر کے لئے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تتلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھرے اندر کیا کریں لیکن انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماذ یوصنے کے لئے ایک جگہ بنا کر ہر سرعام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس کاڈرہے کہ کہیں ہاری عور تیں اور نچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں اس لئے تم انہیں روک دو' اگر انہیں بیہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھرکے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اظهار ہی کریں تو ان سے کو کہ تہماری پناہ واپس دے دیں کو نکمہ ہمیں بید پند نہیں کہ تمهاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں لیکن ابو بکرے اس اظهار كوبھى ہم برداشت نسيس كركتے - حضرت عائشہ وي فيان كيا کہ پھراہن الدغنہ ابو بکر ہوائٹر کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے

الدُّغِنَةِ، وَقَالُوا لائن الدُّغِنَةِ : مُرُّ أَبَا بَكُر فَلْيَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَالْيَقْرَأُ مَا شَاءَ؛ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَحْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَٱلْبَنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدُّغِنَةِ لأبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْر بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَ لاَ يَسْتَغْلِيْنَ بِصَلَاتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِيْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمُّ بَدَا لَأَبِيْ بَكُرٍ فَالْتَنَى مَسْجِدًا بَفِنَاء دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرُأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقُدُكُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ ٱبْنَارُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَـمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَوْنَا أَبَا بَكْرٍ بِحِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ؛ فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدُ إَلَيْكَ ذِمْتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لَأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلَانْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَوْجِعَ إِلَـيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَّ

ماتھ میں نے آپ کے ساتھ عمد کیا تھاوہ آپ کو معلوم ہے اب یا آپ اس شرط پر قائم سبیے یا پھرمیرے عمد کو واپس کیجئے کو نک ب مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک بیات پنچے کہ میں نے ایک مخص کو بناہ دی تھی۔ لیکن اس میں (قریش کی طرف سے) دخل اندازی کی می۔ اس پر حضرت ابو بحر واللہ نے کمامیں تمهاری بناہ واپس كرتا مول اور ايخ رب عزو جل كى بناه ير راضى اور خوش مول-صنور اکرم مانظام ان ونول کمه میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تہماری جرت کی جگد جھے خواب میں دکھائی عنی ہے وہاں مجور کے باغات ہیں اور دو پھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے 'چنانچہ جنہیں ہجرت کرنا تھا انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کرکے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ علے آئے 'حضرت ابو بر رہ تھ نے بھی مدینہ جرت کی تیاری شروع کر دی لیکن حضور مٹھائیے نے ان سے فرمایا کہ مچھ دنوں کے لئے توقف كرو . مجه توقع ب كه جرت كى اجازت مجه بمى مل جائے گى ـ ابو بكر ر والتحد ف عرض کیا کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے ، میرے باپ آپ ر فدا موں۔ حضور ملی الے اس فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر واللہ نے حضور التیج کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور دو اونٹیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیر کے بے کھلا کر تیار کرنے لگے چار مینے تک۔ ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے کہ حفرت عائشہ بڑاتھ نے کما' ایک دن ہم ابوبكر بڑاتھ كے گربیٹے ہوئے تھے بعرى دوپسر تھى كەكسى نے حضرت ابو بكر بناتھ سے كما رسول الله ماتى إلى سرر رومال والے تشریف لا رہے ہیں وضور مان کا معمول مارے یمال اس ونت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر بڑاتھ بولے حضور النہیم ر میرے مال باپ فدا مول - ایسے وقت میں آپ کس خاص وجہ سے بی تشریف لاے ہوں گے انہوں نے بیان کیا کہ محر حضور ما اللہ تشریف لاے اور اندر آنے کی اجازت چاہی' ابو بکر وہ اللہ نے آپ کو اجاًزت دی تو آپ اندر داخل ہوئے پھر حضور مان کا ان سے فرمایا

) (281 ) » أحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخْفِرْتُ عَلَى رَجُل عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكُر: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكُ جَوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ. وَالنَّبِيُّ ﴾ يَومَنِلْدٍ بمَكُّةً. فَقَالَ النبي ه يُلْمُسْلِمِيْنَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَبِكُمْ ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لابَعْيْنِ، وَهُمَا الْحَرُّتَان)). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْـمَدِيْنَةِ، وَرَجَعَ عَامَةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرِ قِبْلَ الْـمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُوا أَنْ يُؤْذَنَ لِيْ)). فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). فَحَبَسَ أَبُو بَكْر نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَينِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السُّمُو – وَهُوَ الْخَبَطُ - أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُورَةُ: قَالَتْ عَاتِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَومًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهُ مُتَقَنَّعًا - فِي سَاعَةٍ لَـمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا – فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَا للهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذَا السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٍ. قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنْ، فَأَذِنْ لَهُ، فَدَخَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبِي بَكْرِ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّــمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ا للَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَذِنْ لَكُمْ فِي الْخُرُوجِ.

(282) P (282) اس وقت يهال سے تھوڑى دىر كے لئے سب كو اٹھادو۔ ابو بكر بنائز نے عرض کیا یمال اس وقت توسب گھرے ہی آدمی ہیں میرے باب آپ پر فدا ہوں کیا رسول الله ملت الله عضور ملت الله عند فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر والت نے عرض کی میرے باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ! کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور اللي الله فرمايا كه بال انسول نے عرض کیا یا رسول الله! میرے باپ آپ پر فدا ہوں ان دونون میں سے ایک او نٹنی آپ کے لیجئے! حضور مٹائیے نے فرمایا لیکن قیت سے ' حضرت عائشہ وی فیان کیا کہ چرہم نے جلدی جلدی ان کے لئے تياريال شروع كرديل اور كچه توشه ايك تقيلي ميل ركه ديا ـ اساء بنت الى بكر بنافر نے اپنے بلے ك كرے كركے تھليے كامنداس سے باندھ دیا اور اس وجہ سے ان کانام ذات النظاق ( یکے والی) بر گیاعائشہ وراسیا نے بیان کیا کہ پھررسول اللہ ملتی اور ابو بکر وہ تن نے جبل تور کے غار میں پڑاؤ کیااور تین را تیں وہیں گزاریں عبداللہ بن الی بکر ٹی ﷺ رات وہیں جاکر گزارا کرتے تھے 'یہ نوجوان بہت سمجھد ارتھے اور ذہین ب حد تھے۔ سحرکے وقت وہال سے نکل آتے اور صبح سوریے ہی مکہ پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزری ہو۔ پھرجو کچھ یمان سنتے اور جس کے ذریعہ ان حضرات کے خلاف کاروائی کے لئے کوئی تدبیر کی جاتی تواہے محفوظ رکھتے اور جب اندهیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پنچاتے۔ ابو بر واللہ کے غلام عامر بن فہیرہ واللہ آپ ہر دو کے لئے قریب ہی دودھ دینے والی بمری چرایا کرتے تھے اور جب کچھ رات گزر جاتی تواسے غار میں لاتے تھے۔ آپ ای پر رات گزارتے اس دودھ کو گرم لوہے کے ذرایعہ گرم کرلیا جاتا تھا۔ صبح مند اند غیرے ہی عامرین فہیرہ بڑاتھ غار سے نکل آتے تھے ان تین راتوں میں روزانہ کا ان کا یمی دستور تھا۔ حضرت ابو بحر روائت نے بن الدیل جو بن عبد بن عدى كى شاخ تھى' كے ايك مخص كو راستہ بتانے كے لئے اجرت پر

اينے ساتھ رکھا تھا۔ یہ مخص راستوں کا برا ماہر تھا۔ آل عاص بن

فَقَالَ أَبُو بَكُر: الصُّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَعَمُّ)) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إحْدَى رَاحِلَقُ هَاتَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((بالنَّمَنِ))، قَالَتْ عَانِشَةُ: فَجُهُّزُنَاهُمَا أَخَتُ الْجَهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابِ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بَكُو قِطْعَةُ مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتُ النَّطَاقِ: قَالَتُ : ثُمَّ لَحقَ رَسُولُ اللَّهِ هُ وَأَبُو بَكُر بغار فِي جَبَل ثُوْرٍ، فَكَمْنَا فِيْهِ ثلاثَ لَيَال. يبيْتُ عندهما عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكُر وَهُو غُلاَمَ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلَجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بسَحَر، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْش بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِخَبْر ذَلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظُّلاَم، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَولَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَمِ لَيُولِبُحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذَْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِي رِسُلٍ – وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا – حتَّى يَنْعِقَ بهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة بِغَلَسٍ، يفْعَلُ ذَلِكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللِّيَالِي النَّلاَث. وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوبَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي هَادِيَا خِرْيتًا - وَالْحِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالنَّهِدَايَةِ -قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي عَالِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ

السُّهْمِيُّ، وَهُوَ عَلَىٰ دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَاهُ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَورٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ الدَّلِيْلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيْقَ السَّوَاحِلِ)).

[راجع: ٤٧٦]

٣٩٠٦ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَالِكِ السُّدْلِحِيُّ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم -أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم يَقُولُ: ((جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَـجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرَ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَومِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَالَ: عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفُتُ أَنُّهُمْ هُمْ. فَقُلْتُ لَهُ : لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنُّكَ ۗ رَأَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمُّ لَبَثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي - وَهِيَ مِنْ وَرَاء أَكُمَةِ - فَتَحْبسَهَا عَلَيُّ، وَأَخَذُتُ رُمْحِي فَخَرَجتُ بِهِ مِنْ ظُهْرٍ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تَفَرَّبَ بِي، حَتَّى دَنَوتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي

وائل سمی کاب حلیف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیئے۔ قرار یہ پایا تھا کہ تین راتیں گزار کریہ مخص غار ثور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر (آگیا) اب عامر بن فہیرہ بڑاتھ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر دوانہ ہوئے ساحل کے رائے سے ہوتے ہوئے۔

ماتھ لے کرروانہ ہوئے ساحل کے رائے سے ہوتے ہوئے۔ (۲۹۹۷) ابن شماب نے بیان کیا اور مجھے عبدالرحمٰن بن مالک مدلی نے خبردی 'وہ سراقہ بن مالک بن جعشم کے بیٹیج ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبردی اور انہوں نے سراقہ بن جعشم بڑاتھ کو یہ کہتے ساکہ مارے پاس کفار قرایش کے قاصد آئے اور سے پیش کش کی کہ رسول الله النظام اور حضرت الوبكر والتوكو كواكر كوئي مخض قل كردك يا تيدكر لائے تواہے ہرایک کے بدلے میں ایک سواونٹ دیئے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامن آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کما سراقہ! ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں (ماٹی کیا)۔ سراقہ بڑاتھ نے کہا میں سمجھ گیااس کا خیال صحیح ہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں میں نے فلال فلال آدمی کو دیکھا ہے ہمارے سامنے ہے ای طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کما کہ میرے گوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچیے چلی جائے اور وہیں میرا انظار كرے' اس كے بعد ميں نے اپنا نيزہ اٹھايا اور گھركى پشت كى طرف سے باہر نکل آیا میں نیزے کی نوک سے زمین پر ککیر تھینچا ہوا چلا گیا اوراوپر کے مصے کوچھپائے ہوئے تھا۔ (سراقہ بیسب کھھ اس لئے کر رہا تھا کہ کی کو خرنہ ہو ورنہ وہ بھی میرے انعام میں شریک ہو جائے گا) میں گھوڑے کے پاس آ کراس پر سوار جوا اور صبا رفاری کے ساتھ اسے لے چلا' جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لئے ممکن تھا'

(284) S (284)

آخر میں نے ان کو پائی لیا۔ اس وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور جھے زمین بر کرا دیا۔ لیکن میں کمڑا ہو کیا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف برهایا اس میں سے تیر تکال کر میں نے فال تکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پنجاسکتا موں یا نہیں۔ فال (اب بھی)وہ نکل جے میں پند نہیں كرتا تھا۔ ليكن ميں دوبارہ اسيخ كھو ڑے پر سوار ہو كيا اور تيرول ك فال کی پرواہ نسیں کی۔ پھرمیرا محو ڑا مجھے تیزی کے ساتھ دو ڑائے گئے جارہا تھا۔ آخرجب میں نے رسول الله الكالم كى قرأت سى الخضرت الله مری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے لیکن حضرت ابو بکر وہاتھ ا بار بار مر کر دیکھتے تھے ' تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں یاؤل زمین میں دھنس محتے جب وہ مخنوں تک دھنس گیاتو میں اس کے اور مریزااورات اٹھنے کے لئے ڈاٹامیں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے پاؤل زمین سے نہیں نکال سکا۔ بردی مشکل سے جب اس نے بوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تواس کے آگے کے ' یاؤں سے منتشر ساغبار اٹھ کردھوئیں کی طرح آسان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی لیکن اس مرتبہ بھی وی فال آئی جے میں بیند نمیں کرتا تھا۔ اس وقت میں نے آنخضرت مٹھالیا کو امان کے لئے پکارا۔ میری آواز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھو ڑے پر سوار ہو کران کے پاس آیا۔ ان تک برب ارادے کے ساتھ پہنیے نے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا' اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول الله ملتي الله على دعوت غالب آكر رہے گا۔ اس لئے ميں نے حضور مٹھیے سے کماکہ آپ کی قوم نے آپ کے مارنے کے لئے سو اونوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو قریش کے ارادوں کی اطلاع دی۔ میں نے ان حضرات کی خدمت میں کچھ توشہ اور سلمان پیش کیالیکن حضور مانی اینے نے اسے قبول نسیس فرمایا مجھ سے کسی اور چیز کابھی مطالبہ نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق راز واری سے کام لینالیکن میں نے عرض کی کہ آپ میرے لئے ایک امن كى تحرير لكو دييخ - حضور سائيل نے عامر بن فبيرہ بنات كو حكم ديا

فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ، فَاسْتَفْسَمْتُ بِهَا: أَضِرُهُمْ أَمْ لاً؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، ۚ فَرَكِبْتُ فَرَسِي -وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ - تَقَرُّبَ بِي، حَتَّى إِذَا سَبِعْتُ قِرَاءَةً رَسُولِ اللهِ 🕮 وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْفَرُ الالْتِفَاتَ، سَاحَتْ يَدَا فَرَسِيٰ فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَفَتَا الوُّكْبَنَيْنِ. فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا، فَنَهَضَتُ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إذَا لأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاء مِثْلُ الدُّخَان، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلاَمِ فَخُرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ. فنادَيتهم بالأمان، فُوَقَفُوا، فركِبتُ فرسي جتى جنتهم. ووقعَ في نفسي حين لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبَسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قُومَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيْكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُويْدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَوْزَآنِي، وَلَـمْ يَسْأَلاَنِي إِلاًّ أَنْ قَالَ: أَحْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِيُّ كِتَابَ أَمْنٍ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُفْعَةٍ مِنْ أَدِيْمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ 🖚)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ۚ فَأَخْبَوَنِي عُرُوَةُ بْن الزُّمَيْرِ ((أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ لَقِيَ الزُّمَيْرَ فِي رَكْبُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوا تِجَارًا فَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ

اور انہوں نے چڑے کے ایک رقعہ پر تحریر امن لکھ دی۔ اس کے بعد رسول الله الله الله المالية أكم برهے - ابن شماب في بيان كيا اور انہيں عروہ بن زبیرنے خبردی کہ رسول الله ساتھیا کی ملاقات زبیر مٹاللہ سے ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رب تھے۔ زبیر بواللہ نے حضور سال کیا اور ابو بر بواللہ کی خدمت میں سفید بوشاک پیش کی. او هرمدینه میں بھی مسلمانوں کو حضور ماتیا کی مکہ سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی اور بیہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آتے اور انظار کرتے رہتے لیکن دوپر کی گرمی کی وجہ سے (دوپسر کو) آنہیں واپس جانا پڑتا تھا ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب لوگ واپس آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک یمودی اپنے ایک محل یر کھے دیکھنے چڑھا۔ اس نے آنخضرت مٹھیا اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا سفید سفید چلے آ رہے ہیں۔ (یا تیزی سے جلدی جلدی آرہے ہیں) جتنا آپ نزدیک ہورے تھے اتن ہی دورے بانی کی طرح ریتی کاچکتا کم ہو تا جاتا تھا۔ یہودی بے اختیار چلااٹھا کہ اے عرب کے لوگو! تمهارے میہ بزرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انظار تھا۔ مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور حضور ماٹھیم کامقام حرہ پر استقبال کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ داہنی طرف کاراستہ اختیار کہااور بی عمروبن عوف کے محلّہ میں قیام کیا۔ یہ رہیج الاول کاممینہ اور پیر کا دن تھا۔ ابو بكر رائز اوكول سے ملنے كے لئے كھڑے ہو گئے اور رسول الله ملی الله علموش بیٹھے رہے۔ انصار کے جن لوگوں نے رسول الله مالیم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا' وہ ابو بکر بڑاٹٹر ہی کو سلام کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم ماٹائیم پر دھوپ پڑنے گلی تو حضرت ابو بکر بنافر نے اپنی جاور سے آخضرت ساتھا پر سامیہ کیا۔ اس وقت سب لوگوں نے رسول الله ملی کیان لیا۔ حضور اکرم ملی کیا نے بن عمرو بن عوف میں تقریباً دس راتوں تک قیام کیااور وہ مرجد (قبا) جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے وہ اس دوران میں تقیر ہوئی اور آپ نے اس میں نماز پڑھی پھر (جعہ کے دن) آنخضرت ساتھ کیا آپی او نٹنی پر سوار

الله وَأَبَا بَكُو لِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ اللهِ وَسَمِعَ الْـمُسْلِمُونَ بِالْـمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ اللهُ مِنْ مَكُةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الطُّهِيْرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَومًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ مُبيَّضِيْنَ يَزُولُ بِهِمْ السُّرَابُ، فَلَمْ يَـمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بأَعْلَى صَوتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُم الَّذِيْنَ تَنْتَظِرُونَ. فَثَارَ الْـمُسْلِمُونَ إِلَى السُّلاَح، فَتَلقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بظَهْر الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنَ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ للِّنَاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ – مِمَّنْ لَـمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشُّمْسِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُر حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَانِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ؛ فَلَبْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْـمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيْهِ رَسُولُ ا للهِ ﷺ. ثُمُّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ، حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ

الرُّسُولِ ﴿ بِالْمَدِيِّنَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى فِيْهِ يَوْمَوْلُ وَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ شُلاَمَيْنِ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ شُلاَمَيْنِ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَسْعَدَ بْنِ رَكْتُ بِهِ رَاحِلَتَهُ: (هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ النَّمَنْزِلَ)). ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَّلِمُ هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرُ هَذَا أَبَرُ رَبُنَا وَأَطْهَرُ وَيَقُولُ:

اللَّهُمُّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَةُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَكَثَّلُ بِشَغْرِ رُجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمَّ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبِلُفْنَا – يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبِلُفْنَا – في الأَحَادِيْثِ – أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَمَثَلُ بِينَتِ شِغْرِ تَامَّ غَيْرِ هَذِهِ الأَبْيَاتِ.

بہنت شغر تام عنیر مذہ الا آبیات.

المبید شغر تام عنیر مذہ الا آبیات.

المبید شغر تام عنیر مذہ اجمال اور تنعیل کے ساتھ موقع بہ موقع کی جگہ بیان میں آیا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بدی اہمیت ہے المبید کی اسلام میں اس کی بدی اہمیت ہے المبید کی اسلام سے المبید کی اسلام کی اریخ میں اس کی بدی اہمیت ہے المبید کی اسلام کی اریخ میں کے خاتم میں اس کی بدی اسلام کی میں اسلام کی اریخ میں کے خاتم میں اسلام کی میں کے خاتم میں اسلام کی میں کے خاتم میں اسلام کی میں کی جوائی سروڑ ہے۔ آپ بعد مشقت بہاڑ کے اوپر جاکر ایک عاریں قیام یہ دیر ہوئے۔

المبید ہوئے۔

الحمد للد ۱۹۷۰ء کے جج مبارک کے موقعہ پر میں بھی اس عار تک جاکر وہاں تھوڑی دیر تاریخ بجرت کو یاد کر چکا ہوں۔ نبی اکرم سٹھ پیل کا تین دن وہاں قیام رہا چو تھی شب میں وہاں سے ہر دو بزرگ عازم مدینہ ہوئے۔ عامر بن فہیرہ بڑاتھ اور عبداللہ بن اربقط بڑاتھ کو بھی معاد نیر، سغ کی حیثیت سے ساتھ لے گئے۔ مدینہ کی جانب کم رہیج الاول روز دو شنبہ ۱۸ ستمبر ۲۲۲ء کو روائلی ہوئی۔ کمہ والوں نے

ہوے اور محابہ بھی آپ کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے۔ آخر آپ کی سواري مدينه منوره ين اس مقام ير آكر بيشه كي جمال اب معجد نبوي ہے۔ اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سهيل اور سل (جينة) دويتيم بچوں کي تھي اور تھجور کا يمال ڪليان لگتاتھا۔ یہ دونوں یچ حضرت اسعد بن زرارہ بڑھڑ کی پرورش میں تھے جب آپ کی او نمنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول الله مال کے فرمایا ان شاء الله يي مارے قيام كى جكه موگى - اس كے بعد آپ نے دونوں يتيم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کامعاملہ کرناچاہا تاکہ وہال مسجد تقمیر کی جا سكے دونوں بحوں نے كماكم نسيس يا رسول الله مان إ بم يه جكه آپ کو مفت دے دیں گے، لیکن حضور مان کیا نے مفت طور پر قبول كرنے سے انكار كيا۔ زمين كى قيت اداكركے لے كى اور وہيں مجد لقمیری۔ اس کی تقمیر کے وقت خود حضور اکرم ماٹھیے بھی محلبہ بڑیکتئے کے ساتھ اینٹول کے ڈھونے میں شریک تھے۔ اینٹ ڈھوتے ونت آپ فرماتے جاتے تھے کہ " یہ بوجھ خیبر کے بوجھ نہیں ہیں بلکہ اس کا اجرو ثواب اللہ کے پہل باقی رہنے والا ہے اور اس میں بہت طمارت اور بألى ٢٠ اور آ تخضرت ما يا دعا فرماتے تھے كه "اك الله! اجر توبس آ خرت بی کا ہے ہیں ' تو انصار اور مماجرین پر اپنی رحمت نازل فرما" اس طرح آپ نے ایک مسلمان شاعر کاشعر ردھاجن کانام مجھے معلوم نیں' ابن شاب نے بیان کیا کہ احادیث سے ہمیں یہ اب تک

معلوم نہیں ہوا کہ آنخضرت مائی لیے اس شعرے سواکسی بھی شاعر

۸ رئیج الاول روز دو شنبہ سا نبوی مطابق ۱۳۳ ممبر ۹۱۲ ء کو آپ قبائیں چی گئے۔ چی شنبہ تک یمال قیام فرمایا اور اس دوران ہیں مجد قبا کی بھی بنیاد رکھی' اس جگہ شیر خدا حضرت علی مرتضٰی بڑاتھ بھی یمال پہنچ گئے۔ ۱۴ رئیج الاول اھ مطابق ۲۷ متبر ۹۲۲ بروز جعد آپ قبات روانہ ہوئے جعد کا وقت بنو سالم کے گھروں میں ہوگیا۔ یمال آپ نے سو آدمیوں کے ساتھ جعد پڑھا جو اسلام میں پہلا جعد تھا۔ اس کے بعد آپ بیرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے اور آج بی سے شہر کا نام مدینة اللّبی ہوگیا۔

عامر بن فہیرہ بناتھ جو آپ کے ساتھ سفر میں تھا' یہ حضرت ابو بحر صدیق بناتھ کا غلام تھا۔ حضرت اساء بن میں حضرت ابو بحر صدیق بناتھ کی صاجزادی ہیں انہوں نے توشد ایک چڑے کے تھلے میں رکھا اور اس کامنہ باندھنے کے لئے اپنے کمریند کے دو کلڑے کردیئے اور اس سے تھیے کا منہ باندھا اس روز سے اس خاتون کا لقب ذات النطاقين ہو گيا۔ عبداللہ بن اربقط راستہ کا ماہر تما اور عاص بن واکل سمی کے خاندان کا حلیف بھا۔ جس نے عربی قاعدہ کے مطابق ایک پالد میں ہاتھ ڈبو کر اس کے ساتھ طف کی متی ایسے پالے میں کوئی رنگ یا خون بحرا جاتا تھا۔ سراقہ بن مالک بڑا تھ کھتے ہیں کہ میں کئے پانے لئے اور فال کھولی کہ مجھ کو آتحضرت ساتھ کے کا بیجھا کرنا عليد يا نس مرفال ميرے خلاف نكلى كه ميں ان كا كچھ نقصان نه كرسكوں كا۔ عرب تيروں پر فال كھولاكرتے تھے۔ ايك پر كام كرنا لكھت دو سرے پر نہ کرنا لکھتے ، پھر تیر نکالنے میں جونسا تیر لکا اس کے مطابق عمل کرتے۔ سراقہ بناتھ نے پروانہ امن حاصل کرتے اپنے ترکش میں رکھ لیا تھا۔ روایت میں لفظ یزول بھم السواب کے الفاظ ہیں۔ سراب وہ رہتی جو وحوب میں پانی کی طرح چکتی ہے۔ حافظ نے کما بعض نے اس کا مطلب یوں کما ہے کہ آ تکھ میں ان کے آنے کی حرکت معلوم ہو رہی تھی لیکن نزدیک آ چکے تھے۔ یہ یمودی کاذکر ہے جس نے اپنے محل کے اوپر سے سفر میں آئے ہوئے نی کریم ساتھیا کو دیکھ کر اہل مدینہ کو بشارت دی تھی کہ تممارے بزرگ مردار آ پنچ۔ شروع میں مدینہ والے رسول کریم مٹائیل کو نہ پچان سے اس لئے حضرت ابو بکر واٹھ آپ پر کپڑے کا سلیہ کرنے کھڑے ہو گئے۔ ابو بر بالتر بو رصے سفید ریش سے اور آ تحضرت ساتھ کی مبارک ڈا رحی سیاہ تھی۔ اندا لوگوں نے ابو بر بواللہ ہی کو پینیسر سمجما ابو بر باللہ کو جلدی سفیدی آگئی تھی ورنہ عمر میں وہ آنخضرت ساتھا ہے دو اڑھائی برس چھوٹے تھے۔ آخر مدیث میں ذکر ہے کہ معجد نبوی کی تقمیر ك وقت آب نے ايك رجز برها جس ميں نيبر كے بوجھ كاذكر ہے۔ نيبر سے لوگ مجور الكور وغيرہ لادكر لاياكرتے تھے آخضرت التي ا نے فرمایا کہ خیبر کا بوجھ اس بوجھ کے مقابلہ پر جو مسلمان تقیر معجد نبوی کے لئے پھراور گارے کی شکل میں اٹھارہ تھے پچھ بھی نہیں ب وه دنیا میں کھائی ڈالتے میں اور یہ بوجھ تو ایبا ہے جس کا ثواب بیش قائم رہے گا۔ جس مسلمان کا شعر آمخضرت میں تا بنا در

عبداللد بن رواحہ زواتھ تھا' حدیث ججرت کے بارے میں یہ چند وضاحتی نوٹ کھیے گئے ہیں ورنہ تفصیلات بہت کچھ ہیں۔

٣٩٠٧ حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدُّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسِمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((صَنَعْتُ سُفْرَةٌ لِلنبيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَ الْسَمَدِيْنَةَ، وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَ الْسَمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَ الْسَمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَ الْسَمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ وَسَلَّمَ اللهَ إِلاَّ فَقُلْتُ وَقَلْتُ أَرْبِطُهُ إِلاَّ فَقُلْتُ وَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ: فَطَاقِيْنِ). وَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ: ذَاتُ النَّطَاقِيْنِ)). وَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ: (أَسْمَاءُ ذَاتُ النَّطَاقِيْنِ)).

[راجع: ۲۹۷۹]

یہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کی صاحزادی ہیں ان کو ذات النطافین کما جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہجرت کی رات میں اپنے استین کی ختے کو کھاڑ کر دو حصے کئے تھے ایک حصہ ہیں توشہ دان باندھا اور دو سرے کو مشکیزہ پر باندھ دیا تھا۔ حضرت عائشہ بڑھئے سے دس سال بڑی تھیں ان ہی کے فرزند حضرت عبداللہ بن زہیر بھٹے کو تجاج ظالم نے قتل کرایا تھا' اس حادثہ کے کچھ دن بعد ایک سوسال کی عمریا کر حضرت اساع نے سے ہے انقال فرمایا رضی اللہ عنما و ارضا ہا آئین۔

٣٩٠٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدُّثَنَا مُعَبِّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((لَمَّا سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا أَقْبَلُ النبيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الشَمَدِيْنَةِ بَعِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَالَ اللهِ لَيْ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرْشِ بَرَاعٍ، قَالَ أَبُو بَكُو : فَأَحَذْتُ قَدَحًا فَشَرِبَ فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبْنٍ، فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبْنٍ، فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيْتُ).

[راجع: ٢٤٣٩]

(۱۹۹۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے میان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے کہا میں نے براء بن عاذب بواتھ سے سنا انہوں نے بیان کیا جب نی کریم ماٹی لیا ہم سے بروانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا بیچا کمینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا بیچا کمینہ کیا آنحضرت ماٹی لیا سے بردعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں مصیبت سے نجات دے) میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا آپ مصیبت سے نجات دے) میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا آپ نے اس کیلئے دعا کی۔ (اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا) رسول اللہ ماٹی لیا کہ اس کو ایک مرتبہ راستے میں بیاس معلوم ہوئی استے میں ایک چروا ہا گزرا۔ ابو بکر زاتھ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں رایو ڑکی ایک بحری) کا تھوڑا سا دودھ دوہا وہ دودھ میں نے آپ کی در سے میں لاکر پیش کیا جے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل در مدت میں لاکر پیش کیا جے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل

وئی۔

جعفرت مراقہ بن مالک بڑا تھ برے اونچے درجہ کے شاعر تنے اس موقعہ پر بھی انہوں تے ایک قصیدہ پیش کیا تھا ۴۳ھ میں ان کی الت ہوئی۔

٩ ، ٣٩ - حَدْثَنِي زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْتَى عَنْ أَبِيهِ أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا حَمِلَتْ عَنْ أَسْمَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا حَمِلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ، قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا بَعْبُدِ اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ، قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِبُّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاء فَوَلَدْتُهُ بِقَبَاء، ثُمُّ أَتَيْتُ بِهِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمْ تَفَلَ فِي فِيْهِ، فَكَانَ أُولَ شَيْء دَعَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَسَلَّمَ أَنُولَ مُولُودٍ وُلِلاَ فِي قِيْهِ، فَكَانَ أُولَ مُولُودٍ وُلِلاَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَوْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَوْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمُ مَنْهُ ذَعَا لَهُ وَبَوْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمْ مَنْهُ وَلِهِ فِي اللهُ عَنْ أَبِيلُهُ عَنْ أَسْمَاء اللهِ سَلَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاء اللهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنْهَا هَاجَرَتْ إِلَى النّبِي لَكُمْ وَهِي خَبْلَى)).

[طرفه في : ١٩٤٥].

(١٩٩٩) مجھ سے ذکریا بن کیلی نے بیان کیا'ان سے ابواسامہ نے بیان كيا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان كے والد نے اور ان سے حفرت اساء بن في الله عن الله بن زبير بي الله الله عن تها ، انہیں دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی' میں مدینہ کے لئے روانہ ہوئی یمال پینے کریس نے قبایس براؤ کیااور سیس عبداللہ بنافتر بیدا ہوئے۔ بھر میں انہیں لے کر رسول کریم ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں اسے رکھ دیا۔ آنخضرت ملی اللہ اللہ ایک تھجور طلب فرمائی اور اسے چباکر آپ نے عبداللہ بھاڑ کے منہ میں اسے رکھ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیزجو عبداللہ بھاتھ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم مٹھیے کامبارک لعاب تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لئے رعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لئے برکت طلب کی۔ عبداللہ بواللہ ماللہ سب سے پہلے بیج ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد موئی۔ زکریا کے ساتھ اس روایت کی متابعت خالد بن مخلد نے کی ہے۔ ان سے علی بن مسرفے بیان کیا'ان سے بشام نے'ان سے ان ك والدف اور ان سے حضرت اساء رفي منا الله على كريم ماليكم کی خدمت میں حاضر ہونے کو تکلیں تھیں تو وہ حاملہ تھیں۔

حضرت اساء رجی الله حضرت صدیق اکبر رفاتی کی صاجزادی ہیں 'جن کے بطن سے حضرت عبداللہ زبیر رفاتی پیدا ہوئے جن کا تاریخ اسلام میں بت برا مقام ہے۔

(۱۹۹۰) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے' ان سے ہشام بن عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوئے نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہوا' عبداللہ بن زبیر بی فی شاہم ہیں' انہیں لوگ نبی کریم میں اللہ کی خدمت میں لائے تو آنحضرت میں انہیں کو گراسے چبایا بھراس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لئے سب سے پہلی چیز جو ان کے بیٹ میں گئی وہ آنحضرت دیا۔ اس لئے سب سے پہلی چیز جو ان کے بیٹ میں گئی وہ آنحضرت

٣٩٩٠ حَدُّثَنَا قُتَلِيَةٌ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((أَوُّلُ مَولُودٍ وُلِلَا فِي الإسلامِ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَتُوا بِهِ النَّبِيُّ الرَّبَيْرِ: أَتُوا بِهِ النَّبِيُّ اللهِ مَمْرَةً فَلاَكُهَا، ثُمُّ أَذْخَلَهَا فِي فِيْهِ، فَأَوْلُ مَا دَخَلَ بِطْنَهُ رِيْقُ أَلْكُمَا مِطْنَهُ رِيْقُ ما المراك تقار

النبي الله)).

حضرت عبداللہ بن زبیر بی ہے کی فضیلت کے لئے ہی کانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اسد قربتی ہیں ' مدینہ ہیں مهاجرین ہیں ہے سب سے پہلے بیچ ہیں۔ جو اھ ہیں پیدا ہوئ ' فود ان کے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق بوٹھ نے ان کے کان میں اذان پڑھی۔ یہ بالکل صاف چرہ والے تقے ایک بھی بالل منہ پر نہیں تھا نہ داڑھی تھی۔ بڑے دوزے رکھنے والے اور بہت نوافل پڑھنے والے تھے ' موٹے ان کی والدہ حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق بوٹھ تھے ان کی وادد حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق بوٹھ تھے ان کی وادی حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق بوٹھ تھے ان کی وادی حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر میں ان کی شواحد حضرت ابو بکر بوٹھ کی بیٹی تھیں آٹھ سال کی عمر میں ان کو شرف بیعت عاصل ہوا۔ جان بی بوسف خالم نے ان کو بولی پر لٹکایا ان کی شادت کے بعد جان بن بری بوٹ بی بوسف غالم نے ان کو بولی پر لٹکایا ان کی شادت کے بعد جان بن بری سف عذاب خداو ندی میں گر قرار ہوا جا اور کتا عبداللہ بن ذبیر بھی تا کہ جان کی بری میں کئی ہے۔ میں خترت عبداللہ بن ذبیر بھی نے کہ ہے ہے بہ بی بی میرے سر بری کھڑا اور کتا عبداللہ بن ذبیر بھی نے آٹھ ج بھی کئے تھے۔ آج اس دور کے خاسان کے مسلمانوں کی بری تعداد نے بیعت خلافت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ذبیر بھی نے آٹھ ج بھی کئے تھے۔ آج اس دور کے خاسان کے مسلمانوں کی بری تعداد نے بیعت خلافت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ذبیر بھی نے آٹھ ج بھی کئے تھے۔ آج اس دور کے خاسان کے مسلمانوں کی داستانیں بلق رہ ممکنی ہیں۔ کاش! آج کے ظالمین ان سے عبرت حاصل کریں اور آیت قرآن ہے کے قلفہ کو بھی خاس کو تھے۔ آج اس دور کے خاسان کی داستانیں بلق رہ مکئیں ہیں۔ کاش! آج کے ظالمین ان سے عبرت حاصل کریں اور آیت قرآن ہے کے قلفہ کو بھی نے تھے۔ آج اس دور کے تھے۔ دیں دور کے تھے۔ آج اس دور کے تھے۔ دیں دور کے تھے۔ آج اس دور کے تھے۔ دیں دور کے تھے۔ دیں دور کے تھے۔ دیں دور کے تھ

رُ رَبِهِ رَيْنَ وَكَنِي مَحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرْيْزِ بَنُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَنِسُ بَنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلَ نَبِيُ اللهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفُ أَبَا بَكُو، وَأَبُوبَكُو شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِي اللهِ شَابٌ لاَ يُعْرَفُ. قَالَ: يُعْرَفُ وَنَبِي اللهِ شَابٌ لاَ يُعْرَفُ. قَالَ: فَيُلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكُو فَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكُو مَنْ هَذَا الرَّجُلُ أَبَا بَكُو فَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكُو هَنَا لَا يُعْرَفُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكُو هَنَا لَا يَعْرَفُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكُو هَنَا لَا يَعْرَفُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكُو هَنَا فَيْنِي السِّبِيلَ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْك؟ فَيَقُولُ : هَنَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْك؟ فَيَقُولُ : هَنَا أَبَا بَكُو هَنَا اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهَ فَالَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ فَالِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهَ فَالَ : يَا فَالِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهُ فَالَ : يَا فَالِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

(۱۳۹۱) جھ سے محربن مٹن نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا' کہا جھ سے میرے باپ عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑائو نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم مائی کیا جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت الو بکر صدیق بڑائو آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت الو بکر بڑائو ہو تھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ بچانے بھی تھے مام طور سے بچانے بھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ کیا تھا مطور سے بچانے بھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے بچانے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ آگر راستہ میں کوئی ملکا ور بوچھتا کہ اے ابو بکر! یہ تممارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ تو آپ بوجھتا کہ اے ابو بکر! یہ تممارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ تو آپ بوجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے والا ہے اور الو بکر بڑائو کا مطلب اس بوجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے والا ہے اور الو بکر بڑائو کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کھا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ سوار آگیا اور اب ہمارے کہا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ سوار آگیا اور اب ہمارے قریب آگریب بی پنچنے والا ہے نبی کریم مائی کیا ہے۔ مراس کہا اور اب ہمارے قریب بی پنچنے والا ہے نبی کریم مائی کیا ہے۔ بھی اسے مراکر دیکھا اور دعا قریب بی پنچنے والا ہے نبی کریم مائی کیا ہے۔ بھی اسے مراکر دیکھا اور دعا قریب بی پنچنے والا ہے نبی کریم مائی کیا ہے۔

فرمائی کہ اے اللہ! اے گرا دے چنانچہ گھو ڑی نے اے گرا دیا۔ پھر جب وہ جنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار (سراقہ) نے کما اے اللہ کے نبی! آپ جو چاہیں مجھے تھم دیں۔ حضور اکرم مٹائیا نے فرمایا اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہی مخص جو صبح آپ کے خلاف تھاشام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا ومثمن کو آپ ہے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم ملٹاکیا (مدینہ پہنچ كر) حره كے قريب اترے اور انسار كوبلا جميجا۔ اكابر انسار حضور مائيكم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں آپ کی حفاظت اور فرمانبرداری کی جائے گی' چنانچہ حضور ملی اور ابو بر بناته سوار مو کے اور بتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا۔ استے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا كد حضور التاليم تشريف لا يك بي سب لوك آب كو ديكف ك لئ بلندی برج مے اور کئے گے کہ اللہ کے نبی آگئے۔ اللہ کے نبی آ منے۔ آمخضرت مل میند کی طرف چلتے رہے اور (مدینہ پہنچ کر) حضرت ابو ابوب بنافت کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ عبداللہ بن سلام بناتخد (ایک یمودی عالم نے) اپنے گھروالوں سے حضور مانی ایم ذکر سنا' وہ اس وقت اپنے ایک تھجور کے باغ میں تھے اور تھجور جمع کر رہے تھے انہوں نے (سنتے ہی) بری جلدی کے ساتھ جو کچھ کھجو رجمع كر چكے تھے اسے ركھ دينا چاہاليكن جب آپ كى خدمت ميں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ مجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں انہوں نے نبی کریم فرمایا کہ مارے (نانهالی) اقارب میں کسی کا گھریمان سے زیادہ قریب ہے؟ ابوایوب بڑاٹھ نے عرض کیا کہ میرا اے اللہ کے نبی! یہ میرا گھر ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے فرمایا (اچھاتو جاؤ) دو پسر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لئے درست کرہ ہم دوپسر کو دہیں آرام کریں گ۔ ابو الیوب بن تنز نے عرض کیا پھر آگ دونوں تشریف لے چلیں' اللہ مبارک کرے۔ حضور مال کے اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ

الْفَرَس، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمُّحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيُّ ا للهِ مُرْنِي بِمَ شِئْتَ. قَالَ: ((فَقِفْ مَكَانَك، لا تَتْرُكُنُ أَحَدًا يَلْحَقُ بنا)). قَالَ: فَكَانَ أَوُّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيٌّ ا للهِ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ. فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرُّةِ، ثُمُّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلُّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنُ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ وَخَفُوا دُونَهُمَا بِالسُّلاَحِ، فَقِيْلَ فِي الْمَدِيْنَةِ: جَاءَ نَبِيُّ ا للهِ، جَاءَ نَبِيُّ ا اللهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَ يَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ ا للَّهُ فَأَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِيْ أَيُوْبَ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ فِي نَحْلٍ لِأَهْلِهِ يَنْحَتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفَ لَهُمْ فِيْهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، لَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ؟)). قَالَ أَبُو أَيُّوب: أَنَا يَا نَبِيُّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي. قَالَ: ((فَانْطَلِقْ فَهَيَّء لَنَا مَقِيْلًا. قَالَ: قُومًا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ)). فَلَـمًا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جَنْتَ

بِحَقَّ، وَقَدْ عَلِـمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيْدُهُمْ وَابْنُ وَأَعْلَمِهِمْ، وَابْنُ وَأَعْلَمِهِمْ، فَادَعُهُمْ فَأَسْنُ لَهُمْ قَالِمَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَيْسَ فِي. فَأَرْسَلَ نَبِيُ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَيْسَ فِي. فَقَالَ لَهُمْ أَسْلَمْتُ فَقَالُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا لِلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا لِلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا لِيْكُمْ اللهِ اللهِ مَقْلُ اللهِ مَقْلُ اللهِ مَقْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا لِيْكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللهِ لَيْكُمْ اللهِ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَقْلُ اللهِ فَلَى اللهِ عَقْلُ اللهِ عَقْلُ اللهِ عَقْلُ اللهِ عَقْلُ اللهِ عَقْلُ اللهِ عَقْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ فَأَسْلِمُوا)). قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارً – قَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارً – قَالُوا : ذَاكَ سَيِّدُنَا، وَابْنُ اعْلَمُ اللهِ سَيِّدُنَا، وَابْنُ أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنا.

قَالَ: ((أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟)) قَالُوا : حَاشَا لِنْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟)) قَالُوا: حَاشَا لَلْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: (أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟)) قَالُوا: حَاشَا لِلْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: ((يَا ابْنَ سَلاَمٍ لِلْهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: ((يَا ابْنَ سَلاَمٍ الْهُ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: ((يَا ابْنَ سَلاَمٍ اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: ((يَا ابْنَ سَلاَمٍ اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: ((يَا ابْنَ سَلاَمٍ اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ. قَالَ: (وَيَا ابْنَ سَلاَمٍ اللهِ مَا يَنْهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ إِلَّا إِللهَ إِلاَ اللهِ مَا يَنْهُ وَاللهِ اللهِ مَا يَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّمَ)).

[راجع: ٣٣٢٩]

عبدالله بن سلام بھی آ گئے اور کما کہ "میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ الله کے رسول بیں اور لیہ کہ آگ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں' اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار موں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جانے والا ہوں اور ان کے سب سے بوے عالم کا بیٹا ہوں' اس لئے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کاخیال انہیں معلوم ہو' بلائے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائے 'کیونکہ انہیں اگر معلوم ہوگیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع كرديں كے ـ چنانچه آمخضرت ملي كيا نے انسيں بلا بھيجا اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے ان سے فرمایا اے يوديو! افسوس تم ير' الله سے ڈرو' اس ذات كى قتم! جس كے سوا کوئی معبود نہیں'تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق موں اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں' پھراب اسلام میں داخل ہو جاؤ' انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ' نی كريم طرافيا في ان سے اور انہوں نے آخضرت مان الم اس اس طرح تین مرتبہ کما۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کما ہارے بمردار اور ہارے سردار کے بینے ، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے برے عالم کے بیٹے 'آپ نے فرمایا اگروہ اسلام لے آئیں۔ پھرتمهار اکیاخیال ہو گا۔ کمنے لگے اللہ ان کی حفاظت کرے وہ اسلام کیول لانے لگے۔ آپ نے فرمایا ابن سلام! اب ان کے سامنے آجاؤ۔ عبداللہ بن سلام بناتش بابر آ گئے اور کمااے گروہ یمود! خدا سے ڈرواس اللہ کی قتم! جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ممہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ معوث ہوئے ہیں۔ يوديوں نے كماتم جھوٹے ہو۔ پھر آنخضرت متھالم نے ان سے باہر ملے حانے کے لئے فرمایا۔

نوث: - حضور اكرم مليد البركر بالتر سے دو سال كى مينے عمر ميں برے تھ ليكن اس وقت تك آپ كے بال سياہ تھ'اس كے

معلوم ہوتا تھا کہ آپ نوجوان ہیں' لیکن ابو بکر بڑھ کی ڈاڑھی کے بال کانی سفید ہو بچکے تھے۔ رادی نے اس کی تعبیر بیان کی ہے ابو بکر بڑھ چو نکد تاجر تھے اور اکثر اطراف عرب کا سفر کرتے رہے تھے اس لئے لوگ آپ کو پچانے تھے۔

مدین فرکورہ میں واقعہ بجرت سے متعلق چند امور بیان کے گئے ہیں آنخفرت ساتھ نے ۲۷ مفر ۱۱ ہوی روز نج شنبہ مطابق ۱۲ سخبر ۱۲۲ء مکھ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لئے سنر شروع فربایا کہ سے چند میل فاصلہ پر کوہ اور ہے ابتداء میں آپ نے اپنے سفر میں قیام کے لئے اس پہاڑ کے ایک عار کو ختب فربایا جہاں تین راتوں تک آپ نے قیام فربایا۔ اس کے بعد کم ربح اللول روز دو شنبہ مطابق ۱۸ سخبر ۱۲۲۰ء میں آپ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے رائے میں بہت سے موافق اور نا موافق طالت پش آگے گر آپ مفلد تعالی آیک ہفتہ کے سفر کے بعد خیریت و عافیت کے ساتھ ۸ ربح الدول ۱۳ نبوی روز دوشنبہ مطابق ۲۳ سخبر ۱۲۲۲ء میں اور بنج شنبہ تک یمال آرام فربایا اس دوران میں آپ نے یمال مجد قبا کی بنیاد ؤالی ۱۳ ربح الدول ۱۱ ھے جمعہ کا دقت ہو گیا اور آپ نے یمال سور ربح الدول ۱ ھے جمعہ کا دقت ہو گیا اور آپ نے یمال سور ممالوں کے ساتھ جمد اداکیا جو اسلام میں پہلا جمعہ تھا ، جمعہ سے فارغ ہو کر آپ یوب کے جنوبی جانب سے شرمیں داخل ہوئے اور آپ شریرہ مدینۃ النبی کے نام سے موسوم ہو گیا۔

آخضرت ما النام نے یہود سے جو کچھ فرمایا وہ ان پیش کو کیوں کی بنا پر تھاجو توراۃ میں موجود تھیں چنانچہ صبقوق نبی کی کتاب باب ۳۳ درس ٣ مين لكما موا تماك الله جنوب سے اور وہ جو قدوس ب كوہ فارال سے آيا اس كى شوكت سے آسان چھپ كيا اور زمين اس كى حمرے معمور ہوئی عمال مدینہ کے داخلہ پر یہ اشارے ہیں۔ کتاب بسویا ۴۲ باب ۱۱ میں ہے کہ سلع کے باشندے ایک گیت گائیں گے۔ یہ میت آنخضرت مان کیا کی تشریف آوری پر گایا گیا۔ مدینہ کا نام پہلے انہیاء کی کتابوں میں سلع ہے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں نے جس جگہ خدت کھودی تھی وہاں ایک بہاڑی کا نام جبل سلع مدینہ والول کی زبان پر عام مروج تھا۔ ان بی پیش کو کیول کی بنا پر حضرت عبدالله بن سلام بن الله نافی نے اسلام قبول فرمالیا۔ ترندی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام بناللہ نے رسول کریم سائیل کا کلام پاک آپ کے لفظوں میں سنا تھا جس کے سنتے بی وہ اسلام کے شیدا بن گئے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلو! الا رحام و صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجند بسلام يعني "أب لوكو! امن و سلامتي كهيلاؤ اور كھانا كھلاؤ اور صلد رحى كرو اور رات ميں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ ان عملوں کے بتیجہ میں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔" اولین میزبان رسول کریم ساتھ جا حضرت ابو ابوب انصاری بناتذ برے بی خوش نصیب ہیں جن کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا۔ عمر میں حضرت رسول کریم ماہیل ے حضرت ابو بمر بناتی دو سال چھوٹے تھے مران پر برهاپا غالب آگیا تھا۔ بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ اکثر اطراف عرب میں بہ سلسلہ تجارت سفر بھی کیا کرتے تھے' اس لئے لوگ ان سے زیادہ واقف تھے۔ ابو ابوب انساری بڑاٹھ بنو نجار میں سے تھے۔ آخضرت ماٹھیا کے دادا کی مال اس خاندان سے تھیں اس لئے یہ قبیلہ آپ کا نانمال قرار پایا۔ حضرت ابوالیب بواٹر کا نام خالد بن زید بن کلیب انصاری ہے۔ آپ کی وفات ۵۱ ھ میں قطنطنیہ میں ہوئی اور یہ اس وقت بزید بن معاویہ کے ساتھ تھے۔ جب کہ ان کے والد حضرت امیرمعاویہ بناتھ قطنطنیہ میں جماد کر رہے تھے تو ان کے ساتھ نکلے اور بیار ہو گئے۔ جب بیاری نے زور پکڑا تو اپنے ساتھوں کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھالینا پھرجب تم دعمن کے سامنے صف بستہ ہو جاؤ تو مجھے اینے قدموں کے نیچے دفن کر رینا۔ لوگوں نے ایبابی کیا۔ آپ کی قبر قطعلنیہ کی جار دیواری کے قریب ہے جو آج تک مشہور ہے۔

۳۹۱۷ - حَدُثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى (۳۹۱۲) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کو ہشام نے خرر اُخبراَنا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي دی'ان سے ابن جریج نے بیان کیا' کما کہ جھے عبیداللہ بن عمر نے خبر

غُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ - يَعْنِي عَنِ ابْن عُمَوَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ فَرَضَ لِلْسُمُهَاجِرِيْنَ الأَرْلِيْنَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ فِي أَرْبَعَةِ، وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلاَلَةَ آلاَفِ وَخَسْمَسَمِالَةٍ. فَقَيْل لَهُ: هُوَ مِنَ الْـمُهَاجِرِيْنَ، فَلِمَ نَقَصْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفِ؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ)).

دی انسیں نافع نے لین ابن عمر بین اللہ عادر ان سے عمر بن خطاب بالله نے فرمایا آپ نے تمام مماجرین اولین کاو ظیفہ (اپنے حمد خلافت میں) چار چار ہزار چار چار فسطوں میں مقرر کرویا تھا، لیکن عبداللہ بن عربي وان عاد مينه جار مسطول مي سازه على تين بزار تعااس بران س بوجما کیا کہ مبداللہ بن عربی اللہ میں ماجرین میں سے ہیں۔ پر آپ انسیں جار بڑار سے کم کیول دیتے ہو؟ تو معرت عمر باللہ نے کما کہ انسیں ان کے والدین ہجرت کرکے یمال لائے تھے۔ اس لئے وہ ان مهاجرین کے برابر نہیں ہوسکتے جنوں نے خود ہجرت کی تھی۔

مهاجرین اولین وہ محابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو' جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اس سے حضرت عمر کا انساف مجی ظاہر ہوتا ہے کہ خاص اپنے بیٹے کا لحاظ کے بغیر انساف کو مد نظر رکھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر بات نے اسامہ بن زید بناتھ کے لئے چار ہزار مقرر کیا تو محابے یو چھا کہ بھلا آپ نے عبداللہ بناتھ کو مماجرین اولین سے تو کم رکھا کر اسامہ بنٹھ سے کیوں کم رکھا؟ اسامہ بنٹھ تو عبداللہ سے بور کر کئی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عمر بنٹھ نے کما ہال یہ صح ہے مگر اسامہ بناتھ کے باپ کو آنحضرت ساتھ عبداللہ بناتھ کے باپ سے زیادہ چاہتے تھے۔ آخر آنحضرت ساتھ کی محبت کو میری محبت پر کچھ ترجی ہونی چاہئے۔

٣٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((هَاجَرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ الله عنه الله عنه الم

٣٩١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن الأَعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيْقَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ: ((هَاجَرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ 🦓 نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيِّنًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ: قُتِلَ يَومَ أُحُدِ فَلَمْ نَـجدْ شَيْنًا نَكَفَّنُهُ فِيْهِ إلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطِيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، فَإِذَا غَطْيْنَا رَجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ؛

(س۹۱۳) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا اکم ہم کوسفیان نے خبردی ' انھیں اعمش نے انھیں ابووائل شقیق بن سلمہ نے اور ان سے خباب بڑائ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ مائے اے ساتھ ہجرت کی تقی۔ (دوسری سند)

(۳۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ان سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'انھوں نے شقق بن سلمہ سے سا'کہا ساتھ ہجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضاعتی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا جربھی ضرور دے گا۔ پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا آ ے اٹھ گئے۔ اور یمال اپنا کوئی بدلہ انھوں نے نہیں پایا۔ مععب بن عمیر روائد بھی اخص میں سے ہیں۔ احد کی ازائی میں انہوں نے شمادت پائی۔ اور ان کے کفن کیلئے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور میجے نیس تھا۔ اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سرچھیاتے تو

فَأَمَرَنَا رَسُولُ ا للهِ ﴿ أَنْ نُفَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ فَمَرَتَهُ فَهُوَ يَهدِبُهَا)).

[راجع: ٣٩١٤]

٣٩١٥- حَدُّثَنَا يَخْتَى بْنُ بِشْرِ حَدُّثَنَا رَوْحٌ حَدُّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَارِيَةً بَن قُرُّةً قَالَ: حَدُّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: . هَل تَدْرِيْ مَا قَالَ أَبِي لأَبِيْك؟ قَالَ: قُلْتُ: لاً. قَالَ: فَإِنْ أَبِي قَالَ لأَبِيْكَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَلْ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ؟ فَقَالَ أَبِي: لاَ وَاللَّهِ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ، وَإِنَّا لَنُوْجُو ذَلِكَ. فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ شَيَّء عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَونَا مِنْهُ كَفَا فًا رَأْسًا بِرَأْسِ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ وَا لِلْهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي)).

ان کے پاؤل کھل جاتے۔ اور اگر پاؤل چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ چنانچہ حضور ملٹ الے کے حکم دیا کہ ان کا سرچھپا دیا جائے اور پاؤل کو اذخر کھاس سے چھپا دیا جائے۔ اور ہم میں بعض وہ ہیں جنول نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کرلیا۔ اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں۔

(۳۹۵) مے یکی بن بفرنے بیان کیا کہ ہم سے روح نے بیان کیا ان سے عوف نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا کہ مجم سے ابوبردہ بن ابی موی اشعری نے بیان کیا' انسوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر بھاتا نے بیان کیا۔ کیاتم کو معلوم ہے، میرے ابومویٰ! کیاتم اس پر راضی ہو کہ رسول الله ملتی کیا تھ ساتھ ہارا اسلام' آپ کے ساتھ ماری بجرت' آپ کے ساتھ مارا جماد' مارے تمام عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں سے میں ان کے بدلہ میں ہم اپنے ان اعمال سے نجات پاجائیں جو ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں گو وہ نیک بھی ہوں بس برابری پر معالمہ ختم ہو جائے۔ اس پر آپ کے والدنے میرے والدسے کما خداکی قتم! میں اس پر راضی نہیں ہول م نے رسول الله سائل کے بعد بھی جادکیا، نمازیں برحیس، روزے رکھے اور بہت سے اعمال خیر کئے اور ہارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا، ہم تو اس کے تواب کی بھی امید رکھتے ہیں اس پر میرے والدنے کما (خیرابھی تم سمجھو) لیکن جمال تک میراسوال ہے تو اس ذات کی قتم!جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ حضور اکرم مٹائیا کی زندگی میں کئے ہوئے ہمارے اعمال محفوظ رہے ہوں اور جننے اعمال ہم نے آپ کے بعد کے بیں ان سب سے اس کے بدلہ میں ہم نجات یا جائیں اور برابر پر معاملہ ختم ہو جائے۔ ابوبردہ کتے ہیں اس پر میں نے کمااللہ کی قتم آپ کے والد (حضرت عمر بناتنه) میرے والد (ابوموی بناتنه) سے بهتر تھے۔

ان کا مطلب یہ تھا کہ احصرت ساتھ کی وفات کے بعد جو اعمال حجر ہم کے لئے ہیں ان پر ہم کو پورا بعروسا ہیں کہ وہ بارگاہ اللی میں قبول ہوئے یا نہیں ہماری نیت ان میں خالص تھی یا نہیں تو ہم اس کو غنیمت سیمھتے ہیں کہ آخضرت ساتھ ہا ہما کہ وہ اعمال ہم نے کئے ہیں ان کا تو ثواب ہم کو مل جائے نجات کے لئے وہی اعمال کانی ہیں اور آپ کے بعد جو اعمال ہیں ان میں ہم کو کوئی مواخذہ نہ ہو ثواب نہ سمی یہ بھی غنیمت ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ کی فضیلت مطلقہ ابو مولی بڑاتھ پر تو بالانقاق ثابت ہے۔

حافظ نے کہا بھی مفعنول کو بھی ایک خاص مقدمہ میں فاضل پر انفظیت ہوتی ہے اور اس سے انفظیت مطلقہ لازم نہیں آتی اور حضرت عریز ایخہ کا یہ فرہانا کر نفس اور تواضع اور خوف اللی سے تھا ورنہ ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک عدل اور انصاف ہمارے تمام عمر کے نیک اعمال سے کہیں زیاوہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی منصف آدی گو وہ کسی ذہب کا ہو حضرت عربز ترخ کی سوائح عمری نمام عمر کے نیک اعمال سے کہیں زیاوہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی منصف آدی گو وہ کسی ذہب کا ہو حضرت عربز ترخ کی سوائح عمری پر نظر ڈالے تو اس کو بلا شبہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ مادر گیتی نے ایسا فرزند بہت ہی کم جنا ہے۔ اور مسلمانوں میں تو آئحضرت سے الحکم وہ ایسے ہو جر نفیص کو جس کی ذات سے اسلام اور مسلمانوں کا شرف ہے ' مطعون کرتے ہیں۔ خدا سے عقل کہاں تشریف لے گئی ہے کہ وہ ایسے جو جر نفیس کو جس کی ذات سے اسلام اور مسلمانوں کا شرف ہے ' مطعون کرتے ہیں۔ خدا سمجھے اس کا خیازہ مرتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ (وحیدی)

[طرفاه في : ٤١٨٦، ٤١٨٧].

گویا عبداللہ بن عمر جہن نے لوگوں کی اس غلا گوئی کا سب بیان کر دیا کہ اصل حقیقت بیہ تھی۔ اس پر بعض نے یہ سمجھا کہ میں نے اینے والد سے پہلے جمرت کی 'یہ بالکل غلط ہے۔

٣٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بِّنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدَّثُ قَالَ: ابْنَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَازِبِ رَجُلاًمٍ } فَحَمَلَتْهُ مَعَهُ. قَالَ: فَسَأَلَهُ عَازِبٌ مِنْ مَسِيْرِ رَسُولِ اللهِ هُ قَالَ: أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرُّصَدِ، فَخَرَجْنَا لَيْلاً، فَأَخْنَتُنَا لَيْلَتَنَا وَيَومَنَا حَتَّى قَامَ قَاتِمُ الظُّهِيْرَةِ، ثُمُّ رفعَتْ لَنَا صَخْرَة، فأتيناها ولها شيءٌ من ظِل. قَالَ: فَفَرَشْتُ لِرَسُول ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوَّةً مَعِيَ، ثُمٌّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصُّحْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْناً، فَسَأَلْتُهُ : لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا لِفُلاَن. فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لَهُ : هَلُ أَنْتَ حَالِبٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُض الضَّرْعَ. قَالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَن، وَمَعِيَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءِ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّاتُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَوَدَ أَسْفَلُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: الشُّوَبُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَضِيْتُ. ثُمَّ ارْتَحَلَّنَا وَالطُّلُبُ فِي إِثْرِنَا)).

(١٣٩١) بم سے احمد بن عثان نے بیان کیا کما کہ ان سے شریح بن ملمہ نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن پوسیف نے' ان سے ان کے والدبوسف بن اسحاق نے 'ان سے ابو اسحاق سیعی نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب جہاما سے حدیث سی وہ میان کرتے تھے کہ ابو بر والله في عازب والله عن ايك بالان خريدا اور من ان كم ساته الماكر بنیانے لایا تھا' انموں نے بیان کیا کہ ابو بکر دواٹھ سے عازب دواٹھ نے چو نکہ جاری محرانی ہو رہی تھی (یعنی کفار جاری تاک میں تھے) اسلئے ہم (غار سے) رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بت تیزی کے ساتھ چلتے رہے ، جب دوپسر ہوئی تو ہمیں ایک چان و کھائی دی۔ ہم اس کے قریب پنچے تواس کی آ ڑمیں تھوڑا ساسا یہ بھی موجود تھا ابو بكر بنات نے بیان كياكه ميں نے حضور اكرم الناتيا كے لئے ایک چڑا بچا دیا جو میرے ساتھ تھا آپ اس پرلیٹ گئے 'اور میں قرب وجوار کی گرو جماڑنے لگا۔ انفاق سے ایک چروام نظر راجوائی كريوں كے تعور سے ريو رك ساتھ اس چان كى طرف آ رہاتھا اس کابھی مقصد اس چان سے وہی تھاجس کے لئے ہم یہال آئے تھے الیعنی سامیہ حاصل کرنا) میں نے اس سے یوچھالڑکے توکس کاغلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھاکیا تم اپی کریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہواس نے کہا کہ ہاں پھروہ اپنے ربوڑ ے ایک بری لایا تو میں نے اس سے کما کہ پہلے اس کا تھن جھاڑلو۔ انہوں نے بیان کیا کہ مچراس نے کچھ دودھ دوہا۔ میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا۔ اسکے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ پانی میں نے حضور اكرم ملتي الملئ ساتھ لے ركھاتھا۔ وہ پانی میں نے اس دودھ پر اتناد الا کہ وہ نیچے تک محندا ہو گیاتو میں اسے حضور مٹن کیا کی خدمت میں لے كر حاضر موا اور عرض كيا دودھ نوش فرمائيے يا رسول الله ستي الله الله الله آب نے اسے نوش فرمایا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہو کی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ شروع کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہاری

[راجع: ٢٤٣٩]

٣٩١٨ - قَالَ الْبَرَاءُ : فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنُتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَعْهَا حُمْي، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا يُعْبَلُ خُدُهَا وَقَالَ: ((كَيْفَ أَنْتُويَا بُنَيْلُةُ)).

تلاش میں تھے۔ (۱۳۹۸) براء نے بیان کیا کہ جب میں ابو بکر فاٹھ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحزادی عائشہ رہی ہوئی ہوئی تھیں انہیں بخار آرہا تھامیں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے

رخسار بربوسه دیا اور دریافت کیا بنی!طبیعت کیس ہے؟

و معرت سیدنا ابو بحر صدیق بڑاتھ کے فضائل و مناقب میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سنر اجرت میں آپ نے رسول کریم استی کے معرف ساتھ وہا اور آپ کی ہر ممکن خدمت انجام دی۔ جس کے صلہ میں قیامت تک لئے آپ کو آنخضرت ساتھ کا بار فار کما گیا ہے ، حقیقت یہ کہ آپ کو آنم صحابہ بڑی تھے پر ایک فوقیت حاصل ہے جیسی چاند کو آسان کے تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ وہ نام نماد مسلمان بوے بی بد بخت ہیں ہو ایسے ہے ، پخت مومن ، مسلمان صحابی رسول کو برا کہتے ہیں اور تبرا بازی ہے اپی زبانوں کو گندی کرتے ہیں۔ جب تک اس دنیا میں اسلام زندہ ہے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا نام نای اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اللہ نے آپ کی خدمات جلیلہ کا یہ صلہ آپ بڑاتھ کو بخشا کہ قیامت تک کے لئے آپ رسول کریم میں ہے بہلو ہیں گنبہ خصرا میں آرام فرہا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری طرف سے ان کی پاک روح پر بے شار سلام اور رحمین نازل فرمائے اور قیامت کے دن اپنے حبیب کے ساتھ آپ کے جلہ فدائیوں کی ملاقات نصیب کرے آمین یا رب العالمین۔

٣٩١٩ حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدُّنَنَا الرَّحْمَٰنِ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ أَنْ عُقْبَةَ بْنَ وسَّاحٍ خَدُّلَةُ عَنْ أَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيِّ فَعَلَّقَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ)). غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، فَعَلَّقَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ)). [طرفه في : ٣٩٢٠].

٣٩٢٠ وَقَالَ دُحَيْمٌ : حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَدُّنَنِي أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَاجٍ حَدُّنِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ عُقْبَةَ بْنِ وَسَاجٍ حَدُّنِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النِّيسَيُ الله الْمَدِيْنَةَ فَكَانُ أَسَنُ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكُو الْمَدِيْنَةَ فَكَانُ أَسَنُ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكُو فَعَانُهُ الله الْمُحَدِّقُ فَتَا لُونُهَا)).

[راجع: ٣٩١٩]

(۱۹۹۹) ہم سے سلیمان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن محمد بن بیان کیا کہا ہم سے محمد بن محمد بن بیان کیا ان سے محمد بن کیا کہ ہم سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم مٹھ کیا کے خادم انس بن مالک بڑھ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم مٹھ کیا (مدینہ منورہ) تشریف لائے تو ابو بکر بڑھ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نمیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں اس کئے آپ نے مندی اور وسمہ کاخضاب استعال کیا تھا۔

( ۱۳۹۲) اور دحیم نے بیان کیا' ان سے ولید نے بیان کیا' کما ہم سے
او زائی نے بیان کیا' کما مجھ سے ابو عبید نے بیان کیا' ان سے عقبہ بن
وساج نے انہوں نے کما کہ مجھ سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ
جب نی کریم مالے کیا مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب
سے زیادہ عمر ابو بکر بڑا تھ کی تھی اس لئے انہوں نے مہندی اور وسمہ کا
خضاب استعمال کیا۔ اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ ماکل
بہ سیای ہوگیا تھا۔

مدیث میں لفظ کتم ہے کتم میں اختلاف ہے۔ بعض نے کما کہ وسمہ کو کتے ہیں بعض نے کماوہ آس کی طرح کا ایک پت ہو تا ہے

اس کا در خت سخت پھروں میں اگتا ہے اس کی شاخیں باریک دھاگوں کی طرح لکی ہوتی ہیں۔

٣٩٢١ حَدُّنَا أَصْبَعُ حَدُّنَا ابنُ وَهَبِ
عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوفَةَ عَنْ
بن عَالِشَةَ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
تَرَوَّجَ الْمُرَأَةُ مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ،
فَلَسُنَا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلْقَهَا فَتَرَوَّجُهَا ابْنُ
عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَلِهِ
الْقَصِيْدَةَ رَبَى كُفَّارَ قُرْيُش:

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قُلِيْبِ بَدْرٍ
مَنَ الشَّيْزَي تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ
وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بِلْرٍ
مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
مَنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
مَخْتَى بِالسَّلاَمَةَ أُمُ بَكْرٍ
وَمَلْ لِي بَعْدَ قَومِي مِنْ سَلاَمٍ
يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بَان سنحيا
وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءٍ وَهَام

(۱۳۹۲۱) ہم سے اصغ بن فرج نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن اوہ ب نے بیان کیا ان سے ہونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے موہ بن ذہیر نے ان سے مائشہ رقائلا نے کہ حضرت ابو کر رفائد جب ان سے مائشہ رقائلا نے کہ حضرت ابو کر رفائد جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے مجراس کے چا ذار بھائی (ابو برشداد بن اسود) نے شادی کرلی تھی 'یہ کھراس کے چا ذار بھائی (ابو برشداد بن اسود) نے شادی کرلی تھی 'یہ کمان کے بارے ہیں کہا تھا 'دمقام بدر کے کوؤں کو ہیں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں در خت شیزی کے بوے بوے پیالوں سے مجروم کر دیا جو بھی ادنٹ کو کہان کے گوشت سے بھی بمتر ہوا کرتے تھے 'میں بدر کے کوؤں کو کیا کہوں! انہوں نے ہمیں گانے وائی لونڈیوں اور اجھے شرابیوں کو کیا کہوں! انہوں نے ہمیں گانے وائی لونڈیوں اور اجھے شرابیوں سے محروم کر دیا ام بر تو مجھے سلامتی کی دعاد بی ربی لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لئے سلامتی کی دعاد بی ربی لیکن میری قوم کی ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی کی خبرس بیان کرتا ہے۔ کمیں الو بن جانے کے بعد پھر ذندگی

جابلیت میں عرب کے لوگ یہ سجھتے تھے کہ مردے کی کھوپڑی سے روح نکل کر الو کے قالب میں جنم لیتی ہے اور دوستوں کو آواز دی پھرتی ہے۔

ابو بکر شداد بن اسود بہ حالت کفریدر کے مقتولین کفار کمہ کا مرفیہ کمہ رہا ہے، جس کا مطلب بید کہ وہ لوگ بدر کے کنویں کی بیٹ جیرہ الیون کی مرے پڑے ہیں جو لوگوں کے سامنے اونٹ کے کوہان کا گوشت جو عربوں کے زدیک نمایت لذیذ ہوتا ہے درخت شیزی کی لکڑی کے پیالوں بیا بھر بھر رکھا کرتے تھے۔ شیزی ایک درخت جس کی لکڑی کے پیالے بناتے ہیں۔ یمال مراد وہ لوگ ہیں جو ال پیالوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بڑے امیر، سرمایہ دار لوگ، جو رات دن شراب خوری اور ناچ رنگ گانے بجانے والیوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ مرفیہ میں ذکورہ ام بکر، اس کی بیوی ہے جو پہلے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کے نکاح میں تھی۔ آخری شعر کا مطلب بیہ ہم کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں بھے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح الو کے جہم میں جنم لیتی ہے اور الووں کو پکارتی پھرتی ہو ادر میں تیفیر کا کمنا غلا ہے، حشر نشر پچھے نہیں ہو اور میں اور میں اور بیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانی قالب میں ذندہ ہونے کے بارے میں تیفیر کا کمنا غلا ہے، حشر نشر پچھے نہیں ہو اور میں اور بیا کہ مرنے کے تور میں کو کر آئی ہیں کا فروں کا یہ قدی کی عقیدہ فاسدہ ہے جس کی تردید سے سارا قرآن مجید بھرا ہو ہونے کا منظوں ترجمہ مولانا وحیدالزماں مرحم کے لفظوں میں ہیں ہے۔

گڑھے میں برر کے کیا ہے ارے او نے والے پڑے ہیں اونٹ کے کوہان کے عمدہ پیالے گڑھے میں برر کے کیا ہے ارے او نے والے شرائی ہیں وہاں گاتا جاتا نے والے سلامت رہ ہو کہتی ہے بھے یہ ام بکری کمال ہے سلامت جب مرے سب قوم دالے یہ پینیر ہمیں کتا ہے تم مرکز جو گے کسی الو بھی پھر انسان ہوئے آواز دالے

شام نہ کور کے بارے میں معقول ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں مرتد ہو گیا۔ لفظ هامة تخفیف میم کے ساتھ ہے عرب جالیت کا احتقاد تھا کہ معقول جنگی کا قصاص نہ لیا جائے تو اس کی روح الو کے جسم میں جنم لے کر اپنی قبر پر روزانہ آکر بیہ کہتی ہے کہ میرے قاتل کا خون مجھ کو پلاڈ جب اس کا قصاص لے لیا تو وہ اڑ جاتی ہے۔ (قسطلانی)

٣٩٢٧ - حَدُّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَا هَمُّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي حَدُّنَا هَمُّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَيُ فَيْ أَنْ كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَيْ فَيْ أَنَا وَأَنْ فَيْ فَاللّهُ مَا فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَو أَنْ بَعْضَهُمْ طَأَطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا. قَالَ: ((اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْر، اثْنَانِ اللهُ ثَالِتُهُمَّا)).

[راجع: ٣٦٥٣]

( ۱۹۹۲ ) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا کا ہم سے ہمام نے بیان کیا کا ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس بڑاتھ نے اور ان سے ابو بر بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نمی کریم سے کہا تھے غار میں تھا۔ میں نے ہو سراٹھیا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم (بابر) نظر آئے۔ میں نے کما اللہ کے نمی اگر ان میں سے کس نے بھی نیچ جھک کرد کھے لیا تو وہ ہمیں ضرور دکھ لے گا۔ حضور سے کے نے فرملی ابو برا خاموش رہو وہ ہمیں ضرور دکھ لے گا۔ حضور سے کا تیسرااللہ ہے۔

جب الله كمى كے ساتھ ہو تو اس كوكيا غم ہے سارى دنيا اس كا كچھ نہيں بگاڑ كتى۔ الله كے ساتھ ہونے سے اس كى نفرت و حفاظت مراد ہے جب كه وہ اپنى ذات والا صفات سے عرش پر مستوى ہے رسول كريم التي الله نے جو كچھ فرمايا تھا دنيانے دكھ لياكہ وہ كس طرح حرف بہ حرف صحح ثابت ہوا اور سارے كفار عرب مل كر بھى اسلام اور پنيبراسلام التي پر غالب نہ آسكے

جَ ہے ۔ پو کوں ہے یہ کہانے ہمایا نہ جائے گا اللہ حَدُّنَا عَلَیْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَا الْوَلِیْدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدُّنَنَا الْأُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا الْأُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا الْاُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا الْاُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا الْاُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا اللهُوزَاعِیُ حَدُّنَنَا اللهُوزَاعِیُ عَطَاءُ بْنُ حَدُّنِنِی عَطَاءُ بْنُ حَدُّنِنِی اللهِ مَعْیدِ رَضِی عَدَّنَنَا اللهٰی قَالَ: ﴿حَدُّنِنِی أَبُو سَعِیْدٍ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: ﴿حَدُّنِنِی أَبُو سَعِیْدٍ رَضِی اللهٰ عَنْهُ قَالَ: ﴿حَدُّنِنِی أَبُو سَعِیْدٍ رَضِی اللهٰ عَنْهُ قَالَ: ﴿وَیْحَكَ، إِنْ فَسَالُلُهُ عَنِ اللهِ حُرَةِ، فَقَالَ: ﴿وَیْحَكَ، إِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ حُرَةِ، فَقَالَ: ﴿وَیْحَكَ، إِنْ اللّٰهِ حُرَةً مَنْالُهُ عَنِ اللّٰهِ حُرَةِ، فَقَالَ: ﴿وَیْحَكَ، إِنْ اللّٰهِ حُرَةً مَنْالُهُ عَنِ اللّٰهِ حُرَةٍ، فَقَالَ: ﴿وَیْحَكَ، إِنْ اللّٰهِ حُرَةً مَنَالُهُ عَنِ اللّٰهِ حُرَةً مَنْالُهُ عَنْ اللّٰهِ حُرَةً مَنْالُهُ عَنْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ حُرَةً مَنَالُهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰ اللهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهُ اللّٰه

(۳۹۲۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم دمشق نے بیان کیا کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا '(دو سری سند) اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا ہم جھ سے عطابین پرید لیتی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عطابین پرید لیتی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری بڑا تی نے بیان کیا کہا کہ ایک مارابی نبی کریم مارا ہی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا اعرابی نبی کریم ماراتی کے فرمایا تھ پر افسوس! ہجرت تو بہت مشکل کام سے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کی ذکو ہمی ادا کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں۔ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹیوں کا دودھ دو سرے (محتابوں) کو بھی دو شرے کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی دو شرے کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی دو شرے کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی دو شخ کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی دو شخ کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی دو شخ کے لئے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی

وَرُوُدِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَعْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)).

کرتا ہوں آپ نے فرملیا' انہیں کھاٹ پر لے جاکر (مختابوں کے لئے) دوہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور سٹائیا ا نے فرملیا کہ پھرتم سات سمندر پار عمل کرو' اللہ تعالی تہمارے کی عمل کا بھی تواب کم نہیں کرے گا۔

> یہ مدیث کتب الزکوۃ یں گزر چی ہے اس میں ہجرت کا ذکر ہے ہی مدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ ٤٦ – بَابُ مَقْدَمِ النّبِيِّ ﷺ مِن ہِمِن کی میں میں اللّبِی ہیں کہ میں ہیں آنا وَأَصْحَابِهِ الْمَدِیْنَةَ

ر میں آئے ہے۔ آنخضرت سٹی کی ایس کے دن بارہ رہے الاول یا آٹھویں رہے الاول کو میند منورہ میں تشریف لائے اور اکثر محابہ آپ سے پہلے میند میں آ کیے تھے۔

٣٩٧٤ - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَوَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ. ثُمَّ قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)).

رَوْلَ رَدَّمُ اللَّهُ اللَّهُ بَالُ بَشَّادٍ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَعْبُمُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُوّلُ مَنْ قَلِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ وَكَانُوا يُقْرِئَانِ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ وَكَانُوا يُقْرِئَانِ عُمْرٍ فَمَ قَلَمِ اللهِ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ. ثُمُ قَلَم عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَلْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَلْخَطَلُابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَلْخَطَلُابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَلْخَطَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُ قَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُ رَأَيْتُ أَفْلَ اللّمَانِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُمْ وَمَلُمَ، فَمُ مَرْسُولُ اللهِ طَلَا اللهِ عَلَى حَتَى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَلَاهُ وَسَلَمَ، فَلَهُ وَسَلَمَ، فَلَهُ وَسَلَمَ، فَلَهُ وَسَلَمَ، فَلَهُ وَسَلَمَ، فَلَا اللهِ فَيَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُونَ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ

(۳۹۲۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا 'کماہم سے شعبہ نے بیان کیا'
کما کہ ہمیں ابواسحاق نے خردی 'انہوں نے براء بن عاذب بی تا اس سا' انہوں نے بوں بیان کیا کہ سب سے پہلے (ہجرت کر کے) ہمارے بیال مصعب بن عمیر بواٹھ اور ابن ام مکتوم بواٹھ آئے پھر عمار بن یا سر بواٹھ اور بلال بواٹھ آئے۔

رسول كريم التي المنظم في معب بن عمير بنات كو جرت كا علم فرمايا اور مدينه من معلم اور مبلغ كامنصب ان ك حواله كيا-

( ۱۹۲۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے معد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انسول نے بیان کیا کہ سب انسول نے بیان کیا کہ سب انسول نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مععب بن عمیر بوٹٹ اور ابن ام مکتوم برٹٹ رانینا) آئے۔ یہ دونوں (مدینہ کے) مسلمانوں کو قرآن پڑھانا کھاتے سے۔ اس کے بعد بلال 'سعد اور عمار بن یا سر بڑی ہی آئے۔ چر عمر بن خطاب بڑٹ مضور اکرم ملٹ ہے ہی صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور نی کریم ملٹ ہے (حضرت ابو بکر بڑٹ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر آئے اور تر فیل اس کے بعد کہ لوٹوں کو بھنی خوثی اور مسرت حضور اکرم ملٹ ہے ہی انسیں کی بات پر اس ملٹ ہے ہی انسیں کی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی (خوثی میں) کمنے لکیں کہ رسول اللہ ملٹ ہے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے اس کے بہلے اللہ ملٹ ہے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے جب تر بیف لائے قراس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے اس کے بسلے اللہ ملٹ ہے آئے آئے حضور اکرم ملٹ ہے ہے اس کے بیک انسان کے آئے میں انسان کے آئے دور اس سے پہلے اللہ ملٹ ہے آئے اللہ ہے آئے اللہ ملٹ ہے آئے اللہ ہے

فَمَا قَدِمَ حَبِّى قَرَأْتُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمُفَصِّلِ). الأَعْلَى﴾ فِي سُوَرٍ مِنَ الْـمُفَصَّلِ).

میں مفصل کی دو سری کئی سور توں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلٰی مجمی کھے چکاتھا۔

ا ما کم کی روایت میں انس بڑاتھ سے یوں ہے جب آپ مدید کے قریب پنچے تو بی نجار کی الاکیاں دف گاتی بجاتی تکلیں وہ کسر میں تھیں ہوں ہے جب آپ مدید کے قریب پنچے تو بی نجار کی الاکیاں گاتی بجاتی آپ کی سیال کی تشریف آوری کی خوشی میں تکلیں۔ وہ کمہ رہی تھیں۔ کی تشریف آوری کی خوشی میں تکلیں۔ وہ کمہ رہی تھیں۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع

٣٩٢٩ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبُرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةَ رُضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَا قَلْمِ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلْ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ : يَا أَبْتِ كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَا بِلاَلُ فَقُلْتُ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَا بِلاَلُ أَبُو بَكْرٍ إِذَا لَا لَهُ مَنْ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِىء مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْـمَوتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْـحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتُهُ وَيَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنُّ لَيْلَةً

بُوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلٌ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَومًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ
وَهَلْ يَبْدُونَ لِيْ شَامَةً وَطَفِيْلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَأَخْرَتُهُ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُ حَبُّبْ إِلَيْنَا الْمَمْ تَبُّبْ إِلَيْنَا الْمُمْ حَبُّبْ إِلَيْنَا الْمُمْ حَبُّبْ إِلَيْنَا الْمُمْ يَنَّةً كَحُبُّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدٌ، وَصَحَّحْهَا،

(۱۳۹۳۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کماہم کو مالک نے خبردی انہیں بشام بن عودہ نے انہیں ان کے والد عودہ بن زیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سی کیا مینہ تشریف لائے تو ابو بکراور بلال جی تشریف لائے تو ابو بکراور بلال جی تشریف لائے تو ابو بکراور بلال جی تشریف لائے تو ابو بکر اور عرض کیا والد صاحب! آپ آیا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا والد صاحب! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر براتی کو جب بخارج حالة یہ شعر راحے گئے۔

(ترجمہ) ہر فض اپ گروالوں کے ساتھ میح کرتا ہے اور موت تو جو تی کے تیے ہے بھی زیادہ قریب ہے " اور بلال بڑائی کے بخار ہیں جب پھے تخفف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شعر پڑھے دیمان جب کھے یہ معلوم ہو جاتا کہ بھی ہیں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا جب کہ میرے ارد گرد (خوشبو دار گھاس) اذخر اور جلیل ہوں گی اور کیا ایک دن بھی جھے ایسائل سکے گاجب میں مقام مجد کے بانی پر جاؤں گا اور کیا شہامہ اور طفیل کی بہاڑیاں ایک نظرد کھ سکوں پائی پر جاؤں گا اور کیا شہامہ اور طفیل کی بہاڑیاں ایک نظرد کھ سکوں گا عائشہ بڑی ہوا کیا کہ چر حضور اکرم سائے کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے دعا کی اے اللہ! میں خرید کی محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر جتنی مکہ کی تھی بلکہ اس سے میں زیادہ 'یمان کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا۔ ہمارے لئے یمان کے بیانی میں برکت عنایت فرما اور یمان

کے بخار کو مقام جحفہ میں بھیج دے۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُلَّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجِحْفَةِ)).

[راجع: ١٨٨٩]

جفہ اب مصروالوں کامیقات ہے۔ اس وقت وہل میمودی رہا کرتے تھے۔ امام قسطلانی نے کہا کہ اس مدیث سے یہ نکلا کہ کافروں کے لئے جو اسلام اور مسلمانوں کے ہروقت در بے آزار رہتے ہوں ان کی ہلاکت کے لئے بد دعاکرنا جائز ہے 'امن پند کافروں کا پہال ذکر نہیں ے 'مقام جمغہ ابن خراب آب د ہوا کے لئے اب بھی مشہور ہے جویقینا آنحضرت میں کید دعا کا اثر ہے۔

حضرت مولاناو حبيد الزمال ناشعرون كالمنظوم ترجمه يون كياہے.

موت اس کی جوتی کے تے ہے ہے نزدیک تر كاش مى كى وادى مى ربول فرايك رات سب طرف ميرے اعم بول وال جليل اذفر نبات کاش بحرد کیموں میں شامہ کاش بحرد کیموں طغیل اور پول پانی مجند کے جو ہیں آب حیات

خریت سے اینے کھر میں میح کرتا ہے بھر

شامہ اور طفیل کمہ کی بہاڑیوں کے نام ہیں۔ رونے میں جو آواز نکلتی ہے اسے مقیرہ کتے ہیں۔

(۲۹۲۷) مجھ سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو معمرنے خبردی اسی زہری ن كما مجھ سے عروہ بن زبير نے بيان كيا انسيس عبيدالله بن عدى نے خردی که میں عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا (دو سری سند) اور بشربن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا'ان سے زہری نے 'کما مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبردی کہ میں عثمان بڑائھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حدوشادت راصے کے بعد فرمایا 'امابعد! کوئی شک وشبہ نہیں کہ الله تعالى نے محد النظام كو حق كے ساتھ مبعوث كيا ميں بعى ان لوكوں میں تھاجنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی وعوت پر (ابتدائی میں) لیک کما اور میں ان تمام چیزوں پر ایمان الیا جنہیں لے کر آمخضرت مالیج معوث ہوئے تھے ' پر میں نے دو جرت کی اور حضور اکرم مالیجا کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہوا اور حضور مٹائیا ہے میں نے بیعت کی خداکی فتم کہ میں نے آپ کی نہ مجھی نا فرمانی کی اور نہ مجھی آپ سے دھوکہ بازی کی' یمال تک کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی متابعت اسحاق کلبی نے بھی کی ہے' ان سے

٣٩٢٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْن عَدِيٌّ أَخْبَرَهُ ((دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَان)) ح. وَقَالَ بشر بن شَعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُزْوَةُ بْنِ الزُّبْيِرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ: (( دَحَلْتُ عَلى عُنمَانَ، فَتَشَهَّدَ ثُمُّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بَالْحَقِّ، وَكُنتُ مِـمْنِ اسْتَجَابَ اللهُ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْن، وَكُنْتُ صِهْرَ رَسُول ا للهِ عَلَيْهُ، وَبَايَعْتُهُ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ خَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى)).تَابَعَهُ إَسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ ((حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ)) مِثْلَهُ. [راجع: ٣٦٩٦]

ز ہری نے اس مدیث کو اس طرح بیان کیا۔

(۱۳۹۲۸) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کما جھ سے عبداللہ بن اور وہری سند) اور وہر نے بیان کیا (دو سری سند) اور جھے ہونس نے جردی ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہا جھے کو عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے خردی آور انہیں ابن عباس بی اور فرف واپس آ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑھ منی میں اپنے خیمہ کی طرف واپس آ رہے تھے ' یہ عمر بڑھ کے آخری جج کا واقعہ ہے تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کما کہ (عمر بڑھ و عاجبوں کو خطاب کرنے والے تھے اسلئے) میں نے عرض کیا کہ اے امیرالمومنین! موسم جج میں معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے سب طرح کے لوگ جمع ہوتے میں اور شوروغل بہت ہوتا ہے اسلئے میرا خیال ہے کہ آب ابنا ارادہ موتوف کردیں اور مدینہ پہنچ کر (خطاب فرمائیں) کیونکہ وہ بجرت اور میں سنت کا گھرہے اور وہاں سجھ دار معزز اور صاحب عقل لوگ رہنے ہیں۔ "اس پر عمر بڑھ نے نے کما کہ تم ٹھیک کہتے ہو مدینہ پہنچ تی سب سنت کا گھرہے اور وہاں سجھ دار معزز اور صاحب عقل لوگ رہنے ہیں۔ "اس پر عمر بڑھ نے نے کما کہ تم ٹھیک کہتے ہو ' مدینہ پہنچ تی سب سنت کا گھرے اور وہاں سجھ دار معزز اور صاحب عقل لوگ رہنے ہیں۔ "اس پر عمر بڑھ نے نے کما کہ تم ٹھیک کہتے ہو ' مدینہ پہنچ تی سب سنت کا گھرے اور وہاں سوجھ دار معزز اور صاحب عقل لوگ رہنے ہیں۔ "اس پر عمر بڑھ نے نے کما کہ تم ٹھیک کہتے ہو ' مدینہ پہنچ تی سب سنت کا گھرے اور وہاں کو خطاب کرنے کے لئے ضرور کھڑا ہوں سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لئے ضرور کھڑا ہوں سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لئے ضرور کھڑا ہوں

٣٩٢٨ - حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدُّنِي ابْنُ وَهَبِ حَدُّنَا مَالِكٌ ح. وَأَخْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: وَأَخْرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ ابْنَ عَبُسُ اخْبَرَهُ ((أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِي عَبْلِي اللهِ وَهُوَ بِمِنِي فِي آخِرِ حَجَّةٍ وَجَهَا عُمَرُ، فَوَجَدَنِي فَقَالَ: عَبْدُ حَجَّهَا عُمَرُ، فَوَجَدَنِي فَقَالَ: عَبْدُ حَجَّهَا عُمَرُ، فَوَجَدَنِي فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِي الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِي الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِي الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِي الرَّحْمَنِ بْنَ عَرْفِي الرَّحْمَنِ بْنَ عَرْفِي النَّهِ مَنْ أَوْلَ مَقَالَ: عَبْدُ السَّعْرِينَ إِنْ الْمَوْمِينِينَ إِنْ الْمُومِينِينَ إِنْ الْمُومِينِينَ إِنْ الْمُومِينَ أَوْلِ مَقَامِ الْفَيْقِ وَالسَّنَةِ، وَتَخَلُصَ لِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ. وَذَوي رَأَيهِمْ. قَالَ فَيْ مُمُرُد لِأَقُومَنَ فِي أَوْلِ مَقَامِ الْقُومُةُ فَوْمُهُ فِي أَوْلِ مَقَامٍ الْمُومُةِ وَالسَّنَةِ فِي أَوْلِ مَقَامٍ الْقُومُةُ فَيْدِ اللْهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِمْ فَيْنَ إِلَى مَقَامٍ الْقُومُةُ فَيْمُهُ إِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَلْمِينَةِ إِلَى مَقَامٍ الْمُؤْمِنَ فِي أَوْلِ مَقَامٍ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ فِي أُولِ مَقَامٍ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنَ فِي أَولِ مَقَامٍ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمَوالِينَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ فِي أُولِ مَقَامٍ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللْمِنْ الْمُؤْمِنَ فِي أُولِ مَقَامٍ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

جرار ن ه يه وره يون ره يو. و ٢٩ ٣٩ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ أَمُّ الْعُلاَءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَانِهِمْ بَايَعِتِ النّبِيِّ هَا اللّهُمْ أَخْبُرَتُهُ أَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِيْن اقْتَرَعَتِ الأَنصَارُ عَلَى فِي السُّكْنَى حِيْنِ اقْتَرَعَتِ الأَنصَارُ عَلَى فِي السُّكْنَى حِيْنِ اقْتَرَعَتِ الأَنصَارُ عَلَى فِي السُّكْنَى حِيْنِ اقْتَرَعَتِ الأَنصَارُ عَلَى

(۳۹۲۹) ہم ہے ملوی بن اساعیل نے بیان کیا ہم ہم ہے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہیں فارجہ بن ذید سعد نے بیان کیا انہیں فارجہ بن ذید بن فارت کے دان کی والدہ) ام علاء رہ ان کی انساری خاتون جنوں نے نبی کریم ملی کے اسے بیعت کی تھی 'نے انہیں خردی کہ جب انسار نے مماجرین کی میز بائی کے لئے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے۔ ام علاء بڑ ان کیا کہ پھر

سُكنَى الْمُهَاجِرِيْنَ. قَالَتْ أَمُّ الْعَلاَء: فَاشْتَكُى عُثْمَانُ عِنْدُنَا، فَمَرَّضْتُهُ حَتْى تُوثِيَ. وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا النُّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبَ. شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ أَكُرَمَكَ ا للهُ. فَقَالَ النُّبِيُّ اللَّهِ: ((وَمَا يُدُرِيْكِ أَنَّ الله أَكْرَمَهُ ؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ أَدُرِيْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَمن؟ قَالَ: ﴿ وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَا لَلْهِ الْيَقِيْنُ، وَا لِلَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْـخَيْرَ، وَمَا أَدْرِيُ وَا للهِ – وَأَنَا رَسُولُ اللهِ – مَا يُفْعَلُ بيى)). قَالَتْ: فَوَ اللهِ لاَ أُزَكِي بعْدَهُ أَحَدًا. قَالَتْ: فَاحْزَنْنِي ذَلِكَ، فَنِمْتُ. فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونَ عَيْناً تَـجُرِي، فَجنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: ((ذَلِكَ عَمَلُهُ)).

[راجع: ١٢٤٣]

عثان بوالله مارے يمال يمارير محكد ميس في ان كى يورى طرح تمار داری کی لیکن وہ نہ چ سکے۔ ہم نے اسیں ان کے کیروں میں لپیٹ دیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم ماٹھ لام بھی تشریف لائے تو میں نے کما ابو سائب! (عثمان بوافتر کی کنیت) تم پر الله کی رحمتیں ہوں میری تمهارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالی نے تہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے۔ یہ س كر حضور اكرم سالي لي في فرمايا حميس بدكيد معلوم مواكد الله تعالى نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو اس سلسلے میں پچھ خبر نہیں ہے ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول الله! لیکن اور کے نوازے گا؟ حضور ملتی اے فرمایا اس میں تو واقعی کوئی شک وشبہ نہیں کہ ایک یقینی امر (موت) ان کو آ بھی ہے 'خدا ك فتم كه ميس بهى ان كے لئے الله تعالى سے خرخوابى كى اميد ركمتا ہوں لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں خود اینے متعلق نہیں جان سكناكه ميرك ساته كيامعالمه موكاد ام علاء الله في عرض كيا بحرضدا کی قتم اس کے بعد میں اب کی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں كرول گى ـ انهول نے بيان كياكه اس داقعه ير مجصے برا رنج موا ـ پھريس سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لئے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ہے ا پناخواب بیان کیاتو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کاعمل تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے میں یہ نہیں جانا کہ عمان بڑاتھ کا حال کیا ہونا ہے۔ اس روایت پر تو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن محفوظ کی روایت ہے کہ میں نہیں جانا کہ میرا حال کیا ہونا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے ﴿ وَمَا آذرِی مَا یُفْعَلُ بِیٰ وَلاَ بِکُنْمِ اللهُ عَا اَفْدِیْ مَا یُفْعَلُ بِیٰ وَلاَ بِکُنْمِ اللهُ عَا اَفْدَا اللهُ مَا اَفْدَا اللهُ مَا اَفْدَا اللهُ مَا اَفْدَا بِیٰ وَلاَ بِکُنْمِ اللهُ عَلَیْ ہِی اللهُ مَا اَفْدَا بِی اللهُ مَا اَفْدَا بِی اَنْ اَللهُ مَا اَفْدَا بِی اِنْ اَنْ اِللهُ مَا اَفْدَا بِی اِنْ اَللهُ مَا اَفْدَا بِی اِنْ اَنْ اِللهُ مَا اَنْ اِللهُ مَا اَنْ اِللهُ مَا اَنْ اِللهُ مَا اَنْ اللهُ مَا اَنْ اللهُ مَا اَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اَلْ اِللهُ مَا اللهُ مِنْ اَللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُلِلُ مِنْ اللهُ مِن طَامِ ہُوا۔ وہ مری حدیث ہر حق بیں اور ان میں نکول اور بدول کے مرات انجال کے مطابق کیفیات بیان کی گئی میں اور برے عمل ہوتے ہیں 'مرود حدیث ہیں خوارت آدی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ مری حدیث ہر حق بیں اور ان میں نکول اور بدول کے مرات اعمال کے مطابق کیفیات بیان کی گئی میں ظاہر ہوا۔ وہ مری حدیث ہر حق بیں اور ان میں نکول اور بدول کے مرات اعمال کے مطابق کیفیات بیان کی گئ

میں جو ندکورہ صورتوں میں سامنے آتی ہیں۔ باتی اصل حقیقت آخرت ہی میں ہرانسان پر منکشف ہوگی۔ جو خدا اور رسول نے بتلا دیا اس پر ایمان لانا چاہیے۔

٣٩٣٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ يَومُ بُعَاثٍ يَومًا قَدْمَهُ اللهُ عَزُ وَجَلُ لِرَسُولِهِ بُعَاثٍ يَومًا قَدْمَهُ اللهِ عَزُ وَجَلُ لِرَسُولِهِ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلاَهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ)).[راجع: ٣٧٧٧]

( ۱۳۹۳ ) ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے عائشہ رہی ہی بیان کیا کہ بعاث کی لڑائی کو (انصار کے قبائل اوس و خزرج کے درمیان) اللہ تعالی نے رسول اللہ ملی ہی ہی مین میں آنے سے پہلے ہی برپاکرا دیا تھا چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو انصار میں بھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ان کے سردار قتل ہو بھے تھے۔ انسار میں بھوٹ پڑی ہوئی تھی موتی ہے کہ انصار اسلام قبول کر

کیونکہ غریب لوگ رہ گئے تھے سردار اور امیرمارے جا چکے تھے اگریہ سب زندہ ہوتے تو شاید غرور کی وجہ سے مسلمان نہ ہوتے اور دو سروں کو بھی اسلام سے روکتے۔ بعاث ایک جگہ کا نام تھا جمال سے لڑائی ہوئی۔

(۱۳۹۳۱) بھے سے محمد بن متی نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کا ان سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد ان سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق بخات ان کے یمال آئے تو نبی کریم ملی ہیا بھی وہیں تشریف رکھتے تھے عید الفطر یا عیدالالفی کا دن تھا' دولڑکیاں یوم بعاث کے بارے ہیں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو انصار کے شعراء نے اپ فخر میں کے تھے۔ حضرت ابو بکر بڑی تھے نہا ہے وانصار کے شعراء نے اپ فخر میں کے تھے۔ حضرت ابو بکر بڑی تھے نے کہا یہ شیطانی گانے باج! (آنخضرت ساتی ہیا کے اللہ کر! گھر میں) دو مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا 'لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر! انہیں چھوڑ دو۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا یہ دن

اور رو رول و من ما ما من روح و المنتى المنتى محدثنا غُندر حدثنا شغبة عن هشام عن الميه عن الميه عن عائيه عن عندها يوم فطر – أو أضحى النبي الله نصار يوم بعاث فقال أبو بكر: مزمار الشيطان – مرتين – فقال النبي الله عندا، الشيطان – مرتين – فقال النبي الله المنتها عندا، وال عيداً، المنتها هذا اليوم).

[راجع: ٤٥٤، ٩٤٩]

اس مدیث کی مناسبت باب سے مشکل ہے' اس میں ہجرت کا ذکر نہیں ہے گرشاید حضرت امام بخاری روائتی نے اس کو اگلی میں ہے مرشاید حضرت امام بخاری روائتی نے اس کو اگلی میں ہے مطابق ہذا الحدیث للتوجمة قال مدیث کی مناسبت سے ذکر کیا جس میں جنگ بعاث کا ذکر ہے (وحیدی) قسطانی میں ہے ومطابق ہذا الحدیث السابق فی ذکر یوم بعاث و المطابق للمطابق مطابق قال و لم اراحدا ذکوله مطابقة کندا قال فلیتا مل خلاصہ وی ہے جو ذکورا ہوا۔

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

(۳۹۲۳۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا ہم کو کیا (دوسری سند) اور ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو

أَخْبَوَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ قَالَ: حَدَّثنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْـمَدِيْنَةَ نَزَلَ فِي عُلُوِ الْـمَدِيْنَةِ، فِي حَيُّ يُقَالُ لَهُمْ بِنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: فَأَقَامَ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى مَلاَ بَنِي النُّجَّارِ، قَالَ: فَجَاؤُوا مُتَقَلَّدِيْ سُيُولُهُمْ. قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ ا للهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوبَكُو رِدْقَهُ وَمَلاَّ بْنُ النَّجَّارِ حَوْلُهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ أَذْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. قَالَ : ثُمُّ إِنَّهُ أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاَ بَنِي النَّجَارِ، فَجَاؤُوا. فَقَالَ : ((يَا بَنِي النُّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطم هَذاً))، فقالوا: لاَ وَا لَهِ لَا نَطْلُبُ ثَـمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. قَالَ: ((فَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيْهِ قُبُورُ الْـمْشْرَكِيْنَ، وَكَانَتْ بِهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيْهِ نَخُلُ. فَأَمَرَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ بَقُبُورِ الْـمُشْرِكِيْنَ فَنُبشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنُّخُل فَقُطِعَ، قَالَ فَصَفُوا النُّحْلَ قِبْلةَ الْمُسْجِدِ، قَالَ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ حِجارَةً. قَالَ: جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصُّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ الله مَعَهُمْ يَقُولُونَ:

عبدالعمد نے خردی کما کہ میں نے اپنے والد عبدالوارث سے سا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالتیاح بزیر بن حمید صبعی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب نی کریم ملتی الم مینہ تشریف لائے تو مینہ کے بلند جانب قباء کے ایک محلّہ میں آپ نے (سب سے پہلے) قیام کیا جے بی عمرو بن عوف کامحلّہ کماجا تا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور ملے پیلے نے وہاں چودہ رات قیام کیا پھر آپ نے قبیلہ بی النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار بی النجار آپ کی خدمت میں تکواریں الكائے ہوئے حاضر ہوئے۔ راوی نے بیان كيا كويا اس وقت بھى وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ آنخضرت ملی کیا اپنی سواری پر سوار ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق بناٹھ ای سواری پر آپ کے پیچھے سوار بس اور بنی النجار کے انصار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح بیدل طلے جارہے ہیں۔ آخر آپ حضرت ابو ابوب انصاری کے مگرے قریب از گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جمال بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ بحریوں کے ربوڑ جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر حضور ما اللہ نے معجد کی تقمیر کا تھم فرمایا۔ آپ نے اس کے لئے قبیلہ نی النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو النجار! این اس باغ کی قیت طے کرلو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قتم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے بیان کروں گا۔ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں ' کچھ اس میں کھنڈ رتھااور تھجوروں کے چند ورخت بھی تھے۔ آنخضرت ملی لیا کے عکم سے مشرکین کی قبرس اکھاڑ دی گئیں'جہاں کھنڈر تھااسے برابر کیا گیااور مھجوروں کے درخت کاٹ دیئے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ تھجور کے تنے مسجد کے قبلہ کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیئے گئے اور دروازہ میں (جو کھٹ کی جگہ) پقر رکھ دئے ' حضرت انس خاتنہ

انصار کے مناقب

اللُّهُمُّ إِنَّهُ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرَ الآخِرَة فانْصُر الأَنْصَارُ وَالْـمُــــهَاجِرَة

نے بیان کیا کہ محابہ جب پھر ڈھو رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے آخضرت ملی آخ میں ان کے ساتھ خود پھر ڈھوتے اور شعر پڑھتے۔ محابہ یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ! آخرت ہی کی خیر' خیر ہے' پس تو انسار اور مماجرین کی مدد فرما۔

اس مدیث کے ترجمہ میں حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے الفاظ و یصلی فی مرابض الغنم کا ترجمہ چھوڑ ویا ہے غالبًا مرحوم کا بیہ سمو ہے۔ اس مدیث میں بھی ہجرت کا ذکر ہے ' یہی باب سے وجہ مناسبت ہے۔

باب حج کی ادائیگی کے بعد مهاجر کا مکه میں

بَعْدَ قَضَاء نُسُكُهُ

٤٧ - بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةً،

قیام کرناکیساہے

آ یجینی اصافظ نے کما باب کا مطلب سے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے بجرت کی اس کو مکہ میں پھر رہنا حرام تھا۔ گر ج یا عمرے کے لئے استیں ہے۔ استیں میں اس کے بعد تین دن سے زیادہ ٹھمرنا درست نہ تھا۔ اب جو لوگ دو سرے مقام سے بہ سبب فتنے وغیرہ کے بجرت کریں تو اللہ کے واسطے انہوں نے کمی ملک کو چھوڑا ہو تو پھر وہاں لوٹنا درست نہیں اگر کمی فتنے کی وجہ سے چھوڑا ہو اور اس فتنہ کا ڈرنہ رہا ہو تو پھر وہاں لوٹنا ور رہنا درست ہے (وحیدی)

٣٩٣٣ حدثني ابراهيئم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرَّحَمَنِ بن حميْدِ الرَّحَمَنِ بن حميْدِ الرَّحَمَنِ بن خميْدِ الرَّحَمَنِ بن عَبد الرَّحَمَنِ بن عَبد الرَّحَمَنِ بن عَبد الرَّحَمَنِ بن عَبد الرَّعْمِنِ بن عَبد النَّعْرِيَ قَالَ: سمعت الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّانِ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ: مَا سَعِعْت سَعِعْت في سُكُنَى مَكَةً ؟ قَالَ: سَمِعْت الْعَلاَءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: الصَّدر)).

اساعیل نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن حمید زہری نے بیان کیا' کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن حمید زہری نے بیان کیا' انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا' وہ نمر کندی کے بھانچ سائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکہ میں (مہاجر کے) ٹھمرنے کے مسئلہ میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت علاء بن حضری بڑا تو سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ ملی کے نور ایا مہاجر کو (ج میں) طواف وداع کے بعد تین دن ٹھمرنے ملی کیا مہاجر کو (ج میں) طواف وداع کے بعد تین دن ٹھمرنے

مهابرے مراد وہ سلمان جو مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ حج پر آنے کے لئے فتح مکہ سے قبل ان کے لئے یہ وقتی تھم تھا کہ وہ حج کے بعد مکہ شریف میں تین روز قیام کر کے مدینہ واپس ہو جائیں۔ فتح کہ کے بعد یہ سوال ختم ہو گیا' تفصیل کے لئے فتح الباری دیکھئے۔ ۱۹ ۲ – بَابُ مَتَى أَرَّخُوا التَّارِيْخَ بِلِيْنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

کی اجازت ہے۔

المستر المستر على التوشيح قال بعضهم مناسبة جعل التاريخ قبل الهجرة أن القضايا التي كان يمكن منها اربعة مولده و مبعثه و هجرته ووفاته المستر الم

مناسب ہوا ہجرت کا سنہ محرم میں مقرر کیا گیا تھا' اس لئے محرم اس کا پہلا ممینہ قرار پایا۔ خلافت فاروتی کے ۱ے میں پر تاریخ کا مسئلہ سامنے آیا جس پر اکابر صحابہ بڑی تھے، اس کو مقرر کرنے کا مشورہ دیا جس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اکابر صحابہ نے آیت کرید المنسج ڈ اُنٹس علی التَّفوٰی مِن اَوَّلِ یَوْم ﴾ (التوبہ: ۱۰۹) ہے ہجرت کی تاریخ نکالی کہ یمی وہ دن ہیں جن میں اسلام کی ترقی کا دور شروع موا اور امن سے مسلمانوں کو تبلیخ اسلام کا موقع ملا اور معجد قباکی بنیاد رکھی گئی۔ من اول یوم سے اسلامی تاریخ کا اول دن کم محرم سنہ ہجری قرار پایا۔

٣٩٣٤ - حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: ((مَا عَدُوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ اللهِ وِلاَ مِنْ وَفَاتِهِ. مَا عَدُوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدينَةَ».

(۳۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تان کے والد سلمہ بن دینار عبداللہ بن اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کا شار نی کے ان سے سل بن سعد ساعدی بناتھ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شار نی کریم ساتھ کیا کہ تاریخ کا شار سی سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے بلکہ اس کا شار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا۔

آئی ہوئی ہے۔ این جوزی نے کما جب ونیا میں آبادی زیادہ ہو گئی تو حضرت آدم کے وقت سے تاریخ کا شار ہونے لگا اب آدم سے لے کز سیست کے اس خوفان نوح تک ایک تاریخ ہے اور طوفان نوح سے حضرت ابراہیم میلانا کے آگ میں ڈالے جانے تک دو سری اور اس وقت سے حضرت یوسف میلانا تک تیمری۔ وہاں سے حضرت موکی میلانا کی مصر سے روانہ ہونے تک چوتھی۔ وہاں سے حضرت واؤر تک پانچویں۔ وہاں سے حضرت ملیانوں کی تاریخ آتخضرت ساتھیں ہوئی تک ساتویں ہے اور مسلمانوں کی تاریخ آتخضرت ساتھیں ہوئی تھی مگر سال کا آغاز محرم سے رکھا۔ یہودی بیت المقدس کی ویرانی سے اور نساری حضرت میچ میلانا کے اٹھ جانے سے تاریخ کا حساب کرتے ہیں۔

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنَ رُرِيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (رُفُوضَتِ الصَّلاَةُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ (رُفُوضَتِ الصَّلاَةُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ فَفُوضَتُ أَرْبِعَا وَتُرِكَتُ صَلاَةً السَّفَرِ عَلَى الأُولَى)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزُاقِ عَنْ عَلْم الرَّزُاقِ عَنْ مَعْمر. [راجع: ٣٥٠]

(۳۹۳۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑھ نے بیان کیا کہ (پہلے) نماز صرف دو رکعت فرض ہوئی تھی پھر نبی کریم ماٹھ کے ان جمرت کی تو وہ فرض رکعات ہو گئیں۔ البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باتی رکھی گئی۔ اس روایت کی متابعت عبدالرزات نے معمرے کی میں باتی رکھی گئی۔ اس روایت کی متابعت عبدالرزات نے معمرے کی

روایت میں ہجرت کا ذکر ہے باب سے میں وجہ مناسبت ہے۔

٩ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((اللَّهُمَ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمُ))
 ومرْتَيْتُهُ لِـمَنْ مَاتَ بِمَكَّة

٣٩٣٦- حَدُّثُنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ حَدُّثَنَا

باب نی کریم ملتی آیا کی دعاکه اے الله! میرے اصحاب کی جرت قائم رکھ اور جو مهاجر مکه میں انتقال کرگئے 'ان کے لئے آپ کا ظمار رنج کرنا

(۱۳۹۳۲) ہم سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد

نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے عامر بن سعد بن مالک نے اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن الی و قاص بوالت نے بیان کیا کہ نی کریم مالی مجت الوداع اور کے موقع پر میری مزاج بری کے لئے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بیخے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! مرض کی شدت آپ خود الماحظه فرما رہے ہیں' میرے یاس مال بت ہے اور صرف میری ایک اڑکی وارث ہے تو کیامیں اپنے دو تهائی مال کاصدقہ کردوں؟ آنخضرت ملتہ کیا نے فرمایا کہ نمیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ سعد! بس ایک تهائی کا کر دو' یہ بھی بہت ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مال دار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلاتے چھریں۔ احمد بن یونس نے بیان کیا'ان سے ابراہیم بن سعد نے کہ "تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرج كروك اوراس سے اللہ تعالى كى رضامندى مقصود ہوگى تواللہ تعالى تہمیں اس کا ثواب دے گا' الله تمہیں اس لقمنہ پر بھی ثواب دے گا جوتم این بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے بوچھایا رسول الله! کیامیں اپ ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں رہ جاؤں گا۔ آنخضرت التا کیا نے فرمایا کہ تم چیچیے نہیں رہو گے اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود الله تعالى كى رضامندى موكى توتمهارا مرتبه اس كى وجه سے بلند ہو تارہے گااور شایدتم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے تم سے بہت ے لوگوں (مسلمانوں) کو نفع پنچے گا اور بہتوں کو (غیر مسلموں کو) نقصان ہو گا۔ اے اللہ! میرے صحار کی جرت بوری کر دے اور انهیں الٹے پاؤں واپس نہ کر (کہ وہ ہجرت کو چھوڑ کراپنے گھروں کو واپس آ جائمیں) البتہ سعد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اساعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعد سے روایت کیااس میں (اپنی اولاد (ذریت کوچھوڑو' کے بجائے) تم اینے وارثوں کو چھو ڑو بیہ الفاظ مروی ہیں۔

إبْرَاهِيْمُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِر بْن سَعْدِ بْن مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجُّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضِ أَشْفَيْت مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجْعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَال، وَلاَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنَةً لِيْ وَاحِدَةً، أَفَأَتُصَدُّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: ((لاً)). قَالَ: فَأَتَصَدُقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ((الثُّلُثُ، يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٍ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّفُونَ النَّاسَ – قَالَ أَحَمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ – وَلَسْتَ بِنَافِق نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلاًّ آجَرَكَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَبَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجُهُ اللهِ إلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً. وَلَعَلُّكَ تُخَلُّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامً وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمُّ أَمْض لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوَلَةً. يَرِثْي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ تُونِيَ بِمَكَّةً)). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: ﴿﴿أَنْ تَلْرَ وَرَثَتُكَ).

جہرے کے اور اس میں معرت سعد بن ابی و قاص براٹھ بیار ہو گے اور بیاری شدت پکڑ گی تو انہوں نے آنحضرت سائھ ہی ۔ زندگی سیسی کے اس میں مور اپنی ترکہ کے بارے میں مسائل معلوم کئے۔ آنحضرت سائھ ہی ان کو مسائل سمجھائے اور ساتھ بی تسلی دلائی کہ ابھی تم عرصہ تک زندہ رہو گے اور ایبا بی ہوا کہ حضرت سعد بعد میں چالیس سال زندہ رہ و افتح ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو دلائی کہ ابھی تم عرصہ تک زندہ رہو گے اور ایبا بی ہوا کہ حضرت سعد بعد میں چالیس سال زندہ رہ و افتح ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو نگل دست مفلس قلاش بننے کی بجائے زیادہ سے لائے بھی پیدا ہوئے۔ حدیث پر فور کرنے سے اوخ ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو نگل دست مفلس قلاش بننے کی بجائے زیادہ سے زیادہ طلال طور پر کماکر دولت مند بننے کی تعلیم دیتا ہے اور برور رغبت دلاتا ہے کہ وہ شرور الیمی ترقی کریں کہ مرنے کے بعد ان کی اولاد نگل دستی مختا بھی افلاس کی شکار نہ ہو۔ ای لئے معظرت امام سعید بن مسیب مشہور محدث فرماتے ہیں لا خیر فی من لا برید جمعہ المال من حلہ بہ وجھہ عن الناس و بصل بہ درجمہ و بعطی منہ حقہ الیہ مختص میں محدث فرماتے ہیں لا خیر فی من لا برید جمعہ المال من حلہ بہ وجھہ عن الناس و بصل بہ درجمہ و بعطی منہ حقہ الیہ مختص میں کوئی خوبی نہیں ہے جو طال طریقہ سے مال بحق نہ کرے جس کے ذریعہ لوگوں سے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور خویش و اقارب کی خوبی نہیں ہے جو طال طریقہ سے مال بحق نہ کرے جس کے ذریعہ لوگوں سے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور خوبیش و اقارب کی جو اسلام اور ایمان مال دار ہوجو سالانہ زیادہ سے موجب لعنت ہے۔ ہاں مال اگر حرام طریقہ سے جح کیا جائے یا انسان کو اسلام اور ایمان سے عافل کر دے تو ایسا مال فدا کی طرف سے موجب لعنت ہے۔ و قفنا اللہ لما یحب و برضی (امین)

## و - بَابُ كَيْفَ آخَى النّبِيُّ بَابُ كَيْفَ أَصْحَابِهِ؟

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ : ((آخَى النَّبِيُّ عَبْدُ الرَّبِيْعِ لَـمَّا النَّبِيُّ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ لَـمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ). وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: ((آخَى النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ سَلْمَانُ وَأَبِي النَّرْدَاءَ)).

# باب نبی کریم ملی ایم نے اپنے صحابہ کے درمیان کس طرح بھائی جارہ قائم کرایا تھا

اس کابیان اور عبدالرحن بن عوف بڑاؤ نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آخضرت ملٹ کیا نے میرے اور سعد بن رہیع افساری بڑاؤ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ حضرت ابوجیفہ بڑاؤ (وہب بن عبداللہ) نے کما آنخضرت ملٹ کیا نے حضرت سلمان فاری اور ابو الدرداء کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔

کتے ہیں بھائی بھائی بنانا دوبار ہوا تھا ایک بار کمہ میں مهاجرین میں اس دفعہ ابو بکر' عمر کو اور عمزہ' زید بن حاریثہ کو اور عمان' سیسی عبد الرحمٰن بن عوف کو اور زبیر' ابن مسعود کو اور عبیدہ' بلال کو اور مصعب بن عمیر' سعد بن ابی و قاص اور ابو عبیدہ' سالم مولی ابی حذیفہ کو اور سعید بن زید' طلحہ بُون شیر کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت علی بڑاٹھ شکایت کرنے آئے تو آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا دو سری بار مدینہ میں ہوا مهاجرین اور انسار میں (وحیدی)

ابتدا میں موافات ترکہ میں میراث تک پنچ گئ تھی یعنی ایسے منہ بولے بھائیوں کو مرنے والے بھائی کے ترکہ میں حصہ ویا جانے لگا تھا مگر واقعہ بدر کے بعد آیہ کریمہ و اولوا الارحام بعضهم اولٰی بعض نازل ہوئی جس سے ترکہ میں حصہ صرف حقیق وار ثول کے لئے مخصوص ہو گیا۔ مدینہ میں مؤاخات ہجرت کے پانچ ماہ بعد کرائی گئی تھی۔

٣٩٣٧ حدثنًا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ (٣٩٣٧) مم سے محمد بن يوسف بيكندى نے بيان كيا ان سے سفيان

بن عیینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بڑا تر نے بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تر بجرت کرکے آئے تو آخضرت مل آئے ہے ان کا بھائی چارہ سعد بن رہے افساری بڑا تر کے آئے تو ساتھ کرایا تھا۔ سعد بڑا تر نے ان کا بھائی چارہ سعد بن رہے افساری بڑا تر کے مال ومال میں سے آدھا وہ قبول کرلیں لیکن عبدالرحمٰن بڑا تر نے کما کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے۔ آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چانچہ انہوں نے تجارت شروع کردی اور پہلے دن انہیں کچھ پنیراور گئی میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم ماٹی کیا نے فرمایا کہ ان کے کپڑوں پر (خوشبو کی) زردی کا نشان ہے تو آپ نے فرمایا میرالرحمٰن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک عبدالرحمٰن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک انساری عورت سے شادی کرلی ہے۔ حضور ماٹی کیا نے فرمایا کہ انہیں مرمیں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سلی برابر سونا۔ حضور مرمیں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سلی برابر سونا۔ حضور ماٹی کیا نے فرمایا اب ولیمہ کرخواہ ایک بی بکری کا ہو۔

سَفْيَالُ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قدم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي فَاتَخَى النَّبِيِّ فَلِمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ النَّبْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فَي أَهْلُكُ وَمَالُهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فَي أَهْلُكُ وَمَالُكَ، ذُلِنِي عَلَى السُّوقِ. فَي أَهْلُكُ وَمَالِكَ، ذُلِنِي عَلَى السُّوقِ. فَرَآهُ النَّبِيُ فَوَبِح شَيْنًا مِنْ أَقَطِ وسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوقِ. فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوقِ. فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّهِ بَوْضَرُ مِنْ صَفْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِي قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ فِيْهَا؟)). قال: ((فَمَا سُقْتَ فِيْهَا؟)). فقال: وزن نواة مِنْ ذَهَبِ. فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّهُ فَولُو بِشَاقٍ). [راجع: 185].

اس حدیث سے انصار کا ایٹار اور مهاجرین کی خود داری روز روشن کی طرح ظاہرہے کہ وہ کیسے پختہ کار مسلمان تھے۔ اس حدیث سے تجارت کی بھی ترغیب ظاہرہے۔ اللہ پاک علماء کو خصوصاً توفیق دے کہ وہ اس پر غور کرکے اپنے مستقبل کا فکر کریں۔ اللم امین

۱ ۵- بَابٌ

تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَعْرِبِ. وَأَمَّا أَوُّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبدِ الْحُوتِ. ۚ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرُّجُلِ مَاءَ الْـمَرْأَةَ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ الْمَوْأَةِ مَاءَ الرُّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ)). قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ ا للهِ. قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَومٌ بُهُتّ، فَاسْأَلْهُمْ عَنَّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَـمُوا بِإسْلاَمِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَيُّ رَجُل عَبْدُ ا للهِ بْنِ سَلاَمٍ فِيْكُمْ؟)) قَالُوا: خَيْرُنَا ۚ وَابْنُ خَيْرِنَا، وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا. فَقَالَ النُّبيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسُلْـمَ عَبْدُ ا للهِ بُنِ سَلاَمٍ؟)) قَالُوا: أَعَاذَهُ ا للهُ مِنْ ذَلِك، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِك. فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالُوا: شُرُّنَا وَابْنُ شَرَّنَا، وَتَنَقَّصُوهُ: قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ)).

إراجع: ٢٣٢٩]

مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت ہو گی وہ مچھلی کی کلیجی کا بردها ہوا مکرا ہو گا (جو نمایت لذیذ اور زود عضم ہو تا ہے) اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی ہر مرد کا پانی غالب آ جائے اور جب مرد کے یانی پر عورت کا یانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام بن الله في كما ميس كوابى ديتا مول كه الله ك سوا اور كوئى معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھرانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہودی بوے بہتان لگانے والے لوگ ہیں' اس لئے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو' ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں۔ چنانچہ چند یودی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمماری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بمتراور سب سے بمتر ك بيني بين مم مين سب سے افضل اور سب سے افضل كے بينے۔ آپ نے فرمایا تمهارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لائیں؟ وہ کہنے لگے اس ے اللہ تعالی انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضور نے دوبارہ ان سے یمی سوال کیا اور انہوں نے ہی جواب دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام بناٹھ باہر آئے اور کما میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود منیں اور یہ محمد (التَّالِيم) الله كے رسول ہيں۔ اب وہ كہنے لگے يہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہیں اور سب سے بدتر باب کابیٹا ہے۔ فوراً ہی برائی شروع کر دی عضرت عبدالله بن سلام بنالله نے عرض کیا یا رسول الله! اسى كالمجصے ۋر تھا۔

کہ یہودی جب میرے اسلام کا طال سنیں گے تو پہلے ہی ہے برا کمیں گے تو آپ نے س لیا' ان کی ہے ایمانی معلوم ہو گئی کرتے ہے۔

پہلے تو تعریف کی جب اپنے مطلب کے خلاف ہوا تو گئے برائی کرنے ۔ بے ایمانوں کا یمی شیوہ ہے جو مخض ان کے مشرب کے خلاف ہو وہ کتنا بھی عالم فاضل صاحب ہنر اچھا مخض ہو لیکن اس کی برائی کرتے ہیں۔ اب تو ہر جگہ یہ آفت بھیل گئی ہے کہ اگر کوئی عالم فاضل مخض علائے سوء کا ایک مسئلہ میں اختلاف کرے تو بس اس کے سارے فضائل اور کمالات کو ایک طرف ڈال کر اس کے دشمن بن جاتے ہیں جو ادبار و تنزل کی نشانی ہے۔ اکثر فقمی متعقب علاء بھی اس مرض میں گر قار ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔

٣٩٣٩، ، ٣٩٤٠ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ﴿ ﴿٣٩٣٩ ) بَمْ عَلَى بن عبدالله الدين في بيان كيا كما بم

ا للهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: ((بَاعَ شَرِيْكَ لِي دَرَاهِمَ فِي السُوق نَسِيْنَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَيُصْلِحُ هَلَا؟ فَقُلْ: سُبْحَانُ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ بغُنُهَا فِي السُّوق فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارْبِ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ : ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِنَةً فَلاَ يَصْلِحُ. وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمُنَا تِجَارَةً)). فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَالُمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ، وَقَالَ: ((نَسِيْنَةُ إِلَى الْمَوسِمِ أَوِ الْحَجِّ)). [راجع: ۲۰۹۰، ۲۰۹۲]

سفیان بن عبینہ نے بیان کیا'ان سے عمروبن دینار نے'انہوں نے ابو منهال (غبدالرحمٰن بن مطعم) ہے سنا عبدالرحمٰن بن مطعم نے بیان کیا کہ میرے ایک ساجھی نے بازار میں چند در ہم ادھار فروخت کے بي عي ني اس سے كما سجان الله! كيابيہ جائز ہے؟ انهول في كما سجان الله خدا كي فتم كه ميس في بازار ميس اسے يجاتو كى في محمى قابل اعتراض نہیں سمجھا۔ میں نے براء بن عازب بڑاٹھ سے اس کے متعلق یوچھا تو انہوں نے بیان کیا نبی کریم ماٹھی جب (جرت کر کے) تشريف لائے تواس طرح خريد و فروخت كياكرتے تھے۔ حضور ماليكيا نے فرمایا کہ خرید و فروخت کی اس صورت میں اگر معاملہ وست بدست (نقذ) مو تو كوئي مضا كقه نهيس ليكن أكر ادهار پرمعامله كياتو پھر یہ صورت جائز نہیں اور حضرت زید بن ارقم سے بھی مل کراس کے متعلق بوچھ لو کیونکہ وہ ہم میں برے سوداگر تھے۔ میں نے زید بن ارقم سے بوچھاتو انہوں نے بھی میں کماکہ سفیان نے ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ نی کریم مٹھ کیا جب مارے یمال میند تشریف لائے تو ہم (اس طرح کی) خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور بیان کیا کہ ادھار موسم تك كے لئے يا (يوں بيان كياكم) جج تك كے لئے۔

یہ بیج جائز نہیں ہے کیونکہ بیج صرف میں نقابض ای مجلس میں ضروری ہے، جیسے کہ کتاب البیوع میں گزر َ چکا ہے، آخر حدیث میں راوی کو شک ہے کہ موسم کالفظ کہایا جج کامطابقت باب اس سے نکالی کہ آنحضرت النجیج مینہ تشریف لائے۔

باب جب نبی کریم ملتی کیا مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس یمودیوں کے آنے کابیان

سورة بقره میں لفظ هادوا کے معنی ہیں کہ یہودی ہوئے اور سورة اعراف میں هدنا تبنا کے معنی میں ہے (ہم نے توب کی) اس سے هاند کے معنی تانب لیعنی توب کرنے والا۔

(۱۳۹۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بی گئے ہے کہ نہی کریم مائی ہے نے فرمایا اگر دس یمودی (احبار وعلاء) مجھ پر ایمان لے آئیں قرتمام یمود مسلمان ہوجاتے۔

٢٥- بَابُ إِنْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيِّ ﷺ
 حِيْنَ قَدِمَ الْنَمَدِيْنَةَ

هَادُوا : صَارُوا يَهُودًا. وَأَمَّا قُولُهُ هُدُنَا : تُهْنَا. هَالِدٌ : تَالِبٌ

٣٩٤١ - حَدَّثَنَا مُسْلِسُمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّثَنَا قُرْةً عَنِ حَدُثَنَا قُرْةً عَنِ حَدُثَنَا قُرْةً عَنِ النَّبِيِّ الْحُظُ قَالَ: ((لَوُ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودُ)).

ان کی مطلب یہ ہے کہ میرے میند میں آنے کے بعد اگر دس یبودی بھی مسلمان مو جاتے تو دوسرے تمام یبودی بھی ان کی مریکما دیکمی مسلمان مو جاتے۔ مواب کہ جب آپ دینہ تشریف لاے تو صرف عبداللہ بن سلام مسلمان موے باتی دوسرے سردار یہود کے جیسے ابو یا سراور چی بن اخطب اور کعب بن اشرف' رافع بن الی الحتیق۔ بنی نضیر میں سے اور عبدالله بن حنیف اور تعاص اور رفاعہ بی قیقاع میں سے زبیر اور کعب اور شویل بی قریظ میں سے یہ سب مخالف رہے۔ کہتے ہیں ابو یا سرآپ کے پاس آیا اور اپی قوم کے پاس جاکر ان کو سمجمایا' یہ سے پیفیروی پیفیروی جن کا ہم انظار کرتے تھے۔ ان کا کمنا مان لولیکن اس کے ہمائی نے خالفت کی اور قوم کے لوگوں نے بھائی کی مخالفت کی وجہ سے ابو یا سر کا کمنا نہ سنا اور میمون بن یاجن ان میمودیوں میں سے مسلمان مو میا۔ اس کامجی طال عبداللہ بن سلام کاسا گزرا۔ پہلے تو یبودیوں نے بدی تعریف کی جب معلوم ہوا کہ مسلمان ہو کیا تو سکے اس کی برائی کرنے (وحیری)

(۲۳۹۳۲) بھے سے احدیا محدین عبیداللہ غدانی نے بیان کیا کہا ہم حادین اسامہ نے بیان کیا کہ انہیں ابو عمیس نے خردی 'انہیں قیس بن مسلم نے انسیں طارق بن شماب نے اور ان سے ابو موک اشعری رضی الله عنه نے بیان کیا جب نبی کریم می اللہ مدین تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یمودی عاشوراء کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں آخضرت مل الے الے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کے روزے کا تھم دیا۔

٣٩٤٢ حَدَّثِنِي أَحْمَدُ - أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رُضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ النُّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظَّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَحْنُ أَحَقُّ بِصَومِهِ)). فَأَمَرُ بِصَومِهِ)).[راجع:٢٠٠٥]

اس مدیث میں آخضرت منتی کی مدیند میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ باب کا مطلب ای سے فکا۔ بعد میں رسول کریم ماتی ان نے فرمایا جو مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھے' اسے چاہیے کہ یبودیوں کی مخالفت کے لئے اس میں نویں یا ممیار مویں تاریخ کے دن مینی ایک

روزہ اور بھی رکھ لیں۔ اب سے روزہ رکھنا سنت ہے۔ ٣٩٤٣ حَدُّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمَّا قَدِمَ النُّبِيُّ ﷺ الْـمَدِيْنَةَ وَجَدُ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : هَذَا الْيَومُ الَّذِي أَظْفَرَ اللهُ فِيْهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى فِرْعَونَ، وَنَحْنَ نَصُومُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ)). ثُمُّ أَمَرَ

(سعمس) ہم سے زیاد بن ابوب نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے مشیم نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابوبشر جعفرنے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان كياكه جب ني كريم ملي المينه تشريف لائ تو آب في ديكهاكه یودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے یوچھاگیا تو انہوں نے بتایا کہ بید وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موی طائل اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت فرمانی تھی چنانچہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آنخضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ ہم موسیٰ طال سے تمہاری بد نبعت زیادہ قریب ہیں اور آپ نے اس دن

بصومِدِ)). [راجع: ۲۰۰٤]

روزه رکھنے کا حکم دیا۔

(۱۹۳۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے' ان سے زہری نے بیان کیا' کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکے بال کو پیشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرکین مائک نکالتے تھے اور اہل کتاب بھی اپنے مروں کے بال پیشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے۔ جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکائے رہنے دیتے تھے۔ جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (وی کے ذریعہ) کوئی تھم نہیں ہوتا تھا آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت پند کرتے تھے۔ پھر پعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی موافقت پند کرتے تھے۔ پھر پعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی

٣٩٤٤ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْدُ اللهِ عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْهَمَا ((أَنْ النّبِيُ النّبِي عَنْهُمَ وَكَانَ يَسْدِلُ شَعْرَةً، وَكَانَ أَهْلُ النّبِي اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ أَهْلُ النّبِي اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ النّبِي النّبِي اللهِ عَنْهَا لَمْ النّبِي اللهِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ اللّهِي اللهِ عَنْهُ اللّهِ اللهِ عَنْهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

شاید بعد میں آپ کواس کا تھم آگیا ہوگا۔ پیشانی پر بال لاکانا آپ نے چھو ژدیا اب بید نصار کی کا طریق رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کے لئے لازم ہے، کہ صرف اپنے رسول کریم مان کیا کاطور طریق چال چلن اختیار کریں اور دو سروں کی غلط رسموں کو ہر گزافتیار نہ کریں۔

٣٩٤٥ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُسَيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ هُسَيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((هُمْ أُهْلُ الْكِتَابِ جَزَّأُوهُ أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بَبَعْضِهِ)).

(۳۹۳۵) مجھ سے زیاد بن ایوب نے بیان کیا کہا ہم سے ہستیم نے بیان کیا کہا ہم کو ابوبشر (جابر بن ابی وحثیہ) نے خبردی 'انسیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس جی اٹ کہا کہ وہ اٹل کتاب ہی تو ہیں جنوں نے آسانی کتاب کو کلڑے کرڈالا 'بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا۔

[طرفاه في : ٤٧٠٥، ٤٧٠٦].

یمودیوں کی جس بری خصلت کا یمال ذکر ہوا' ہی سب عام مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے کہ بعض آبتوں پر عمل کرتے ہیں اور عملاً بعض کو جھٹاتے ہیں بعض سنتوں پر عمل کرتے ہیں بعض کی خالفت کرتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کا یمی حال ہے آخضرت میں خوا دیا تھا کہ میری امت بھی یمودیوں کے قدم بہ قدم چلے گی' وہی حالت آج ہو رہی ہے۔ دحم الله علینا۔

٥٣ - بَابُ إِسْلاَمِ سَلْمَانَ الْفَارِمِيِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٩٤٦ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ

باب حضرت سلمان فارسی مناتیز کے ایمان

لانے کاواقعہ

(۱۳۹۳۷) مجھ سے حسن بن شقق نے بیان کیا کما ہم سے معتر نے

شَقَيْقِ حَدُّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي ح. وَحَدُّثَنَا أَبُو غُثْمَانُ: ((عَنُّ سَلْمَانِ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ تداولَهُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ)).

٣٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي عُشُمَانَ قَالَ: سَفْيانُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((أَنَا مِنْ رَامَ هُوْمُونَ)).

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ
حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُواَنَةً
عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانْ عَنْ
سَلْمَانْ قَالَ: ((فِتْرَةُ بَيْنَ عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ
صَلَى اللهُ عَلَيهِمَا وَسَلَّمَ سِتُمِانَةِ سَنَةٍ)).

بیان کیا کہ میرے والد سلیمان بن طرفان نے بیان کیا (دو سری سند)
اور جم سے ابو عثمان نمدی نے بیان کیا کہا میں نے ساسلمان فاری
بڑائش سے کہ ان کو کچھ اوپر دس آدمیوں نے ایک مالک سے بدلائ
دوسرے سے مالک سے خریدا۔

ابن کیا کیا ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عوف اعرابی نے ان سے ابو عثمان نمدی نے بیان کیا کہا ہیں نے حضرت سلمان فاری سے سنا وہ بیان کرتے سے کہ میں رام ہر مز (فارس میں ایک مقام ہے) کا رہنے والا ہوں۔ متح کہ میں رام ہر مز (فارس میں ایک مقام ہے) کا رہنے والا ہوں۔ حماد نے بیان کیا کہا ہم سے بچی بن حماد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو عوانہ نے خردی انہیں عاصم احول نے انہیں ابو عثمان نمدی نے اور ان سے حضرت سلمان فاری بڑا ہے ۔ اور ان سے حضرت سلمان فاری بڑا ہے ۔ بیان کیا عیبی میر نہیں آیا) چھ سوبرس کا وقفہ گزرا ہے۔ جس میں کوئی پیغیر نہیں آیا) چھ سوبرس کا وقفہ گزرا ہے۔

#### حضرت سلمان فارس بناتی کے مزید حالات:

آپ علاقہ اصفمان کے ایک دیمات کے ایک دیماتی کسان کے اکلوتے فرزند تھے۔ باپ وفور محبت میں لڑکوں کی طرح گھری میں بند رکھتا تھا۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال نپرد تھی۔ بجوسیت کے بوے پختہ کار پجاری سے یکا یک پختہ کار عیمائی بن گئے۔ اس طرح کہ ایک روز اتفاقا کھیت کو گئے' اثنائے راہ میں عیمائیوں کو نماز پڑھتے دکھ کر اس طرز عباوت پر والمانہ فریفتہ ہو گئے۔ باپ نے مقید کر دیا گر آپ کی طرح بھاگ کر عیمائیوں کے ساتھ شام کے ایک بشب کی خدمت میں پہنچ گئے جو بہت بداخلاق تھا اور صدقہ کا تمام روہیہ لے کر خود رکھ لیتا تھا۔ زندگی میں تو پچھ کہ نہ سکے جب وہ مرا اور عیمائی اے شان و شوکت کے ساتھ دفن کرنے پر تیار ہوئے تو آپ نے اس کا سارا پول کھول کر رکھ دیا اور تعدیق کے طور پر سات ملکے سونے چاندی سے لبریز دکھا دیے اور سزا کے طور پر اس کی لاش صلیب پر آویزاں کر دی گئے۔ دو سرا مشب بہت متی و علیہ بھی تھا اور آپ سے محبت بھی رکھتا تھا گراہے جلد بیام موت آگیا۔ آپ ک

استفار پر فرمایا کہ اب تو میرے علم میں کوئی سی عیمائی نہیں۔ جو تھے مربے 'دین میں بہت کچھ تحریف ہو بھی 'البتہ موصل میں ایک مخص ہے 'اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس پنج کر کچھ ہی مدت رہنے پائے تھے کہ اس کا بھی وقت آگیا اور وہ نمیسا میں ایک پاوری کا پتہ تاگیا' یہ سب سے زیاوہ علیہ و زاہر تھا۔ عوریہ میں ایک مخص کا پتہ دے کریہ بھی رائی ملک بقا ہوا لیکن جب اسقف عوریہ بھی جلد ہی بہتر مرگ پر دراز ہوا تو آپ افروہ ہوئے۔ اسقف نے کما بیٹا اب تو دنیا میں جھے کوئی بھی ایبا نظر نمیں آتا کہ میں بھے جس کے پاس جانے کا مشورہ دول۔ عقریب ریگتان عرب سے پنجبر آخر الزمال پیدا ہونے والے بیں' جن کے دونوں شانوں کے درمیان مر نبوت ہوگی اور صدقہ اپنے اوپر حرام سمجھیں گے۔ آخری وصیت بھی ہے کہ ممکن ہو تو ان سے ضرور ملنا' ایک عرصہ تک آپ عموریہ میں ہی رہے کہ ممکن ہو تو ان سے ضرور ملنا' ایک عرصہ تک آپ عموریہ میں ہی رہے کہ ممکن ہو تو ان سے ضرور ملنا' ایک عرصہ تک آپ عموریہ میں ہی رہے کہ ممکن ہو تو ان سے ضرور ملنا' ایک عرصہ تک آپ عموریہ میں ہی ہے کہ ممکن ہو تو ان سے ضرور ملنا' ایک عرصہ تک آپ عموریہ میں ہوئے اور ای پر اپناگزارہ کرتے رہے۔ ایک روز عرب تا جروں کے ایک قافلہ کو ادھرے گزر تا دیکھ کر ان سے کما کہ اگر تم مجھے عرب پنچا دو تو بی اس کے صلہ بی اپنی سب بحریاں تہماری نذر کر دوں گا۔ انہوں نے وادی القرئی پینچے ہی آپ و قلام بنا کر قروفت کر دیا لیکن اس قلامی پر جو کمی کے استان نازک تک رسائی کا ذریعہ بن جائے تو ہزاروں آزادیاں قربان کی جائی ہیں۔ الفرض حضور میں جائے تو ہزاروں آزادیاں قربان کی جائی ہیں۔ الفرض حضور میں جائے کو ہزاروں آزادیاں قربان کی جائی ہیں۔ اسام ہوئے۔



### بِنِهُ إِنَّهُ الْجُزَّ الْجَهُمْ فِي

### سولهوال بإره

بم الله الرحمٰن الرحيم

اے اللہ! خاص تیرے بی پاک نام کی برکت ہے میں اس ( بخاری شریف کے پارہ ۱۸) کو شروع کرتا ہوں تو نمایت بی بخش کرنے والا مریان ہے۔ پس تو اپنے فضل سے اس پارے کو بھی خیریت کے ساتھ پورا کرنے والا ہے۔ یااللہ! بید وعا قبول کر لے۔ آمین۔

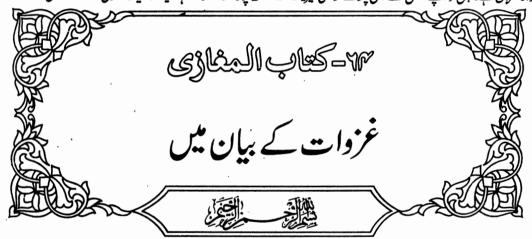

باب غزوه عشيره ياعسيره

١ - باب غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ

كابيان

الْعُسَيْرَةِ.

محدین اسحاق نے کما کہ نبی کریم متھ اللہ کاسب سے پہلا غزوہ مقام ابواء کاہوا' پھر جبل بواط' پھر عشیرہ۔ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ اللَّبِيُّ الْأَبْوَاءَ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْعُشَيْرَةَ.

آئی فردہ اس جماد کو کہتے ہیں جس میں آخضرت مرابع اپنی ذات سے خود تشریف لے گئے ہوں اور سریہ دہ جس میں آپ سابع ا سیست خود تشریف نمیں لے گئے۔ جمیفہ سے مدینہ کی جانب ایک گاؤں ابواء ہے اور بواط پنوع کے قریب ایک بہاڑی مقام کا نام ہے۔ عشیرہ بھی ایک مقام ہے یا ایک قبیلہ کا نام ہے۔ ان نتیوں جمادوں میں آنخضرت ما تی جا بدر کی جنگ سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ کتے ہیں ابواء میں مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی۔ سعد بن ابی وقامی بڑا تھر خالیا۔ بید پہلا تیر تھا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ یہ تیوں جماد جرت سے ایک سال بعد کئے گئے۔ لفظ مغازی نمال پر غزا بعزو کا مصدر ہے یا ظرف ہے۔ لکن کو معددا منعس ملها (قطلانی) بعض راویوں نے غزوات نوی کی تعداد ۲۱ بیان کی بین جن میں چھوٹے غزوات کو بھی شال کیا ہے۔

٣٩٤٩ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النبِي اللهِ عَنْوَقِ؟ قَالَ: بَسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ : فَأَيْهُمْ كَانَتُ أَوْلَ؟ فَالَ: الْعُسْيَرَةُ أَوِ الْعُشَيْرُ فَي كَانَتُ الْعُشَيْرُةُ أَوِ الْعُشَيْرُ فَي فَلَا : الْعُسْيَرَةُ أَو الْعُشَيْرَةُ.

[طرفاه في : ٤٠٤٤، ٢٧١٤].

(۱۳۹۲۹) مجھ سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابواسحال نے کہ میں ایک وقت معزت زید بن ارقم بڑھ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تیا کہ نبی کریم طرق کے انتخاب نے کتنے غزوے کئے؟ انہوں نے کما انیس۔ میں نے پوچھا آپ حضور سرتھ کے ماتھ کتنے غزوات میں شریک رہ؟ تو انہوں نے کہا کہ سرہ میں۔ میں نے پوچھا آپ سرتھ کا سب سے پہلا غزوہ کون ساتھا؟ کہا کہ عمیرہ یا عشیرہ۔ پھر میں نے اس کاذکر قبادہ سے کیاتو انہوں نے کہا کہ (صحیح لفظ) عشیرہ ہے۔

شین معجمہ ہے ہی یہ لفظ صحیح ہے۔

آ تخضرت سی کفار قریش کے ایک قافلہ کی خبر من کر تشریف لے گئے تھے گر قافلہ تو نمیں ملا ہاں جنگ بدر اس کے نتیجہ می وقوع میں آئی۔

## ۲- باب ذِكْرِ النَّبِيِّ الْمَانُ يُقْتَلُ بِهِ بِرى لِرُائى مِن قلال فلال مارے جاكيں گے۔ اس كے باب ذِكْرِ النَّبِيِّ اللَّهُ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

تشری اس باب میں امام مسلم نے جو روایت کی ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ آنخضرت مٹیجا نے جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عمر بناٹھ کو بتلا دیا تھا کہ اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا اور اس جگہ فلاں۔ حضرت عمر بناٹھ کہتے ہیں کہ آپ نے جو جو مقام ہر ہر کافر کے لیے بتلائے تھے وہ کافر ان بی جگہوں پر مارے گئے۔ یہ آپ کا ایک کھلا ہوا معجزہ تھا اور باب کی صدیث میں جو پیشین گوئی ہے وہ جنگ بدر سے بہت پہلے کی ہے۔

• ٣٩٥- حدثني أَخْمَدُ بْنُ عُشْمَان، حَدُّثَنَا شُرِيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بَنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْد بْن مُعَاذِ بْنِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَنْ سَعْد بْن مُعَاذٍ بْنِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ صَديقًا الْأَمْيَةَ بْنِ خَلَفٍ، وَكَانَ أُمَيَّةً إِذَا مَرُ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، وَكَانَ أُمَيَّةً إِذَا مَرُ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، وَكَانَ أَمَيَّةً إِذَا مَرُ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، وَكَانَ أَمَيَّةً إِذَا مَرُ مِرْ بِمَكَةً نَزَلَ عَلَى الْمَيَّة، فَلَمًا قَدِمَ رَسُولُ مُرْ بِمَكَةً نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً، فَلَمًا قَدِمَ رَسُولُ

کے ارادے سے محے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنائی کا وقت بناؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف كرول ـ چنانچه اميه انسين دوپسرك وقت ساتھ كر نكلا ـ ان سے ابوجهل کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا' ابوصفوان! یہ تمهارے ساتھ كون بيں؟ اميد نے بتايا كه يد سعد بن معاذ بناتر بيں - ابوجهل نے کہا میں تہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوانہ دیکھوں۔ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مرد کرو گے۔ خدا کی قتم! اگر اس وقت تم ابوصفوان! امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تواینے گھرسلامتی سے نہیں جاسکتے تھے۔ اس پر سعد بناللہ نے کما'اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قشم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمهارا راسته بند کر دول گا اور به تمهارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ امیہ کمنے لگا'سعد! ابوالحکم (ابوجهل) کے سامنے بلند آوازے نہ بولو۔ یہ وادی کا سردار ہے۔ سعد بڑھڑ نے کہا' امیہ! چکا ہوں کہ تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امید نے پوچھا۔ کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ من کر بہت گھبرا گیا اور جب اپنے گھرلوٹا تو (اپنی بیوی سے) کہا' ام صفوان! دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کمہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا کمہ رہے ہیں؟ امید نے کما کہ وہ یہ بتارہے تھے کہ محمہ نے ا نمیں خردی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کردیں گے۔ میں نے یوچھاکیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے خرسیں۔ امیہ کنے لگا خدا کی قتم اب مکہ سے باہر میں مجھی نہیں جاؤں گا۔ پھربدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابوجمل نے قریش سے لڑائی کی تاری کے لیے کما اور کما کہ اپنے قافلہ کی مدد کو چلو تو امیہ نے الزائی میں شرکت پند نہیں کی کین ابوجهل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا' اے ابوصفوان! تم وادی کے سردار ہو۔ جب لوگ دیکھیں گر کہ تم

الله المَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا، فَلَمَّا نَوْلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُ مَيَّةَ انْظُرُ لِي سَاعَةَ خَلُوةٍ لَعَلَّى أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُوجَهُلَ فَقَالَ : يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ : أَلاَ أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكُةً آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ! أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لاَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانٌ مَا رَجَعْتَ إلى أَهْلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ : أَمَا وَا للهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَّدُ عَلَيْكَ مِنْهُ، طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ : لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَم سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ : دَعْنَا غَنْكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَا اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (( إنَّهُمْ قَاتِلُوكَ)) قَالَ : بِمَكَّةَ قَالَ: لا أَدْرِي، فَفَرْعَ لِدلِكَ أُمَيَّة فَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ : يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؛ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنْهُمْ قَاتِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ : بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي فَقَالَ أُمَيَّةُ : وَا للهِ لاَ أَخُرُجُ مِن مَكُّةً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ قَالَ : أَدْرِكُوا عَيرَكُمْ فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْل فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَى يَوَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلُّفْتَ

وَأَنْتَ سَيِّدُ أَاهِلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّى قَالَ : أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَ الله لأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرِ بِمَكَّةً، ثُمُّ قَالَ أُمَيَّةُ : يَه أُمُّ صَفْوَانَ جَهِّزينِي فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ! قَالَ : لاَ مَا أُريذُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلاَّ قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَّيُّةُ أَخَذَ لاَ يُنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَمْ

يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ الله عَزُّ وَجَلَّ بَهْدُر.

[راجع: ٣٦٣٢]

ابوجل بوں بی برابر اس کو سمجھاتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر امیہ نے کما جب نمیں مانتا تو خدا کی قتم (اس لڑائی کے لیے) میں ایباتیز رفتار اونٹ خریدوں گاجس کا ٹانی مکہ میں نہ ہو۔ پھرامیہ نے (اپنی بیوی ے) كما ام صفوان! ميرا سامان تيار كردے ـ اس نے كما ابو صفوان! اسين يثربي بھائي كى بات بھول گئے؟ اميه بولا عيس بھولا نميس مول - ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا۔ جب امیہ نکلاتو راستہ میں جس منزل يربهي ٹھهرنامو با'يه اپنااونٹ (اپنے پاس ہی) باندھے رکھتا۔ وہ برابرایابی احتیاط کرتا رہایماں تک کہ اللہ تعالی نے اسے قتل کرا

بی لڑائی میں نہیں نکلتے ہو تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔

تشروح ترجمہ باب اس سے نکا ہے کہ آخضرت مٹھا نے امیہ کے مارے جانے سے پہلے بی اس کے قال کی خروے دی تھی۔ کرمانی نے الفاظ انھم فاتلوک کی تغییر یہ کی ہے کہ ابوجهل اور اس کے ساتھی تجھ کو قتل کرائیں گے۔ امیہ کو اس وجہ ہے تعجب ہوا کہ ابوجهل تو میرا دوست ہے وہ مجھ کو کیو تکر قتل کرائے گا۔ اس صورت میں قتل کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیرے قتل کا سبب بنے گا۔ ایبا بی ہوا۔ امیہ بدر کی لڑائی میں جانے پر راضی نہ تھا' لیکن ابوجل زبردستی اس کو پکڑ کر لے گیا۔ امیہ جان تھا کہ حضرت امیہ بھی جنگ بدر میں قبل ہوا۔ خود حضرت بلال بواٹھ نے اسے قبل کیا جے کی زمانہ میں یہ سخت سے سخت تکلیف دیا کر تا تھا۔ حضرت سعد بڑاتھ نے ابوجمل کو اس سے ڈرایا کہ مکہ کے لوگ شام کی تجارت کے لیے براستہ مدینہ جایا کرتے تھے اور ان کی تجارت کا دارومدار شام بی کی تجارت پر تھا۔ بعض شارحین نے انہم قاتلوک سے مسلمان مراد لیے ہیں اور کرمانی کے قول کو ان کا وہم قرار دیا ہے۔ (قبطلانی) بسرحال حضرت سعد بڑاٹھ نے جو کچھ کہا تھا اللہ نے اسے پورا کیا اور امیہ جنگ بدر میں قتل ہوا۔

> ٣- باب قِصَّةِ غزْوَةٍ بَدْر باب غزوهٔ بدر کابیان

مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر بدر نامی ایک گاؤں تھاجو بدر بن مخلد بن نفر بن کنانہ کے نام سے آباد تھا یا بدر ایک کنویں کا نام تھا۔ سے میں رمضان میں مسلمانوں اور کافروں کی یہاں مشہور جنگ بدر ہوئی جس کا کچھ ذکریہاں ہو رہا ہے۔ سا/ رمضان بروز جعہ جنگ ہوئی جس میں کفار قریش کے ستر اکابر مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ اس جنگ نے کفار کی کمر تو ڑ دی اور وعدہ اللی ان الله على نصرهم لقدير صحيح عابت موا-

> وَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهِ بَبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتُّقُوا الله لَعَلُّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ

اور الله تعالی کا فرمانا ''اور یقینا الله تعالی نے تمهاری مدد کی بدر میں جس وفت که تم مرورتھ۔ توتم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے نبی! وہ وقت یاد کیجئے 'جب آپ ایمان والول سے کمہ رہے تھے کیایہ تہارے لیے کافی نہیں کہ تہارا پروردگار تہاری مدد

کے لیے تین ہزار فرشتے ا تار دے 'کیوں نہیں' بشرطیکہ تم صبر کرواور

خدا سے ڈرتے رہو اور اگر وہ تم یر فوراً آپڑیں تو تمہارا پروردگار

تمہاری مددیانچ ہزار نشان کئے ہوئے فرشتوں سے کرے گا اور یہ تو

الله نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تہیں اس سے اطمینان

حاصل مو جائے۔ ورنہ فتح تو بس اللہ غالب اور حکمت والے ہی کی

يُمِدُّكُمُ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزِلِين. بَلَى إِنْ تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخُمَسْةٍ آلاًفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ ا لله إلاَّ بُشْرَى لَكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزيز الْحَكِيم. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبَتَهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَانِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٣-١٢٣]. وَقَالَ وَحُشِيِّ: قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهِ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ أَنَّهَا

طرف سے ہوئی ہے اور یہ نفرت اس غرض سے تھی تاکہ کافروں کے ایک گروہ کوہلاک کردے یا انہیں ایسامغلوب کردے کہ وہ ٹاکام ہو کر واپس لوٺ جائيں۔ وحثی بناٹنز نے کما حضرت حمزہ بناٹنز نے طعیمہ بن عدی بن خیار کوبدر كى لژائى ميں قتل كياتھااور اللہ تعالى كا فرمان (سور ہُ انفال ميں)"اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالی تم سے وعدہ کر رہاتھا' دو جماعتوں میں ہاتھ آمائے گی" آخرتک۔ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٧]

تشر مح آیات ذکورہ میں جنگ بدر کی کچھ تعیالت ذکور ہوئی ہیں۔ ای لیے حضرت امام نے ان کو یمال نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے بت سے حقائق ان آیات میں ذکر کے ہیں جو اہل اسلام کے لیے ہر زمانہ میں مشعل راہ بنتے رہے ہیں۔ عنوان میں حضرت امیر حزہ بڑا تھ کا ذکر خیرہے جنہوں نے اس جنگ میں صحیح ہے ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جبیر بن مطعم نے جو طعیمہ کا بھتیجا تھا اپنے غلام وحثی سے کما اگر تو حمزہ (بڑائر) کو مار ڈالے تو میں تھے کو آزاد کر دوں گا۔ عنوان میں فذکور ہے کہ حضرت امیر حمزہ بڑاتھ کے ہاتھ سے طعیمہ مارا گیا جس کے بدلے کے لیے وحشی کو مقرر کیا گیا۔ یمی وحثی ہے جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حزه بناتهٔ کوشهید کیا۔

٣٩٥١– حدثني يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الليْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ الله بْن كَعْبِ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْن مَالِكٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ أَتَخُلَفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاها إلا فِي غَزْوَةِ تُبُوكَ غَيْرَ أَنَّى تَخَلُّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحْد تَخَلُّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله

(1990) مجھ سے بچلی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب نے ' ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جتنے غزوے کئے میں غزوہ تبوک کے سوا اورسب میں حاضر رہا۔ البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھالیکن جو لوگ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے'ان میں سے کسی ہر اللہ نے عاب نیس کیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے

قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ (لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے) گراللہ تعالیٰ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا

گُريد عيرَ قُريش حَتَّى جَمَعَ الله بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ عَلَى غَيْرَ مِيعَادٍ.

[راجع: ۲۵۷۲]

ہر چند حضرت کعب بڑاتھ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے گرچو نکہ بدر میں آنحضرت مٹائیل کا قصد جنگ کا نہ تھااس لیے سب لوگوں پر آپ نے نکلنا واجب نہیں رکھا برخلاف جنگ تبوک کے۔ اس میں سب مسلمانوں کے ساتھ جانے کا حکم تھا جو لوگ نہیں گئے ان پر اس لیے عماب ہوا۔

٤ - باب قُول الله تَعَالَى:

٣٩٥٢ حدثناً أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : عَنْ مُحَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَسْهَدًا لأَنْ أَكُونَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَسْهَدًا لأَنْ أَكُونَ

## باب اور الله تعالى كافرمان

"اوراس ونت کو یاد کروجب تم اینے برورد گارہے فریاد کر رہے تھے' پھراس نے تمہاری فریاد سن لی۔ "اور فرمایا کہ تمہیں لگا تار ایک ہزار فرشتوں ہے مدد دوں گا اور اللہ نے یہ بس اس لیے کیا کہ تمہیں بثارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ ورنہ فتح تو بس اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اور وہ وقت بھی یاد کروجب اللہ نے اپنی طرف ہے چین دینے کو تم پر نیند کو بھیج دیا تھا اور آسان سے تمارے لیے پانی ا تار رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کروے اور تم سے شیطانی وسوسه کو دفع کردے اور تاکه تمهارے دلوں کو مضبوط کردے اور اس کے باعث تمهارے قدم جمادے '(اور اس وقت کو یاد کرو) جب تیرا بروردگار وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سو ایمان لانے والوں کو جمائے رکھو میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں' سوتم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے جو ڑوں پر ضرب لگاؤ۔ بیہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر تاہے 'سواللہ تعالیٰ سخت سزادینے والاہے۔

(۲۹۵۲) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا ان سے طارق بن شاب بیان کیا ان سے طارق بن شاب نے انہوں نے حضرت ابن مسعود بھاٹھ سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے مقداد بن اسود بھاٹھ سے ایک الی بات سنی کہ اگر وہ بات میری

صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيٌ مِمًا عُدِلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيُ اللَّهِ، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى فَاذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً وَلَكِنّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَينَ يَدَيْكَ وَخَنْ شِمَالِكَ وَبَينَ يَدَيْكَ وَخَنْ شِمَالِكَ وَبَينَ يَدَيْكَ وَخَنْ النَّبِي اللَّهُ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ.

زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی وہ نبی کریم ملٹ پیلے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت مشرکین پربددعا کر رہے تھے 'انہوں نے عرض کی 'یارسول اللہ! ہم وہ نہیں کمیں گے جو حضرت موئی کی قوم نے کما تھا کہ جاؤ 'تم اور تمہمارا رب ان سے جنگ کرو' بلکہ ہم آپ کے داکیں باکیں' آگے اور پہنے جمع ہو کر اوس کے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ملٹ کیا کا چرو مبارک چیکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔

تشری ہوا یہ تھا کہ بدر کے دن آخضرت میں تھی قریش کے ایک قافلہ کی خبر سن کر مدید سے نکلے تھے۔ وہاں قافلہ تو نکل کیا فوج سے
لڑائی تھن گئی ، جس میں خود کفار کمہ جارح کی حیثیت سے تیار ہو کر آئے تھے۔ اس نازک مرحلہ پر رسول کریم میں تیا نے جملہ
صحابہ سے جنگ کے متعلق نظریہ معلوم فرمایا۔ اس وقت جملہ مماجرین و انصار نے آپ کو تسلی دی اور اپنی آمادگی کا اظمار کیا۔ انصار نے
تو یمال تک کمہ دیا کہ آپ اگر برک الفماد نامی دور دراز جگہ تک ہم کو جنگ کے لیے لے جائیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلے اور
جان و دل سے لڑنے کو حاضر ہیں۔ اس پر آپ بے حد مسرور ہوئے۔ (میں کا اللہ اللہ کے اللہ کے حاصلہ کے اللہ کا دیا کہ دیا در اس کے داخل

٣٩٥٣ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبِ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُ صَلّى الله عَلْدِ: ((اللّهُمُّ اللهُمُّ إِنْ شِنْتَ اللّهُمُّ إِنْ شِنْتَ اللّهُمُّ إِنْ شِنْتَ لَمْ تُعْبَدُ) فَاحَدَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ: لَمْ تُعْبَدُ) فَاحَدَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ. فَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ اللّهُمُ وَيُولُونَ الدّبُرَ﴾.

(۳۹۵۳) مجھ سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا' ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے خالد نے' ان سے عکرمہ نے' ان سے ابن عباس بی ان کے موقع پر سے ابن عباس بی ان کے کہ نبی کریم الی کیا نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا' اے اللہ! میں تیرے عمد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں' اگر تو چاہے (کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد) تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر ابو بکر بی ٹی خضور سی کیا کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا' بس کیجئے' یارسول اللہ! اس کے بعد حضور اپنے خیمے اور عرض کیا' بس کیجئے' یارسول اللہ! اس کے بعد حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی"جلدی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور بیہ پیٹے کیمر کر بھاگ تکلیں گے۔ "

[راجع: ۲۹۲٥]

تشری اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ حرف بہ حرف صحیح ٹابت ہوا۔ بدر کے دن اللہ تعالی نے پہلی بار ایک ہزار فرشتوں سے مدد نازل کی۔ پھر بڑھا کر تین ہزار کر دیئے پھر پانچ ہزار فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ای لیے آیت کریمہ ﴿ اَنَىٰ مُمِدَّكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ ﴾ (الانفال: ٩) سورة آل عمران کی آیت کے خلاف نہیں ہے جس میں پانچ ہزار کا ذکر ہے۔

٥- باب

٣٩٥٤ حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَئِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنْهُ سَمِعَ مِقْسَمًا

إب

(۳۹۵۴) مجھ سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا 'ہم کو ہشام نے خر دی' انہیں ابن جر ج نے خردی' کہا کہ مجھے عبدالکریم نے خردی' انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولی مقسم سے سنا'وہ حضرت ابن **(326)** 

مَوْلَى عَبْدِ الله لَمْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ
الْهَنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥] عَنْ بَدْرِ وَالْحَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ.

٦- باب عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ
 ٣٩٥- حدَّننا مُسْلِمٌ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ
 أبي إسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : اسْتُصْغِرْتُ
 أنا وَابْنُ عُمَرَ.

٣٩٥٦ وحدثني مَحْمُودٌ حَدُّثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتَينَ وَالْأَنْصَارُ نَيْفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِانَتين.

[راجع: ٥٥٥٣]

کل مسلمان تین سو دس اور تین سوانیس کے درمیان تھے۔

تشر می جنگ میں بحرتی کے لیے صرف بالغ جوان لئے جاتے تھے۔ حضرت براء اور عبداللہ بن عمر مِی اَفْی می کی وجہ سے بحرتی میں انسر میں ختیں اسلام کی تعلیم میں اور ان کے ختیں اور ان کے ختیں اور ان کے پہلے گئے۔ ان کی عمریں ۱۳ سالوں کی تحسی جنگ بدر میں کفار کی تعداد ایک ہزار یا سات سو پچاس تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی کافی تھے پحر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ طالوت اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس کی فوج میں حضرت داؤد علاق کی میں مقابلے جالوت نامی کا ایک بادشاہ تھا جس کی فوج میں حضرت داؤد

٣٩٥٧ - حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الله عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَقَا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ أَنْهُمْ كَانُوا عِدَّةً أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ أَنْهُمْ كَانُوا عِدَّةً أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ مَعَهُ النَّهُرَ بِطِنْعَةً عَشَرَ وَلَلاَثُمَانَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ: لاَ وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَةُ النَّهُرَ إِلاَ النَّهُرَ إِلاَ اللهِ مَا جَاوَزَ مَعَةُ النَّهُرَ إِلاَ

عباس بی ای سے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ (سور و نساء کی اس بی تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ (سور و نساء کی اس آیت ہے) جہاد میں شریک کرنے والے اور اس میں شریک نہ موسنے والے برابر نہیں ہو کتے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔

باب جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا شار (۳۹۵۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے

(٣٩٥٥) ہم سے معم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے متعبہ کے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت براء بن عازب برائخ نے بیان کیا کہ (بدر کی لڑائی کے موقع پر) مجھے اور ابن عمر بی میں گا منابالغ " قرار دے دیا گیا تھا۔

(۳۹۵۲) (دوسری سند) امام بخاری فرماتے ہیں اور جھے سے محمود بن غیلان نے بیان کیا' ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر بی اللہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا اور اس لڑائی میں مماجرین کی تعداد ساٹھ سے کھے زیادہ تھی اور انصار دو سوچالیس سے کچھ زیادہ تھے۔

(۱۹۵۷) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا' ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا' ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے حضرت براء برائی کیا' کما کہ میں نے حضرت براء برائی ہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد طاہ ہے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جنتوں عطالوت طالوت طالوت کیا تھا۔ تقریباً تین سودس۔ حضرت لے ان کے ساتھ خرق طالوت کا کہا' نہیں' خدا کی قتم! حضرت طالوت کے ساتھ خر

مُؤْمِن.

فلسطین کو صرف وہی لوگ یار کرسکے تھے جو مومن تھے۔

(۳۹۵۸) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا 'ہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابواسحال نے' انہوں نے براء رواتھ سے سنا' انہوں

نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد ملتھا آپس میں سے گفتگو کرتے تھے کہ

اصحاب بدركی تعداد بهی اتنى بى تقى جتنی اصحاب طالوت كی ، جنهوں

نے آپ کے ساتھ سرفلطین پارگی تھی اور ان کے ساتھ سرکو پار

کرنے والے صرف مومن ہی تھے یعنی تین سود س پر اور کئی آدی۔

ب ایمان سب سرکایانی ب مبری سے لی لی کر پیٹ مجلا محلا کر مت بار کے تھے۔

٣٩٥٨ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء حدَّثنا إسْرَانِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اللَّهُ نَتَحَدُّثُ أَنَّ أصْحَابِ بَدْرِ عَلَى عِدْةِ أصحاب طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَلَمْ يَجَاوِزْ مَعَهُ إلاَّ مُؤْمِنَ بضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَتُهُمَائَةٍ.

[راجع: ۲۹۵۷]

٣٩٥٩– حدثني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاء حِ وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْر ثَلاَتُهمانَةٍ وَبضْعَةَ عَشَرَ بعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. [راجع:٣٩٥٧] ٧- باب دُعَاء النَّبيِّ ﷺ عَلَى كُفَّار قُرَيْش : شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ وَهَلاَكِهِمْ

(۱۳۹۵۹) مجھ سے عبداللہ بن الی شیبہ نے بیان کیا 'ہم سے کیچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے سفیان توری نے' ان سے ابواسحال نے اور ان سے براء رہائی نے (دو مری سند) اور ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا' انہیں سفیان نے خبر دی' انہیں ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب بڑاٹئہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں بیہ گفتگو کیا کرتے تھے که جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر تین سودس تھی' جننی ان اصحاب طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین یار کی تھی اور اسے ہار کرنے والے صرف ایمان وار ہی تھی۔

باب كفار قرايش 'شيبه 'عتبه 'وليد اورابوجهل بن ہشام کے لیے نبی کریم ملٹی کیا کابد دعاکرنا اوران کی ہلا کت کابیان

یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنبوں نے آمخضرت مان کی متالے میں کوئی سرنہیں چموڑی تھی۔ ایک دن جب آپ کعبہ میں نماز بڑھ رہے تھے' ان لوگوں نے آپ کی کرمبارک ہر اونٹ کی او جھڑی لا کر ڈال دی تھی۔ ان طالت سے مجبور موکر رسول کریم ماڑیا نے ان کے حق میں بدوعا فرمائی۔ جس کا بتیجہ بدر کے دن ظاہر مو حمیا۔ جملہ کفار ہلاک مو سکتے۔ اس سے بحالیت مجبوری دھمنوں کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ مومن باللہ کا بیر آخری ہتھیار ہے جے واقعثا استعال کرنے پر اس کا وار خالی نہیں جاتا۔ اسلے کما کیا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور ہازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں

٠ ٣٩٦٠ حدثني عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا (٣٩٦٠) مجھ سے عمروبن فالدحرانی نے بیان کیا انہوں نے ہم سے زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

زہیر بن معاویہ نے بیان کیا' ہم سے ابواسحاق سیعی نے بیان کیا' ان

مَيْمُون عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عُنهُ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ النّبِي الله الْكَمْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَأَصْهَدُ بِالله لَقَدْ رَأَيْهُمُ الشّمْسُ وَكَان رَأيتُهُمُ الشّمْسُ وَكَان يَوْمًا حَارًا. [راجع: ٢٤٠]

سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے کفار قرایش کے چند لوگوں'شیبہ بن رہیمہ' عتبہ بن رہیمہ' میں اس ولید بن عتبہ اور ابوجمل بن ہشام کے حق میں بدوعا کی تھی' میں اس کے لیے اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے (بدر کے میدان میں) ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں۔ سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کردیا تھا۔ اس دن بڑی گرمی تھی۔

یہ ای دن کا واقعہ ہے جس دن ان طالموں نے حضور مٹھیے کی کمر مبارک پر بحالت نماز اونٹ کی او جھڑی لا کر ڈال دی تھی اور خوش ہو ہو کر ہنس رہے تھے۔ اللہ تعالی نے جلد ہی ان کے مظالم کا بدلہ ان کو دے دیا۔

# باب (بدرکے دن) ابوجہل کا قتل ہونا

(۱۳۹۱۱) ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ہم کو قیس بن ابو حازم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائٹ نے کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابوجمل کے قریب سے گزرے ' ابھی اس میں تھوڑی ہی جان باتی تھی ' اس نے ان سے کما' اس سے بڑا کوئی اور مخص ہے جس کو تم نے مارا ہے ؟

الا الما الم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا ان سے انس بزار نے کہا کہ نمی کریم ملی کیا ، فرایا ، ووسری سند ) حضرت امام بخاری روائی نے فرایا ، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا ، ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بزار نے کہ نمی کریم ملی بیان کیا ہے جو معلوم کرے کہ برائی کیا حشر ہوا؟ حضرت ابن مسعود برائی حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں (معاذ اور معوذ ہوئی اللہ عنما) لئد عنما) میں اللہ عنما) میں اللہ عنما) میں اللہ عنما) میں اللہ عنما) کیا تو دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں (معاذ اور معوذ ہوئی اللہ عنما) دریافت کیا گیاتو بی ابو جہل ہے ؟ حضرت انس بڑائی نے بیان کیا کہ پھر دریافت کیا گیاتو بی ابو جہل ہے ؟ حضرت انس بڑائی نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن مسعود بڑائی نے اس کی داڑھی پکڑلی ، ابو جہل نے کہا ، کیا حضرت ابن مسعود بڑائی نے اس کی داڑھی پکڑلی ، ابو جہل نے کہا ، کیا

٨- باب قَتْلِ أَبِي جَهْلِ ٣٩٦٦- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابُو أُسَامَةَ حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ ابُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ.

٣٩٦٧ - حدثنا أخمد بن يُونُسَ حَدثنا وَهُيْرٌ حَدثنا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُ أَنَّ أَنسًا حَدثَهُمْ قَالَ: قَالَ النِّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يَنظُرُ مَا صَنَّى الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا رَضِيَ الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا وَضِي الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَمْهُ وَعَمْلَ عَنْهُ الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَهُ ابْنَا عَمْدُودِ عَنْ الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ صَرَبَهُ ابْنَا عَمْدُ عَلَى الله عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ وَهَلْ عَنْهُ فَوْقَالَ : أَ أَنْتَ الْهُوجَهُلِ عَنْهُ فَوْقَالَ : وَهَلْ فَوْقَ قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ

رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَبَلَهُ قَوْمُهُ؟ قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنْتَ ابُوجَهْلٍ. [طرفاه ف:٣٩٦٣–٢٠٠٠].

٣٩٦٣ حدثنى مُحْمَّلُهُ بْنُ الْمَتْنَى حَدَّثَنَا ابنُ ابى عَدِيٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ خَمْلٍ؟)) فَانْطُلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ أَبًا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ.

[راجع: ٣٩٦٢]

کوروال ہے اسلمان تھی کی دو سری روایت میں یوں ہے۔ وہ کہنے لگا کاش! مجھ کو کسانوں نے نہ مارا ہوتا۔ ان سے انصار کو مراد لیا۔ ان کو زیر سے سلمان تھی کی دو سری روایت میں یوں ہے۔ وہ کہنے لگا کاش! مجھ کو کسانوں نے نہ مارا ہوتا۔ ان سے انصار کو مراد لیا۔ ان کو ذیل سمجھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے اس مردود کے ہاتھوں مکہ میں سخت تکلیف اٹھائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس امت کا فرعون مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو مردود کنے لگا۔ ارے ذلیل بمریاں چرانے والے! تو برے سخت مقام بر چڑھ گیا۔ پھرانہوں نے اس کا سرکاٹ لیا۔

حدثني ابْنُ الْمَثَنَّى أَخْبَرَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادِ حَدُّتُنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ.

٣٩٦٤ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ
صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فِي
بَدْرِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْرَاءَ.

[راجع: ٣١٤١]

٣٩٦٥ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله

اس سے بھی بڑا کوئی آدی ہے جے تم نے آج قتل کرڈالا ہے؟ یا (اس نے یہ کما کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدی ہے جے اس کی قوم نے قتل کرڈالا ہے؟) احمد بن یونس نے (اپنی روایت میں) انت اباحهل کے الفاظ بیان کئے ہیں۔ لیخی انہوں نے یہ پوچھا کیا تو ہی ابوجسل ہے۔ (اپنی روایت میں) بوجسل ہے۔ بیان کیا 'ان سے محمد بن مثنی نے بیان کیا 'ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا 'ان سے سلیمان تھی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک برائھ نے کہ نبی کریم مان ہے نہ در کی لڑائی کے دن فرمایا 'کون دکھ کر برائھ کے کہ ابوجسل کا کیا ہوا؟ حضرت ابن صعود بوائی معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ عفراء کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جبم محمد اپرا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کما' تو بی ابوجسل جبم محمد اپرا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کما' تو بی ابوجسل ہے؟ اس نے کما' کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدی ہے جے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں نے اسے قتل کرڈالا ہے 'یا (اس نے یوں کما کہ) تم لوگوں ا

ر بھی ہے اس کی کردن پر پاؤں رکھا تو مردود کتے لگا۔ ارے ذیل بریاں چرائے گا۔ ارے ذیل بریاں چرائے کا سر کلٹ لیا۔ مجھ سے این مثنیٰ نے بیان کیا'ہم کو معاذ بن معاذ نے خبردی' کہاہم سے سلیمان نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑائی نے خبردی' سلیمان نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک بڑائی نے خبردی'

ای طرح آگے مدیث بیان کی۔

(۳۹۹۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے بوسف بن ماجشون سے بیہ حدیث لکھی انہوں نے صالح بن ابراہیم سے بیان کیا انہوں نے صالح کے ابراہیم سے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے صالح کے دادا (عبدالرحمٰن بن عوف بڑارہ ) سے 'بدر کے ہارے میں عفراء کے دونوں بیڑوں کی حدیث مراد لیتے تھے۔

(٣٩٦٥) محمد سے محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیان کیا 'ہم سے معتر نے

بیان کیا کما کہ میں نے اپنے والدسے سنا انموں نے بیان کیا کہ ہم ہے ابو مجلزنے 'ان ہے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت علی بن انی طالب بھاتھ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں سب سے پالا مخص ہوں گاجو اللہ تعالی کے دربار میں جھڑا چکانے کے لیے دوزانو ہو کر بیٹے گا۔ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ انسیں حضرات (حزه علی اور عبیدہ رضی اللہ عنم) کے بارے میں سورہ جج کی بیہ آیت نازل موئی تھی کہ "ب وو فراق ہیں جنهوں نے اللہ کے بارے میں الزائی کی" بیان کیا کہ یہ وی ہیں جو بدر کی الزائی میں الانے کے لیے (تماتنا) فکا تے مسلمانوں کی طرف سے حمزہ علی اور عبیدہ یا ابوعبیدہ بن حارث رضوان الله عليهم (اور كافرول كي طرف ع) شيبه بن ربيعه عتبه اور

الرُّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ا لله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أُوُّلُ مَنْ يَجْفُوا بَيْنَ يَدَي الرُّحْمَن لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَّادٍ: وَفِيهِمْ أَنْزِلَتْ: ﴿ هَذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ.

[طرفاه في :٣٩٦٧، ٤٧٤٤].

٣٩٦٦ حدَّثَنا قَبيصَةُ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أبي هَاشِمِ عَنْ أَبِي مِجْلُزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتُ ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ﴾ لي سِنُّة مِنْ قُرَيْشِ: عَلِيٌّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُنْهَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ.

[أطرافه في :٣٩٦٨، ٣٩٦٩، ٣٤٧٤٣.

بدر میں کفار اور مسلمانوں کا بد مقابلہ موا تھا جس میں مسلمان کامیاب رہے ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ٣٩٦٧ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُوَّافُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ كَانْ

وليدبن عتبه تته\_

تشر ہے ہوا یہ کہ بدر کے دن کافروں کی طرف سے یہ تین مخص میدان میں نکلے تھے اور کئے لگے اے محرًا؛ ہم سے الرنے کے لیے لوگوں کو بھیجو۔ ادھرے انسار مقابلہ کو محے تو کئے گئے ہم تم سے اڑنا نہیں چاہے۔ ہم تو اپنے برادری والوں سے لینی قریش والول سے مقابلہ كرنا چاہتے ہيں۔ اس وقت آخضرت ملي إلى فرمايا اے حمزہ! اٹھوا اے على! اٹھوا اے عبيدہ! اٹھوا حضرت حمزہ شيب کے مقابلہ پر اور علی ولید کے مقابلہ پر کھڑے ہوئے۔ حزہ نے شیبہ کو' علی نے ولید کو مار لیا اور عبیدہ اور عتبہ دونوں ایک دو سرے پر وار كررب تنفي كه حفزت على بالترفي في جاكر عتب كو ختم كيا اور عبيده كو المالك.

(۲۳۹۲۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان كيا ان سے ابوہاشم نے ان سے ابومجلز نے ان سے قيس بن عباد نے اور ان سے حضرت ابوذر رفتہ نے بیان کیا (سورہ عج کی) آیت كريمه ﴿ هٰذَانِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (الحج:١٩) (يه وو قريق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا) قریش کے چھ مخصول کے بارے میں نازل ہوئی متی (تین مسلمانوں کی طرف کے یعنی) علی ' حمزہ اور عبیدہ بن حارث بی آفیم اور (تین کفار کی طرف کے یعنی) شیب

بن ربید، عتبه بن ربید اور ولید بن عتبه -

(٣٩٦٤) مم سے اسحاق بن ابراہیم صواف نے بیان کیا' مم سے پوسف بن یعقوب نے بیان کیا' ان کاپنی میسعہ کے یہاں آنا جانا تھا اور وہ بنی سدوش کے غلام تھے۔ کماہم سے سلیمان تھی نے بیان کیا' ان سے ابو مجلز نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے کما' یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی ﴿ هٰذَانِ خَصْمُنِ الْحُتَصَمُوْا فِی رَبِّهِمْ ﴾ (الج :١٩) يُنْزِلُ في بَنِي طُبَيْعَةً وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي سَدُوشٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِخْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قَالَ عَلِيًّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: فِيْنَا نَزَلْت هَذِهِ اللَّيْةُ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي اللَّيْةُ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [راجع: ٣٩٦٥]

تشریح قادہ نے کما کہ اس آیت سے اہل کتاب اور اہل اسلام مراد ہیں۔ جبکہ وہ دونوں اپنے اپنے لیے اولویت کے مدی ہوئے۔ عبلد نے کما کہ مومن اور کافر مراد ہیں۔ بعول علامہ این جرین آیت سب کو شائل ہے 'جو بھی کفرو اسلام کا مقابلہ ہو بتیجہ یک ہے جو آگے آیت میں ذکور ہے ﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَوْوْا فَقِلِمَتْ لَهُمْ فِياتْ مِنْ نَادٍ ﴾ (الحج: ١٩) یعنی کافروں کو دوزخ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر دوزخ کاگرم کھولا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔

٣٩٦٨ حداثناً يَحْتَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَّادٍ سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُ يُقْسِمُ لَنزَلَتْ هؤلاءِ الآياتُ هي هؤلاءِ الرهط السَّتَّةِ يَوْمَ بَدْرِ نَحْوَهُ. [راحع: ٣٩٦٦]

(۳۹۲۸) ہم سے یکی بن جعفر نے بیان کیا ہم کو وکیج نے خردی اسیں سفیان نے اسیں ابوہاشم نے اسیں ابو مجلز نے اسیں قیس اسی معاون نے اس میں عباد نے اور اسوں نے حضرت ابوذر بھاش سے سا وہ قسمیہ بیان کرتے ہے کہ یہ آیت (جو اوپر گزری) اسیں چھ آدمیوں کے بارے میں 'بدر کی لڑائی کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی حدیث کی طرح مدادی نے اسے بھی بیان کیا۔

آتشر می ان روایات میں حضرت ابودر بڑاتھ راوی کا نام بار بار آیا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت ابودر غفاری بڑاتھ بیں جن کا نام جندب اور لقب می السلام ہے۔ قبیلہ غفار ہے ہیں۔ یہ عمد جالیت ہی میں موحد تھے۔ اسلام لانے والوں میں ان کا پانچاں نمبر ہے۔ آخضرت ساتھ کی فیر لینے کے لیے انہوں نے اپنے بحائی کو بھیجا تھا۔ بعد میں خود کے اور بری مشکلات کے بعد دربار رسالت میں باریابی ہوئی۔ تفصیل ہے ان کے حالات بیچے بیان کے جا چھے ہیں۔ اس میں بہتام ربذہ ان کا انقال ہوا' جمال یہ تنا رہا کرتے تھے۔ باریابی ہوئی۔ تفصیل ہے ان کے حالات بیچے بیان کئے جا چھے ہیں۔ اس میں بہتام ربذہ ان کا انقال ہوا' جمال یہ تنا رہا کرتے تھے۔ بیں کہ آپ کے کفن کے لیے بہال کوئی گڑا بھی نہیں ہے۔ فرمایا' رونا موقوف کرو اور سنو! رسول کریم شاتھ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بیں کہ آپ کے کفن کے لیے بہال کوئی گڑا بھی نہیں ہے۔ فرمایا' رونا موقوف کرو اور سنو! رسول کریم شاتھ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بیں صحوا بیں انتقال کروں گا۔ ابندا تم رائے پر کہ آپ بی جماعت محرا بیں میرے باس پنچ جائے گی۔ ابندا تم رائے گڑی ہو گئیں۔ تعورے باس بینچ جائے گی۔ ابندا تم رائے گزرگاہ پر میری ہو گئیں۔ تعورے باس بینچ جائے گی۔ ابندا تم رائے اور درگاہ کر درگاہ پر سب حضرت ابوذر بڑاٹھ کی عیادت کو کھے جن کو دیکھ کر حضرت ابوذر بڑاٹھ کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے ان کو حضور شاتھ ہو کہ کونانا اور دہ بول کی تھی مرک ایا بیش گوئی سن کی میری والدہ کے جن کو دیکھ کو نہ کفائے۔ چنانچہ اس جماعت میں صرف ایک انسادی نوجوان ادر دہ بولا کہ بچا جان! میرے باس ایک علادہ دہ گڑے اس جماعت میں صرف ایک انسادی نوجوان ایسانی لگلا اور دہ بولا کہ بچا جان! میرے باس ایک علادہ دہ گڑے اور ہیں جو فاص میری والدہ کے باتھ کے گئے کر کیا کا گئے کر حضر کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے

ہوئے ہیں۔ ان بی میں میں آپ کو کفناؤں گا۔ حضرت ابوذر بڑھٹ نے خوش ہو کر فرمایا کہ ہاں تم بی مجھ کو ان بی کپڑوں میں کفن پہنانا۔ اس وصیت کے بعد ان کی روح پاک عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ اس جماعت صحابہ بڑی تینے نے ان کو کفنایا وفتایا۔ کفن اس افساری نوجوان نے پہنایا اور جنازہ کی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھ نے پڑھائی۔ پھرسب نے مل کر اس صحرا کے ایک گوشہ میں ان کو سپرد خاک کر دیا۔

مين معدرك ماكم عن ٣٠٠ ص ١٣٨١)

٣٩٦٩ حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدُّنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِخْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يُقْسِمُ فَسَمَا إِنْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ نَوْلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَدُوا يَوْمَ بَدْرِحَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُبْنَةً وَشَيْبَةً ابْنَيْ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُشْبَةً. [راحع: ٣٩٦٦]

• ٣٩٧٠ حدثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ الله حَدُّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السُّلُولِيُّ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلُّ الْبَوَاءَ وَأَنَا أَسِمَعُ قَالَ أشهدَ عَلِيٌّ بَدْرًا قَالَ: بَارَزَ وَظَاهَرَ.

(۱۹۹۹) ہم سے یعقوب بن اہراہیم نے بیان کیا ہم سے ہشیم نے بیان کیا ہم سے ہشیم نے بیان کیا ہم سے ہشیم نے بیان کیا ہم کو ابوہاشم نے خبردی انہیں ابو مجلز نے انہیں قیس نے انہوں نے کما کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ تسمیہ کتے ہے کہ یہ آیت ﴿ مُذَانِ حَصْمُ اِلْحَتَ مَصْمُوْا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (الحج:۱۹) ان کے بارے میں اتری جو بدر کی لڑائی میں مقابلے کے لیے نکلے تھے ان کے بارے میں اتری جو بدر کی لڑائی میں مقابلے کے لیے نکلے تھے لینی حزہ علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنم مسلمانوں کی طرف سے اور عتبہ شیبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف

( ٣٩٤٠) مجھ سے ابوعبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا' ہم سے اسحاق ،
بن منصور سلولی نے بیان کیا' ہم سے اہراہیم بن یوسف نے بیان کیا'
ان سے ان کے باپ یوسف بن اسحاق نے اور ان سے ان کے دادا
ابواسحاق سیعی نے کہ ایک فض نے حضرت براء سے پوچھااور میں
من رہاتھا کہ کیا حضرت علی بڑھٹے بدر کی جنگ میں شریک تے ؟ انہوں
نے کہا کہ بلی انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے۔
(تلے اور وہ دو زر ہیں بہنے ہوئے تھے)

تشریح اس مخص کو حضرت علی بواتیز کی کم سن کی دجہ سے بید گمان ہوا ہو گا کہ شاید وہ جنگ بدریش نہ شریک ہوئے ہوں۔ براء نے
ان کا غلط گمان رفع کر دیا کہ لڑائی میں نکلنا کیا مقاتلہ کے لیے میدان میں نکلے اور ولید بن متب کو قتل کیا۔ مبارزت یعن میدان جنگ میں نکل کر کے دشمن کو للکارنا۔ جن لوگوں نے حضرت علی بناتھ پر خروج کیا تھا وہ ان کے شم شم کے عیب طاش کرتے رہتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ براء نے جو جواب دیا ہے گویا مخالفین کے منہ پر طمانچہ ہے۔

(اک ۳۹) ہم سے عبدالحزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کہ مجھ سے یوسف بن ماجثون نے بیان کیا ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے ان کے والد ابراہیم نے ان کے واد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھٹے سے انہوں نے بیان کیا کہ امید بن خلف سے (بجرت کے بعد) میرا عمدنامہ ہو گیا تھا۔ پھردرکی

ذكركيا اللاف (جبات وكيولياتو) كماكه أكر آج اميه في أكلاتويس

آخرت میں عذاب سے فی شیں سکوں گا۔

بَدْرِفَذَكُرَ ۖ تُتَّلُّه وَقَتْلَ ابْنِهِ فَقَالَ: بلاَلَّ: لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ.

[راجع: ٢٣٠١]

تشریح (حمد نامه به تما) که امیه مکه میں عبدالرحمٰن کی جائداد محفوظ رکھے۔ اس کے عوض عبدالرحمٰن امیه کی جائداد کی مینہ میں حفاظت کریں گے۔ جنگ بدر میں امیہ کو بچانے کے لیے عبدالرحمٰن ان کے اور مر پڑے تھے مرمسلمانوں نے تکواروں سے

اسے جھلنی بنا دیا۔

٣٩٧٢ حدُّثَناً عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ ﴿وَالنَّجْمَ﴾ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُوَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: يَكُفِينِي هَذَا، فَقَالَ عَبْدُ ا لله: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

[راجع: ١٠٦٧]

(٣٩٤٢) جم سے عبدان بن عثان نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے والد نے خبردی انسیں شعبہ نے انسیں ابواسحال نے انسیں اسود نے اور انسی عبداللہ بن مسود واللہ نے کہ نی کریم اللہ اسے (ایک مرتبه مكه مين) سورة والنجم كي تلاوت كي اور سجده تلاوت كياتو جتنے لوگ وہاں موجود تھ سب مجدہ میں گر گئے۔ سوا ایک بو ڑھے کے کہ اس نے ہھلی میں مٹی لے کرانی پیشانی پر اے لگالیا اور کھنے لگا کہ میرے لیے بس اتابی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بناتھ نے کما کہ مجر میں نے اسے دیکھا کہ کفری حالت میں وہ قتل ہوا۔

الین امیہ بن خلف جے جنگ بدر میں خود حضرت بلال بڑاتھ بی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔

(سادس) مجھے ابراہم بن موی نے خردی کما ہم سے ہشام بن نوسف نے بیان کیا'ان سے معرفے'ان سے ہشام نے'ان سے عردہ نے بیان کیا کہ زبیر واللہ کے جم پر تلوار کے تین (مرس) زخمول کے نشات تھے'ایک ان کے موند مے پر تھا(اور اتنا گرا تھا کہ) میں بیپن میں اپنی انگلیاں ان میں واخل کرویا کر اتھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ ان میں سے دو زخم ان کو بدر کی ازائی میں آئے تھے اور ایک جنگ يرموك ميس عروه في بيان كياكه جب عبداللد بن زبير بي الا كو (حجاح ظالم کے ہاتھوں سے) شہید کر دیا گیا تو مجھ سے عبدالملک بن مروان نے کما' اے عودہ! کیا زبیر بی ٹو کی تلوار تم پچانے ہو؟ میں نے کما کہ ہاں' بیجانیا ہوں۔ اس نے پوچھااس کی کوئی نشانی بتاؤ؟ میں نے کما کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دھار کا ایک حصہ ٹوٹ گیاتھا 'جو ابھی تك اس ميں باقى ہے۔ عبدالملك نے كماكد تم نے مج كما ( مجراس نے

٣٩٧٣ - اخبرني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرُورَةً قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ، إِحَداهُنَّ فِي عَاتِقِهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَذْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا، قَالَ: ضُرُبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدُّر وَوَاحِدَةً يوْمَ الْيَوْمُوكِ، قَالَ عُرُورَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُّوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْر: يَا عُرُّوَةُ هَلْ تَعرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا فِيهِ؟ قُلْتُ: فِيهِ فَلُةٌ، فُلُّهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ: صَدَقْتَ (بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ)، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرُورَةَ.

قَالَ هِشَامٌ: فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلاَثَةَ آلاَفِ، وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ انَّى كُنْتُ اخَذْتُهُ.

[راجع: ٣٧٢١]

ابنہ شاعر کا یہ مصرع برحا) فوجوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی توارول كى دھاريس كئى جگه سے نوث كئى بير - " محرعبد الملك نے وہ توار عروہ کو واپس کر دی ' شام نے بیان کیا کہ جارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت تین ہزار درہم تھی۔ وہ تلوار ہمارے ایک عزیز (عثان بن عرده) نے قیمت دے کرلے لی تھی۔ میری بدی آرزو تھی کہ کاش! وه تكوار ميرے حصے ميں آتى۔

تشر و برموك ملك شام مي ايك كاوَل كانام تعاله وبال حضرت عمر زاته كي خلافت من المسيع مي مسلمانون اور عيسائيون مين جنك موئی تھی۔ مسلمانوں کے سردار ابوعبیدہ بن جراح بوٹھ تھے اور عیسائیوں کا سردار بلبان تھا۔ اس جنگ میں عیسائی ستر برار مارے گئے۔ چالیس بزار قید ہوئے۔ مسلمان بھی چار بزار شہید ہوئے۔ اس بنگ میں ایک سوبدری محالی شریک سے (فخ الباری) (١٣٩٤ م ع فروه بن ابى المغراء في بيان كيا ان على بن مسرنے ان سے بشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد عروہ نے بیان کیا کہ حفرت زبیر وہت کی تکوار پر چاندی کاکام تھا۔ بشام نے کما كه (ميرے والد) عروه كى تكوار ير جاندى كاكام تھا۔

(۳۹۷۵) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا 'ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' انہیں ہشام بن عروہ نے خبردی' انہیں ان کے والدنے کہ رسول کریم مٹائیا کے محابہ نے زبیر بھٹھ سے بر موک کی جنگ میں کما' آپ حملہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے۔ انہوں نے كماكه اگريس ف ان ير زور كاحمله كرديا تو پرتم لوگ يحيي ره جاؤ ك سب بول كه بم ايا نيس كريس ك- چنانچه زير والخون د مثن (روی فوج) پر حمله کیا اور ان کی صفول کو چیرتے ہوئے آگ نکل مکئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک بھی (مسلمان) نمیں رہا۔ پر (مسلمان فوج کی طرف) آنے لگے تو رومیوں نے ان کے گھوڑے كى لگام پكرلى اور مونده عير دو كارى زخم لكائ ،جو زخم بدركى لرائى ك موقع يران كولكا تفاوه ان دونول زخمول ك درميان مي يراكيا تفاء عروه بن زبيرنے بيان كيا كه جب ميں چھوٹا تھا تو ان زخموں ميں اپني الكليال وال كر كھيلاكر ماتھا۔ عردہ نے بيان كياكہ برموك كى الزائى ك

٣٩٧٤ - حَدُّثَنَا فَرْوَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانْ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلِّى بِفِضَّةٍ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ عُرُّوَةَ مُحَلِّى بِفِضَّةٍ.

شايد وي تكوار زبير بناتي كي مو-٣٩٧٥ حدَّثَناً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلاَ تَشُدُ فَنَشُدُ مَعَك؟ فَقَالَ ؛ إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ. فَقَالُوا: لاَ نَفُعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَٰزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمُّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوةٍ ضَرْبَتَيْن عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أَدْحِلَ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الصُّرَبَاتِ الْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَتِنْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْر سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَكُلّ

بهِ رَجُلاً.

إراجع: ٣٧٢١]

٣٩٧٦ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حدَّثَناً سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ عَنْ أبي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشَ فَقُذِفُوا في طَويٌّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبَثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمَ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ النَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحَلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : مَا نَرَى يَنْطَلِقُ إلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بأَسْمَانِهِمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ يَا فُلاَثُ بْنَ فُلاَنَ وَيَافُلاَنَ بْنُ فُلاَنَ أَيَسُوْكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولَهُ؟ فإنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ)). قَالَ قَتَادَةُ: أَخْيَاهُمُ الله حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصغِيرًا وَنَقِمَةُ وَحَسْرَةً وَنَدُمًا.

[راجع: ٣٠٦٥]

موقع پر عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ گئے تھے' اس وقت ان کی عمر کل دس سال کی تھی۔ اس لیے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کرکے ایک صاحب کی حفاظت میں دے دیا تھا۔

(٣٩٤٦) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا کما ہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک بڑھڑ نے کما ہم سے ابوطلح روافت نے بیان کیا کہ بدر کی اوائی میں رسول اللہ مان کیا کے علم سے قریش کے چوبیں مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کویں میں بھینک دیئے گئے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب وسٹن بر غالب موتے تو میدان جنگ میں تین دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمہ کے تیرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری یر کجاوہ باندھاگیااور آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ محابہ نے کما' غالبا آپ کمی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آکر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آواز دینے لگے کہ اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! كيا آج تمهارے ليے يه بات بمتر نميں تھى كه تم نے دئیا میں اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے مارے رب نے جو وعدہ کیا تھاوہ ہمیں بوری طرح حاصل ہو گیا۔ توکیا تمهارے رب کا تمهارے متعلق جو وعدہ (عذاب کا) تھا وہ بھی تمہیں بوری طرح مل گیا؟ ابوطلح بنات نے بیان کیا کہ اس پر عمر بنات بول . برے ۔ یارسول اللہ! آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرمارہے ہیں؟ جن میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضور سال نے فرمایا' اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'جو کچھ میں کمہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نمیں من رہے ہو۔ قادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے انسيس زنده كرديا تفا (اس وقت) تأكه حضور من اليم انسيس ايي بات سنا دس۔ ان کی تو بخ' ذلت' نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے۔

تشریح جو لوگ اس واقعہ سے ساع موتی ثابت کرتے ہیں وہ سراس غلطی پر ہیں۔ کیونکہ بیہ سانا رسول کریم مٹاہیم کا ایک معجزہ تھا۔
دو سری آیت میں صاف موجود ہے و ما انت بمسمع من فی الفبود لیعنی تم قبروالوں کو سنانے سے قاصر ہو' مرنے کے بعد جملہ
تعلقات دنیاوی ٹوٹے کے ساتھ دنیاوی زندگی کے لوازمات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سناہمی ای میں شائل ہے۔ اگر مردے سنتے ہوں تو ان
پر مردگی کا تھم لگانا ہی غلط ٹھرتا ہے۔ بسرطال عقل و نقل سے وہی صحیح اور حق ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جملہ حواس دنیاوی ختم
ہو جاتے ہیں۔ نیک مردوں کو اللہ تعالی عالم برزخ میں کچھ سنا دے یہ بالکل علیمدہ چیز ہے۔ اس سے ساع موتی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۳۹۷۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا ہم سے سفیان بن عیب نے بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت ابن عباس جی اللہ نے قرآن مجید کی آیت ﴿ اللّٰهِ بِمُنْوا اللّٰهِ كُفُوا ﴾ (ابراہیم:۲۸) کے بارے میں آپ نے فرمایا الله کی قتم اور قریش تھے اور مسل الله می فقد تھے۔ عمو نے کما کہ اس سے مراد قریش تھے اور رسول الله می فقد تھے۔ کفار قریش نے اپنی قوم کو جنگ بدر کے دن دارالبواریعنی دوز خیس جھونک دیا۔

٣٩٧٧ - حدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدُّثَنَا عَمْرًا عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا﴾ قَالَ: هُمْ وَالله كُفَّارٌ قرَيْش. قَالَ عَمْرٌو: هُمْ قُرَيشٌ، وَمُحَمَّدٌ ﴿ الله عَلْمَةُ الله ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ قَالَ : النّارَ يَوْمَ بَدْر. [طرفه في : ٤٧٠٠].

نعت سے مراد اسلام اور رسول کریم میں است کی ذات گرامی اقدس ہے۔ قریش نے اس نعت کی قدر نہ کی جس کا نتیجہ تاہی اور ہلاکت کی شکل میں ہوا۔ مدینہ والوں نے اللہ کی اس نعت کی قدر کی۔ دونوں جہان کی عزت و آبرو سے سرفراز ہوئے۔ رضی اللہ عنم ورضوا عند۔

حَدُّثَنَا اللهِ أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدُّثَنَا اللهِ أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ اللهٰ غُمُو رَفَعَ إِلَى النّبِيِّ اللهٰ عَنْهَا أَنْ الْمَيْتَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النّبِيِّ اللهٰ ((إِنَّ الْمَيْتَ لِيَعَدُّبُ لَيُعَدُّبُ فَقَالَتُ: إِنَّمَا لَيَعَدُّبُ فَقَالَتَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهٰ اللهٰ

٣٩٧٩ - قالت: وَذَاكَ مِثْلُ قَرْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْلِهِ قَتْلَى رَسُولَ اللهِ فَيْلِهِ قَتْلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: (رَائِنُهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا التُولُ إِنْمَا قَالَ: إِنْهُمُ الْآنَ لَيَعْمُ ثَلَيْمُ أَنْ مَا كُنْتُ أَتْقُولَ لَهُمْ اللَّانَ لَيَعْمُ مَا تَكُنْتُ أَتْقُولَ لَهُمْ

(۱۹۷۸) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا ، ہم سے ابواسامہ نے
بیان کیا ' ان سے ہشام نے ' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ
حضرت عائشہ بڑی ہی کہ مانے کی مانے کی نے اس کاذکر کیا کہ حضرت ابن عمر
بی ہی کہ م مائی ہی کہ میں کے حوالہ نے بیان کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں
اس کے گھروالوں کے اس پر رونے سے بھی عذاب ہو تا ہے۔ اس پر
عائشہ بڑی ہی کہ کما کہ حضور مائی ہی جہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ عذاب میت پر
اس کی بد عملیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہو تا ہے اور اس کے گھر
والے ہیں کہ اب بھی اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں۔

حقٌ)) ثُمُّ قَرَأَتْ ﴿إِنْكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾. تَقُولُ حِينَ تَبَوُّوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. [راجع: ١٣٧١]

عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ: وقَفَ النّبِي اللهِ عَنْهُمَا قالَ: ((هَلُ وَجَدْتُمْ مَا عَلَى قَلِيبِ بَدْرِ فَقَالَ: ((هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟)) ثُمَّ قَالَ: ((ابّهُمْ الآن يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ)) فَذُكر لَعَانِشَةَ فَقَالَتُ النّمَا قَالِ النّبِي اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ

مرہا تھا وہ حق تھا۔ پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ "آپ مردول کو نہیں ساسکتے اور جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں ساسکتے۔ "حضرت عائشہ رہی آفیا نے کما کہ (آپ ان مردول کو نہیں ساسکتے) جو اپناٹھ کا ٹااب جہنم میں بنا چکے ہیں۔ (۳۹۸۱\_۳۹۸۰) مجھ سے عثمان نے بیان کیا' ہم سے عبدہ نے بیان کیا'

(۳۹۸۱-۳۹۸) بھے سے عثمان نے بیان کیا 'ہم سے عبدہ نے بیان کیا'
ان سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن
عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم مٹی کیا نے بدر کے کئویں پر
گوڑے ہو کر فرمایا 'کیا جو کچھ تممارے رب نے تممارے لیے وعدہ کر
رکھا تھا' اسے تم نے بچا پالیا؟ پھر آپ نے فرمایا 'جو کچھ میں کہ رہا
ہوں یہ اب بھی اسے من رہے ہیں۔ اس مدیث کاذکر جب حضرت
عائشہ رہی ہی سے کیا گیا تو انہوں نے کما کہ حضور سٹی کیا نے نہ فرمایا تھا کہ
انہوں نے اب جان لیا ہوگا کہ جو پچھ میں نے ان سے کما تھا وہ حق
تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آیت "ب شک آپ ان مردوں کو نہیں
ناسکتے "پوری برھی۔

تشریح قرآنی آیت صریح دلیل ہے کہ آپ مردوں کو نہیں ساسکتے۔ ہی جن ہے۔ متولین بدر کو سانا وقتی طور پر خصوصیات رسالت میں سے تعا۔ اس پر دو سرے مردوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں 'اللہ تعالی جب چاہے اور جس قدر چاہے مردوں کو ساسکتا ہے۔ جیسا کہ قبرستان میں السلام علیم اہل الدیار حدیث کی مسنون دعا سے ظاہر ہے۔ باتی اہل بدعت کا یہ خیال کہ وہ جب بھی مدفون باؤں کی قبرس پوجنے جائیں وہ بابا ان کی فریاد سنتے اور حاجات پوری کرتے ہیں 'سراسرباطل اور کافرانہ و مشرکانہ خیال ہے جس کی شرعا کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ جہیں ہردو کے خیالات پر مزید تفصیل کے لیے فتح الباری کا الد کیا جائے۔

باب بدر کی لڑائی میں حاضر ہونے والوں کی فضیلت کابیان (۳۹۸۲) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا 'ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا 'ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا' ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بڑھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن مراقہ انصاری بڑھ جو ابھی نو عمرلڑ کے شے 'بدر کے دن شہید ہو گئے سے (پانی پینے کے لیے حوض پر آئے شے کہ ایک تیر نے شہید کر دیا) محران کی والدہ (ربع بنت النصر' انس بڑھ کی کھو بھی) رسول اللہ التی ہے کے معلوم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا' یارسول اللہ! آپ کو معلوم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا' یارسول اللہ! آپ کو معلوم

 **(338)** 

الْجَنَّةِ أَصْبُو وَأَخْتَسِبْ وَإِنْ تَكُ الْأَخْرَى تَرَى مَا اصْنَع؟ فَقَالَ: ((وَيُحَكِ أَوَ هَبَلْتِ؟ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنالٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ)).

[راجع: ۲۸۰۸]

ے کہ مجھے ماریڈ سے کتنا بار تھا اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس یر صبر کروں کی اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھوں گی اور اگر کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طال میں ہوں۔ حضور مٹھا نے فرمایا خداتم پر رحم کرے کیا دیوانی مو رہی مو کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ بہت سی جنتی ہیں اور تممارا بیا جنت الفردوس ميں ہے۔

مدیث سے بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ثابت ہوئی کہ وہ سب جنتی ہیں۔ یہ اللہ کا قطعی فیملہ ہے۔ یہ حارث بن سراقہ . بن حارث بن عدی انصاری بن عدی بن نجار ہیں۔ حارثہ کے باپ سراقہ صحابی بڑاٹھ جنگ حنین میں شہید ہوئے تھے۔ (رضی الله عنہ۔)

(س۹۸۳) مجمد سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم کو عبداللہ بن اورلیں نے خبردی کما کہ میں نے تھین بن عبدالرحمٰن سے سنا ، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہول نے ابوعبدالرحلٰ ملمی سے کہ حضرت على بناتية نے كما ، مجمع ابو مرثد بناتية اور زبير بناتية كو رسول الله الله الكراف الك مهم ربيعا، مم سب شهوار تھے. حضور مال الله في الله تم لوگ سيده على جاؤ- جب روضه خاخ پر پنجو تو وہال تمهيل مشركين كى ايك عورت طع كى وه ايك خط ليے موت ہے جے حضرت حاطب بن الي بلتعه رات من مشركين ك نام بهيجاب يناني حضور ما تالیا نے جس جگہ کا پتہ دیا تھا ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پالیا۔ ہم نے اس سے کماکہ خط لا۔ وہ کہنے گی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاثی لی تو واقعی ہمیں بھی کوئی خط نہیں ملا۔ لیکن ہم نے کما کہ حضور الناجام كي بات تهمي غلط نهيس موسكتي . خط نكال ورنه جم تخفي نظاكر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا پیہ سخت روبیہ دیکھاتو ازار باندھنے کی جگہ کی طرف اپنا ہاتھ لے گئی۔ وہ ایک چادر میں کپٹی ہوئی تھی اور اس نے خط نکال کر ہم کو دے دیا۔ ہم اسے لے کر حضور مان کا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بناتھ نے کہا کہ اس نے العنی حاطب بن انی بلتعہ نے) اللہ اور اس کے رسول مٹھیا اور مسلمانوں سے دعا کی بے۔ حضور ملی مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دول

٣٩٨٣ حدثني إسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ أَ للهِ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْثُلِهِ وَالْزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ بْن أبي بَلْتَعَةَ إلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَاَلْت: مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَنَحْنَاهَا فَالْتَمَسُّنَا فَلَمْ نُوَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجنُ الْكِتَابَ أَوْ لُنجَرِّدَنُكِ فَلَمَا رَأَتِ الْجَدُّ أَهْرَتُ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَةٌ بكِسَاء فَأَخْرَجَتُهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ

ليكن حضور التي يا ك ان سے دريافت فرمايا كه تم في يد كام كول كيا؟

ماطب بن الله بول الله كي فتم إيه وجه بركز شيس متى كه الله اوراس

کے رسول پر میرا ایمان باتی نمیں رہا تھا۔ میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ

قریش براس طرح میرا ایک احمان ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ

(مكه ميس باقى ره جانے والے) ميرے الل و عيال كى حفاظت كريں۔

آب کے امحاب میں جانے بھی حفرات (مماجرین) ہیں' ان سب کا

قبیلہ وہاں موجود ہے اور اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و مال کی حفاظت كراب- حضور اليكام فرماياكه انبول في محى بات بتادى

ہے اور تم لوگوں کو چاہے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کو۔

حضرت عمر بخاتنہ نے بھر عرض کیا کہ اس مخص نے اللہ 'اس کے رسول

اور مسلمانوں سے دفاکی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی

مردن مار دول۔ حضور ملی کیا نے ان سے فرمایا کہ کیا بیہ بدر والوں میں

ے نسیں ہے؟ آپ نے فرمایا 'اللہ تعالی اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی

سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ "تم جو چاہو کرو" تہس جنت

ضرور ملے گی۔ " (یا آپ نے یہ فرمایا کہ) میں نے تمہاری مغفرت کر

دی ہے۔ بیاس کر حضرت عمر بناٹھ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور

الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ جَدُّثْنَا

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ

أبِي أُسَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ).

[راجع: ٣٠٠٧]

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تشریح حضرت عمر بنافتر کی رائے ملی قانون اور سیاست پر منی تھی کہ جو مخص ملک و ملت کے ساتھ بے وفائی کر کے جنگی راز دعمن کو پہنچائے وہ قابل موت مجرم ہے مگر حضرت حاطب بناتھ کے متعلق آنخضرت سٹیکیا نے ان کی صبح نیت جان کر اور ان کے بدری ہونے کی بنا پر حضرت عمر بھاتھ کی ان کے متعلق رائے سے انقاق نہیں فرمایا بلکہ ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ ٣٩٨٤ - حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ

(٣٩٨٨) مجھ سے عبداللہ بن محد جعفی نے بیان کیا ، ہم سے ابو احمد زبری نے بیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن غیل نے بیان کیا ان سے حزہ بن آبی اسید اور زبیر بن منذر بن الی اسید نے اور ان سے حضرت ابو اسيد رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ جب کفار تمارے قریب آجائیں تو ان پر تیر چلانا اور (جب تک وہ دور رہیں) اینے تیروں کو بچائے رکھنا۔

ا لله الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ **فَدَعْنِي فَلاَصْرِبْ غُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِهِ لِمُثَا: ((مَا** حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟)) قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهُ مَا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهُ وَرَسُـولِهِ ﴾ الله ارَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَدْفَعُ اللَّهِ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ الله بهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النبي ﷺ: ((صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلاُّ خَيْرًا)) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ؟)) فَقَالَ: لَعَلُّ ا لله اطُّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: ((اعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) فَدَمَعَتْ عَيْنًا عُمَرَ وَقَالَ: ا لله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ.

اراجع: ۲۹۰۰]

الینی جلدی جلدی سب تیرنہ چلا دو کہ لگیں یا نہ لگیں یہ تیروں کا ضائع کرتا ہوگا۔ لا اُق جزل ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی فوج کی است میں جلدی سب تیرنہ چلا دو کہ لگیں یا نہ لگیں یہ تیروں کا ضائع کرتا ہوگا۔ لا اُق جزل ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی فوج کا سلطان جنگ بہت محاط طریقہ پر خرج کراتے ہیں۔ آخضرت ما آئی اس بارے میں بھی بہت بوضوں نے کما حربیہ تھے مائے ہیا۔ اکٹبو هم کا معنی اس حدیث میں راوی نے یہ کیا ہے کہ بہت سے آجائیں اور بچوم کی شکل میں آئیں۔ بعضوں نے کما کشب کے معنی لفت میں زدیک ہونے کے آئے ہیں لیمنی جب تک وہ ہمارے نزدیک نہ ہوں اپنے تیروں کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ وقت پر کام آئیں' ان کو بیکار ضائع نہ کرنا۔ آج بھی جنگی اصول کی ہے جو ساری دنیا میں مسلم ہے۔

٣٩٨٥ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
حَدَّثَنَا ابُو اَحْمَدَ الرَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي
الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي
الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ
الشَّيْدِ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ
الشَّيْدُومُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ
المَّذِي اللهِ عَنْهُ قَالَ (إِذَا الْكَثَبُوكُمُ : يَعْنِي

[راجع: ۲۹۰۰]

٣٩٨٦ حدثني عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ حَدَّتَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتَ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ الله بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَابُوا مِنَا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ النَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ النَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الله يَوْمَ بَيُومَ مَنْ الله سَنْعِينَ أَسِيرًا وَسَنْعِينَ أَسِيرًا وَسَنْعِينَ أَسِيرًا وَسَنْعِينَ أَسِيرًا وَسَنْعِينَ قَتِيلاً: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ وَسَنْعِينَ قَتِيلاً: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ بَيُومٍ بَدْرٍ وَالْحَوْبُ سِجَالًا. [راجع: ٣٠٣٩]

(۳۹۸۵) مجھ سے محمہ بن عبدالرحیم نے بیان کیا، ہم سے ابو احمہ نیری نے بیان کیا، ہم سے عبدالرحمٰن بن غییل نے 'ان سے حمزہ بن ابی اسید اور ان سے حضرت ابواسید بناتیہ نے بیان کیا کہ جنگ بدو میں رسول اللہ ماٹی ہے ہمیں ہدایت کی تھی کہ جب تمہارے قریب کفار آجا کیں لیعنی حملہ و چجوم کریں (استے کہ تمہارے نشانے کی زد میں آجا کیں) تو پھران پر تیر برسانے شروع کرنا اور (جب تک وہ تم وہ تم سے قریب نہ ہوں) اپنے تیرکو محفوظ رکھنا۔

(۱۹۸۲) جھ سے عمروین خالد نے بیان کیا ،ہم سے زہیر نے بیان کیا ،ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عاذب بڑا تر سے سنا ،ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عاذب بڑا تر سے سنا ،وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم ملڑ کیا نے احد کی لڑائی میں تیرا ندا ذول پر حضرت عبداللہ بن جبیر بڑی تھا کو سروار مقرر کیا تھا۔ اس لڑائی میں ہمارے سر آدمی شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم ملڑ کیا اور آپ کے صحابیوں ہمارے سر آدمی شہید ہو چالیس مشرکین کو نقصان پنچا تھا۔ سران سے بدر کی لڑائی میں ایک سوچالیس مشرکین کو نقصان پنچا تھا۔ سران میں سے قبل کر دیئے گئے اور سر قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ آج کادن بدر کے دن کابدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی سے۔

آ جنگ احدین آنخضرت من کی عبداللہ بن جیر جی و کی کیاں تیر اندازوں کے ساتھ احد پیاڑ کے ایک ناکے پر اس شرط میں جی سیست کے ساتھ مقرر فرمایا کہ ہم ہاریں یا جیتیں ہارے حکم بغیریہ ناکہ ہرگزنہ چھوڑنا۔ شروع میں جب مسلمانوں کی فتح ہونے لگی تو عبداللہ میں جبیر جی کے ساتھوں نے وہ ناکہ چھوڑویا جس کا نتیجہ جنگ احد کی خکست کی صورت میں سامنے آیا۔

٣٩٨٧ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءُ حَدَّثَنَا (٣٩٨٤) مِحْمَتُ مُحْمِين علاء في بيان كيا ، بم ابواسام في بيان أبو أسامَةَ عَنْ بُويْدِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أبي كيا الن سے بريد في الن سے الوبرده ف

بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ : ((وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْحَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي أَتَانًا بَعْدَ يَوْمٍ بَكْرٍ). [راجع: ٣٦٢٢]

اور ان سے ابوموی اشعری بڑاتھ نے 'میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم ساڑھ ہے ہیں گھان کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم ساڑھ ہے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا 'خیرو بھلائی وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں احد کی لڑائی کے بعد عطا فرمائی اور خلوص عمل کا اثواب وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا۔

حادث احد کے بعد بھی مسلمانوں کے حوصلوں میں فرق نہیں آیا اور وہ دوبارہ خیرو بھلائی کے مالک بن گئے۔ اللہ نے بعد میں ان کو فتوحات سے نوازا اور بدر میں اللہ نے جو فتح عنایت کی وہ ان کے خلوص عمل کا ثمرہ تھا۔ مسلمان بسرحال خیروبرکت کا مالک ہو تا ہے اور غازی و شہید ہر دو خطاب اس کے لیے صدعز توں کا مقام رکھتے ہیں۔

٣٩٨٨– حدثني يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٣٩٨٨) مجه سے يعقوب نے بيان كيا ، مم سے ابراہيم بن سعد نے بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان کے دادا سے کہ عبدالرحمٰن بن أَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ عوف بوالله نے کما' بدر کی الزائی کے موقع پر میں صف میں کمرا ہوا تھا۔ بَدْرِ إِذْ الْتَفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ میں نے مڑکے دیکھاتو میری داہنی اور بائیں طرف دو نوجوان کھڑے تھے۔ ابھی میں ان کے متعلق کوئی فیصلہ بھی نہ کریایا تھا کہ ایک نے يَسَارِي فَتَيَانَ حَدِيثًا السِّنِّ فِكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ مجھ سے چیکے سے بوچھا تاکہ اس کا ساتھی سنے نہ پائے ' چھا! مجھے ابوجهل کو د کھادو۔ میں نے کہا سیتیج! تم اسے د مکھ کر کیا کرد گے؟ اس صَاحِبِهِ يَا عَمُّ أَرِنِي أَبَا جَهْلِ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أُخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ اللَّهُ نے کما میں نے اللہ تعالی کے سامنے یہ عمد کیا ہے کہ اگر میں نے إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ اسے دیکھ لیاتویا اسے قتل کرکے رہوں گایا پھرخود اپنی جان دے دوں گا۔ وو مرے نوجوان نے بھی اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے جھ سے لِي الآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَّرُنِي أَنِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَأَشَرْتُ میں بات یو چھی۔ انہوں نے کما کہ اس وقت ان دونوں نوجوانوں کے لَهُمَا إِلَيْهِ فَشَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى درمیان میں کھڑے ہو کرمجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اشارے سے ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ. انہیں ابوجہل کو دکھا دیا۔ جے دیکھتے ہی وہ دونوں باز کی طرح اس پر

[راجع: ۳۱٤۱]

ا بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں معاذ ابن عفراء اور معوذ ابن عفراء بن چہوج تھے۔ معاذ اور معوذ کی والدہ کا نام عفراء کی جہرے اللہ کا نام عفراء کی اللہ کا نام عفراء کی جہرے کے اللہ کا نام عارث بن رفاعہ تھا۔ ان لاکوں نے پہلے ہی یہ عمد کیا تھا کہ ابوجمل ہمارے رسول کریم ملائی کو گالیاں دیتا ہے ہم اس کو ختم کر کے ہی رہیں گے۔ اللہ نے ان کا عزم پورا کر دکھایا۔ وہ ابوجمل کو معلوم کر کے اس پر ایسے لیے جیسے شکرہ پر ندہ چیا یہ لیتا ہے۔

٣٩٨٩ - حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرُنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أُسَيْدِ بْنُ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ

(۳۹۸۹) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، انہیں ابن شاب نے خردی، کما کہ مجھے عمر بن اسید بن جاربہ ثقفی نے خردی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو ہریہ

جھیٹے اور فور آبی اسے مار گرایا۔ یہ دونوں عفراء کے بیٹے تتھے۔

والله ك شاكردول من شامل تع كه حضرت ابو بريره والله في كما يي كريم النظيم في وس جاسوس بيعيع اور ان كا امير عاصم بن البت انساری براید کو بنایا جو عاصم بن عمربن خطاب براید کے نانا ہوتے ہیں۔ جب سے لوگ مسفان اور مکہ کے درمیان مقام ہرہ پر منبے تو بنی ہریل ك ايك قبيله كوان ك آنے كى اطلاع مل حى۔ اس قبيله كانام بى لیان تھا۔ اس کے سو تیراندازان محابہ رئی تفام کی تلاش میں لکے اور ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے گھے۔ آخر اس جگہ پہنچ مے جمال بیٹھ کران محابہ بھی تھی نے مجور کھائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیہ یثرب (مدینه) کی محبور (کی محفلیان) ہیں۔ اب مجروہ ان کے نشان قدم ك اندازك بر جلن كك. جب حضرت عامم بن ثابت بوالله اور ان ك ساتعيول في ان كي آفي كو معلوم كرليا تو ايك (محفوظ) جكه بناه لى قبيله والول نے انہيں اپنے گھيرے ميں لے ليا اور كماكه ينج اتر آؤ اور جاری پناہ خود قبول کر لو تو تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمهارے کی آدمی کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ابت بوالله نے کہا۔ مسلمانو! میں کسی کافری پاہ میں نمیں اتر سکتا۔ بھر انبول نے دعاکی اے اللہ! ہمارے حالات کی خبرای نی سائیدا کو کر دے۔ آخر قبیلہ والول نے مسلمانوں پر تیراندازی کی اور حضرت عاصم بنات کوشمید کردیا۔ بعد میں ان کے وعدہ پر تین صحاب اتر آئے۔ یہ حضرات حضرت خبیب ' زید بن دشنہ اور ایک تیسرے محالی تھے۔ قبیلہ والول نے جب ان تیوں صحابوں پر قابو پالیا تو ان کی کمان سے انت نکال کر ای سے انہیں باندھ دیا۔ تیرے محابی نے کما ، یہ تمهاری پہلی دغابازی ہے میں تمهارے ساتھ مھی نہیں جاسکتا۔ میرے لیے توانمیں کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کااشارہ ان محابہ کی طرف تھا جو ابھی شہید کئے جا چکے تھے۔ کفار نے انہیں گھیٹنا شروع کیا اور زبردستی کی لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے۔ (تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا) اور حضرت خبیب بناتھ اور حضرت زیدین د شنہ ہوہنے کو ساتھ لے گئے اور (مکہ میں لے جاکر) انہیں ج

حَلِيفٌ بَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشْرَةً عَيْنًا وَامْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ قَابِتٍ الأنْصَارِيُ جَدُّ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُعَلَّابِ حَتَّى إذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ غَسْفَانَ وَمَكُمَّ ذُكِرُوا لِحَيٌّ مِنْ هُلَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِالَةِ رَجُلِ رَامٍ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ خَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ النَّمْوَ فِي مَنْوِلٍ نَوْلُوهُ فَقَالُوا: تَمْرُ يَثْرِبَ فَاتَبُعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسُّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَى مَوْضِع فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُم انْزَلُوا فَأَعْطُوا بَأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمُوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَر عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَوُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ اطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ: هَٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لاَ اصْحَبُكُمْ إنَّ لِي بِهِوُلاَءِ أُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى انْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطُلِقَ بخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ

ویا۔ بدیدر کی اثرائی کے بعد کاواقعہ ہے۔ حارث بن عامر بن نو فل کے الوكول في حفرت خبيب والتوكو خريد ليا- انهول على في بدركي الواكي میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ پچھ دنوں تک تو وہ ان کے یہال قید رہے ' آخر انسوں نے ان نے قتل کا ارادہ کیا۔ انسیں دنوں حارث کی كى الركى سے انبول نے موسے زير ناف صاف كرنے كے ليے اسره مانگا۔ اس نے دے دیا۔ اس وقت اس کا ایک چموٹا سانچہ ان کے پاس (کھیلا ہوا) اس عورت کی بے خبری میں چلا گیا۔ پھرجب وہ ان کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ ان کی ران پر بیٹا ہوا ہے اور استرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انمول نے میان کیا کہ بد دیکھتے ہی وہ اس درجہ گھرا گی کہ حضرت خبیب بوالحرف نے اس کی محبراہث کو دیکھ لیا اور بولے کیا حتہیں اس کاخوف ہے کہ میں اس بیچے کو قتل کر دوں گا؟ یقین رکھو كه مي ايما بركز نيس كرسكا ـ ان خاتون ني بيان كياكه الله كي قتم! میں نے مجمی کوئی قیدی حضرت خبیب بڑاتھ سے بمتر نمیں و یکھا۔ اللہ کی فتم! میں نے ایک دن انگور کے ایک خوشہ سے انگور کھاتے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا حالا تکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تے اور مکہ میں اس وقت کوئی کھل بھی نہیں تھا۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روزی تھی جو اس نے حضرت خبیب بناتذ کے لیے بھیجی تھی۔ پھر بنو حارث انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو خبیب بناٹھ نے ان سے کما کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے دو رکعت نماز برھی اور فرمایا اللہ کی قتم اگر تہس سے خیال نہ ہونے لگتا کہ میں پریشانی کی وجہ سے (دیر تک نماز پڑھ رہا مول) تو اور زیادہ دیر تک پڑھتا۔ پھرانموں نے دعاکی کہ اے اللہ! ان میں سے ہرایک کو الگ الگ ہلاک کر اور ایک کو بھی باتی نہ چھوڑ اور يه اشعار يره عد "جب من اسلام يرقل كياجار با مول تو محص كوكى يروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر نچھاڑا جائے گااور بیہ تو صرف الله كى رضاحاصل كرنے كے ليے ہے۔ أكر وہ جاہے گاتو ميرے جسم

وَقْعَةِ بَدْرِ فَابْعَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثُ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرِ فَلَبْتُ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أسيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ **فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُ** فَوَجَدَتُهُ مُجْلِسَةُ عَلَى فَخِلِيهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَرِعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ: اتَخْشَيْنَ انْ اقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ : وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُ أُسيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللَّهُ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمَا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبِ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقَّ بِالْحَدِيد وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ الله خُبَيْبًا لَٰفَلَمًا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أَصَلِّي رَكْعَتَيْن فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: وَاللَّهَ لَوْ لاَ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ ثُمُّ قَالَ: اللهُمُّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْق مِنْهُمْ احَدًا، ثُمُّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىأَيِّ جَنْبِ كَانَ لله مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبو سَرْوَعَةَ عَقْبَةً بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ وَأخبر يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أَصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِيم بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدُّثُوا انَّهُ قُتِلَ انْ يُؤْتُوا بشَيْءَ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيمًا مِنْ عُظَمَانِهِمْ فَبَعَثَ الله لِعَاصِمِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدُّبُرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْنًا. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : ذَكُرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعَ الْعَمْرِيُّ وَهِلاَلَ بْنَ أُمَيُّةَ الْوَاقِفِيُّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدُ شَهدًا بَدْرًا.

[راجع: ٣٠٤٥]

ك ايك ايك جو رُبر تواب عطا فرائ كال" اس ك بعد ابو مروعه عقبه بن حارث ان کی طرف بوحا اور انسی شهید کر دیا۔ حضرت خبیب والتر نے اپ عمل حندے ہراس مسلمان کے لیے جے قید كرك قل كيا جائے (قل سے پہلے دو ركعت) نمازكى سنت قائم كى ہے۔ ادھرجس دن ان محلبہ رضی الله عنم پر مصیبت آئی تھی حضور کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم بن ثابت بوالخذ شہید کردیئے مے بیں تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیج تاکہ ان کے جسم کاکوئی ایسا حصہ لائیں جس سے انہیں پھانا جاسکے۔ کیوں کہ انہوں نے بھی (بدر میں) ان کے ایک سردار (عقبہ بن ابی معیط) کو قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کی لاش پر باول کی طرح بھڑوں کی ایک فوج بھیج دی اور انہوں نے آپ کی لاش کو کفار قریش کے ان آدمیوں سے بچالیا اور وہ ان کے جم کاکوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے اور کعب بن مالک بڑا خد نے بیان کیا کہ میرے سامنے لوگوں نے مرارہ بن رئیج عمری بواٹھ اور ہلال بن اميه وا تفي بناتنز كاذكركيا. (جو غزوه تبوك مين نهيس جاسك تھے)كه وہ صالح صحابیوں میں سے ہیں اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔

۔ کیٹیر میرے اس طویل حدیث میں جن دس آدمیوں کا ذکر ہے' ان میں سات کے نام یہ ہیں۔ مرثد غنوی' خالدین بکیر' خبیب بن عدی' مند کیٹیر میرے زید بن وشنہ عبداللہ بن طارق معتب بن عبید رم اللہ اللہ علی عاصم بن ابت را اللہ عصد باقی تیوں کے نام ذکور نہیں بیں۔ رائے میں کفار بنو لحیان ان کے پیچے لگ گئے۔ آخر ان کو پالیا اور ان میں سے مروار سمیت سات مسلمانوں کو ان کافروں نے شہید کر دیا اور تین مسلمانوں کو گرفار کرلیا، جن کے نام بہ ہیں۔ خبیب بن عدی، زید بن دشنہ اور عبداللہ بن طارق و می اللہ علی است میں حضرت عبدالله کو بھی شہید کر دیا اور پچھلے دو کو مکہ میں لے جاکر غلام بناکر فروخت کر دیا۔ زید بن وشد بوائد کو صفوان بن امید نے خریدا اور حضرت خبیب بناٹھ کو حارث بن عامر کے بیٹول نے۔ خبیب بناٹھ نے بدر کے دن حارث ندکور کو قتل کیا تھا۔ اب اس کے بیٹوں نے مفت میں بدلد لینے کی غرض سے حضرت خبیب بڑاٹھ کو خرید لیا اور حرمت کے مہینے کو مکزار کران کو شہید کر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان ایام میں حضرت خبیب بواٹھ کے کرامات کو ان لوگوں نے دیکھا کہ بے موسم کے چھل اللہ تعالی غیب سے ان کو کھلا رہا ہے جیسے حضرت مریم مکو بے موسم کے کھل ملا کرتے تھے۔ آخری دنوں میں شمادت کی تیاری کے واسطے صفائی ستحرائی حاصل کرنے کے لیے حضرت ضبیب بناتھ نے ان کی ایک لڑی سے اسرہ مانگا مگرجب کہ ان کا ایک شیر خوار بچہ حضرت ضبیب بناتھ کے پاس جا کر کھیلنے لگا تو اس عورت کو خطرہ ہوا کہ شاید خبیب بالت اس اسرہ سے اس معصوم بچے کو ذیج نہ کر ڈالیں جس پر حضرت خبیب بالت نے خود برات کر اس عورت كو اطمينان دلايا كه أيك سيح مسلمان سے ايساقل تاجق بونا نامكن ہے۔ آخر ميں دو ركعت تماز كے بعد جب ان كو قل كاه ميں لايا

میاتو انہوں نے یہ اشعار پر مع جن کا یمل ذکر موجود ہے۔ حضرت مولانا وحید الزمل مرحوم نے ان شعروں کا شعروں بی میں ترجمہ کیا ہے۔

جب مسلماں ہو کے دنیا ہے چلوں جھے کو کیا غم کون می کروٹ کروں میرا مرتا ہے خدا کی ذات میں وہ اگر جاہے نہ ہوں گا میں زول تن جو کرے کروں تن جو کلاے اب ہو جائے گا اس کے جوڑوں پر وہ برکت دے فروں

بہتی نے روایت کی ہے کہ خبیب راٹھ نے مرتے وقت وعاکی تھی کہ یااللہ! امارے حال کی خبرای حبیب سڑ الم کو پہنیا دے ای وقت حضرت جراکیل آنخفرت سڑ کیا کی خدمت بی آئے اور سارے حالات کی خبروے دی۔ روایت کے آخر بی دوبدری محلیوں کا ذکر ہے جس ہے دمیاطی کا رو ہوا۔ جس نے ان ہروو کے بدری ہونے کا الکار کیا ہے۔ اثبات نفی پر مقدم ہے۔ یہ مضمون ایک مدیث کا کلوا ہے جے حضرت امام بخاری رمائے نے غزوہ توک بی ذکر کیا ہے۔

٣٩٩٠ حالًا أَتُنْبَةُ بْنُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ يَخْتَى عَنْ لَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا ذُكِرَ لَلهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَنْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ
 جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ
 وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَة.

(۱۳۹۹) ہم سے قتید نے بیان کیا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے
کیا نے ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر بی او جعد کے دن ذکر
کیا کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بی و جو بدری صحابی ہے ،
یکار ہیں۔ دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت ابن عمر بی و سال ہو کران کے پاس
تشریف لے گئے۔ اتنے میں جعد کاوقت قریب ہو گیااوروہ جعد کی نماز
(مجوراً) نہ بڑھ سکے۔

٣٩٩٦ - وَقَالَ اللّهِثُ حَدَّتَنِي يُونُسَى عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّتَنِي عَبَدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِ الله ابْنِ عُتْبَةَ انْ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَوَ
بُنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِي يَأْمُوهُ انْ
يَدْخُلُ عَلَى سُنِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ
فَيسَالُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا
رَسُولُ الله الله الله عَنْ الأَرقَمِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ
بُنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَرقَمِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ
بُنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَرقَمِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ

(۱۹۹۹) اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے یونس نے بیان کیا'
ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب اللہ بن عتب کے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کے بیان کیا کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ تم سبعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنما کے پاس جاؤ اور ان سے ان کے واقعہ کے متعلق پوچھو کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلہ پوچھاتھاتی آپ نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ چنانچہ انہوں نے میرے والد کو اس کے جواب میں لکھا کہ سبعہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے انہیں خردی ہے کہ وہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنما کے نکاح میں تھیں۔ ان کا تعلق بنی عامرین لوئی سے تعااور وہ اللہ عنما کے نکاح میں تھیں۔ ان کا تعلق بنی عامرین لوئی سے تعااور وہ

برر کی جگ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ پار جہ الوداع کے موقع پر ان کی وفات ہو مئ متی اور اس وقت وہ حمل سے تھیں۔ حضرت سعد ابن خولہ رمنی الله عنماکی وفات کے کچھ بی دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ نفاس کے دن جب وہ گزار چکیں تو نکاح کا پیغام سمینے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کیڑے پہنے۔ اس وقت بنو عبدالدار کے ایک محابی ابو السائل بن بعکک رمنی الله عنه ان کے یمال مکے اور ان سے کما' میرا خیال ہے کہ تم نے لکاح کا پیام سیم والوں کے لیے یہ زینت کی ہے۔ کیا تکاح کرنے کا خیال ہے؟ لیکن الله كي فتم! جب تك (حضرت سعد بوالتركي وفات ير) جار مين اوروس ون نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتیں۔ سبعہ وہ اُلا نے بیان کیا کہ جب ابوالسان نے مجھ سے بد بات کی تو میں نے شام ہوتے ہی کیڑے پنے اور آخضرت مان کیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا۔ حضور مائیا نے جھے سے فرملیا کہ میں بچہ بیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چک موں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں۔ اس روایت کی متابعت اصغ نے ابن وہب سے کی ہے'ان سے بونس نے بیان کیا اور لیث نے کماکہ مجھے سے یونس نے بیان کیا'ان سے ابن شاب نے'(انہوں نے بیان کیا کہ) ہم نے ان سے پوچھاتو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بو عامرین لوئی کے غلام محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان نے خبردی کہ محمد

اخْبَرَتْهُ الْهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةً وَهُوَ مِن بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٌّ وَكَانَ مِمَّنْ شهِدَ بَدْرًا فَتُولِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ انْ وَضَعَتُ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ يِفَاسِهَا تَجَمُّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابُو السُّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدار فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَزَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النَّكَاحُ فَإِنَّكِ وَا للهِ مَا أنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرُّ عَلَيكِ أَرْبَعَةُ اشْهُر وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيٌ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عِلْمُ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بأنَّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَونِي بِالنَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: اخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثُوْبَانْ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيٌّ انَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ ٱبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ. [طرفه في :٥٣١٩].

اس مدیث کا باب سے تعلق بیہ ہے کہ اس میں سعد بن خولہ کا بدری ہونا ذکور ہے۔ لیث بن سعد کے اثر کو امام بخاری میں سوری نوائد کی اپنی تاریخ میں پورے طور پر بیان کیا ہے۔ یہاں اتن بی سند پر اکتفاکیا، کوئلہ یہاں اتنا بی بیان مقصود ہے کہ ایاس بنائد بدری تھے۔ اس مدیث سے یہ بھی طاہر ہوا کہ حالمہ عورت وضع حمل کے بعد جاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔

میں شریک تھے۔

باب جنگ بدر میں فرشتوں کا شریک ہونا

بن ایاس بن کمیرنے انسیں خبردی اور ان کے والدایاس بدر کی لڑائی

(۳۹۹۲) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ہم کو جریر نے خبر دی انہیں کی بن سعید انصاری نے انہیں معاذ بن رفاعہ بن رافع ١ - باب شهود الْمَلاَئِكَةِ بَدْرًا
 ٣٩٩٢ - حدثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 اخْبَرَنَا جَوِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

مُعَادِ بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ ابُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا تَعُدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ قَالَ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَيِكَةِ)). [طرفه في :٣٩٩٤].

زرقی نے اسینے والد (رفاصہ بن رافع) سے 'جوبدر کی لڑائی میں شریک مونے والوں میں تھے ' انموں نے بیان کیا کہ حضرت جرا کیل "نی کریم سان کے خدمت میں آئے اور آپ سے بوجھا کہ بدر کی ازائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کے یمال درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل یا حضور بڑاٹھ نے اسی طرح کا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جمرائیل نے کما کہ جو فرشتے بدر کی لزائی میں شریک ہوئے تھے ان کابھی درجہ کی ہے۔

ا الرجه فرشتے اور جنگوں میں ہمی اترے تھ محربدر میں فرھنوں نے لوائی کی۔ بیتی نے روایت کی ہے کہ فرشنوں کی مار سیمی این مالی تھی۔ گرون پر چوٹ اور پورول پر آک کا سا داخ۔ اسحاق کی سدیس ہے جبیرین مطعم بڑا سے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی محکست سے پہلے آسان سے کالی کالی چو شیال اترتی دیکھیں۔ یہ فرشتے تھے جن کے اترنے کے بعد فورا کافروں کو كست موئى۔ ايك روايت ميں ہے كہ ايك مسلمان بدر كے دن ايك كافركو مارنے جا رہا تما است ميں آسان سے ايك كوڑے كى آواز سی ۔ کوئی کمہ رہا تھا اے جزوم! آگے بیرے ' مجروہ کافر مرکر کر برا۔

> ٣٩٩٣ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثنا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ, وَكَانَ رافع مِنْ أَهِلُ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِإَبْنِهِ مَا يَسُرُني أنَّى شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ: سَأَلَ جَبْرِيلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٩٩٤ حدُّثناً إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور أخْبَرَنَا يزيد أخبرنا يَحْيَى يَزيدُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنْ مِلَكًا سَأَلَ النَّبِي ﴿ وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَادٌّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ يَزيدُ فَقَالَ مُعَاذٌّ: إنَّ السَّائِلَ هُوَ جَبْريلُ عَلَيْهِ السُّلاَمُ. [راجع: ٣٩٩٢]

(۳۹۹۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے کی نے' ان سے معاذبن رفاعہ بن رافع نے' حفرت رفاعہ بناٹھ بدر کی اڑائی میں شریک ہوئے تھے اور (ان کے والد) حفرت رافع بناتر بعت عقبه میں شریک ہوئے تھے تو آپ اینے بیٹے (رفاعه) سے کماکرتے تھے کہ بیت عقبہ کے برابربدر کی شرکت سے مجھے زیادہ خوشی نمیں ہے۔ بیان کیا کہ حضرت جبریل "نے نبی کریم مالی کیا سے اس باب میں بوجھاتھا۔

(۱۳۹۹۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ہم کو برید بن ہاردن نے خبردی کہا ہم کو بچی بن سعید انصاری نے خبردی اور انہوں نے معاذین رفاعہ سے سنا کہ ایک فرشتے نے نبی کریم ملی کیا سے بوجھااور یجیٰ بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ یزید بن ہادنے انہیں خبردی کہ جس دن معاذبن رفاعہ نے ان سے بیہ حدیث بیان کی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بزید نے بیان کیا کہ معاذ نے کما تھا کہ بوچھنے والے حفرت جمرائيل تقے۔

میسی است کے ایونکہ بیت عقبہ ہی آخضرت میں کامیانی اور جرت کا باعث بی تو اسلام کی بنیاد بی تھری۔

٣٩٩٥ حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجْبِرَنَا عَبْدُ عَنْ الله عَنْهُمَا عَكْرِمَةَ عَنْ الله عَنْهُمَا أَنْ النَّبِيُ الله عَنْهُمَا أَنْ النَّبِيُ اللهِ عَلْمُ بَدْرِ ((هَذَا جِبْرِيلُ آخِدُ بِرُأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ)).

ا چه پوس تومیو صیر اداد. [طرفه فی : ٤٠٤١].

(1990) مجھ سے اہراہیم بن موی نے بیان کیا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خردی کہاہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ان سے عرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی ان نے کہ نی کریم سی اللے الے نبدر کی لڑائی میں فرمایا تھا ہے ہیں حضرت جرائیل" اپنے گھوڑے کا سر تھاہے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے۔

جن کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے فرشتوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجا ہے۔

المجارات المحمد بن منعور کی روایت میں ہے کہ حضرت جرائیل سرخ محورث پر سوار ہتے۔ اس کی پیشانی کے بال گندھے ہوئے المسلم المحمد المحمد اللہ بھی ہدر کے دن ایک کافر کو مارنے چا محر میرے وَتَخِ ہے پہلے بی اس کا سر خود بخود تن سے جدا ہو کر گر پڑا۔ ابھی میری تلوار اس کے قریب پنجی بھی نہ تھی۔ بہتی نے نکالا کہ بدر کے دن ایک سخت آندھی چلی خود بخود میں مرتبہ ایک سخت آندھی چلی دو سری حضرت میکا نکل کی آمد بھی۔ اگرچہ اللہ کا ایک بی فرشتہ دنیا کے سارے کافروں کو مارنے کے لیے کانی تھا محر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہوں کے بیجے اور ان سے عادت اور قوت بشری کے موافق کام لے۔

#### ۱۲ – باب

٣٩٩٦ حدثني خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : مَاتَ ابُو زَيْدٍ وَلَمْ يَتْرُكُ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا.

### [راجع: ٣٨١٠]

٣٩٩٧ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنِي يَحْيَى عَنْ اللهِثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ عَنِ النّبِ سَعِيدِ عَنِ النّبِ خَبّابِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ الْخَدْرِيُ خَبّابِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ الْخَدْرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدُمَ إِلَيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدُمَ إِلَيْهِ المُلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى فَقَالَ : مَا اللهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى فَقَالَ : مَا اللهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى فَقَالَ : مَا اللهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى فَقَالَ : مَا لاَمْدِي اللّهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى فَقَالَ : مَا لاَمْدَ وَكَانَ بَدُرِيًا قَتَادَةَ بْنِ النّعْمَانِ فَسَأَلَهُ لأَمْهِ وَكَانَ بَدُرِيًا قَتَادَةَ بْنِ النّعْمَانِ فَسَأَلَهُ لَامَهِ وَكَانَ بَدُرِيًا قَتَادَةً بْنِ النّعْمَانِ فَسَأَلُهُ

(۱۹۹۲) مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا 'ہم سے محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑائی نے بیان کیا کہ ابو زید بڑائی وفات پا گئے اور انسوں نے کوئی اولاد نمیں چھوڑی 'وہ بدرکی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔

ال سے قاسم بن محرف اللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كما ہم سے ليث بن سعد نے بيان كيا كما كہ مجھ سے يجيٰ بن سعيد انعمارى نے بيان كيا كا كہ مجھ سے يجيٰ بن سعيد انعمارى نے بيان كيا كا ان سے حضرت عبداللہ بن خباب بن تو ن ان كہ معرت ابوسعيد بن مالك خدرى بن تو تو ان آئے تو ان كے مامنے لائے۔ انہوں نے كماكہ ميں اسے اس وقت تك نہيں كھاؤں گاجب تك اس كا تھم نہ معلوم من اسے اس وقت تك نہيں كھاؤں گاجب تك اس كا تھم نہ معلوم كر لول ۔ چنانچہ وہ انى والدہ كى طرف سے اسے ايك بھائى كے پاس معلوم كر نے گئے۔ وہ بدركى لوائى ميں شريك ہونے والوں ميں سے معلوم كرنے گئے۔ وہ بدركى لوائى ميں شريك ہونے والوں ميں سے معلوم كرنے گئے۔ وہ بدركى لوائى ميں شريك ہونے والوں ميں سے

لَقَالَ أَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْصٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الأَصْحَى كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الأَصْحَى بعْدَ ثَلاَتَةِ أَيَّامِ. [طرفه في : ١٦٥٥].

٣٩٩٨- حدثني عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدُّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةً عَنْ أبيه قَالَ : قَالَ الزُّبيْرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِعُبَيْدَةَ بُنَ سَعِيد بَنِ الْعَاصِ مُدَجِّجٌ لاَ يُوَى مِنْهُ إلاً عَيْنَاهُ وَهُو يَكُنَى أَبَا ذَاتِ الْكَرْشِ فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكُوشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ: فَأُخْبِرُتُ ۚ أَنَّ الزُّبَيْرَ ۚ قَالَ: لقَدْ وَضَعْتُ رجُلِي عَلَيْدٍ. ثُمَ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ انْ نْزَعْتُهَا وَقَدِ انْتُنِي طَرَفَاهَا قَالَ عُرُورَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَعْطَاهُ فَلَمَا قُبضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليهِ وسلَّم أخَذَهَا ثُمُّ طَلَبَهَا أَبُوبَكُر فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبضَ أَبُوبَكُر سَأَلَهَا إِيَّاهُ غُمَرُ فَأَعُطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبضَ عُمَرَ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَّبَهَا عُثْمَانٌ مِنْهُ، فَأَعطَاهُ إيَّاهَا، فَلَمَا قُتلَ عُثْمَانٌ وَقَعَتُ عِنْدَ آل عَلِيٌّ فَطَلَبَها عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فَتِلَ.

تے لینی حضرت قادہ بن نعمان رہاؤ ۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں وہ تھم منسوخ کر دیا گیا تھا جس میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی تھی۔

روایت میں حضرت قادہ بھتر کا ذکر ہے جو بدری تھے۔ باب اور صدیث میں کی مناسبت ہے۔

(٣٩٩٨) محص عبيد بن اساعيل في بيان كيا، مم س ابواسامه ف بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا اوران سے زبیر والت نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میری ٹر بھیڑعبیرہ بن سعید بن عاص سے ہو گئی' اس کاسارا جسم لوہے میں غرق تھااور صرف آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ کنے لگا کہ میں ابوذات الکرش مول۔ میں نے چھوٹے برچھے سے اس پر حملہ کیااور اس کی آ تھے ہی کو نشانہ بنایا۔ چنانچہ اس زخم سے وہ مركيا اشام نے بيان كياكہ مجھے خردى كئ ہے كه زبير والته نے كما عجم میں نے اپنایاوں اس کے اور رکھ کر بورا زور لگایا اور بری دشواری ہے وہ برچھااس کی آنکھ ہے نکال سکا۔ اس کے دونوں کنارے مڑگئے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ چررسول الله سٹھالے نے زبیر واللہ کاوہ برچھا طلب فرمایا تو انہوں نے وہ پیش کردیا۔ جب حضور اکرم متابع کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اسے واپس لے لیا۔ پھرابو بکر بناتھ نے طلب کیا تو انہوں نے انہیں بھی دے دیا۔ ابو بکر بناٹٹر کی وفات کے بعد عمر بناٹٹر نے طلب کیا۔ انہوں نے انہیں بھی دے دیا۔ عمر بناتھ کی وفات کے بعد انہوں نے اسے الیا۔ پھرعثمان بڑائد نے طلب کیاتو انہوں نے انسیں بھی دے دیا۔ عثمان بواٹھ کی شمادت کے بعد وہ برجماعلی بواٹھ کے یاس چلا گیا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے یاس اور اس کے بعد عبدالله بن زبير بي الناف است ليا اور ان كياس عي وه رما على تك كه وه شهيد كرديا كيا.

باب كامطلب اس سے فكا كد حضرت زير والتر في بدر كے دن كابيد واقعہ بيان كيا۔ معلوم موا وہ بدري تھے۔

(۱۹۹۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'ہم کو شعیب نے خردی' انہیں زہری نے کماکہ مجھے ابوادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے خردی باب کامطلب اس سے نکا کہ حضرت زبیر ٹائٹر ۳۹۹۹ – حدثناً ابُو الْیَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ

عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبَادَةَ بْنَ

الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ

🖓 قَالَ: ((بَايعُونِي)). [راجع: ١٨]

4(350)»**(350)** 

اور انہیں حضرت عبادہ بن صاحت رضی اللہ عند نے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے کہ رسول اللہ می اللہ فرمایا تھا کہ مجھ سے بیعت کرو۔

مدیث میں ایک بدری محالی حضرت عبادہ واللہ کا ذکر ہے۔ مدیث اور باب میں کی مناسبت ہے۔

( ۱۹۰۰ مر ۱۹۰۰ مر ایم این بیر نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عقبل نے انہیں ابن شلب زہری نے خردی انہیں عروہ بن زیر بی تقال نے انہیں ہی کریم ساتھ بدر کی لڑائی بی شریک ہونے والوں میں تے نے سالم بوٹٹ کو اپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھا میں شریک ہونے والوں میں تے نے سالم بوٹٹ کو اپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی بھتی ہند بنت ولید بن عقب سے شادی کرا دی تھی۔ سالم براثر الک انساری خاتون کے غلام تے نہیں کریم مٹھ ہے نے زید بن ایک انساری خاتون کے غلام تے نہیں کریم مٹھ ہے نے زید بن حارث بولا بیٹا بنالیا تھا۔ جالمیت میں بید وستور تھا کہ اگر کوئی فخص کی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا۔ جالمیت میں بید وستور تھا کہ اگر منسوب کر کے پکارتے اور منہ بولا بیٹا اس کی میراث کا بھی وارث ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ ''انہیں ان کے ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ ''انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ '' تو سہلہ بڑی تھ صفور مٹھ کے کی فرمت میں حاضر ہو کیں۔ پھر تفصیل سے رادی نے حدیث بیان کی۔

١٠٠١ - حدثنا على حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معود قالت : دخل على النبي ها عدد على النبي ها عدد على النبي ها عدد النبي المعالمة على النبي عدد النبي عمل عدد النبي عمل النبي النبي

(۱۰۰۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے بشر بن مغفل نے بیان کیا کما ہم سے بشر بن مغفل نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن ذکوان نے 'ان سے رہیج بنت معوذ جُن و نے بیان کیا کہ جس رات میری شادی ہوئی تھی نی کریم مین کا کہا اس کی صبح کو میرے یمال تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹے ' میں میرے باس بیٹھے ہوئے ہو۔ چند پجیاں دف بجاری جیسے اب تم یمال میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ چند پجیاں دف بجاری

يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُطِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرِحَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِي غُدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).

[طرفه في :١٤٧٥].

تھیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن میں ان کے ان خاندان والوں کا ذکر تھاجو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے' انہیں میں ایک لڑکی نے بر مصرع بھی پڑھا کہ دہم میں نی ساتھ ایس جو کل ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ "حضور ساتھ کے فرملیا' یہ نہ پڑھو' بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھیں وہی پڑھو۔

اس شعرے آخضرت مل کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہو رہا تھا طلائکہ عالم الغیب مرف ایک اللہ تعالیٰ بی ہے ای لیے

المیسین المحضرت مل کے اس شعرے گانے سے منع فرہا ویا جو لوگ آخضرت مل کے اللہ الغیب جانے ہیں وہ سراسر جموئے
ہیں۔ یہ محبت نہیں بلکہ آپ مل کے عداوت رکھنا ہے کہ آپ کی مدیث کو جمٹلایا جائے۔ قرآن کو جمٹلایا جائے۔ مدیث میں شدائے
بدر کا ذکر ہے۔ باب اور صدیث میں کی مناسبت ہے۔ مدیث سے نعتیہ اشعار کا ساتا بھی جائز ثابت ہوا بشرطیکہ ان میں مبالغہ نہ ہو۔

مرادیہ کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھریں نمیں آتے بلکہ وہ گھر عملب الی کا مرکزین جاتا ہے۔ ابوطلحہ بڑھ محالی بدری ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ باب اور حدیث میں کی مناسبت ہے۔

٣ - حدثناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله الخَبْرَنَا عَبْدُ الله الخَبْرَنَا عَبْدُ الله الخبرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حسَيْنِ الْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيًّ

رسوده) ہم سے عبدال نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی۔ (دو سری سند) امام بخاری نے خبردی۔ (دو سری سند) امام بخاری نے کہ ہم کو احمد بن صالح نے خبردی ان سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا کہ اہم سے یونس نے بیان کیا ان سے زہری نے انہیں علی بن

حسین (امام زین العلدین) نے خروی اسیس حضرت حسین بن علی المانظ نے خردی اور ان سے حضرت علی بڑائھ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اور او نٹنی ملی تھی اور اس جنگ کی غنمت میں سے اللہ تعالی نے رسول اللہ مٹھ ایکا کاجو "خمس" کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا' اس میں سے بھی حضور سائیے اے مجھے ایک او نٹنی عنایت فرمائی تھی۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ حضور میں کی صاحرادی حضرت فاطمہ و اللہ اللہ کا رخصتی کرا لاؤں۔ اس لیے بی قیفاع کے ایک سارے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ علے اور ہم اذ فر گھاس لائس۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ چ دوں گا اور اس كى قيت وليمه كى دعوت مين لكاؤن گار مين ابھى ابنى اونثنى ك ليے بالان وكرے اور رسيال جمع كر رماتھا۔ او نشيال ايك انسارى محانی کے حجرہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں جن انظامات میں تھا جب وہ بورے مو محے تو (او نٹیول کو لینے آیا) وہال دیکھا کہ ان کے کوہان کی نے کاف دیے ہیں اور کو کھ چر کر اندر سے کیجی نکال لی ہے۔ یہ عالت دیکھ کریں اپنے آنوؤل کو نہ روک سکا۔ یس نے يوچمائيركس نے كياہ ؟ لوگوں نے بتايا كه حزه بن عبد المطلب بناتي نے اور وہ ابھی ای حجرہ یں انسار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے دوست احباب ہیں۔ گانے والی نے گاتے ہوئے جب سے مصرع براها "بال اے حزہ! یہ عمرہ اور فربہ اونٹنیاں ہیں۔ " تو حزہ رہ اللہ نے کود کر ائی تکوار تھامی اور ان دونوں اونٹیوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کو کھ چیر کر اندر سے کیجی نکال لی۔ حضرت علیٰ بڑھڑ نے بیان کیا کہ مجرمیں وہاں سے نی کریم مائیدا کی خدمت میں حاضر موا۔ زید بن جار ش بنات مجى حضور ماليكا كى خدمت من موجود تھے۔ حضور ماليكا نے ميرے غم كو يسلے عى جان ليا اور فرمايا كه كيابات پيش آئى؟ من بولان يارسول الله! آج جيسي تكليف كي بات كمي پيش نسيس آئي تقي حزه ر التي ميري دونوں او نشيوں كو يكڑ كے ان كے كوہان كاث والے اور

أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلِيًّا قَالَا: كَانَّتْ لِي شَارِفٌ مِن نصيبي هِنِّ الْمَعْلَمُ يَوْمُ يَدْرُ وَكَانَ النَّبِيُّ الله أعَطانِي مِمَا أَفَاءُ الله عَلَيْهِ مَنَ الْحُمُس يَومَئِذُ، فَلَمَّا ارَدْتُ ابْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السُّلاَمُ بَنْتِ النَّبِسِيِّ اللَّهِ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَاغًا فِي بني قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الضُّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ غُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجُمَعُ لِشَارِفَيُ مِنَ الأقتاب والغَرَائِر وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبَ خُجْرِةِ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيُ قَبْدُ أَجَبُتُ ٱسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا وَأَحِدُ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكَ غُيْنَيٌ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُو ۚ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأنْصَارِ عَنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنائِهَا : (أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النُّوَاء) فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَأَجَبُّ أسُبِمَتَهُمَا وبَقَوَ خَوَاصِوَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ خَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبَيِّ ﴿ الَّذِي لَقِيتُ فَقُالَ: ((مَا لَكَ بِي) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوم عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيُ فَأَجَبَ أَسْنِمَتُهُمَا وَبَقَر خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي

[راجع: ٢٠٨٩]

بينتِ معه شرب فَدَعَا النّبِي اللهِ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَ انْطَلَق يَمْشِي وَاتَبْعُتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بَنُ حَارِثَة حَتَى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْرَةُ فَاسَتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النّبِيُ فَمِلٌ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةً إِلَى النّبِيُ فَمِلٌ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَى رُحْبَتِهِ ثُمُ فَمِلٌ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَى رُحْبَتِهِ ثُمُ صَعَدَ النّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجَهِدٍ، ثُمُ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلُ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النّبِي عِلَمْ أَنَهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ فَعَرَفَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْفَهُقَرَى فَحَرَجَ وَحَرَجُنَا مَعَهُ.

ان کی کو کھ چیرڈالی ہے۔ وہ پیس ایک گھریس شراب کی مجلس جمائے بیٹے ہیں۔ حضور التی ہے ۔ بیں اور حضرت زید بن حارثہ بڑا تھ بھی ساتھ ساتھ ہو گئے۔ بیں اور حضرت زید بن حارثہ بڑا تھ بھی ساتھ ساتھ ہو گئے۔ بیب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ بڑا تھ نے دو کھے کیا تھا اس پر انہیں عبیہ فرمائی۔ حضرت حمزہ بڑا تھ شراب کے نئے میں مست سے اور ان کی آبھیں سرخ حمزہ بڑا تھ شراب کے نئے میں مست سے اور ان کی آبھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے حضور ساتھ کے کی طرف نظر اٹھائی ' پھر ذرا اور اوپ تھیں۔ انہوں نے حضور ساتھ کے کہ وہ اس وقت بے بھراور نظر اٹھائی اور آپ کے عظام ہو۔ کے چرہ پر دیکھنے گئے۔ پھر کے گئے میں سب میرے باپ کے غلام ہو۔ حضور ملتھ کے کہ وہ اس وقت بے ہوش ہے 'اس لیے آپ حضور ملتھ کے اس کے حسور ملتھ کے کہ وہ اس وقت بے ہوش ہے 'اس لیے آپ فوراً الٹے پاؤں اس گھرسے باہر نکل آئے ' ہم بھی آپ کے ساتھ

آ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نمیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر حزہ بڑاٹھ نے حالت مدہوثی میں یہ کام کر دیا اور جو کچھ کیسیت کیسیت کیا نشے کی حالت میں کما۔ دو سری روایت میں ہے کہ حزہ بڑاٹھ کا نشہ اترنے کے بعد آنخضرت ساٹھیا نے او نشیوں کی قیمت حضرت علی بڑاٹھ کو بدر کا حصہ طنے کا ذکر ہے۔ باب اور حدیث میں یمی وجہ مناسبت ہے۔

٤٠٠٤ - حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا
 ابْنُ عُنِيْنَةَ قَالَ : أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأصبَهانِيِّ
 سَمِعهُ مِن ابْنِ مَعْقِلِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ حَبَرَ عَلَى سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ : ابْنُهُ شَهِدَ بَدْرًا.

(۲۹۰۰۲) مجھ سے محمد بن عباد نے بیان کیا' کہا ہم کو سفیان بن عیبینہ نے خبر دی' کہا کہ یہ روایت ہمیں عبدالرحمٰن بُن عبداللہ اصبانی نے کھے کر بھیج دی' انہوں نے عبداللہ بن معقل سے سنا کہ حضرت علی براٹھ نے سل بن حنیف بڑاٹھ کے جنازے پر تکبیریں کہیں اور کہا کہ وہدر کی لڑائی میں شریک تھے۔

تیجی میں کے جنازوں پر کی جاتی ہیں 'گر حضرت علی بڑاٹھ نے ان کے جنازے پر زیادہ تجبیریں کیس لینی پانچ یا چھ المسین سیسی المسین کی اور سری روایوں میں ہے۔ گویا حضرت علی بڑاٹھ نے زیادہ تجبیریں کننے کی وجہ بیان کی کہ وہ بدری تھے۔ ان کو خاص درجہ حاصل تھا۔ اگرچہ جنازے پر ۴ ۲ ک تک تجبیریں کی جاتی ہیں گر آنخضرت ساتھیا کا آخری عمل چار تجبیروں کا ہے اس لیے اب ان بی پر اجماع امت ہے۔

الله عَنْهُ حِينَ تَأَيْمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا تُولِفَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقُلْتُ: إنْ شِنْتَ انْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَغْتُ لَيَالِي فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أنْكِخُتُكَ حَفْصَةَ بنت عُمَرَ؟ فَصَمَت ٱبُوبَكُر فَلَمْ يَرْجعُ إَلَىَّ شَيْنًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى غُثْمَانَ فَلَبَثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فحتُهَا إيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُر فَقَالَ: لَعَلُّكَ وَجَدْتَ عَلَيُّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعَ الَّيْكَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ مِمَّا عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدُّ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَم أكُنْ لأَفْشِيَ سِرُّ رَسُولِ الله ﷺ وَلَوْ

[أطرافه في :۲۲ د، ۲۹ د، ۱۲۵ د].

تُوكَهَا لَقَسُلْتُهَا.

٦٠٠٦ حداثنا مُسْلِم حَدَّثنا شُعْبَة عَنْ
 عَدِيٌّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا
 مَسْعُودِ الْبَدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((نَفْقَةُ
 الرَّجُل عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةً)).

ر پہنٹہ کی وفات ہو گئی' وہ رسول اللہ ماٹھیلم کے اصحاب میں تنے اور بدر کی لڑائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینہ میں ان کی وفات ہو مٹی تھی۔ حضرت عمر بواٹھ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن عفان بناف سے مولی تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کما کہ اگر آپ جاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کما کہ میں سوچوں گا۔ اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھمر کیا' پھرانہوں نے کہا کہ میری رائے بیہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر ر والله نے کما کہ چرمیری ملاقات حضرت ابو بکر واللہ سے موئی اور ان ہے بھی میں نے ہی کما کہ آگر آپ جاہی تو میں آپ کا نکاح حفیہ بنت عمر میں نیا ہے کر دول۔ ابو بکر بناٹھ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا یہ طریقہ عمل عثمان بناٹھز سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا۔ کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نی کریم مالیا نے خود حفصہ ری میا کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور ملی ا ے کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رہائھ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کما' شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ رہی تھا کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کما کہ بال تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے ہایا کہ آپ کی بات کامیں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آنخضرت ملی ای جواب نہیں حفیہ رہے ہوا کا ذکر کیا تھا (مجھ ہے مشورہ لیا تھا کہ کیامیں اس ہے نکاح كرلوں) اور ميں آخضرت النائج كاراز فاش نہيں كر سكنا تھا۔ اگر آپ حف ہ رہے تا ہے نکاح کاارادہ جھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح

(۲۰۰۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کہ ہم سے معبد نے بیان کیا 'کہ ہم سے عدی بن ابان نے 'ان سے عبداللہ بن بزید انصاری انسان کے 'انہوں نے ابومسعود بدری برائخہ عقبہ بن عمرو انصاری سے ساکہ نبی کریم مالی ہے فرمایا 'انسان کا اپنے بال بچوں پر خرج کرنا سے ساکہ نبی کریم مالی ہے فرمایا 'انسان کا اپنے بال بچوں پر خرج کرنا

## بھی باعث تواب ہے۔

روایت پل حضرت ابومسعود بدری بزاری زائد کا ذکر ہے۔ مدیث اور باب میں یمی مطابقت ہے۔

٧ • ٠ ٤ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرُومَةً بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إَمَارَتِهِ أَخُو الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْيَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ أَميُر الْكُوفَةِ فَدَخَلَ ابُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَن شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا أُمِرْتَ. كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدُّثُ عَنْ أبيهِ. [راجع: ٢١٥]

( ٢٠٠٧) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کما مم کو شعیب نے خبردی ' انہیں زہری نے 'انہوں نے عردہ بن زبیرے سنا کہ امیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزيز سے انہول نے ان كے عمد خلافت ميں يہ حديث بيان کی کہ مغیرہ بن شعبہ رہائٹر جب کوفہ کے امیر تھے' تو انہوں نے ایک ون عصری نماز میں در کی۔ اس پر زید بن حسن کے نانا ابومسعود عقبہ بن عمرو انساری بڑائد ان کے پہال گئے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے محابہ میں سے تھ اور کما اپ کو معلوم ہے کہ حضرت جراكيل" (نماز كاطريقد بتانے كے ليے) آئے اور آپ نے نماز يرهى اور حضور اللي النافي في الناسك يحيد نمازيرهي النجول وقت كي نمازير-پر فرمایا کہ اس طرح مجھے حکم ملاہے۔ بشرین الی مسعود بھی بیہ حدیث این والدسے بیان کرتے تھے۔

آ ابومسعود بوالله کی بینی ام بشر پہلے سعید بن زید بن عمرو بن نغیل کو منسوب تھیں۔ بعد میں معفرت حسن بواللہ نے ان سے نکاح سیسی کی اس سے داری تھے۔ یک بلب سے وجہ مطابقت ہے۔ کی بلب سے وجہ مطابقت ہے۔ (٨٠٠٨) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا ، جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نخعی نے'ان سے علقمہ بن یسعی نے اور ان سے ابومسعود بدری والتر نے بیان کیا کہ رسول الله مالی نے فرمایا 'سورہ بقرہ کی دو آیتیں (امن الرسول سے آخر تک) ایس ہیں کہ جو شخض رات میں انہیں بڑھ لے وہ اس کے لیے کانی ہو جاتی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ پھرمیں نے خود ابومسعود بناٹئز سے ملاقات کی'وہ اس وقت بیت اللہ کاطواف کررہے تھے'میں نے ان سے اس مدیث کے متعلق بوچھاتوانہوں نے یہ مدیث مجھ سے بیان کی۔

(٩٠٠٩) م سے يكيٰ بن كيرن بيان كيا كمام سے ليث بن سعدن بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' اسم ر تھے نے خبروی کہ حضرت عمبان بن مالک بڑاللہ جو نبی کریم التہ لیا

٤٠٠٨ – حدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الآيَتَانِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَن: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدُّثَنِيهِ.

٤٠٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا

الليثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

مَحْمُودُ بْنُ الرُّبِيعِ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ

**(356)** محالی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انصار میں سے تھے 'نی

كريم النايم كاخدمت مين حاضر موت. (دو سرى سند)

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ مِثْنَ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ٢٤] 🕆 إ

٠١٠ عـ حدُّثناً أخمَهُ هُوَ ابْنُ صَالِحِ حَدْثَنَا عَنْبُسَةُ حَدُثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ، ثُمُّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ ِمِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ فَصَدُقَهُ. [راجع: ٤٢٤]

(١٠١٠) بم سے احمد نے بیان کیا جو صالح کے بیٹے ہیں کما ہم سے عنهدابن خالد نے بیان کیا' ان سے بونس بن بزید نے بیان کیااور ان سے این شماب نے بیان کیا کہ چرمیں نے حمین بن محمد انساری سے جو بن سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے، محمود بن رہیج کی مدیث ب متعلق یو چھاجس کی روایت انہوں نے عتبان بن مالک بناتھ سے کی تھی توانہوں نے بھی اس کی تقدیق کی۔

یوری حدیث کتاب الصلوة میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کا ایک عملاا امام بخاری ملتیہ اس لیے لائے کہ عتبان بن مالک بہتر کا بدري مونا ثابت مو۔

> ١ ٩ ٠ ٤ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْن رَبيعَةَ وَكَانْ مِنْ أَكْبَر بَنِي عَدِيٌّ وَكَانَ ٱلبوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمل قَدَامَةَ بْنَ مَظْعُون عَلَى الْبَحْرَيْن وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْدِ ا لله بْن عُمَرَ وَحَفُصَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ.

(ااسم) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہمیں شعیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا کما کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بناتھ نے خردی وہ قبیلہ بن عدی کے سب لوگوں میں برے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیہ بدر میں نبی کریم سٹائیا کے ساتھ شریک تھے۔ (انہوں نے بیان کیا کہ) حضرت عمر ہوائٹر نے حضرت قدامہ بن مظعون بناٹنز کو بحرین کا عامل بنایا تھا' وہ قدامہ بناٹنز بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے اور عبداللہ بن عمراور حفصہ رمیاتیا کے ماموں تھے۔

عبدالله بن عامر بن ربید گوبی عدی میں سے نہ تھ گران کے حلیف تھے اس لیے اکوبی عدی کمہ دیا۔ بعض سنوں میں کی عدی ک میں میں کے بدل بن عامر بن ربید۔ جو محالی مشہور ہیں' انکے سب بیٹوں میں عبداللہ برے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آتخضرت التيام ك عدد مبارك ميں پيدا ہو سے تھے۔ على نے ان كو نقة كما ہے۔ حديث ميں بدرى بزرگوں كا ذكر ہے يى باب سے وجه مناسبت

حضرت قدامہ بن مظعون بڑاتھ جو روایت میں مذکور ہیں عمد فاروتی میں بحرین کے حاکم تھے 'گربعد میں حضرت عمر بڑاتھ نے ان کو معزول فرما کر حضرت عثمان بن انی العاص والله کو بحرین کاعال بنا دیا تھا۔ حضرت قدامہ والله کی ید شکایت آپ نے سی تھی کہ وہ نشہ آور چیز استعال کرتے ہیں۔ یہ جرم ثابت ہونے پر حضرت عمر بڑاتھ نے ان پر حد قائم کی اور ان کو معزول کر دیا۔ پھر ایبا انقال ہوا کہ سفر ج میں معنزت قدامہ معنزت عمر والخد کے ساتھ ہو گئے۔ ایک شب ہیہ سوکر عجلت میں اٹھے اور فرمایا کہ فور آ میرے پاس قدامہ کو عاضر کرو۔ میرے پاس خواب میں ابھی ایک آنے والا آیا اور کمہ گیا ہے کہ میں قدامہ بالٹر سے صلح کر اول۔ آپ اور وہ اسلامی بھائی بول بیں۔ چنانچہ جعرت ممر والتھ نے ان سے صلح صفائی کرلی اور وہ پہلی خلش دل سے نکال دی۔ (قطلانی)

مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثْنَا جُونِرِيَةُ عَنْ مَالِكِ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثْنَا جُونِرِيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَنْ عَمْيْهِ وَكَانَا شَهِلَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَلُفِعًا أَكْثَرُ عَلَى نَفْسِهِ.

[راجع: ٢٣٣٩]

(۱۹۴۳) میں عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کہ ہم سے جو رہی بن اساء نے بیان کیا ان سے جو رہی بن اساء نے بیان کیا ان سے امام مالک روائی نے ان سے زہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی ' بیان کیا کہ حضرت رافع بن خد تئ ہوئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

کہ انہوں نے زمین کو مطلق کرایہ پر دینا منع سمجھا۔ عالانکہ آنخضرت مٹھیے ہے جس سے منع فرمایا تھا، وہ زمین بی کی پیداوار سیسی کی کرایہ کو دینے سے بعنی مخصوص قطعہ کی بٹائی سے منع فرمایا تھا۔ لیکن نقدی مخمراؤ سے آپ نے منع نہیں فرمایا وہ درست ہے۔ اس کی بحث کتاب المزارعہ میں گزر چکی ہے۔ حدیث میں بدری صحابوں کا ذکر ہے۔

علامہ قطلانی لکھتے ہیں و کانوا یکرون الارض بما ینبت فیھا علی الاربعاء وھو النھر الصغیر اوشنی لیستثنیہ صاحب الارض من المزارع لاجلہ فنھی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذالک لما فیه من الجھل (قطلانی) لینی اہل عرب زمین کو بایں طور کراہے پر دیتے کہ نالیوں کے پاس والی زراعت کو یا خاص خاص قطعات ارضی کو اینے لیے خاص کر لیتے اس کو رسول کریم مٹی کیا نے منع فرمایا۔

٤٠١٤ حدثنا آدَمُ حَدَّثنا شُغبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ الليْفِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَة بْنَ رَافِعِ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ شَهدَ بَدْرًا.

(۱۲۰ م) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے انہوں نے عبدالله بن شداد بن ہاد لیتی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شرک ہوئے تھے۔

یہ ایک مدیث کا کمزا ہے جس کو اساعیل نے پورا نکالا ہے۔ اس میں یوں ہے کہ رفاعہ نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کما۔ دو سرے طریق میں یوں ہے اللہ اکبر کبیراً کما۔ امام بخاری نے پوری مدیث اس لیے بیان نہیں کی کہ وہ اس باب سے غیر متعلق ہے۔ ۔ دو سرے موقوف ہے۔

2.٠١ حدثناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ الله أخْبَرَهُ الله الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنْ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانْ شَهِدَ حَلِيفٌ لِبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانْ شَهِدَ حَلِيفٌ لِبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤيٍّ وَكَانْ شَهِدَ

(۱۵۰ م) ہم سے عبدان نے بیان کیا ہم کو عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبردی کما ہم کو معمراور یونس دونوں نے خبردی انہیں دروزی نے انہیں عودہ بن ذہیر نے خبردی انہیں حضرت مور بن مخرمہ بی انہیں نے خبردی کہ حضرت عمرو بن عوف بڑھ جو بی عامر بن لوی کے حلیف سے اور بدرکی لڑائی میں نبی کریم مالی کیا کے ساتھ شریک

بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ بَعَثَ مَا

أبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي

بجزَّيْتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ

الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بمَال مِنَ

الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومَ أَبِي

عُبَيْدَةً فَوَافُوا صَلاَةً الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرُّضُوا لَهُ فَتَبَسُّمَ رَسُولُ

الله الله عن رَآهُمُ ثم قَالَ: ((أَظُنُّكُمُ

سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا غُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا

أَجَلُ يَا رَسُولَ الله قَالَ : ((فَأَبْشِرُوا

وَأَمُّلُوا مَا يَسُرُكُمْ فَوَ اللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى

عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ

الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ

فَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلَكُكُم كُمَا

تھے۔ (نے بیان کیا کہ) حضور ما اپنے نے ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنه کو بحرین وہاں کا جزید لانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی الله علیه و سلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن حضری بڑاتھ کو امیر بنایا تھا' پھر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال ایک لاکھ درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابوعبیدہ بڑھڑ کے آنے کی خبر ہوئی تو انبول نے فجری نماز حضور ماڑیا کے ساتھ پڑھی۔ حضور ماڑھا جب نمازے فارغ موے تو تمام انسار آپ کے سامنے آئے۔حضور سُلُمایا انمیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابوعبیدہ بڑاٹھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا' جی ہاں' یارسول اللہ! حضور مائی نے فرمایا' پر تہس خش خری ہو اورجس سے تہیں خوش ہوگی اس کی امید رکھو۔ الله کی قتم! مجھے تمارے متعلق محاجی ہے ڈرنمیں لگتا، مجھے تواس کاخوف ہے کہ دنیا تم ير بھي اسي طرح كشاده كردى جائے گى جس طرح تم سے بہلوں پر کشادہ کی گئی تھی' پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک كرو كے اور جس طرح وہ ہلاك ہو گئے تھے تنهيں بھى بيہ چيز ہلاك كر کے رہے گی۔

> یہ مدیث باب الجزید میں گزر چکی ہے۔ یمال صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت عمرو بن عوف بڑاتھ محالی بدری تھے۔ ١٩٠١٩ حدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حِازِمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا لله عَنْهُما كَانْ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلُّهَا.

> > [راجع: ٣٢٩٧]

اهْلُكتهُمْ)).

١٧ • ٤ - حَتَّى حَدَّثَهُ ابُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ انَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

(١١٠٧) بم سے ابوالنعمان محد بن فضل نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عرائ الله ہر طرح کے سانب کو مار ڈالا کرتے تھے۔

(١٥٠/٥) ليكن جب ابولبلبه بشيربن عبدالمنذر بناته نے جوبدر كالزائي میں شریک تھے' ان سے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیا نے گھر میں نگلنے والے سانی کے مارنے سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اسے مارنا چھوڑ دیا تھا۔

گریلو سانیوں کی بعض قتمیں بے ضرر ہوتی ہیں۔ فرمان نبوی سے وہی سانپ مراد ہیں۔ ابولبابہ بدری محابی کا ذکر مقصود ہے۔ • ٤ - حدثنی ابرا اهیم نئ المُنْلَوِ (١٨٠٨) مجھ سے ابرا اہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے محد بن فلیح

٤٠١٨ - حدثني إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عُقْبَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله فَلْنَدُرُكُ رَسُولَ الله فَلْنَدُرُكُ لِنَا فَلْنَدُرُكُ لِنَا فَلْنَدُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فَلَاءَهُ قَالَ: ((وَا الله لاَ تَذْرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا)). [راحم: ٣٧٥٢]

نے بیان کیا' ان سے موکیٰ بن عقبہ نے کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا اور ان سے حفرت انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ انسار کے چند لوگوں نے رسول اللہ ماٹھ لیا سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانج عباس بڑاٹھ کا فدیہ معاف کر دیں لیکن حضور ماٹھ لیا نے فرمایا اللہ کی قتم! ان کے فدیہ سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔

المستحد المحدد عباس بن عبد المطلب بنات رسول الله ساتی الله علی المول الله عبی المول الله عبی المول الله المحترم فی آبول اسلام ہے پہلے بدر کی الوائی ہیں قید ہو کر آئے تھے اس وہ افسار کے بھانج اس وہ ہوئے کہ ان کی دادی لینی حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ بنونجار کے قبیلے ہیں سے تعییں۔ ای وشد کی بنا پر انصار نے ان کا فدیہ معاف کرنا چاہا۔ گربت ہے مصالح کی بنا پر آنحضرت مائی الله اپنے دونوں بھیجوں عقیل فدیہ پورے طور پر وصول کرو۔ آپ نے ان سے لینی عباس بنات سے ہی فرمایا تھا کہ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دونوں بھیجوں عقیل اور نوفل اور اپنے حلیف عتب بن عمرو کا فدیہ بھی ادا کریں کیونکہ آپ مالدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی تو مسلمان ہوں گر کھہ ک مشرک زبرد تی جھے کو پکڑ لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا الله بمتر جانا ہے آگر الیا ہوا ہے تو اللہ تعالی آپ کے اس فقصان کی تالی کر دے گا۔ مشرک زبرد تی جھے اور نوفل کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے آئے۔ کہتے ہیں حضرت عباس بنات کو کعب بن عمرو افساری بنات نیند نہیں عالم اور نوفل اور زور سے مشکمیں کس دیں۔ وہ اس تکلیف سے ہائے ہائے کرتے رہے۔ ان کی آواز بن کر آنخضرت ساتھ کو رات نیند نہیں کی اور زور سے مشکمیں کس دیں۔ وہ اس تکلیف سے ہائے ہائے کرتے رہے۔ ان کی آواز بن کر آنخضرت ساتھ کو مزید فوش کرنے کے لیے ان کا فدیہ ہمی محاف کرنا چاہا اور کما کہ ہم خود اپنے ہی مناسبت یہ ہے کہ اس میں کی افساری آدمیوں کا بنگ بدر میں شریک ہونا نہ کور ہیں ہیں۔ ان کا نہ بیا مذکور نہیں ہیں۔

١٩ . ٤ - حدَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرِيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْيدِ الله بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ حِ حَدَّثَنِي إسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللّهِ بُنَ عَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللّهِ بُنَ عَمْدٍ أَنْ الْمِقْدَادَ بْنَ عَبْدِد الله بْنَ عَبْدُ الله بْنَ عَبْدِد الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِد الله بْنَ عَبْدِد الله بْنَ عَمْدٍ وَ الْكِنْدِي وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مَمِينًا مَمْ رَسُولَ اللهُ لَيْنَ الْمُعْدَادَ اللهُ ا

(۱۹۰۷) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' کہا ہم سے ابن جریخ نے 'ان سے عبیداللہ بن پر اس سے عبیداللہ بن پر اس سے عبیداللہ بن پر عدی نے ان سے عبیداللہ بن پر عدی نے اور ان سے حضرت مقداد بن اسود بڑا تو نے ۔ (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے 'ان سے ابن شماب کے جیتیج (محمہ بن عبداللہ) نے 'اپنے چچا (محمہ بن شماب) سے بیان کیا' بن عبداللہ بن عدی انہیں عطاء بن یزید لیٹی ثم الجند عی نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبردی اور انہیں مقداد بن عمرو کندی بڑا تھ نے وہ بی زہرہ کی لڑائی میں رسول اللہ التہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ التہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ التہ اللہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے۔

**€**(360) **€** 

موقع برمیری کسی کافرے کرموجائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو کل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تکوار مار کراے کاٹ ڈالے ' پھروہ مجھ سے بھاگ کرایک درخت کی بناہ ك كركم كل الله يرايمان في آيا-" توكيايارسول الله! اس كاس اقرارك بعد كرمجى ميس است قتل كردول؟ حضور ملي الناس فرمایا کہ پھرتم اے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! وہ يملے ميرا ايك باتھ بھى كاث چكا ہے؟ اوريد اقرار ميرے باتھ كائے ك بعد كيا ہے؟ آپ نے پھر بھى يى فرمايا كه اسے قل نہ كر كوں كه اگر تونے اے قل کرڈالا تواہے قل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھااب اس کاوہ مقام ہو گااور تمہارا مقام وہ ہو گاجو اس کامقام اس وتت تفاجب اس في اس كلمه كاا قرار نهيس كياتها.

اخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلُّنَا فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيُّ بِالسِّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمُّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ. فَقَالَ: أَسُلَمْتُ للهُ ٱلْقُتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيٌّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ الَّتِي قَالَ)). [طرفه في :٦٨٦٥].

تو اس کے قتل کرنے سے پہلے تو جیسے مسلمان معصوم مرحزم تھا ایسے بی اسلام کا کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان معصوم مرحوم ہو گیا۔ پہلے اس کا مار ڈالنا درست تھا ایے ہی اب اس کے قصاص میں تیرا مار ڈالنا درست ہو جائے گا۔

٤٠٢٠ حدَّثنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِي حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ بَدْرِ ((مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ)) فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِمُوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهُلِ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْمَانُ : هِكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ ، قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهُلِ؟ قَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ قَتَلَتْهُ قَوْمُهُ. قَالَ : وَقَالَ أَبُو مِجْلَزِ قَالَ أَبُو جَهْلٍ : فَلُو غَيْرُ أكَّارِ قَتَلَنِي. [راجع: ٣٩٦٢]

(۲۰۲۰) مجھ سے يعقوب بن ابراميم نے بيان كيا كما ہم سے ابن عليه نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان تھی نے بیان کیا کما ہم سے انس بوالر نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیا نے بدر کی اثرائی کے دن فرمایا کون و کھے کر آئے گا کہ ابوجہل کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود بناتھ اس کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیوں نے اسے قل كرديا ہے اور اس كى لاش محندى مونے والى ہے۔ انمول نے یوچھا' ابوجل تم ہی ہو؟ ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان نے اس طرح بیان کیا اور ان سے انس بوالت نے بیان کیا کہ ابن مسعود بوالت نے یوچھاتھا کہ تو ہی ابوجهل ہے؟ اس پر اس نے کما کیااس سے بھی براكوئي مو كاجے تم في آج قل كرديا ہے؟ سليمان في بيان كيا كماكه یااس نے یوں کما "جےاس کی قوم نے قل کردیا ہے؟ (کیااس سے بھی بڑا کوئی ہو گا) کما کہ ابو مجازنے بیان کیا کہ ابوجل نے کما کاش! ایک کسان کے سواکسی اور نے مارا ہو تا۔

اس مردود کو یہ رنج ہوا کہ مدینہ کے کاشتکاروں کے ہاتھ سے کیوں مارا گیا؟ کاش! کس رکیس کے ہاتھ سے مارا جاتا۔ یہ قوی کنیسینے

او فی بنج کا نصور ابو جمل کے دماخ میں آخر وقت تک سلیا رہا جو مسلمان آج ایسی قوی او فی بنج کے نصورات میں کر قمار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ابو جمل کی خوے بد میں گر قمار ہیں۔ اسلام ایسے ہی فلط تصورات کو ختم کرنے آیا گرصد افسوس کہ خود مسلمان ہمی ایسے فلط تصورات میں گر قمار ہو گئے۔ اکار کا ترجمہ مولانا وحید الزمان رہائے نے لفظ کینے سے کیا ہے۔ گویا ابو جمل نے کاشتکاروں کو لفظ کینے سے بادکیا۔

الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَّدِ الله حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عُبَيْدِ الله حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ لَمَّا تُوفِّي النِّيُّ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ لَمَّا تُوفِّي النَّبِيُّ فَعَدُ لَمَّا تُوفِي النَّي النَّي اللهِ عَنْهُمْ لَمَّا اللهِ عَنْهُمْ لَمَّا اللهِ عَنْهُمْ لَمَّا اللهِ عَنْهُمْ لَمَّا اللهِ عَنْهُمْ لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَرْوَةَ بُنَ صَاعِدَةً وَمَعْنُ الرَّبَيْرِ فَقَالَ : هُمَا عُويْهُمْ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ اللهُ عَدِيٍّ اللهُ عَدِيْمُ اللهُ اللهُ عَدِيْمُ اللهُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ عَرْوَةً بُنَ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَدْلُكُ اللهُ اللهُ

١٠ ٤٠ حدثناً إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِينَ خَمْسَةَ آلاَفٍ وَقَالَ عُمَرُ : لأَفْضَلَنْهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

(۱۹۴۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم ہے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم ہے معرف بیان کیا ان ہے زہری نے ان نیاد نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ نے حضرت عمر بی اللہ سے کہ جب نی کریم ساتھ کے کر جارے انساری بھائیوں الو بکر بی انساری بھائیوں سے ابو بکر بیان چلیں 'پھر ہماری طاقات دو نیک ترین انساری صحابیوں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی الوائی میں شرکت کی تھی۔ عبداللہ نے کہا 'پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عردہ بن زبیرسے کیاتو انہوں نے بتایا کہ وہ میں نے اس حدیث کا تذکرہ عردہ بن زبیرسے کیاتو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں ہمانی عومی بن ساعدہ اور معن بن عدی بی انتقاضے۔

(۲۲۰۲۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا انہوں نے اسلامی ابن ابی فالدسے انہوں نے قیس فضیل سے سنا انہوں نے اسلامی انہا وظیفہ پانچ پانچ ہزار تھا۔ معرب عربی ہے نے فرمایا کہ میں انہیں (بدری صحابہ کو) ان صحابوں پر فضیلت دوں گاجو ان کے بعد ایمان لائے۔

ر معلوم ہوا بدری محلبہ غیربدری سے افضل ہیں۔ حضرت عمر بڑاتھ نے مہاجرین کے لیے سال میں وس ہزار اور انسار کے المیت المیت کی اسل میں آٹھ ہزار اور ازواج مطرات کے لیے سال میں ۲۴ ہزار مقرر کئے تھے۔ یہ صحیح اسلای خلافت راشدہ کی برکت تھی اور ان کے بیت المال کا صحیح ترین معرف تھا۔ صد افسوس کہ یہ برکات عودج اسلام کے ساتھ خاص ہو کر رہ سکئیں۔ آج دور تنزل میں یہ سب خواب و خیال کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ اسلامی تنظیمیں بیت المال کا نام لے کر کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ تنظیمیں اگر صحیح طور پر قائم ہوں بسرطال اچھی ہیں محروہ بات کمال مولوی مدن کی ہی۔

عَن الزُّهْ وَيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَنَيْ الْمَعْوَدِ الْهِ الْمَا الْمَ عَن الْمَا اللهِ اللهُ الل

**4**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► **3**(362) ► پکڑا۔ اور اسی سند سے زہری سے مردی ہے'ان سے محربن جبربن مطعم نے اور ان ہے ان کے والد (جبیر بن مطعم بناٹیز) نے کہ نبی کریم النہیں نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا'اگر مطعم بن عدی بناٹھ

زندہ ہوتے اور ان پلید قیدیوں کے لیے سفارش کرتے تو میں انہیں ان کے کہنے سے چھوڑ دیتا۔

(۲۲۴م) اورلیث نے کی بن سعید انصاری سے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ پہلا فساد جب بریا ہوا ایعنی حضرت عثان رضی الله عنه کی شمادت کا تواس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا' پھرجب دو سرا فساد بریا ہوا یعنی حرہ کا' تو اس نے اصحاب حدیدیہ میں سے کسی کو باتی نہیں چھوڑا' پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیاجب تک لوگوں میں کچھ بھی خونی یا عقل باقی تقی۔ قَلْبِي. وَعَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: في أُسَارَى بَدْر: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا ثُمُّ كَلَّمِنِي فِي هؤلاء النَّتْنَي لَتَرَكْتُهُمُّ لَهُ)). [راجع: ٢٦٥]

٤٠٢٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْق مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَدًا ثُمُّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرُّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا ثُمُّ وَقَعَتِ الثَّالِئَةُ، فَلَمْ تَوْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ. [راجع: ٣١٣٩]

المنظم المراجع المسلم ا كىيىتى كى أخضرت ما كالياب سورة والطوركى قرأت سى اور وه بعد مين اس سے متاثر ہوتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اى سے مدیث کی مناسبت باب سے نکل آئی۔ مطعم بن عدی بڑاتھ نے آتخضرت سے الم کیا تھا۔ جب آپ طائف سے اوٹ واس کی پناہ میں داخل ہو گئے تھے۔ مطعم بڑاتھ نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے چار بیٹوں کومسلح کرکے کیے کے چاروں کونوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ قریش بد منظرد مکھ کر ڈر مجے اور کہنے گئے کہ ہم مطعم کی پناہ نہیں تو ڑ سکتے۔ بعضوں نے کما ہے کہ مطعم بزاتھ نے وہ عمد نامہ ختم کرایا تھا' جو قریش نے بنوہاشم اور بنومظلب کے خلاف کیا تھا۔ حضرت عثان غنی بڑاتھ کی شمادت کا واقعہ اسلام میں پہلا فساد ہے۔ جو جعد کے دن آٹھویں ذی الحجہ کو بریا ہوا۔ جس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب کا قول بقول علامہ داؤدی صریح غلط ہے اس فساد کے بعد بھی بہت ے بدری محابہ زندہ تھے۔ بعضوں نے کما پہلے نساد سے ان کی مراد حضرت حسین بڑاٹھ کی شمادت ہے اور دو سرے سے حرہ کا نساد'جس میں بزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ تیرے فساد سے ازارقہ کا فساد مراد ہے۔ جو عراق میں ہوا تھا۔ بعضوں نے یوں جواب دیا ہے کہ سعید بن مسیب کامطلب سے ہے کہ پہلے فساد لیمن قتل عمان بڑھ سے لے کر دو سرے فساد حرہ تک کوئی بدری محابی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کیوں کہ بدریوں کے آخر میں سعد بن الی وقاص بڑاللہ کا انتقال ہوا ہے، وہ مجمی حرہ کے واقعہ سے پہلے بی گزر کیا تھے۔ تیرے فساد سے بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر وہان کی شمادت مراد لی ہے۔ آخری عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اس فقنے نے تو محابہ کا وجود بالکل ختم کر دیا جس کے بعد کوئی صحابی دنیا میں باتی نہیں رہا۔

٤٠٢٥ حدَّثناً الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُ

(۲۵۰۴۹) م سے تجاج بن منهال نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہم سے عبداللد بن عمر نميري نے بيان كيا كما جم سے يونس بن يزيد نے بيان کیا' کما کہ میں نے زہری ہے سنا' کما کہ میں نے عروہ بن زہیر' سعید

بن مسیب علقمہ بن و قاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی

الله عليه وسلم كي زوجه مطهره حضرت عائشه رضى الله عنهاكي تهمت

کے متعلق سنا' ان میں ہے ہرایک نے مجھ سے اس واقعہ کا کوئی حصہ

بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا تھا کہ میں اور ام

مطح بابر قضائے حاجت کو جارہے تھے کہ ام مسطح رضی الله عنهاا يی

چادر میں الجھ کر پیسل برس ۔ اس بر ان کی زبان سے نکلا' مطح کا برا

مو۔ میں نے کما' آپ نے اچھی بات نہیں کی۔ ایک ایے شخص کو

آپ براکہتی ہیں جوبدر میں شریک ہوچکاہے۔ پھرانہوں نے تہمت کا

قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيُّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَع في مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَعٌ، فَقُلْتُ: بنُسَ مَا قُلْتِ تَسُبِّينَ رَجُلاً بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ

الإفْكِ. [راجع: ٩٣]

مطع بنات جگ بدر میں شریک تھ اس سے ترجمہ باب لکا حضرت عائشہ بن الله بر منافقین نے جو تهمت لگائی تھی اس کی طرف

واقعه بيان كيابه

٤٠٢٦ حدَّثَناً إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْلِرِ حَدَّثَنا مُجَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ مُغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهُوَ يُلْقِيهِمُ ((هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟)). قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ : قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ الله تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ)) قَالَ أَبُو عَبْد الله فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشِ مِمَّنْ ضُربَ لَهُ بسَهْمِهِ احَدٌ وَ فَمَانُونَ رَجُلاً. وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيْرُ قَسَمْتُ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوا مِاتَةً وَا للهُ أَعْلَمُ.

(۱۳۰۲۹) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کماہم سے محد بن قلع بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے موسیٰ بن عقبہ نے اور ان سے ابن شماب نے بیان کیا۔ یہ رسول اللہ مان کیا کے غروات کا بیان تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب (بدر کے) کفار مقولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تورسول كريم ماليكم نے فرمايا كياتم نے اس چركوپالياجس كا تم سے تمهارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ مویٰ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھن انے کہ اس پر حضور اکرم النظام ك چند صحلب ن عرض كيا يارسول الله! آپ ايس لوگول كو آواز دے رہے ہیں جو مرچکے ہیں؟ حضور ملی اے فرمایا ،جو کھے میں نے ان سے کماہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بمتر طریقہ پر نہیں سا ہو گا۔ ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری) نے کماکہ قریش (صحابہ) کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کاحصہ بھی (اس غنیمت میں) لگا تھا' ان کی تعداد اکیاس تھی۔ عروہ بن زبیربیان کرتے تھے کہ حفرت زبیر والته نے کما میں نے (ان مماجرین کے عصے) تقسیم کئے تے اور ان کی تعداد سو تھی اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالی کو ہے۔

[راجع: ١٣٧٠]

طبرانی اور بزار نے حضرت ابن عباس بڑاتھ سے روایت کی ہے کہ بدر کے دن مهاجرین کا شار ۷۷ آدمیوں کا تھا۔

(۲۲-۳) ہم سے ایراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کماہم کوہشام نے خبر دی انہیں معمرنے انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والدنے اور ان سے حضرت زبیر والت فے بیان کیا کہ بدر کے دن مماجرین کے سومص لگائے گئے تھے۔

باب بترتیب حروف حجی ان اصحاب کرام کے نام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی

اورجنهی ابوعبدالله (امام بخاری) این اس جامع کتاب میں ذکر کرتے ہیں جس کوانہوں نے مرتب کیاہے ایعنی کہی صحیح بخاری)

(۱) النبي محمه بن عبدالله الهاشي صلى الله عليه وسلم (۲) اياس بن بكير رضى الله عنه (١٣) ابو بحرصديق القرشي رضى الله عنه ك غلام بلال بن رباح رضى الله عنه (٣) حزه بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه (٥) قریش کے حلیف حاطب بن ائی بلتعہ وضی الله عنه (١) ابو حذیفہ بن عتب بن ربيعه القرشي رضى الله عنه (٤) حارية بن ربيع الصارى رضى الله عنه 'انهول في بدركي جنك مين شادت يائي تقي - ان كوحارية بن سراقہ می کتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کے میدان میں صرف تماشائی کی حیثیت سے آئے تھ (کم عمری کی وجہ سے الیکن بدر کے میدان میں عی ان کو ایک تیر کفار کی طرف سے آکر لگا اور اس سے انہوں نے شهادت یائی) (۸) خبیب بن عدی انصاری رضی الله عنه (۹) خنیس بن حذاف السمى رمنى الله عنه (١٠) رفاع بن رافع انصاري رمني الله عنه (۱۱) رفاعه بن عبدالمنذر ابو لبلبه انصاري رضي الله عنه (۱۲) زبيربن العوام القرشي رضي الله عنه (۱۳۳) زيد بن سل ابوطلحه انصاري رضي الله عنه (۱۲۷) ابو زید انصاری رضی الله عنه (۱۵) سعد بن مالک زهری رضی الله عنه (١٦) سعد بن خوله القرشي رضي الله عنه (١٤) سعيد بن زيد بن عمروين نثيل القرشي رضي الله عنه (۱۸) سهل بن حنيف انصاري رضي الله عنه (۱۹) ظمیرین رافع انصاری رضی الله عنه (۲۰) اور ان کے بھائی

٧٧ ٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَنْ هِشَامٍ أَنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُوِبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِانَةِ سَهْمٍ.

١٣- باب تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أهل بَدْر.

فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ ا لله عَلْمَى جُرُوفِ الْمُعْجَمِ النِّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، إِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ، بِلاَلُ بْنُ رَبَاحِ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ الْقُرَشِيِّ، جَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِعِيُّ، حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ، أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ، حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَعْرِ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقِةً كَانَ فِي النَّظَّارَةِ، حُبَيْبُ إِنْ عُدَى الأَنْصَارِيُّ، حُنَيْسُ بِنُ حُذَافَةَ السُّهْمِيُّ، دِفَاعَةُ بْنُرَافِعِ الْأَنْصَادِيُّ، دِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْدِرِ، أَبُو لَبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيِّ، زَيْدُ بْنُ سَهَل، أَبُو طَلْحَةَ الأنصاري، أبُو زَيْدِ الأنصاري، سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الرِّهْزِيُّ، سَعِدُ بَنُ حَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفَ الأنْصَادِي، ظُهَيْرُ بْنُ رَافِع الأنْصَادِيُّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ عَنْمان أبوبكر القُرَشِيِّ، عَبْدُ ا اللهُ إِنَّ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ، عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ

الْهُذَالِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْزُهْرِيُّ، عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرِشِيُّ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الأنْصَارِيُّ، عُمَر بْن الْحَطَّابْ، عُثْمَان بْن عَفَّانَ الْقُرَشِي، حَلَّفَهُ النَّهِسِي ﴿ عَلَى الْهَتِهِ وَضَرِبَهُ لَهُ بِسَهْمِهِ، عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِي، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيٌّ، عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأنْصَادِيُّ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ، عَاصِمُ إِنْ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ، عُويْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الأنْصَارِيُّ، عِتْبَالْ بْنُ مَالِكٍ الأنْصَارِيُّ، قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ، قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الأنْصَارِيُّ، مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح، مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدِ الأَنْصَارِيُّ، مُوَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الأنْصَادِيُّ، مَعْنُ بْنُ عَدَيُّ الأنْصَادِيُّ، مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف، مِقْدَادُ بْنُ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ حَلِيفٌ بَنِي زُهْرَةً، هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الأنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ.

حبدالله بن عثان رضى الله عنه (٢١) ابو بمرصديق القرشى رضى الله عنه (۲۲) عبدالله بن مسعود اللغل رضي الله عنه (۲۳س) كتنب بن مسعود اللغلي رمني الله عنه (۲۴) عبدالرحمٰن بن عوف الزهري رمني الله عنه (٢٥) عبيره بن حارث القرشي رمني الله عند (٢٧) عباده بن صامت انصاري رمني الله عنه (٢٤) عمرين خطاب العدوي رمني الله عنه (٢٨) عيان بن عفان القرفي رمني اللوه عنه ان كو رسول الله صلى الله عليه و سلم نے اپنی صاحبزادی (جو ان کے گھریس تھیں) کی تمارداری کے لیے مدینہ منورہ ہی میں چھوڑا تھا لیکن بدر کی غنیمت میں آپ کا بھی حصد لكايا تفا\_ (٢٩) على بن اني طالب الهاشي رضي الله عنه (٣٠) في عامر بن لوئی کے حلیف عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ (۱۳۱) عقبہ بن عمرو انصاری دمنی الله عنه (۳۲) عامرین دبیعه القرشی دمنی الله عنه (۳۳) عاصم بن ثابت انصاری رضی الله عنه (۳۳۳) عویم بن ساعده انصاری رضی الله عنه (۳۵) عتبان بن مالک انصاری رمنی الله عنه (۳۲) قدامه بن مظعون رضى الله عنه (٢٥٤) فقاده بن نعمان انصارى رضى الله عنه (۳۸) معاذ بن عمرو بن جموح رضى الله عنه (۳۹) معوذ بن عفراء رضی الله عنه (۴۰) اور ان کے بھائی معاذ رضی الله عنه (۲۱) مالک بن ربید ابواسید انصاری رضی الله عنه (۲۲) مراره بن ربیع انصاری وضی اللہ عنہ (۲۳س) معن بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ (۴۴۳) مسطح بن اثاثه بن عباد بن عبدالسطلب بن عبدمناف رضی الله عنہ (۴۵) مقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه- بني زہرہ كے حليف (۲۷) اور ہلال بن الي اميه انصاري رضي الله عنه

اس باب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کے باب میں یا اس کتاب میں اور کی مقام پر جن جن محابہ کو بدری کما گیا ہے ان کے النسین اللہ میں اللہ

ہیں نہ یہ فرض ہے کہ اس کاب میں جن جن بدری محابہ سے روایت ہے ان کی فیرست اس باب میں بیان کی گئی ہے کیونکہ ابوعبیدہ این جراح بڑائھ بالابقاق بدری ہیں اور اس کتاب میں ان سے روایتیں بھی ہیں۔ گران کا نام فیرست میں شریک نہیں ہے۔ کیونکہ ابوعبیدہ بڑائھ کی نبیت اس کتاب میں کمیں یہ صراحت نہیں آئی ہے کہ وہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ اب اس فیرست میں آخضرت میں کا نام مبارک تو سب سے پہلے بلا رمایت حوف جمی کھو دیا ہے۔ باتی نام بہ ترتیب حروف جمی فدکور ہیں۔ بعض شخوں میں تخضرت میں کا عرف مبارک کے ساتھ ظافاتے اربعہ کے نام بھی شروع میں فدکور ہوئے ہیں۔

آخضرت سائل سبت یمال سب ۲۹ آدی ذکور ہیں۔ حافظ ابوا لفتے نے قریش میں سے ۹۴ اور فزرج قبیلے کے ۹۵ اور اوس قبیلے کے ۷۵ اور اوس قبیلے کے ۷۵ اور اوس قبیلے کے ۷۵ کا ۳۹۳ آدموں کے نام کھے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے ترتیب حروف مجم سے آخضرت ہائی کا اور خلفائے راشدین کے اسائے گرای ان کے شرف مراتب کے لحاظ سے لکھ دیئے ہیں بعد میں حروف ہجاء کی ترتیب شروع فرمائی ہے۔ جزاہ الله عبدا فی الاعرة ۔ مبارک ہیں وہ ایمان والے جو اس پاکیزہ کتاب کا بعد ذوق و شوق مطالعہ فرماتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن مسعود بدلی کا نام بدریوں میں نہیں ہے اور بخاری شریف کے اکثر دوسرے تسخول میں بھی نہیں ہے لیکن قسطلانی میں ہے جو شاید سابو کاتب ہے۔

## باب بنونضيرك يهوديول كواقعه كابيان

اور رسول الله صلی الله علیه و سلم کا دو مسلمانوں کی دیت کے سلسلے میں ان کے پاس جانا اور آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے ساتھ ان کا دغابازی کرنا۔ زہری نے عروہ سے بیان کیا کہ غزوہ بنونفیر غزوہ بدر کے چھے مہینے بعد اور غزوہ احد سے پہلے ہوا تھا اور الله تعالی کا ارشاد "الله بی وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کوجو کافر ہوئے اہل کتاب سے ان کے گھروں سے اور یہ (جزیرہ عرب سے) ان کی پہلی جلاو طنی ہے" ان کے گھروں سے اور یہ (جزیرہ عرب سے) ان کی پہلی جلاو طنی ہے" ابن اسحاق کی تحقیق میں بیہ غزوہ غزوہ برمعونہ اور غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔

النَّهِمْ فِي دِيَةِ اللّهِ اللهِ اللهِمْ فِي دِيَةِ الرّجُلَيْنِ وَمَا ارَادُوا مِنَ الْعَدْرِ بِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قبیلہ بو نظیران کافروں میں سے تھے جن کا آنخضرت مل اللہ سے عمدوییان تھا کہ نہ فود آپ سے الریں گے نہ آپ کے ایسا ہوا کہ عامرین طفیل نے جب قاریوں کو بیزمعونہ کے قریب فریب و دعا سے مار ڈالا تھا تو عمرو بن امیہ ضمیری کو جو مسلمان تھے اپنی مال کی منت میں آزاد کر دیا۔ رائے میں ان کو بنوعام کے دو محض ملے انہوں نے سوتے میں ان کو باز ڈالا اور سمجھ میں نے بنوعام سے جن میں کا ایک عامر بن طفیل تھا بدلہ لیا تھا۔ آنخضرت مل کے ان کو مدینہ میں آگر فہر کی۔ ان کو یہ فہر نہ تھی کہ آنخضرت مل کے اور ان کے مردول سے عمدوییان ہے۔ آپ نے عمو سے فرمایا میں ان دو مخصول کی دیت دول گا۔ بنونضیر بھی بنوعام کے ساتھ عمد رکھتے تھے۔ آپ بی نظیر کے پاس اس دیت میں مدد لینے کو تشریف لے گئے۔ ان بدمعاشوں نے آپ کو اور آپ بر خوام کی دیاد کر ہے ایک پھر آپ پر برحاب کو بھایا اور ظاہر میں امداد کا وعدہ کیا گین درپردہ یہ صلاح کی کہ آپ دیوار کے تئے بیٹھے تھے دیوار پر سے ایک پھر آپ پر بھینک کر آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ وہاں سے ایک دم اٹھ کر مدینہ روانہ ہو گئے اور پر محاب کو شمید کر دیں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ وہاں سے ایک دم اٹھ کر مدینہ روانہ ہو گئے اور میں۔ دیگر محابی بھی۔ موقع آنے پر آپ نے ان بدمعاشوں پر چڑھائی کرنے کا تھم دے دیا۔ ای داقعہ کی کچھ تفیسات یمال نے کو ہوا۔ بعضوں نے کما یہود کا پہلا افراج عرب سے شام کے ملک میں ہوا 'کچر عمد فاروق میں دو مرا افراج نے خبرے شام کے ملک کو ہوا۔ بعضوں نے کما

دو سرے اخراج سے قیامت کا حشر مراد ہے۔ یہ آیت نی تغیر کے یبودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

آئے ہمرے ایک غدار بے وفا قوم کانام ہے جس نے خود اپنے ہی نبوں اور رسولوں کے ساتھ بیشتر مواقع پر بے وفائی کی ہے۔ آج سیستی استین کے بیودی جو اسرائیلی حکومت قائم کرکے ارض فلسطین پر عاصانہ قبضہ کئے بیٹے ہیں اپنی فطری غداری و بے وفائی کی زندہ مثال ہیں۔ ای مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ارض تجاز کو اس غدار قوم سے خالی کرا دیا۔

(۱۹۲۹) مجھ سے حسن بن درک نے بیان کیا کہاہم سے کی بن ماد نے بیان کیا کہاہم سے کی بن ماد نے بیان کیا کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبردی انہیں ابوبشر نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس بی اللہ اسمائے کہا "سورہ نفیر" کو سامنے کہا "سورہ نفیر" کو کہا کہ اسے "سورہ نفیر" کہو (کیونکہ یہ سورت بونفیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے) اس روایت کی متابعت ہشیم نے ابوبشر سے کی ہے۔

الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلاَتِ حَتَّى

**(368)** 

افْتَنَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّصِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

٣١ - حدثنا آدَمُ حَدْثنا اللّهِ عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَافِعِ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : حَرْقَ رَسُولُ اللهِ اللهِ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهُيَ اللَّوْيُرَةَ فَنَزَلَ - ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَاذُنِ اللهِ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠٣٢ حدثني إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَانَ أَخْبَرَنَا حَبَانَ أَخْبَرَنَا حَبَانَ أَخْبَرَنَا جَبَانَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةً بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رضى الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّبِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهُ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النَّهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهِي اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ اللهُ الل

وَهَانْ عَلَى سَرُّاوَ بَنِي لُوْيٌ حسريق بالْبُويْرَةِ مَسْتَطِيرُ قَالَ فَاجَابَهُ ابُو سُفْيَانْ بْنُ الْحَارِثِ : أَذَامَ الله ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ وَحَرُّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعْلَمُ ايُّنَا مِنْهَا بِنُوْةٍ وَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُوْةٍ وَتَعْلَمُ أَيْ ارْضَيْنَا تَضِيرُ

فدمت میں بھیج دیاجائے) کین جب اللہ تعالی نے بو قریقا ہور بونفیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور مٹی کیا ان کے بھیل داپس فرمادیا کرتے تھے۔

(۱۳۹۴) ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت این حمری مانا نے بیان کیا کہ نمی کریم مٹی ان کے بیان کیا کہ نمی کریم مٹی ان نے بی نور دون کے بیافات جلوا دیئے تھے اور ان کے درخوں کو کوا دیا تھا۔ یہ باغات مقام بویرہ میں تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی "جو درخت تم نے کاٹ دیئے ہیں یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا نازل ہوئی "جو درخت تم نے کاٹ دیئے ہیں یا جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہو کہ دون پر گرف رہ تھے اللہ کے تھم سے ہوا ہے۔" بازل ہوئی جڑوں پر کھڑے رہے تو یہ اللہ کے تھم سے ہوا ہے۔" جو یہ یہ بین اساء نے انہیں نافع نے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنما نے جو یہ بین اساء نے انہیں نافع نے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنما نے انہوں نے کہا کہ حمل اللہ علیہ و سلم نے بونضیر کے باغات جلوا دیئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حمل اللہ علیہ و سلم نے بونضیر کے باغات جلوا دیئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حمل اللہ علیہ و سلم نے بونضیر کے باغات جلوا دیئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حمل بی ثابت رضی اللہ عنہ نے ای کے متعلق یہ شعر کہا تھا

(ترجمه) "بنو لوی (قریش) کے مرداروں نے بری آسانی کے ساتھ برداشت کرلیا۔ مقام بورہ میں اس آگ کو جو پھیل رہی تھی۔ "بیان کیا کہ پھراس کا جواب ابوسفیان بن حارث نے ان اشعار میں دیا۔ "خدا کرے کہ مدینہ میں بھیشہ بول ہی آگ لگتی رہے اور اس حک اطراف میں یوں ہی شعلے اٹھتے رہیں۔ تہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس مقام بو برہ سے دور ہے اور تہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی زمین کو نقصان پہنچا ہے۔ "

بورہ بنی نفیر کے باغ کو کہتے تھے جو مدینہ کے قریب واقع تھا۔ بنی لوی قریش کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ ان میں اور بنی نفیر میں استیمین فلیر میں اور بنی نفیر میں اور بنی نفیر میں اور وہ قریش ان کی جو کرنا ہے کہ ان کے دوستوں کے باغ جلتے رہے اور وہ قریش ان کی کھھ مدو نہ کر سکے؛ جوانی اشعار میں ابوسفیان نے مسلمانوں کو بدوعا دی۔ یعنی خدا کرے تمہارے شرمیں بمیشہ چاروں طرف آگ جلتی رہے۔ ابوسفیان کی بدوعا مردود ہو گئی اور الحمد للہ مدینہ منورہ آج بھی جنت کی فضا رکھتا ہے۔ مولانا وحید الزماں نے ان اشعار کا اردو ترجمہ یوں منظوم کیا ہے۔ حضرت حمان کے شعر کا ترجمہ

بی لوی کے شریفوں پر ہو کیا آساں ۔ کلی ہو آگ بورہ میں سب طرف براں

ابو سفیان بن حارث کے اشعار کا ترجمہ:

خدا کرے کہ بیشہ رہے وہاں سے حال مدینہ کے چاروں طرف رہے آتش سوذال سے جان لو گے تم اب عقریب کون ہم میں رہے گا بیا کس کا ملک اٹھائے گا نقصان

یہ ابوسفیان نے مسلمانوں کو اور ان کے شرعدینہ کو بدرعادی تھی جو مردود ہو گئی۔

(۳۰۳۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں مالک بن اوس بن حد ثان نصری نے خبر دی کہ عمر بن خطاب بناتھ نے انہیں بلایا تھا۔ (وہ ابھی امیرالمؤمنین) کی خدمت میں موجود تھے کہ امیرالمؤمنین کے چوکیدار یر فاء آئے اور عرض کیا کہ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عو**ف**' زبير بن عوام اور سعد بن الي وقاص رفي الدر آنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے؟ امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ ہال' انہیں اندر بلالو۔ تھوڑی در بعد ریفاء پھر آئے اور عرض کیا حضرت عباس اور علی جہن جمی اجازت چاہتے ہیں کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ،جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف کے آئے تو عباس بناٹھ نے کہا امیرالمؤمنین! میرا اور ان (علی بناشد) کا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تعالی نے اینے رسول اللہ التہ ایل کو مال بونفیرے فئے کے طور پر دی تھی۔ اس موقع پر علی اور عباس جھ نے ایک دوسرے کو سخت ست کما اور ایک دوسرے پر تقید کی تو حاضرین بولے' امیرالمؤمنین! آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دیں تاکہ دونوں میں کوئی جھکڑا نہ رہے۔ عمر والتد نے کما علدی نہ سیجے۔ میں آپ لوگوں سے اس الله كا واسطه دے كر يوچھتا ہوں جس كے تھم ے آسان و زمین قائم ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم ملتھا ا نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو تاہے اور اس سے حضور ماٹھیلم کی مراد خود اپنی ذات

٤٠٣٣ حدَّثناً أبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِئُ انَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأَ فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. فَأَدْخِلُهُمْ فَلَبثَ قَلِيلاً ثُمُّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاس وَعَلِّي يَسْتَأْذِنَان؟ قَالَ : نَعَمْ. فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ : عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَان في الَّذِي أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مال بَنِي النَّضِيرِ فاسْتَبُّ عَلِيٌّ وَعَبُّاسٌ فَقَالَ الرُّهْطُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَخَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ: اتَّنِدُوا أَنْشُدُكُمْ با للهِ الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ: ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً)) يُريدُ بذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ

(370) SHOW (

سے تھی؟ حاضرین بولے کہ جی ہال ، حضور ملتی اے بیہ فرمایا تھا۔ پھرعمر بنات عباس اور علی بی الله علی طرف متوجه موت اور ان سے کما میں آپ دونوں سے بھی اللہ کاواسطہ دے کر بوچھتا ہوں۔ کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ آخضرت ملی اللہ نے بیر حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا۔ اس کے بعد عمر می تر نے کہا' پھر میں آپ لوگوں ہے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول ملتی کاس مال فئے میں سے (جو بنونضیرے ملا تھا) آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ "بنونضیرے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے تو تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ (لینی جنگ نمیں کی) الله تعالی کا ارشاد "قدر" تک۔ توبیه مال خاص رسول الله كرك اين ليے اسے مخصوص نہيں فرمايا تھا نہ تم پر اپنى ذات كو ترجح دی تھی۔ پہلے اس مال میں سے متہیں دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی اور آخر اس فئے میں سے یہ جائیداد کی گئے۔ پس آپ اپنی ازواج مطمرات کاسالانہ خرچ بھی اس میں سے نکالتے تھے اور جو پچھ اس میں سے باتی بچتا اسے آپ اللہ تعالیٰ کے مصارف میں خرج کیا کرتے تھے۔ حضور ملٹھایے نے اپنی زندگی میں پیہ جائیداد انہی مصارف میں خرچ کی۔ پھرجب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر بڑاٹھ نے کما کہ مجھے آنخضرت ملتاليم كاخليف بنا ديا كيا ہے۔ اس ليے انهوں نے اسے اپ قضہ میں لے لیا اور اسے انہیں مصارف میں خرج کرتے رہے جس میں آنخضرت ملٹائیم خرچ کیا کرتے تھے اور آپ لوگ یمیں موجود تھے۔ اس کے بعد عمر بناٹھ علی اور عباس بی والی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر وہ تھ سنے بھی وہی طریقہ اختیار کیا' جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا قرار ہے اور اللہ کی فتم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں ہے 'مخلص 'صحیح راہتے پر اور حق کی پیروی كرنے والے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ابو بكر بڑاٹھ كو بھی اٹھالیا' اس ليے

وَعَبَّاسِ فَقَالَ : أَنْشُدْكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَقَد قَالَ ذَلِك؟ قَالاً: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أُحدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ الله سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْء بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ﴾ فَكَانَتْ هَذهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ وَا لله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَها فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهُ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ الله فَعَمِلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكُرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ حِينَنِدٍ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاس وَقَالَ : تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عمل فِيهِ كَمَا تَقُولاًنِ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى الله عزَّ

وجَلُ أَبَا بَكُر، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبى بَكْر فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْن مِنْ إمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَوَ أَبُو بَكُر وَا لله يَعْلَمُ أَنَّى فِيهِ صَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمُّ جنتُمَانِي كِلاَكمُا وكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِنْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ: ((لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً)) فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْا عَهْدِ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانٌ فيه بِمَا عَمِلَ فَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر وَ عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ وَإِلا فَلاَ تُكلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفعْهُ إِلَيْنَا بذَلِكَ فَدَفَعُتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَان مِنَّى قَضَاء غَيْر ذَلك؟ فَوَا لله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ ٱقْضِي فِيهِ بقَضَاء غيْر ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجِزُتُما عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَى فَأَنَّا أَكْفيَكُمَاهُ.

[راجع: ۲۹۰٤]

٤٠٣٤ قَالَ فَحَدُثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْيْرِ فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ

میں نے کما کہ مجھے رسول کریم مٹھیم اور ابو بکر واٹھ کا خلیفہ بنایا گیاہے۔ چنانچہ میں اس جائداد ہر این خلافت کے دو سالوں سے قابض ہوں اور اسے انہیں مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں آخضرت سالیم اور ابو بکر بنالتہ نے کیا تھا اور اللہ تعالی جانیا ہے کہ میں بھی این طرز عمل میں سچا، مخلص ، صحیح رات پر اور حق کی پیروی کرنے والا موں۔ پھرآب دونوں میرے پاس آئے ہیں۔ آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کامعالمہ بھی ایک ہے۔ پھر آپ میرے پاس آئے۔ آپ کی مراد عباس بنات ساست سے تقی و میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کمہ دی تھی کہ رسول کریم مٹھیا فرما گئے تھے کہ "جمارا ترکہ تقسيم نميس موتاء بم جو کچھ چھوڑ جائيں وہ صدقہ ہے۔" پھرجب وہ جائداد بطور انظام میں آپ دونوں کو دے دول تو میں نے آپ سے کماکہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کئے ہوئے عمد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ بورا کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آنخضرت ما الرابو برصديق بنالله نے اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں' اس جائداد کے معاملہ میں کس طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگریہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر جھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ ای شرط يروه جائداد مارے حوالے كرديں۔ چنانچه ميں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ حضرات اس کے سواکوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا جاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قتم! جس کے تھم سے آسان و زمین قائم ہیں واست تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ (شرط کے مطابق اس کے انظام ے) عابز ہیں تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دیں۔ میں خود اس کا انظام

(۳۰۳۴) زہری نے بیان کیا کہ پھریس نے اس مدیث کا تذکرہ عروہ بن زہرے کیا تو انہوں نے کما کہ مالک بن اوس نے یہ روایت تم

**(372)→833€33€** 

سے میچے بیان کی ہے۔ میں نے نبی کریم مان کیا ک بیوی عائشہ وہائیا سے سا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور مان کیا کی ازواج نے عثان روالت کو ابو برصدیق بوالت کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ الله تعالى نے جو ف اپ رسول الله ملتيدا كودى تقى اس ميس سے ان کے جھے دیئے جائیں۔ لیکن میں نے انہیں رو کااور ان سے کہاتم خدا ے نہیں ڈرتی کیا حضور سال کے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہو تا؟ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو تا ہے۔ حضور مَثْنَاتِهِ كَاشَارِهِ اللهِ ارشاد بين خود اپني ذات كي طرف تھا۔ البته آل محمد (مٹاہیر) کو اس جائیداد میں سے تازندگی (ان کی ضروریات کے لیے)ماتا رہے گا۔ جب میں نے ازواج مطهرات کو بیہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپناخیال بدل دیا۔ عروہ نے کما کہ یمی وہ صدقہ ہے جس کا انظام يملے على بنات كے ہاتھ ميں تھا۔ على بنات كے عباس بنات كو اس ك انتظام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے (اور جس طرح آنحضور ساليكم الوبكر والتد اور عمر والتد في اس خرج كياتها اسی طرح انہیں مصارف میں وہ بھی خرج کرتے تھے)اس کے بعد وہ صدقه حسن بن على بفاتف ك انتظام مين أكياتها . پيرحسين بن على بفاتر کے انظام میں رہا۔ پھرجناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے

أوْس أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ الى ابى بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ ثُمْنَهُنَّ اللَّهِ عُثْمَانَ إِلَى ابي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ ثُمْنَهُنَّ مِمَّنْ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أرُدُهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلاَ تَتَّقِينَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهَ يَقُولُ: ((لاَ نُورَثُ مَا تَوَكَّنَا صَدَقَةً)) يُوِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرْتُهُنَّ قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌّ مَنْعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَن بْن عَلِي ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنِ كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ثُمُّ بِيَدِ زَيْدِ بْن حَسَن وَهْيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا. ۗ

اس مدیث سے صاف طاہر ہے کہ حضرت ابو بکر بڑاتھ پھر تعضرت عمر بڑاتھ نے وراثت نبوی کے بارے میں فرمان نبوی پر پورے طور پر عمل کیا کہ اے تقتیم نہیں ہونے دیا۔ جن مصارف میں آنخضرت ملی کیا نے اے صرف فرمایا یہ حضرات بھی ان بی مصارف میں اے صرف فرماتے رہے۔ حضرت علی بناٹھ کو بھی اس بارے میں اختلاف نہ تھا۔ اگر پھھ اختلاف بھی تھا تو صرف اس بارے میں کہ اس صدقہ کی گرانی کون کرے؟ اس کا متول کون ہو؟ اس بارے میں حضرت عمر بناتھ نے تفصیل ہے ان حضرات کو معامله سمجھا کر اس ترکہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ رضی اللہ عنم ورضوا عنہ۔

٣٥ . ٤ - حدَّثَناً إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السُّلاَهُ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُر يَلْتَمِسَانِ

( ۱۳۹۳۵) جم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خبردی' انہیں زہری نے' انہیں عردہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہ حضرت فاطمہ رہی نیا اور حضرت عباس بناٹئہ حفرت ابو بكر صديق والترك كياس آئ اور آمخضرت ساليًا كي زمين جو

انظام میں آگیا تھا اور یہ حق ہے کہ یہ رسول الله مائیل کاصدقہ تھا۔

مِيرَائَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. [راحم: ٣٠٩٢]

٣٦ - فقال ابو بَكْو: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ يَقُولُ: ((لاَ نُورثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَة)) إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَالله لَقَوَابَةُ رَسُولِ الله الله أَحَبُ الْمَالِ وَالله لَقَوَابَةُ رَسُولِ الله الله أَحَبُ الْمَالِ مِنْ قَوَابَةٍ رَسُولِ الله الله أَحَبُ المَيْلُ مِنْ قَوَابَتِي.

[راجع: ٣٠٩٣]

فدک میں بھی اور جو خیبر میں آپ کو حصد ملا تھا' اس میں سے اپنے وریڈ کامطالبہ کیا۔

(۱۳۷۱) اس پر حضرت ابو بکر بناتی نے کما کہ میں نے خود آنخضرت مان ہو تا۔ جو مان ہے ساہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نمیں ہو تا۔ جو کھے ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ البتہ آل محر (مان قائم) کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتارہے گا۔ اور خداکی قتم! رسول کریم مان ایک قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معالمہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معالمت نے زیادہ عزیز ہے۔

حضرت صدیق اکبر بڑھ نے ایک طرف فرمان رسول اللہ طاقیا کا احرام باتی رکھا تو دو سری طرف حضرات اہل بیت کے بارے میں صاف فرما دیا کہ ان کا احرام ان کی خدمت ان کے ساتھ حسن برتاؤ مجھ کو خود اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن برتاؤ سے زیادہ عزیز ہے۔ اس سے صاف فلا ہر ہے کہ حضرت فاطمہ رہی ہی کی دل جوئی کرنا ان کا اہم ترین مقصد تھا اور تاحیات آپ نے اس کو حملی جامہ پسنایا اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی سب کو قیامت کے دن فردوس بریں میں جمع کرے گا اور سب ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِئ صَدْوْرِهِمْ مِنْ جَلِّ ﴾ (الاعراف: ٣٣) کے مصداق ہوں گے۔

٥١- باب قَعْلِ كَعْبِ بْنِ الأشرَفِ بِالسَّرَفِ بِالسَّرِف يهودي كَ قَلَ كاتصه

اس پر تفصیلی نوث مقدمہ البخاری پارہ ۱۴ میں گزر چکا ہے۔ مختریہ کہ یہ بڑا سرمایہ دار یہودی تھا۔ آنخضرت سل البخار اور مسلمانوں کی جو کیا کرتا اور قریش کے کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھار تا۔ اس کی شرارتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مجبوراً ماہ رکھ الاول سنہ ۱۳۵ میں ہے قدم اٹھایا گیا ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْفَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ (الانعام: ۵۵)

عَبْدِ اللهِ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهِ وَرَسُولُهُ) فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اتّحِبُ انْ اقْتِلَهُ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اتّحِبُ انْ اقْتِلُهُ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اتّحِبُ انْ اقْتُلُهُ؟ فَقَالَ : وَانْدَنْ لِي انْ اقْولَ فَقَالَ : وَانْدَنْ لِي انْ اقُولَ شَيْنًا قَالَ : قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ : إِنْ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً فَقَالَ : إِنْ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً وَانَّهُ فَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَانَّهُ فَذَا الرَّالَ وَانِي قَدْ أَنْهُ لَنْ أَنْ اللهِ وَانْهُ قَدْ عَنَانًا. وَإِنْهُ قَدْ عَنَانَا. وَإِنْهُ قَدْ عَنَانًا فَذَا الرَّالَ فَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

السان کیا ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کما کماہم سے سفیان بن عبداللہ مدینی نے کما کماہم سے سفیان بن عبداللہ دین دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑی ہے ہے دسول کریم ساڑی ہے فرمایا کعب بن اشرف کاکام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر محمہ بن مسلمہ انصاری بڑی کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ ! کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قبل کر آؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پند رس کے کہ میں اسے قبل کر آؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پند اس سے بچھ ہا تیں کموں۔ آپ نے انہیں اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس سے بچھ ہا تیں کموں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمہ بن شرف کے پاس آئے اور اس سے کما یہ میں مسلمہ بڑا تھ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کما یہ میں مسلمہ بڑا تھ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کما یہ میں مسلمہ بڑا تھ کھور (اشارہ حضور اکرم ماڑی کے کمی طرف تھا) ہم سے صدقہ ما نگنا رہنا

ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے۔ اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کما' ابھی آئے دیکھنا' خداکی فتم! بالكل اكتا جاؤ عے۔ محد بن مسلمہ بواللہ نے کما چو تکہ ہم نے بھی اب ان کی أتباع كرلى ہے۔ اس ليے جب تك يد نه كل جائے كه ان كا انجام كيا ہوتا ہے' انسیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ میں تم سے ایک وسق یا (راوی نے بیان کیا کہ) دو وسق غله قرض لینے آیا ہوں۔ اور ہم سے عمروبن دینارنے به حدیث کی دفعہ بیان کی لیکن ایک وسق یا دووس غلے کاکوئی ذکر شیں کیا۔ میں نے ان سے کماکہ حدیث میں ایک وسق یا وو وسق کا بھی ذکر ہے؟ انہوں نے کما کہ میرا بھی خیال ہے کہ حدیث میں ایک یا دو وسل کا ذکر آیا ہے۔ کعب بن اشرف نے کما' ہاں ، میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے بوچھا ، گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کما' اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کما کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو۔ ہم تمہارے پاس اپنی عور تیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں۔ اس نے کما ' پھراپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کما' ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں کل انہیں اسی پر گالیاں دی جانمیں گی کہ ایک یا دو وست غلے پر اسے رہن رکھ دیا گياتها' يه تو بردي بے غيرتي موگي البته مم تهمارے پاس اپنے "لامه" گروی رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کما کہ مراد اس سے ہتھیار تھے۔ محمہ بن مسلمہ بڑاٹئر نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیااور رات کے وقت اس کے یمال آئے۔ ان کے ساتھ ابونائلہ بھی موجود تھے وہ کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے۔ پھراس کے قلعہ کے پاس جاکر انہوں نے آواز دی۔ وہ باہر آنے لگاتواس کی بیوی نے کماکہ اس وقت (اتن رات گئے) کمال باہر جا رہے ہو؟ اس نے کما' وہ تو محد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابوناکلہ ہے۔ عمرو کے سوا (دوسرے راوی) نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو پیہ آواز الی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹیک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمه اور میرے رضاعی بھائی ابوناکلہ ہیں۔ شریف کو اگر رات میں

أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ: وَأَيْضًا وَالله لَتَمِلُّنَّهُ قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أيِّ شَيْء يَصَيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسُقَىن، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذَّكُرْ وَسُقًا أو وَسْقَيْن فَقُلْتُ لَهُ فيهِ وَسْقاْ أَوْ وَسُقَيْنِ فَقَالَ : أَرَى فِيهِ وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنِ فَقَالَ: نَعَمْ. اِرهَنُونِي قَالُوا: أيَّ شَيْء تَريدُ قَالَ : ارْهَنُوني نِسَاءَكُمْ؟ قَالُواً: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ؟ قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ؟ فَيُقَالُ: أَرْهِنَ بُوَسْقِ أَوْ وَسُقَيْنَ هَٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَوْهَنُكَ اللَّهُمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إلَى الْحِصْن فَنَزَلَ إلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنُ تَخْرُج هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي ٱبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو: قَالَتْ اسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدُّمُ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعِي ابُو نَائِلَةً إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لأَجَابَ قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ : سَمَّاهُمْ عَمْرُو قَالَ: سَمِّي بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو: جَاءَ

مَعَهُ برَجُلَيْن وَقَالَ غَيْرُ عَمْرو وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ بنُ أُوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بشر قَالَ عُمْرٌو : جَاءَ مَعَهُ برَجُلَيْن فَقَالَ : إذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَاشَمَّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرُّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ ربحُ الطُّيبِ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم ريحًا أيْ أطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو : قَالَ عِنْدِي أَغْطَرُ بِسَاء الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ عَمْرٌو: فَقَالَ أَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَشْمَ رَأْسَكَ؟ قَالَ: فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ : أَتَأَذَنُ لِي ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ. قَالَ: دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمُّ أَتَوْا النِّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَأَخْبَرُوهُ.

بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب محربن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے۔ سفیان سے یوچھاگیا کہ کیاعمروبن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بعض کا نام لیا تھا۔ عمرونے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سوا (راوی نے) ابوعبس بن جبر' حارث بن اوس اور عباد بن بشرنام بتائے تھے۔ عمرونے بیان کیا کہ وہ اینے ساتھ دو آدمیوں کولائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے تو میں اس کے (سرنے) بال ہاتھ میں لے لوں گااور اسے سو تکھنے لگوں گا۔ جب تہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سرپوری طرح اینے قبضہ میں لے لیا ہے تو پھرتم تیار ہو جانا اوراہے قتل کرڈالنا۔ عمونے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سو تھوں گا۔ آخر کعب جاور لیٹے ہوئے باہر آیا۔ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی برتی تھی۔ محربن مسلمہ بھاتھ نے کہا' آج سے زیادہ عمدہ خوشبومیں نے مجھی نہیں سو تکھی تھی۔ عمرو کے سوا (دو مرے راوی) نے بیان کیا کہ کعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہروقت عطرمیں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ بڑاٹئہ نے اس سے کہا'کیا تمهارے مرکو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اس نے کما' سونگھ کتے ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ بٹائٹۂ نے اس کا سرسو نگھااور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سو نگھا۔ پھرانہوں نے کہا کیا دوبارہ سو تکھنے کی اجازت ہے؟ اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھرجب محد بن مسلمہ رفائند نے اسے بوری طرح اسین قابو میں کر لیا تواینے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور ماہلے کی خدمت میں حاضر ہو کراس کی اطلاع

ا کعب بن اشرف کا کام تمام کرنے والے گردہ کے سردار حفرت محمد بن مسلمہ بڑاتھ تھے۔ انہوں نے آنخضرت ساتھا ہے وعدہ تو کرلیا مگر کئی دن تک متفکر رہے۔ پھر ابونا کلہ کے پاس آئے جو کعب کا رضاعی بھائی تھا اور عباد بن بشراور حارث بن

اوس۔ ابو عبس بن جرکو بھی مشورہ میں شریک کیا اور یہ سب مل کر آنخضرت ساتھ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم کو اجازت و بیخے کہ ہم جو مناسب سمجمیں کعب سے ولی ہاتیں کریں۔ آپ نے ان کو بطور مصلحت اجازت مرحمت فرمائی اور رات کے وقت جب یہ لوگ مدینہ سے بطح و آنخضرت ماتھ ہے تک ان کے ساتھ آئے۔ چاندنی رات تھی۔ آپ نے فرمایا 'جاؤ اللہ تماری مدد کرے۔

ِ کعب بن اشرف مدینہ کابہت بیدا متعقب یہودی تھا اور بیزا مال دار آدمی تھا۔ اسلام سے اسے سخت نفرت اور عدادت تھی۔ قریش کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ابھار تا رہتا تھا اور بیشہ اس ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وحوے سے آنخضرت ساتھیا کو قتل کرا وے۔ فتح الباری میں ایک وعوت کا ذکر ہے جس میں اس طالم نے اس فرض فاسد کے تحت آمخضرت ساتھ کے مدعو کیا تھا محر حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس کی نیت بدے آخضرت مٹاہل کو آگاہ کر دیا اور آپ بال بال فی مجے۔ اس کی ان جملہ حرکات بد کو دیکھ کر آمخضرت مانجام نے اس کو ختم کرنے کے لیے محاب کے سامنے اپنا خیال ظاہر فرمایا جس پر محد بن مسلمہ انصاری بواٹھ نے آماد کی کا اظهار کیا۔ کعب بن اشرف محد بن مسلمہ کا مامول بھی ہوتا تھا۔ محراسلام اور پیغبراسلام علیہ الصلوة والسلام کا رشتہ ونیاوی سب رشتوں سے بلند و بالا تھا۔ بسرمال اللہ تعالی نے اس طالم کو بایس طور ختم کرایا جس سے فتوں کا دروازہ بند ہو کر امن قائم ہو گیا اور بست سے لوگ جنگ کی صورت پیش آنے اور قل ہونے سے چ گئے۔ جافظ صاحب فرائے ہیں: روی ابوداود و الترمذی من طریق الزهری عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابيه ان كعب بن الاشرف كان شاعرا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه . كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واهلها احلاط فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استصلاحهم وكان اليهود والمشركون يوذون المسلمين اشد الأذي فامرالله رسوله والمسلمين بالصبر فلما ابي كعب ان ينزع عن اذاه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ان يبعث رهطا ليقتلوه وذكر ابن سعد ان قتله كان في ربيع الاول من السنة الثالثة (في الباري) طلاصه بيكه كعب بن اشرف شاعر بھی تھا جو شعروں میں رسول اللہ مان کیا جو کرتا اور کفار قریش کو آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب دلاتا۔ آنخضرت التيام جب مدينه منوره تشريف لائ وبال ك باشندك آليل ميل خلط طط تعد آنخضرت من كا ان كي اصلاح وسدهار كابيزا الملا یمودی اور مشرکین آنخضرت ملی کو سخت ترین ایذائی پہنچانے کے دریے رہتے۔ پس اللہ نے اپنے رسول میں اور مسلمانوں کو صبر کا تھم فرمایا۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے زیادہ برھنے لگیں اور وہ ایذا رسانی سے بازنہ آیا تب آپ مٹاہیم نے حضرت سعد بن معاذ براثد کو علم فرمایا که ایک جماعت کو جمیجیں جو اس کا خاتمہ کرے۔ ابن سعد نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قتل ۳ ھیں ہوا۔

باب ابو رافع۔ یہودی عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا قصہ

کتے ہیں اس کانام سلام بن الی الحقیق تھا۔ یہ خیبر میں رہتا تھا۔ بعضوں نے کہاایک قلعہ میں تجازے ملک میں واقع تھا۔ زہری نے کہا ابو رافع کعب بن اشرف کے بعد قتل ہوا۔ (رمضان ۲ ھ میں)

(۴۰۳۸) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے یکیٰ بن آدم نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی زائرہ نے' انہوں نے اپنے والد زکریا بن ابی زائدہ سے' ان سے ابو اسحاق سیعی نے بیان کیا' ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنما نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ١٦ باب قَتْلِ أَبِي رَافِعِ عَبْدِ ا شَهِ
 أَنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

وَيُقَالُ سَلاَمُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ كَانَ بِخَيْبَوَ
وَيُقَالُ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَقَالَ
الرُّهْرِيُّ: هُو بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ.
الرُّهْرِيُّ: هُو بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ.
١٣٨ ٤ - حدثني إسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّنَنَا يَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَلْمِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثْ عَالِي رَائِدَةً عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثْ عَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثْ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثْ عَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثْ

رَسُولُ ا لله الله وَهُمُّا إِلَى أَبِي رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ. [راجع: ٣٠٢٢]

٤٠٣٩ حدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدُّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أبي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْن لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقُدَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بسَرْحِهم، فَقَالَ عَبْدُ الله لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطَّفَّ لِلْبَوَّابِ، لَعَلَّي أَنْ أَذْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمُّ تَقَنَّعَ بِنُوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابَ يَا عَبْدَ الله إِنْ كُنْتَ تُويِدُ أَنْ تَدْخُلَ فَاذْخُل فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمُّ عَلَّقَ الْأَغَالِيقَ عَلَى وَبِيدٍ قَالَ: فَقُمْت 'إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ ٱبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيُّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلُّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَىُّ

آخضرت میں ایک دخد آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا۔ (مجملہ ان کے) عبداللہ بن میں رات کو اس کے کمریس محصے ، وہ سو رہا تھا۔ اسے قتل کیا۔

(١٤٠٣) بم سے يوسف بن موى نے بيان كيا كما بم سے عبيدالله بن مویٰ نے بیان کیا' ان سے اسرائیل نے' ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب واللہ فے بیان کیا کہ رسول اللہ سے او رافع ببودی (کے قل) کے لیے چند انصاری محاب کو بھیجا اور عبداللہ بن عليك روائد كوان كااميرينايا-بيد ابورافع حضور اكرم ماييا كوايذا ديا كرتا تفااور آپ كے دشمنوں كى مردكياكرتا تھا۔ حجاز ميں اس كاايك قلعہ تھااور وہیں وہ رہاکر تاتھا۔ جب اس کے قلعہ کے قریب یہ پنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اور لوگ اینے مویثی لے کر (اینے گھرول کو) واپس مو چکے تھے۔ عبداللہ بن علیک بناٹھ نے اینے ساتھیوں سے کما کہ تم لوگ بیس ٹھرے رہو میں (اس قلعہ بر) جا رہا ہوں اور دربان يركوئي تدبير كرول كار تاكه من اندر جاني مين كامياب مو جاؤل-چنانچہ وہ (قلعہ کے پاس) آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کرانہوں نے خود کو اپنے کیڑوں میں اس طرح چھپالیا جیسے کوئی قضائے حاجت كر رہا ہو۔ قلعہ كے تمام آدى اندر داخل ہو كيكے تھے۔ دربان نے آواز دی' اے اللہ! کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آجا' میں اب وروازہ بند کر دول گا۔ (عبداللہ بن عتیک بناٹھ نے کما) چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آگئے تو اس نے دروازہ بند کیااور تنجوں کا مجھاایک کھونٹی پرلٹکا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اب میں ان تنجوں کی طرف بڑھااور انہیں لے لیا' پھر میں نے قلعہ کا دروازہ کھول لیا۔ ابورافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور وہ اینے خاص بالاخانے میں تھا۔ جب داستان کو اس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس كمرك كى طرف يرجي لكاله اس عرصه مين ميں جتنے دروازے اس تک چنچے کے لیے کھولا تھا انسی اندر سے بند کرا جا اتھا۔ میرا

**(378)** مطلب بد قماک اگر قلعه والول کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک ہیہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نه کرلول۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ (سورہا) تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوسکا کہ وہ کمال ہے۔ اس لیے میں نے آواز دی'یا ابارافع؟وہ بولا کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تکوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میراول دھک دھک کر رہا تھا۔ یمی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دریر تک باہر ہی ٹھسرا رہا۔ پھردوبارہ اندر گیا اور میں نے آواز بدل کر پوچھا' ابو رافع! بيه آواز کيسي تھي؟ وه بولا تيري مال غارت ہو۔ ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تکوار سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر (آواز کی طرف بڑھ کر) میں نے تلوار کی ایک ضرب اور لگائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگر چہ میں اسے زخمی تو بہت کر چکا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے تکوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قل کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے دروازے ایک ایک کر کے کھولنے شروع کئے۔ آخر میں ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ زمین تک میں پہنچ چکا ہوں (لیکن ابھی میں پہنچانہ تھا)اس لیے میں نے اس يرياؤل ركه ديا اوريني كريزا - جاندني رات تقى - اس طرح كريزن سے میری پنڈل ٹوٹ گئ ۔ میں نے اسے اپ عمامہ سے باندھ لیا اور آکر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے بیہ ارادہ کرلیا تھا کہ یمال سے اس وقت تک نمیں جاؤں گاجب تک بدند معلوم کرلوں کہ آیا میں اسے قل کرچکا ہوں یا سیں؟ جب مرغ نے آواز دی تواس وقت قلعہ کی فصیل یر ایک پکارنے والے نے کھڑے موکر پکارا کہ اہل حجاز کے تاجر ابورافع کی موت کااعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کماکہ چلنے کی جلدی کرو۔ اللہ تعالی نے ابو رافع کو قتل

كرا ديا - چنانچه ميں نبي كريم ملتي الم خدمت ميں حاضر موا اور آپ كو

مِنْ دَاخِل قُلْتُ إِن الْقَوْمُ لَوْ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيُّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَالْتَهَيْتُ ُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتِ مُظْلِمٍ وَسُطَ عِيَالِهِ، لاَ ادْرِي ايْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ : ابَا رَافِعِ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصُّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرَّبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْنًا، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمُّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ قَالَ : لأَمُّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً في الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بالسَّيْفِ، قَالَ فَاصْرِبُهُ صَرْبَةَ اثْخَنَتْهُ وَلَمْ اقْتُلْهُ، ثُمُّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى اخَذَ في ظَهْرهِ فَعَرَفْتُ انَّى قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابَا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلي وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: لاَ أَخُرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أعْلَمَ اقْتَلْتُهُ فَلَمًا صَاحَ الدَّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ : أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِر أَهُل الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللهِ أَبَا رَافِعِ فَانْتَهَٰيْتُ إِلَى النِّبِيِّصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَفَخَدُّتُنَّهُ فَقَالَ لِي: ((ابْسُطُ رجُلُك)) فبسطَّتُ رِجُلِي فَمَسَحَهَا

فَكَأَنُهَا لَمُ اشْتَكِهَا قَطُ. [راجع: ٣٠٢٢]

٠٤٠٤ حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدُّثَنَا شُرَيْحٌ هُوَ ابْنُ مَسْلَمَةً. حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُتْبَةً فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِن الْحِصْنَ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكِ : امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ قَالَ: فَتَلَطُّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِقَبَسِ يَطْلُبُونَهُ قَالَ: فَحَشِيتُ أَنْ أُغْرَفَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي كَأَنِّي اقْضِي حَاجَةً ثُمُّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ، فَدَخَلْتُ ثُمُّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطٍ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْن فَتَعَشُّوا عِنْدَ أَسِي رَافِعِ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِم فَلَمَّا هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَلاَ اَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ قَالَ: وَرَايْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْن فِي كَوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْجِصْنِ، قَالَ: قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ

اس کی اطلاع دی۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلا۔ میں نے پاؤں پھیلاا ور انتا نے پاؤں پھیلاا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا ہے ہے اس میں مجھے کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔

( ۱۳۹۴) ہم سے احد بن عثان بن حکیم نے بیان کیا ، ہم سے شرت ابن مسلمہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان ے ان کے والد بوسف بن اسحاق نے 'ان سے ابواسحاق نے کہ میں نے براء بن عازب بواٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے عبداللہ بن علیک اور عبداللہ بن عتبہ جہ اللہ کے ساتھ ابورافع (کے قتل) کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے۔ جباس کے قلعہ کے نزدیک پنیج تو عبداللہ بن عتیک بناٹھ نے اپنے ساتھوں سے كهاكه تم لوگ يهيں تھمرجاؤ پہلے ميں جاتا ہوں ' ويكھوں صورت حال كيا ہے۔ عبدالله بن عتيك بنالله نے بيان كياكه (قلعه كے قريب بنے كر) ميں اندر جانے كے ليے تدابير كرنے لگا۔ اتفاق سے قلعہ كاايك گدھا کم تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعہ والے روشنی لے کر باہر نکے۔ بیان کیا کہ میں ڈرا کہ کمیں مجھے کوئی پیچان نہ لے۔ اس لیے میں نے اپنا سرڈھک لیا ،جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرلوں جے قلعہ کے اندر داخل ہوناہے وہ جلدی آجائے۔ میں نے (موقع غنیمت سمجھااور) اندر داخل ہو گیااور قلعہ کے دروازے کے پاس ہی جمال گدھے باندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا۔ قلعہ والول نے ابو رافع کے ساتھ کھانا کھایا اور پھرات قصے ساتے رہے۔ آخر کچھ رات کئے وہ سب قلعہ کے اندر ہی اپنے اين كرول مين واليس آكئه اب سنانا جهاچكا تهااور كهيس كوئى حركت سیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں اس طویلہ سے باہر لکلا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان نے کنجی ایک طاق میں رکھی ہے۔ میں نے پہلے تنجی اپنے قبضہ میں لے لی اور پھرسب سے پہلے قلعہ کا دروازہ کھولا، بیان کیا کہ میں نے بید شوچا تھا کہ اگر قلعہ

**(380)** والول کو میراعلم ہو گیاتو میں بدی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا۔ اس کے بعد میں نے ان کے کمروں نے وروازے کھولنے شروع کئے اور انسیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ اب میں زینوں سے ابو رافع کے بالا فانوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرہ میں اندھیرا تھا۔ اس کاچراغ کل كروياً كيا تعاديس بيه نهيس اندازه كريايا تعاكمه ابو رافع كهال ہے۔ اس لے میں نے آواز دی ایا رافع! اس پر وہ بولا کہ کون ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ پر آواز کی طرف میں برحااور میں نے تکوارے اس ير حمله كيا۔ وہ چلانے لگاليكن بير وار او خچمارٌ اتھا۔ انہوں نے بيان كياك محردوبارہ میں اس کے قریب پہنچا ہویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں۔ میں نے آواز بدل کر ہوچھا۔ ابورافع کیا بات پیش آئی ہے؟ اس نے کما تیری ماں غارت ہو' ایمی کوئی فخص میرے کمرے میں آگیا اور تکوار ے جھے برحملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس كى آواز كى طرف بوره كردوباره حمله كيا- اس حمله بيس بعى وه قتل نہ ہوسکا۔ پھروہ چلانے لگااور اس کی بیوی بھی اٹھ گئ (اور چلانے لگی) انہوں نے بیان کیا کہ چریں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ اس وقت وہ چت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تکوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زورے اے دبایا۔ آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹے کی آواز س لی تویس وہاں سے نکلا' بہت گھبرایا ہوا۔ اب زیند پر آچکا تھا۔ میں اترنا چاہتا تھا کہ نیچ گر پڑا۔ جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر پی باندھی اور لنگراتے ہوئے اینے ساتھیوں کے پاس پنچا۔ میں نے ان سے کما کہ تم لوگ جاؤ اور رسول اللہ ساتھ کا خوشخبری سناؤ۔ میں تو یمال سے اس وقت تک نمیں ہوں گاجب تک اس کی موت کا اعلان نه س لول۔ چنانچہ صبح کے وقت موت کا اعلان كرف والا ( قلعه كي فصيل ير) چرها اور اعلان كياكيد ابورافع كي موت واقع ہوگئ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھریس چلنے کے لیے اٹھا، مجھے (کامیانی کی خوشی میں) کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم مان پالیا کی خدمت میں پنچیں' میں

انْطَلَقْتُ عَلَى مَهْل، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أبْوَابِ بُيُوتِهِمْ فَغَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِر، ثُمُّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلُّم ۚ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِيءَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرُّجُلُ؟ فَقُلْتُ : يَا أَبَا رَالِعِ، قَالَ: مَنْ هَذاَ؟ قَالَ: فَعَمِدْتُ نَحْوَ الصُّوْتِ فَأَصْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُعْن هَيْنًا؟ قَالَ : ثُمَّ جِنْتُ كَأَنِّي أَغِيثُهُ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِعِ؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، **لَقَالَ: أَلَا أُعْجَبُكَ لِأُمُّكَ الْوَيْلُ؟ دَخَلَ** عَلَيُّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرَبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْنًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جَنْتُ وَغَيْرُتُ صَوْتِي كَنَاأَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَصَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِيءُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمُ، ثُمُّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السُّلُّمَ أُرِيدُ انْ انْزِلَ فَأَمْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَفَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي إَحْجُلُ فَقُلْتُ لَهُمْ : انْطَلِقُوا فَبَشُرُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لَوَانِّي لاَ أَبْرَحُ حَتَّى اسْمَعَ النَّاعِيَةُ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ، قَالَ : فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةً، فَأَذْرَكْتُ امنحابي قَبْلَ انْ يَأْتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشُرْتُهُ. نه اين ساتميون كوياليا- آخضرت الناتيم كوخو شخرى سالى-

[راجع: ٣٠٢٢]

كيم من الله رافع يهودي خير من ربتا تماد ركيس التجار اور تاجر الحجازے مشهور تماد اسلام كا سخت ترين دعمن بروقت رسول كريم ما الله كا جوكياكر القاء غروة خدق ك موقع ير عرب ك مشهور قبائل كو ميند ير حمله كرنے ك ليے اس ف اجمارا تفاء آخر چند خزرجی محابوں کی خواہش پر آنخضرت سٹھی کے عبداللہ بن علیک انساری کی قیادت میں بانچ آدمیوں کو اس کے قتل پر مامور فرمایا تھا۔ ساتھ میں تاکید فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ چنانچہ وہ ہوا جو حدیث بالا میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض دفعہ قیام امن کے لیے ایسے مفدول کا قل کرنا دنیا کے ہر قانون میں ضروری ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں : عن عدالله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله ان الاوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين لا تصنع الاوس شيئا الا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فصلا علينا وكذالك الاوس فلما اصابت الاوس كعب بن اشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب فذكروا ابن ابى المحقيق وهو بخيبر (في الباري) يعنى اوس اور تزرج كا باجمي حال به تحا کہ وہ دونوں قبیلے آپس میں اس طرح رشک کرتے رہتے تھے جیسے دو ساعد آپس میں رشک کرتے ہیں۔ جب قبیلہ اوس کے ہاتھوں کوئی اہم کام انجام پاتا تو خزرج والے کہتے کہ قتم اللہ کی اس کام کو کرے تم فضیلت میں ہم سے آگے نہیں بردھ سکتے۔ ہم اس سے بھی برا کوئی کام انجام دیں گے۔ اوس کا بھی ہی خیال رہتا تھا۔ جب قبیلہ اوس نے کعب بن اشرف کو ختم کیاتو فزرج نے سوچا کہ ہم کی اس ے برے دعمن کا خاتمہ کریں گے جو رسول کریم ماٹھیے کی عداوت میں اس سے بردھ کر ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے ابن الی الحقیق کا انتخاب کیا جو خیبر میں رہتا تھا اور رسول کریم ساتھیا کی عداوت میں ہے کعب بن اشرف سے بھی آگے بردھا ہوا تھا۔ چنانچہ اوس کے جوانوں نے اس ظالم کا خاتمہ کیا۔ جس کی تفصیل یمال مذکور ہے۔ روایت میں ابو رافع کی جورو کے جاگئے کا ذکر آیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ وہ جاگ کر چلانے گئی۔ عبداللہ بن عتیک بڑھ کتے ہیں کہ میں نے اس پر تکوار اٹھائی لیکن فوراً مجھ کو فرمان نبوی یاد آگیا اور میں نے اسے نہیں مارا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عتیك واللہ كل بڑى سرك جانے كا ذكر ہے۔ اللي روايت ميں بندلى اوت جانے كا ذكر ہے۔ اور اس میں جو ڑکھل جانے کا' دونوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ اختال ہے کہ پنڈل کی ہڑی ٹوٹ گئی ہو اور جو ٹر بھی کی جگہ ہے کھل گیا ہو۔

١٧ - باب غَزُوةِ أُحُدِ

## باب غزوهٔ احد کابیان

اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان "اور وہ وقت یاد کیجے 'جب
آپ صبح کو اپنے گھروں کے پاس سے نکلے 'مسلمانوں کو لڑائی کے لیے
مناسب ٹھکانوں پر لے جاتے ہوئے اور اللہ بڑا سننے والا ہے 'بڑا جانے
والا ہے۔ " اور اسی سورت میں اللہ عزوجل کا فرمان "اور ہمت نہ ہارو
اور غم نہ کرو' تمی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ اگر تمہیں کوئی
زخم پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان
دنوں کی الٹ بھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے ہی رہجے ہیں' تا کہ اللہ
ایمان لانے والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائے اور
ائلہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور تاکہ اللہ ایمان لانے والوں

کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو منا دے۔ کیا تم اس ملک میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے 'طلا تکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جماد کیا اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس کے سامنے آؤ۔ سو اس کو اب تم نے فوب بھلی آ تھوں سے دیکھ لیا۔ "اور اللہ تعالیٰ کا فرمان "اور یقیناً تم سے اللہ نے کچ کر دکھایا اپنا وعدہ 'جب کہ تم انہیں اس کے تھم سے قل کر رہے تھے میمال تک کہ جب تم خود ہی کرور پڑ گئے اور آپس میں جھڑنے نے گئے۔ تھم رسول کے بارے میں اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو کچھ کہ تم چاہتے تھے۔ بعض تم میں وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ بھراللہ نے تم کو دنیا چاہتے اور بعض تم میں ایسے تھے جو آ خرت چاہتے تھے۔ بھراللہ نے تم کو ان میں سے بھیرویا تاکہ تمہاری پوری آ زمائش کرے اور اللہ نے تم کو سے درگزر کی اور اللہ ایمان لانے والوں کے حق میں بڑا فضل والا سے ۔ "(اور آیت)" اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہے۔ "(اور آیت)" اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہم گر مردہ مت خیال کرو۔ "آخر آیت تک۔

الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِنتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنْةُ وَلَمًا يَعْلَمِ اللهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقْد كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهِ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ ﴾ ﴿ بِإِذْنِهِ حَتَى اللهِ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ ﴾ ﴿ بِإِذْنِهِ حَتَى اللهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ ﴾ ﴿ بِإِذْنِهِ حَتَى اللهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ هِنَ اللهُ أَنْ مَنْ يُويدُ اللهُ فَو وَعَمَيْتُمْ مِنْ يُويدُ اللهُ فَي اللهُ فَو مَنْ كُمْ مَن يُويدُ اللهُ فَي اللهُ فَو الله ذُو عَلَى الْمُوْمِينِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ عَلَى الْمُوْمِينِينَ ﴾ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ أَمُواتًا ﴾ الآية. الله فَو الله فَو اللهِ فَي سَبِيلِ اللهُ أَمُواتًا ﴾ الآية.

ا آیات ندکورہ میں جنگ احدے کچھ مختلف کوا کف پر اشارات ہیں۔ مورخہ کا شوال ۳ ہے میں احد پہاڑ کے قریب ہے جنگ الکیکی ہے۔ مشرکین کا انگر الکی بڑار موروں پر مشتل تھا جی ہوئی ہے مشرکین کا انگر میں ہے۔ مشرکین کا انگر میں ہے دہتہ حضرت عبداللہ بن جیر بڑاتی کی ماتحی میں احد کی ایک کھاٹی کی تفاظت پر مشر فیا تھا اور تاکید کی تھی کہ ہمارا تھی آئے بغیر ہرگر ہے گھاٹی نہ چھوڑی۔ ہماری جیت ہو یا ہار تم لوگ بیمیں ہے رہو۔ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہونے گی تو ان انگر ہوں میں سے اکثر نے فتح ہو جانے کے خیال سے درہ خال چھوڑ ویا جس سے مشرکین نے بلٹ کر مسلمانوں کو فتح ہونے گی تو ان انگر ہوں میں سے اکثر نے فتح ہو جانے ہو تاریخ میں مشہور ہے۔ احادیث ذیل میں جنگ احد سے مشرکین نے بلٹ کر متعلق کوا کف بیان کے گئے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں: وقال العلماء و کان فی قصة احد و ما اصب به المسلمون من الفوائد والحکم متعلق کوا کف بیان کے گئے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں: وقال العلماء و کان فی قصة هر قل مع ابی سفیان والحکمة فی ذالک انہم الرسول ان لا یرجوا منه و منها ان عادة الرسول ان تبتل و تکون لها العاقبة کما تقدم فی قصة هر قل مع ابی سفیان والحکمة فی ذالک انہم الرسول ان لا یوجوا منه و منها والقول عاد التلویح تصریحا و عرف المسلمون ان لهم علو فی دورہم فاستعدوا لهم و تحرزوا منهم الن العاقب میں بیا بھی علو فی دورہم فاستعدوا لهم و تحرزوا منهم الن العاقب میں علی علی میں بیا بھی علی میں جو انہیت کے لحاظ ہے بولی عظمت رکھی تیر وی الباری) لین علاء نے کمانے کہ احد کے واقعہ میں بہت سے فوا کد اور بہت می حکمتیں ہیں جو انہیت کے لحاظ ہے بولی عظمت رکھی تیر ویں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کو معصیت اور مشمیات کے ارتکاب کا متیجہ بدیدالا دیا جائے تاکہ آئندہ وہ الیا نہ کریں۔ بچی تیر اس میں ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کو معصیت اور مشمیات کے ارتکاب کا متیجہ بدیدالا دیا جائے تاکہ آئندہ وہ الیا نہ کریں۔ بچی تیر وہ ایس الن میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کو معصیت اور مشمیات کے ارتکاب کا متیجہ بدیدالا دیا جائے تاکہ آئندہ وہ الیا نہ کریں۔ بچی تیر

1 \$ . \$ - حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخُبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجْرَبَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله عَنْهُمَا عَلْدِ: ((هَذَا جَبُريلُ آخِذٌ بِرَأْسٍ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ)). [راجع: ٩٩٥]

١٠٤٧ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ اَخْبَرَنَا بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبْوةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابِي حَبِيبٍ عَنْ ابي الْحَيْدِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِيَ سِنِينَ كَالْمُودَةِ عِلِلاَّحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ثُمُ طَلَعَ الْمِنْبُرِ فَقَالَ : ((إنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ثُمُونَا وَإِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَإِنْ مَوْعِدَكُمُ فَرَطٌ، وَإِنْ مَوْعِدَكُمُ الْمُحُوثُ وَإِنَّى مَنْ مَقَامِي هَذَا الْحَوْضُ وَإِنِّي لِأَنْظُرُ إَلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا الْحَوْضُ وَإِنِّي لِأَنْظُرُ إَلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا

(اسم مس) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا ہم کو عبدالوہاب نے خبردی انہوں نے کما ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا 'یہ حضرت جریل ہیں 'ہتھیار بند' اپنے گھوڑے کی لگام تھاہے ہوئے۔

(۱۹۴۴) ہم سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم کو ذکریا بن عدی نے خبردی 'انسیں حیوہ عدی نے خبردی 'انسیں حیوہ نے انہیں بزید بن حبیب نے 'انہیں ابوالخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ آلیا نے آٹھ سال بعد یعنی آٹھویں برس میں غزوہ احد کے شمداء پر نماز جنازہ اداکی 'جیسے یعنی آٹھویں برس میں غزوہ احد کے شمداء پر نماز جنازہ اداکی 'جیسے آپ زندول اور مردول سب سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا 'میں تم سے آگے آگے ہوں ' بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا 'میں تم سے آگے آگے ہوں ' میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے (قیامت کے دن) تہماری طاقات موض (کوش) پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض حوض (کوش) پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض

(384) S (384)

وَإِنِّي لَسْتُ اخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي اخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافُسُوهَا)). قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظُرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[راجع: ١٣٤٤]

(کوش) کود کھ رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے اس کاکوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کو گے ' بل میں تمارے بارے میں دناہے ڈر تا ہوں کہ تم کمیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ عقبہ بن عامر بن فرن نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول الله ساتھ کاب آخری دیدار تفاجو مجھ کو نصیب ہوا۔

احد کی لڑائی ۳ ھ شوال کے مینے میں ہوئی اور ۱۱ ھ ماہ ریج الاول میں آپ کی وفات ہوگئی۔ اس لیے راوی کا یہ کمنا کہ آٹھ سیسی کی میں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آٹھویں برس جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں طاہر کر دیا ہے۔ زندوں کا رخصت کرنا تو ظاہرے کیونکہ یہ واقعہ آپ کے حیات طیبہ کے آخری سال کا ہے اور مردوں کا وداع اس کا معنی یوں کر رہے ہیں کہ اب بدن کے ساتھ ان کی زیارت نہ ہو سکے گی۔ جیسے دنیا میں ہوا کرتی تھی۔ حافظ صاحب نے کما کو آنخضرت منتہ کیا وفات کے بعد مجی زندہ ہیں لیکن وہ اخروی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی سے مشابهت نہیں رکھتی۔ روایت میں حوض کوٹر پر شرف دیدار نبوی مٹی کے کا ذکر ہے۔ وہال ہم سب ملمان آپ سے شرف ملاقات حاصل کریں گے۔ مسلمانو! کوشش کرو کہ قیامت کے دن ہم اینے پنیبر مان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ جمال تک ہوسکے آپ کے دین کی مدد کرو۔ قرآن و حدیث بھیلاؤ۔ جو لوگ حدیث شریف اور حدیث والوں سے دشنی رکھتے ہی نه معلوم وہ حوض کوٹر پر رسول کریم طرابی کو کیا منہ و کھلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوٹر پر ہمارے رسول سی بیا کی ملاقات نعيب فرمائ أين-

٤٣ ٠٤ - حدَّثَناً عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَنِذِ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله وَقَالَ: ((لاَ تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِينُونَا)) فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاَخلِهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْعَنِيمَةُ الْعَنِيمَةُ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ جُبَيْرٍ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَنْ لاَ تَبْرَحُوا فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صُرفَ وُجُوهُهُمْ فَأُصِيبُ سَبْعُونَ قَتِيلاً

(۱۳۹۳) مم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابن اسحال (عمروبن عبیدالله سیعی) نے اور ان سے براء روائ نے بیان کیا کہ جنگ احدے موقع پر جب مشرکین سے مقابلہ کے لیے ہم پنچ تو آخضرت ماٹھیا نے تیراندازوں کاایک دستہ عبدالله بن جبیر بی این ما تحتی میں (بپاڑی پر) مقرر فرمایا تھااور انہیں یہ تھم دیا تھاکہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا' اس وقت بھی جب تم لوگ دکھ لو کہ ہم ان پر غالب آگئے ہیں چر بھی یمال سے نہ ہمنا اور اس وقت بھی جب تم د کھ او کہ وہ ہم پر غالب آگئے 'تم اوگ ہاری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھرجب ماری الم بھیر کفارے موئی تو ان میں بھگد ڑ چ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عور تیں بہاڑیوں پر بری تیزی کے ساتھ بھاگ جا رہی تھیں' پٹدلیوں سے اور کپڑے اٹھائے ہوئے' جس سے ان ك يازيب وكهاني وب رب تھے. حضرت عبدالله بن جبير بن الله (تیرانداز)سائقی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ بڑاتھ نے ان سے کما کہ مجھے نی کریم مٹھائے انے تاکیدکی تھی کہ اپن جگہ سے نہ

وَأَشْرَفَ آبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي الْقَوْم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ : ((لا تُجيبُوهُ))، فَقَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قَالَ : ((لاَ تُجيبُوهُ))، فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هُؤُلاًء قُتِلُوا فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكُ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُو الله أَبْقَى الله عَلْيَكَ مَا يُخْزِيْكَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَعْلُ هُبَلْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَجِيبُوهُ)) قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا ا لله أعْلَى وَأَجَلُ) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَجيبُوهُ)) قَالُوا : مَا نَقُولُ : قَالَ : ﴿ وَقُولُوا اللَّهِ مَوْلَانَا وَلاَّ مَوْلَى لَكُمْ)) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوُمُّ بِيَوْم بَدْر وَالْحَرْبُ مِبِجَالٌ وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمُ آمُرْ بَهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي.

[راجع: ٣٠٣٩]

ہنا (اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوشنے نہ جاؤ) لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا تھم مانے سے انکار کردیا۔ ان کی اس تھم عدولی کے نتیج میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابوسفیان نے بہاڑی پر سے آواز دی کیا تہارے ساتھ محد (التی الله موجود ہیں؟ حضور مالی نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے ' پھرانموں نے بوچھا کیا تہمارے ساتھ ابن الی قاف موجود ہیں؟ حضور التي يا نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرمادی۔ انہوں نے بوچھا کیا تمارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟اس کے بعد وہ کمنے لگے کہ یہ سب قتل كردية كيد اكر زنده موت توجواب ديت اس يرعمر بنات به قابو مو کئے اور فرمایا ، خدا کے وحمن تو جھوٹا ہے۔ خدا نے ابھی انسیں متہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابوسفیان نے کما اسبل (ایک بت) بلند رہے۔ حضور مل الم الم اللہ اس کاجواب دو۔ صحابہ مِينَ الله عرض كياكه جم كيا جواب دين؟ آپ نے فرماياكه كهو الله سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابوسفیان نے کما ، ہمارے پاس عزی (بت) ہے اور تہمارے ماس کوئی عزی شیں۔ آپ نے فرمایا' اس کا جواب دو۔ صحابہ ومی تشریح نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا که کمو' الله جارا حای اور مددگار ہے اور تمهارا کوئی حامی نہیں۔ ابوسفیان نے کما' آج کا دن بدر کے دن کابدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے۔ (بھی جارے ہاتھ میں اور بھی تمہارے ہاتھ میں) تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مثلہ کیا ہوا پاؤ گے ' میں نے اس کا تحكم نهيس ديا تفاليكن مجصے برانهيں معلوم ہوا۔

بعد میں حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب مسلمان ہو گئے تھے اور اپنی اس زندگی پر نادم تھے مگراسلام پہلے کے ممناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

(۱۳۴۴) مجھے عبداللہ بن محمد نے خبردی کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ اس محمد نے بیان کیا کہ اس سے عمرو نے اور ان سے حضرت جابر بڑاتھ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے غزوہ احد کی صبح کو شراب پی (جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی) اور پھر شمادت کی موت نصیب ہوئی۔

٤٠٠٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
 حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْحَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. [راجع: ٢٨١٥]

**(386)** 

بعد میں شراب حرام ہو تنی ' پھر کسی بھی محالی نے شراب کو منہ نہیں لگایا بلکہ شراب کے برتوں کو بھی توڑ ڈالا تھا۔ م عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله أخُبُونا شُغْبَةً عنْ سَغُد بْنِ إِبُواهِيم عَنْ أَبِيد إبُراهيم أنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف أَتَى بطعام وكان صانما فقال : قتل مصعب نَنْ غَمَيْرُ وَهُوَ حَيْرُ مُنِّي كُفِّنَ فِي بُوْدَةَ إِنَّ غُطَّى رَاسُه بدتُ رَجُلاهُ وَإِنْ غُطِّي رَجُلاه بدا راسه وارَاد قال : وفتل حمرةً. وهو خير ملى ثُمّ بسط له من الذُّل ما

بسط. او قال اعطينا من الدُّنيا ما أعطينا وقد حشيًّا ان تكون حسناتُنا عُجَلت ليا تُمْ جعل يبكي حتّى توك الطّعام.

117 VE 2-17;

(۴۵/۴۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ا کہاہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں سعد بن ابراہیم نے' ان سے ان کے والد ابراہیم نے کہ (ان کے والد) عبدالرحمٰن بن عوف بٹاٹٹر کے پاس کھانالاہا گیا۔ ان کاروزہ تھا۔ انہوں نے کہا'مصعب بن عمیر بناتنہ (احد کی جنگ میں) شہید کر دیئے گئے' وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا(وہ اتنی چھوٹی تھی کہ)اگر اس ہے ان کا سرچسيايا جاتاتو ياؤن كل جاتادراگر پاؤن چسپايا جاتاتو سر كلل جاتاتها. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کمااور حمزہ بڑاٹھ بھی (اسی جنگ میں)شہید کئے گئے' وہ مجھ سے بهتراور افضل تھے پھرجیساکہ تم دیکھ رہے ہو' ہمارے لیے دنیامیں کشادگی دی گئی' یا انہوں نے بیہ کما کہ پھرجیس کہ تم د کھتے ہو' ہمیں دنیا دی گئی' ہمیں تو اس کاڈر ہے کیہ کمیں نہی ہماری نکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اس دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اتناروئے کہ کھانانہ کھاسکے۔

عبدالرحمن بن عوف بٹائٹر عشرہ میشرہ میں ہے تھے گھر بھی انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر بٹاٹٹر کو کسرنفسی کے لیے اپنے ت بمتر بتایا۔ مصعب بن عمیر بڑا وہ قریش نوجوان تھے جو ابجرت ت پہلے ہی مدینہ میں بطور مبلغ کام کر رہے تھے۔ جن کی کوششوں سے مدینه میں اسلام کو فروغ ہوا۔ صد انسوس که شیر اسلام احد میں شہید ہو گیا۔ (بٹاٹنہ)

(١٠٩٠٩) مم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے حضرت جابرین عبداللہ انصاری ہیں۔ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم مان پیا سے غزوہ احد کے موقع پر یوچھا'یارسول الله! اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضور ملتی اے فرمایا کہ جنت میں۔ انہوں نے مجبور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اورلڑنے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

(۲۹۴۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے شقق بن مسلمہ نے اور ان سے خباب بن الارت بڑائد نے بیان کیا کہ جم نے

٤٠٤٦ - حدَثنا عبْدُ الله بْنُ مُحمَّد حَدَثنا سُفُيانَ عَنْ عَمْرُو سَمَعَ جَابُو بُنْ عَبْدِ اللهُ رضى الله عنهما قال: قال رَجُلُ للنَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم يونُم أَخُدِ أَرَأَيْت إِنَّ قُتلُت فايُن الله قال : ((فِي الْجَنَّةِ)) فَالْقَي تمرات في يده ثُمَّ قاتل حَتَّى قُتِلَ.

٧٤٠٤- حدَنا أَخْمَدُ بُنُ يُونُس حَدَثَنا زُهيُرُ حدَثنا الأغمشُ عن شقيق عن أ خَبَابِ بَنِ الأرتَ رضي الله عَنْهُ قال :

هاجرُنا مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَبْتَغِي وَجُهُ اللهِ فَوَجَبَ اجْرُنَا على الله وَمَنَا مِنْ مَضَى اوْ ذَهْب لَمُ يَأْكُلُ مِنْ اَجْرِه شَيْه كَان مِنْهُمُ مُصْعَب بُن عُمَيْرٍ اَجْره شَيْه كَان مِنْهُمُ مُصْعَب بُن عُمَيْرٍ فَتَل يَوُه أَخِد لَمْ يَتُرُكُ الاَ نَمِرة كُنّا إذا غَطَيْنَا بها رأسه خَرَجَت رجلاه وإذا غُطَي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا غُطَي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ((غطُوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر – أوْ أَسْهُ والمُخر أَ – أوْ قال من الإذخر)، ومنا من النعت له شمرته فهو يهدبها.

إراجع: ١١٢٧٦

٨٤٠٤ - أخبرنا حسّان بُن حسّان حدث مُحمَّدًا بُن طُلْحة حدّثنا خميْد عن أنس رضي الله عنه أن عمْه غاب عن بدر فقال: غبْت عن أوّل قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لبن أشهدني الله ما النبي صلى الله عليه وسلم لبن أشهدني الله ما النبي صلى الله عليه وسلم لبن أشهدني الله ما اللهم إنّي أغتذر إليك صنع هؤلاء - اللهم إنّي أغتذر إليك صنع هؤلاء - يغيي المسلمين - وأبرا إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سغد بن أمعاذ بن أجد ربح معاذ فقال: أيْن يَا سَعْدُ إنّي أجد ربح معاذ دوب الجنة دُون أُخد فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا غرف ختى عرَفَتْهُ أُختُهُ بشامة أوْ ببنانه وبه بضع وثمانون مِن طغنة وضرابة ورمية بسهم.

نے بیان کیا کہا ہم ہے حمان بن حمان نے بیان کیا کہا ہم ہے محمہ بن طلحہ نے بیان کیا کہا ہم ہے حمہ بن طلحہ نے بیان کیا اور ان ہے انس بڑا اللہ کے بیان کیا اور ان ہے انس بڑا اللہ نے کہ ان کے بیا (انس بن سقر) بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے سخے 'پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم الٹیلیل کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا۔ اگر حضور ملٹیلیل کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے کی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گاکہ میں کتنی ہے جگری ہے لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گاکہ میں کتنی ہے جگری ہے افرا تفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا' اے اللہ! مسلمانوں کی جماعت میں گڑی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا' اے اللہ! مسلمانوں نے آئی جو اور افرا تفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا' اے اللہ! مسلمانوں نے آئی بیزاری ظاہر کہا ہوں۔ پھروہ اپنی تعلوار لے کر آگے بوھے۔ راتے میں حضرت مشرکین نے جو بھی کیا میں تو احد بہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سعد بن معاذ بڑائی ہے میں تو احد بہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بوھے اور شہید کردیے گئے۔ ان کی لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کیا نا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی کا لاش بچانی نہیں جارہی تھی۔ آخر ان کی بمن نے ایک تل یا ان کی

[راجع: ۲۸۰۵]

الكليول كے پورے ان كى لاش كو پہانا۔ ان كو اسى (٨٠) پر كئى زخم بھالے اور تكوار اور تيرول كے گئے تھے۔

این بیکوال نے کہ اس مخص کا نام میرین جمام بیٹی تھا۔ مسلم کی روایت بیں ہے کہ میرین جمام بیٹی نے بنگ احد کے است کے اور کے کہ میرین نکالیں ان کو کھانے لگا گھر کے لگا ان مجودوں کے تمام کرنے بک اگر میں بیتا رہا تو یہ بری لمبی ذندگی ہو کی اور لڑائی شروع کی مارا کیا۔ اسدالغابہ بیں ہے کہ عمیریور کے دن مارا کیا اور یہ سب انصار میں پہلا محض تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ میں مارا کیا۔ این اسحاق نے روایت کی ہے کہ ممیریوں تمام آنے والا عمل اور جماد پر مبرہ بر میں بحر کیا تو یہ کئے لگا کہ اللہ کے پاس جاتا ہوں قرشہ ووشہ کچھ شیں البتہ خدا کا ڈر اور آخرت میں کام آنے والا عمل اور جماد پر مبرہ۔ بے شک خدا کا ڈر نمایت منبوط کرنے والا امر ہے۔ انس بن نفر انصاری بڑاتھ کو عمر بن خطاب بڑاتھ کے چو محبرات ہوئے جاتے آرہ تے ۔ انہوں نے کما بڑا خضب ہو گیا۔ آخرت میں پر لڑکر جس پر تمہارے تو بیٹر لڑے یہ کہ کر انس بن النفر بڑاتھ کا فروں کی صف میں محس کے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آخر حس پر تمہارے تو بیٹر لڑے یہ کہ کر انس بن النفر بڑاتھ کا فروں کی صف میں محس کے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ امیر حزہ بڑاتھ نے مارا۔ پر طاب بن ابی طلح نے اس کو صفرت علی بڑاتھ نے مارا۔ پر طاب بن ابی طلح نے اس کو تیر بڑاتھ نے مارا۔ پر طلح بن ابی طلح نے اس کو صفرت علی بڑاتھ نے مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیر بڑاتھ نے مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو حضرت علی بڑاتھ نے مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیر علی بڑاتھ نے مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیک مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیر علی بڑاتھ نے مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیر کی مارا۔ پر طلاب بن ابی طلح نے اس کو دیری کا برائی علام نے اس کو صورت میں بڑاتھ نے دارا۔ اس کے بعد کافر بھاگ کیا کہ دور بھی مارا گیا۔ پھر صورت اس کو معد بن ابی و قاص بڑاتھ یا جوان بڑاتھ نے دارا۔ اس کے بعد کافر بھاگ کیا کہ دور بھی مارا گیا۔ پھر صورت اس کو صورت بی بی اس کو صورت علی بڑاتھ نے دارا۔ اس کے بعد کافر بھاگ کیا کہ دور بھی مارا گیا۔ پھر صورت اس کے بعد کافر بھی گی دور بھی مارا گیا۔ پھر صورت اس کے بعد کافر بھی گی دور بھی مارا گیا۔ پھر صورت کی درا کے بی درا کی دور بھی مارا گیا۔ پھر

اس مدیث کے ذیل حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کی ایک اور تقریر درج کی جاتی ہے جو توجہ سے پڑھنے کے لا کق ہے۔ فرماتے جی ۔ مسلمانو! ہمارے باپ واوا نے ایس الی بماوریال کر کے خون بما کر اسلام کو دنیا میں پھیلیا تھا اور اتنا برا وسیع ملک حاصل کیا تھا جس کی حد مغرب میں تونس اور انداس یعنی ہمپانیہ تک اور مشرق میں چین برہا تک اور شال میں روس تک اور جنوب میں ولایات روم و ایران و توران و ہندوستان و عرب و شام و مصرو افریقہ ان کے زیر تکیس تھیں۔ ہماری عیاشی اور بو دینی نے اب یہ نوبت پہنچائی ہے کہ خاص عرب کے سواحل اور بلاد بھی کافروں کے قبضے میں آرہے ہیں اور ملک تو اب جا چکے ہیں اب جتنا رہ گیا ہے اس کو بنالو خواب غفلت سے بیدار ہو تو قرآن و حدیث کو مضبوط تھامو۔ و ما علینا الا البلاغ (وحیدی)

(۱۹۹۹) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا'
انہیں خارجہ بن زید بن خابت نے خبردی اور انہوں نے زید بن خابت
رضی اللہ عنہ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم قرآن مجید کو لکھنے
گے تو مجھے سور و احزاب کی ایک آیت (ککھی ہُوئی) نہیں ملی۔ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس کی تلاوت کرتے بارہا ساتھا۔ پھر
جب ہم نے اس کی تلاش کی تو وہ آیت خریمہ بن خابت انصاری رضی
اللہ عنہ کے پاس ہمیں ملی (آیت یہ تھی) ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دِجَالٌ

صَدَقُوْا مَا عَاهَدُو اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصْي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

﴾ (الاحزاب: ٢٣) پرم نے اس آیت کو اس کی سورت میں قرآن

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ فَٱلْحَقْنَاهَا

في سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

[راجع: ۲۸۰۷]

اب ان میں بعض تو اپنا کام پورا کر چکے 'شہید ہو مکتے (جیسے حمزہ اور مصعب بڑیتیا ) اور بعض انتظار کر رہے ہیں (جیسے عثان اور طلحہ جہنے وغیرہ) اس روایت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بیہ آیت صرف خزیمہ رہائٹھ کے کہنے پر قرآن میں شریک کر دی من بلکہ یہ آیت صحابہ کو یاد تھی اور آنخضرت ما ہے ارہا من کھے تھے محر بھولے ہے معحف میں نہیں لکھی مٹی تھی۔ جب خزیمہ بڑاتھ کے باس لکھی ہوئی ملی تو اس کو شریک کر دیا۔

مجيد ميں ملاديا۔

٠٥٠ ٤ - حدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبُدُ اللهُ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدِ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِٰرُقَتَيْنَ فِرْقَةً تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةُ تَقُولُ: لاَ نُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ وَاللهِ أَرْكُسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ وَقَالَ ((إنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ)).

( ۵۰ مس ابو الوليد نے بيان كيا كما بم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے عدی بن ثابت نے میں نے عبداللہ بن بزید سے سنا وہ زید بن ثابت والله سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا ،جب نی كريم ما الله غزوهُ احد كے ليے نظلے تو كھ لوگ جو آپ كے ساتھ تھے (منافقین ' بمانه بناکر) واپس لوث گئے۔ پھر صحاب کی ان واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں دو رائیں ہو گئیں تھی۔ ایک جماعت تو كمتى تقى جميل بللے ان سے جنگ كرنى چانىسے اور دوسرى جماعت كمتى تقى كه ان سے مميں جنگ نه كرنى چاہيے۔ اس ير آيت نازل ہوئی ووپس منہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمهاری دو جماعتیں ہو گئیں ہیں' حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بداعمال کی وجہ ہے ' انسیس کفری طرف لوٹا دیا ہے۔" اور حضور مان کیا نے فرمایا کہ مدینہ "طیبہ" ہے ' سرکشول کو یہ اس طرح اینے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی جاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔

[راجع: ١٨٨٤]

تهاجم التحديد الله بن الى اور اس كے ساتھوں كے بارے ميں نازل موئى۔ بعضوں نے كمايہ آيت اس وقت اترى جب سیست استخضرت من اللہ نے منبر ر فرمایا تھا کہ بیہ بدلہ اس مخص ہے کون لیتا ہے جس نے میری بیوی (حضرت عائشہ رہے تھا) کو بدنام کر

کے مجھے ایزادی ہے۔ ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَا للهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

باب "جب تم میں سے دو جماعتیں ایساارادہ کر بیٹھی تھیں که همت بار دیں 'حالا نکه الله دونوں کامدد گار تھااور

## ایمانداروں کو تواللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔" (القرآن)

(۵۱ م) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو نے' ان سے جابر بھاٹھ نے بیان کیا کہ یہ آیت مارے بارے میں نازل مولی تھی۔ ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَآنِفَتْن مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً ﴾ (آل عمران: ١٢٢) لعني بني حارث اور بني سلمه كے بارے ميں۔ میری بیہ خواہش نمیں ہے کہ بیہ آیت نازل نہ ہوتی 'جب کہ اللہ آگے فرمارہاہے کہ ''اور اللہ ان دونوں جماعتوں کامدد گار تھا''

یه دو جماعتیں بنو سلمہ اور بنو حاریثہ تھے جو لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے گرانٹد نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ آیات میں ان کابیان ہے۔ ٩٠٥١ - حدَّثَنا مُحمَدُ بْنَ يُوسُف قال حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر رضي الله عَنْهُ قَالَ: نزلتُ هذه الآية فيها إذ همَت طَائِفتان منكم أن تفشالا م ىنى سَلَمَةَ وَبَنِى خَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَهُ سُرِنَ وَاللَّهُ يَعُونُ. ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْهُمَا هِ. ـ

اصرفه في : ۱۹۶۸].

تو الله کی ولایت بیہ کتنا بڑا شرف ہے جو ہم کو حاصل ہوا۔ جنگ احد میں جب عبداللہ بن انی تین سو ساتھیوں کو لے کرلوٹ آیا تو ان انصاریوں کے دل میں بھی وسوسہ بیدا ہوا۔ گراللہ نے ان کو سنبھالا تو انہوں نے آنخضرت ما ایک کا ساتھ نہیں چھو ڈا۔

٢٠٥٢ - حدَّثْناً قُتيْبَةُ حَدَّثْنا سُفْيال أُخُبِرِنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قال لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (رَهَلُ نَكُحُتَ يَا حابرٌ ؟)) قُلُتُ نَعَمُ، قَالَ: ((مَاذَا أَبِكُوا أَمُ ثَبَيا؟)) قُلُتُ : لا بَلْ ثَيِّباً قَالَ: ((فَهَلاُّ حريةَ تُلاعبُك) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: إنَّ أبى قْتل يوْد أَحْد وتُرك تسْع بَنَاتٍ كُنّ لى تسُع اخوات فكرهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارية خرقاء مثْلَهُنَ وَلَكنِ امْرِأَةَ تمشطهن وتقوم عليهن قال: ((أَصَبُتَ)). ارجع ٣٤٤١

(۲۰۵۲) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا' کہا ہم کو عمرو بن دینار نے خبر دی اور ان سے حضرت جابر بن وریافت فرمایا وابر اکیا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آنخضرت النابيل نے فرمایا " کنواری سے یا بیوہ سے ؟ میں نے عرض کیا کہ بوہ سے۔ حضور ملی لیا نے فرمایا مکسی کنواری لڑی سے کیوں نہ کیا؟ جو تمہارے ساتھ کھلا کرتی۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ نولڑ کیاں چھوڑیں۔ پس میری نو بہنیں موجود ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہیں جیسی نا تجہہ کار لڑ کی ان کے پاس لا کر بٹھا دوں' بلکہ ایک الیی عورت لاؤں جو ان کی د کمیر بھال کرسکے اور ان کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھے۔ حضور طال نے فرمایا کہ تم نے احجھا کیا۔

لآبَة من من المرابع الله كالنيت ابوعبدالله ہے۔ مشہور انصاری صحابی ہیں۔ جنگ بدر اور احد كی سب جنگوں میں رسول كريم التي الم کے ساتھ نعاضر ہوئے۔ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ چورانوے سال کی عمرطومیل پاکر ہیں ہے بھیں وفات پائی' مدینہ میں سب ے آخری محالی ہیں جو فوت ہوئے۔ ایک برسی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔

۲۰۰۷ حدثنا أحمد بن أبي سريح (۵۳۰م) بم عاجد بن الى شريح في بيان كيا كما بم كوعبيد الله بن

أَخْبَرُنَا غَبِيُّذَ اللَّهِ بْنُ لَمُوسَى حَدَّثْنَا شَيْبَالُ عنْ فراس عنْ الشُّعْبِيِّ قالَ: حدَّثَنِي جابِوُ سَ عبد الله رضى الله عنهما أنَّ أبَّاهُ اسْتَسْهِد يُوْمُ اخْدُ وَتُوَكُّ عَلَيْهُ دَيُّنَا وَتُوَكَّ ست سات فلمًا حصر جدادً النُحُل قَالَ: أَتَيُتُ رَسُولَ الله للله فَقُلُتُ: قَدُ علست أن والدي قد استشهد يوم أخد وترك ديَّنا كثيرًا وإنِّي أُحبُّ أَنْ يَيرَاكُ الْغُرِماءُ فقال: ((أَذُهِبُ فَبَيْدِرُ كُلَ تَمُو على ناحية)) ففعلت، ثُمَّ دَعَولُته فلمَّا نظرُوا الله كَانَهُمْ أَغُرُوا بِي تَلُكَ السَّاعَةَ فلمًا رأى ما يصنعون أطاف حول اغظمها بيدرا تُلاَثَ موات ثُمَّ جلس عليه نُمُّ قَالَ: ادْغُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يكيلُ لَهُمْ خُتِّي أَدَّى الله عَنْ وَالِدِي أَمَانَتُهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ لِوَدِّيَ اللَّهِ أَمَانَة والدي وَلا أَرْجِعَ الْي أَخَوَاتِي بِتَمْرة فسلُم الله الْبيادر كُلُّهَا حَتَّى إنِّي أَنْظُرُ إلى البيدر الذي كان عليه النبي الله كأنها لمُ ينْقُصْ تَمْرَةَ وَاحدةً. [راجع: ٢١٢٧]

مویٰ نے خبردی'ان سے شیبان نے بیان کیا'ان سے فراس نے 'ان سے شعبی نے بیان کیا کہ میں نے جابرین عبداللہ بیات سے ساکہ ان کے والد (عبداللہ بڑاتئہ) احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور قرض چھوڑ گئے تھے اور چھ لڑکیاں بھی۔ جب درختوں سے کھجور ا تارے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم طاق کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جیسا کہ حضور لٹھایا کے علم میں ے'میرے والد صاحب احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے ہیں' میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں (اور کچھ نرمی برتیں) حضور لٹے کیا نے فرمایا 'جاؤ اور ہر قسم کی تھجور کاالگ الگ ڈھیر لگالو۔ میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھاتو جیسے اس وقت مجھ پر اور زیادہ بھڑک اشے۔ (کیونکہ وہ یمودی تھے) حضور النظام نے جب ان کاب طرز عمل دیکھاتو آگ پہلے سب سے بڑے ڈھیر کے جاروں طرف تین مرتبہ گھوہے۔اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا 'اپنے قرض خواہوں کو بلالاؤ۔ حضور ملتھ لیم برابرانہیں ناپ کے دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد کی طرف سے ان کی ساری امانت ادا کر دی۔ میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کی امانت ادا کرا دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک تھجور بھی نہ لے جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام دو سرے ڈھیر بچادیئے بلکہ اس ڈھیر کو بھی جب دیکھاجس پر حضور مالیم بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ایک تھجور کادانہ

آ تَدَ الله من حار بالله رسول كريم ملتاييم كو اس خيال سے لائے تھے كه آپ كو ديكھ كر قرض خواہ كچھ قرض جھوڑ ديں گے كيكن الله عند بالله بالله

٤٠٥٤ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
 حدثنا إبراهيم بن سغد عن أبيه عن جده

(۱۰۵۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ال کے داوا

عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِي وَقَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَن يُقَاتِلاَن عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ كَأَشَدٌ الْقِتَال مَا

[طرفه في : ٥٨٢٦]. .

رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

الْمُسَيُّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ ابِي وَقُاصِ يَقُولُ: نَثَلَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ : ((ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)).

٥٥ - ١ - حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم السُّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

[راجع: ٣٧٢٥]

سیر اس نہ آسکا کہتے ہیں کہ تیر بھی ختم ہو گئے اور ایک کافر بالکل قریب آن پہنچاتو ایک تیرجس میں نری لکڑی تھی رہ کیا تھا۔ آپ نے سعد زالتہ سے فرمایا کی تیر مارو۔ سعد زالتہ نے مارا اور وہ اس کافرے جسم میں ممس کیا۔ آنحضرت ساتھ ان کے لے یہ دعا فرمانی جو روایت میں فرکور ہے جس میں انتمائی مت افزائی ہے۔ (صلی الله علیہ وسلم)۔

٥٠١ - حدُنْنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ (٥٠٥٧) م عددبن مرد نے بیان کیا کماہم سے کیلی نے بیان جَمَعَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[راجع: ٣٧٢٥]

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: وَسَلُّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

جع فرمایا که میرے مال باپ تم پر فدا ہوں۔ اس مخص کی قسمت کا کیا ٹھکانا ہے جس کے لیے رسول کریم ملٹائیا ایسے شاندار الفاظ فرمائیں۔ فی الواقع حضرت سعد رواشر اس مارک دعاکے مستحق تھے۔

> ٧ - ٤ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يخْيَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ

سے کہ سعد بن ابی و قاص بڑاتھ نے بیان کیا 'غروہ احد کے موقع پر میں نے رسول الله مائی مود کھا اور آپ کے ساتھ دو اور اصحاب ایعنی جرال اور میا کیل انسانی صورت میں) آئے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو ائی حفاظت میں لے کر کفار سے بوی سختی سے اور رہے تھے۔ ان کے جم پر سفید کیڑے تھے۔ میں نے انہیں نہ اس سے پہلے مجھی دیکھاتھا اورنہ اس کے بعد تھی دیکھا۔

(۵۵ م) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما ہم سے مروان بن معاویہ نے بیان کیا کما ہم سے ہاشم بن ہاشم سعدی نے بیان کیا کمامیں نے سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن الی و قاص بناٹھ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم ملی از این ترکش کے تیر جھے نکال کردیے اور فرمایا ' خوب تيربرسائ جاد ميرے مال باپ تم ير فدا مول ـ

(۵۷-۴۷) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کمام سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے محی بن کثیرنے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن

کیا' ان سے بچیٰ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے سعید

بن مسيب سے سنا' انہوں نے بيان كيا كه ميس نے سعد بن الى و قاص

بن الله سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ

سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقُاصِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُخُدِ أَبُوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُويدُ حِينَ قَالَ: ((فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)) وَهُوَ يُقَاتِلُ.

[راجع: ٣٧٢٥]

٤٠٥٨ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ أَبُوَيْهِ لأَحَدِ غَيْرَ سَعْدِ.

[راجع: ۲۹۰۵]

٩ . ٤ - حدَّثَنَا يُسَرَّةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن شَدَّادِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ جَمَعَ أَبُوَيْهِ لَأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : ((يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)).

[راجع: ۲۹۰۵]

٤٠٦١ ٤٠٦٠ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَعَمَ أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلُّحَةً وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا.

[راجع: ٣٧٢٢. ٣٧٢٢]

٢ . ٦ - حَدَّثُنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ،

المسيب نے 'انہوں نے بيان كياكه سعد بن الى و قاص بناتھ نے بيان کیا کہ رسول کریم ماٹھیا نے غزوہ احد کے موقع پر (میری ہمت بردهانے کے لیے) اینے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا 'ان کی مراد آپ کے اس ارشاد سے تھی جو آپ نے اس وقت فرمایا تھاجب وہ جنگ كررے تھے كہ ميرے مال باپ تم ير قربان مول ـ

(۵۸ ۲۰) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا اکما ہم سے مسعر نے بیان کیا ان سے سعد نے 'ان سے ابن شداد نے بیان کیا' انہوں نے حضرت علی بناتی سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت سعد بناتی کے سوامیں نے نبی کریم ماٹھیے سے نہیں ساکہ آپ اس کے لیے دعامیں مال باب دونوں کو بایں طور جمع کررہے ہوں۔

(٥٩٠٧) جم سے بسرہ بن صفوان نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے حضرت علی بڑاٹئز نے بیان کیا کہ سعد ابن مالک کے سوا میں نے اور کمی کے لیے نبی کریم مٹھیم کواپنے والدین کاایک ساتھ ذکر کرتے نہیں۔ سنا' میں نے خود سنا کہ احد کے دن آپ فرمارہے تھے' سعد! خوب تيربرساؤ - ميرے باپ اور مال تم ير قربان مول -

( ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۲۰) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا ان سے معتمر نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابوعثان بیان کرتے تھے کہ ان غروات میں سے جن میں نبی كريم التي الے كفار سے قال كيا۔ بعض غزوہ (احد) میں ایک موقع پر آپ کے ساتھ طلحہ اور سعد کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابوعثمان نے بیہ بات حضرت طلحہ اور سعد رضی اللہ عنماسے روایت کی تھی۔

(١٢٠ ١٠) بم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما بم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' ان سے سائب بن بزید نے کہ میں عبدالرحمٰن بن عوف' طلحہ بن عبیداللہ' مقداد بن اسود اور سعد بن الى وقاص مِن الله كى صحبت ميس رما مول

کین میں نے ان حفرات میں سے کسی کو نبی کریم مٹھائیا ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سا۔ صرف طلحہ بٹاٹھ سے غزوہ احد کے متعلق حدیث سنی تھی۔ وطلُحة بَن غَبَيْد الله. والْمَقْدادَ، وَسَعْدًا رضي الله عَنْهُمُ. فما سمعُتُ أَخَدا مَنْهُمُ يَحَدَثُ عِن النّبِيَ ﷺ إِلاَ أَنّبي سمعْتُ طَلُحة يُحدَثُ عِنْ يَوْمُ أُخْدِ

## [رجع: ۲۸۲:

اسائب بن بزید کا بیان ان کی اپنی مصاحبت تک ہے ورنہ کتب احادیث میں ان حفرات سے بھی بہت ہی احادیث مروی است ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جملہ محابہ کرام رسول کریم مڑھیا ہے احادیث بیان کرنے میں کمال احتیاط برتے تھے۔ اس خوف سے کہ کمیں غلط بیانی کے مر تکب ہو کر زندہ دوز فی نہ بن جائیں کیونکہ حضور بڑھیا نے فرمایا تھا، جو مخص میرا نام لے کر ایسی حدیث بیان کرے جو میں نے نہ کمی ہو، وہ زندہ دوز فی ہے۔ لی اس سے مظرین حدیث کا استدلال باطل ہے۔ روایت میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ باب سے یمی وجہ مطابقت ہے۔ قرآن مجد کے بعد صحیح مرفوع ممتند حدیث کا تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جو مخص صحیح مرفوع ممتند حدیث کا تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جو مخص صحیح حدیث کا انگار کرے وہ قرآن بی کا انگاری ہے اور یہ کی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

٣٠ ٤٠ حدَثنا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَثنا وَكَيْغَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ
 رَأَيْتُ يَدَ طلُحةَ شَلاَّءَ وَقَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ
 يَوْمُ أُحُد. إرجع: ٢٧٢٤]

الوارث حدَّثنا أبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنا عَبْدُ الْوارث حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَنسِ رضِي الله عنهُ قال: لمَا كَانْ يَوْمُ أُحْدِ انْهَوَمَ الله عنهُ قال: لمَا كَانْ يَوْمُ أُحْدِ انْهَوَمَ النّسَى عَنْ النّسَى عَلَيْهِ وَابُو طَلْحَةً بَيْنَ يَدَي النّسَى عَنْ النّسَى عَلَيْهِ بحجَفة لَهُ وَكَانَ النّسَ عَنْ مُحورَبٌ عَلَيْه بحجَفة لَهُ وَكَانَ الرّبُلُ عَمْرُ البّو طَلْحة رخلا رامِيا شديدَ النّوْع، كَسَرَ يَوْمَندُ قُوسُيْنِ أَوْ ثلاقًا، وَكَانَ الرّبُلُ عَلَيْ يَمُرُ المي معهُ بجفية من النّبَلِ فيقُولُ ((انْشُرْهَا لأبي معهُ بجفية من النّبَلِ فيقُولُ ((انْشُرْهَا لأبي طلْحة بابي أنت وأمَى لا القوم فيفُولُ أبو طلْحة بابي أنت وأمَى لا نشرف يُصِيئك سهم من سهام القوم نضري ذون نخوك ولَقَد رَأَيْتُ عَانشَة

( الله مل الله مل عبد الله بن الى شيبه نے بيان كيا كما ہم سے وكبع نے بيان كيا كا ہم سے وكبع نے بيان كيا كا ہم سے وكبع نے بيان كيا كا ميں نے بيان كيا كہ ميں نے حضرت طلحہ براٹھ كا وہ ہاتھ ديكھا جو شل ہو چكا تھا۔ اس ہاتھ سے انہوں نے غزوہ احد كے دن نبي كريم التي ليم كي حفاظت كى تھى۔

الا ۱۹۲۰ ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حفرات انس بڑتو نے بیان کیا اور ان سے حفرات انس بڑتو کے بیان کیا کہ غزوہ احد میں جب مسلمان نبی کریم ملٹی لیا کے باس سے منتشر ہو کر پہا ہو گئے تو حفرت ابوطلحہ بڑتو حضور اکرم ملٹی لیا کی اپنے جڑے کی ڈھال سے حفاظت کر رہے تھے۔ ابوطلحہ بڑتو بڑے انداز تھے اور کمان خوب تھینج کر تیر چلایا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے دویا تین کمانیں تو ڑ دی تھیں۔ مسلمانوں میں سے کوئی اگر تیر کا ترکش لیے گزر تا تو حضور ملٹی ان سے فرماتے یہ تیر ابوطلحہ بڑتو کے لیے سیس رکھتے جاؤ۔ انس بڑتو نے بیان کیا کہ حضور اکرم ملٹی کی مشرکین کو دیکھنے کے لیے سراٹھاکر جھانے تو ابوطلحہ بڑتو عرض کرتے میرے ماں دیکھنے کے لیے سراٹھاکر جھانے تو ابوطلحہ بڑتو عرض کرتے میرے ماں اور جہ آئی تیر حضور ملٹی کے کئیں ایبانہ ہو کہ اور خد اٹھا ہے کہیں ایبانہ ہو کہ اور عرف کرتے۔ میری گردن آپ سے اور عرف کوئی تیر حضور ملٹی کے گئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور عرف کوئی تیر حضور ملٹی کے گئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور عرف کوئی تیر حضور ملٹی کے گئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور عرف کوئی تیر حضور ملٹی کے گئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور کی کوئی تیر حضور ملٹی کے گئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور کی کوئی تیر حضور ملٹی کے گھر کوئی آگر لگ جائے۔ میری گردن آپ سے اور کی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کر کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور

بنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمَّرَتَانَ يُرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانَ الْقِرْبَ عَلَى مُتونِهِمَا تُقْرِغَانِهِ فِي افْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَجِينَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِينَانِ فَتُمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِينَانِ فَتُمُلاَنِهَا ثُمَّ تَجِينَانِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَالمَّا ثَلاَتُنَا [راجع: ٢٨٨٠]

پہلے ہے اور میں نے ویکھا کہ جنگ میں حضرت عائشہ بنت الی براور (انس بھتے کی والدہ) ام سلیم بھی شنے اپنے کیڑے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں نظر آرہی تھیں اور مشلیز سے اپنی پیٹھوں پر لیے دوڑ رہی ہیں اور مشلیز سے اپنی بیٹھوں پر لیے دوڑ بین ہیں اور اس کا پانی زخمی مسلمانوں کو بلا رہی ہیں بجر (جب اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے) تو واپس آتی ہیں اور مشک بحر کر پھر لے جاتی ہیں اور مشک بحر کر پھر لے جاتی ہیں اور مشک بحر کر پھر لے جاتی ہیں اور مشک بھر کر گھر لے جاتی ہیں مرتبہ تلوار گر گر گئی تھی۔

میدان جنگ میں خواتین اسلام کے کارناہے بھی رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ شدید ضرورت کے وقت خواتین اسلام کا گھروں سے باہر نکل کر کام کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ شرقی پردہ اختیار کئے ہوئے ہوں۔ اس جنگ میں ان کی پنڈلیوں کا نظر آنا بیہ بدرجہ مجبوری تھا۔

حَدَّثَنَا أَبُو أَسامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ اللهِ عَنْ عَائشًا اللهِ عُنْ عَنْ اللهِ عَنْها قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هَرْمَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هَرْمَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ، أَيْ عِبَادَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، أَيْ عِبَادَ اللهِ أَخْراكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ أَخْراكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي الْمُعْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي أَلْيَمَان، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي قَالَ: فَوَ اللهِ مَا اخْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ اللهِ مَا اخْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ خَدَيْفَةً بَقِيلًا خَيْرُ وَتُنَى فَقَالَ عَرْوَةُ: فَقَالَ خُدَيْفَةً بَقِيلًا خَيْرٍ حَتَى فَقَالَ عَلَيْهُ عَيْرٍ حَتَى اللهِ مَا زَالَتْ فِي خُدَيْفَةً بَقِيلًة خَيْرٍ حَتَى اللهِ مَا زَالَتْ فِي خُدَيْفَةً بَقِيلًة خَيْرٍ حَتَى اللهِ عَرْوَةُ: فَقَالَ خُدَيْفَةً بَقِيلًة خَيْرٍ حَتَى اللهِ مَا زَالَتْ فِي خُدَيْفَةً بَقِيلًة خَيْرٍ حَتَى اللهِ مَا زَالَتْ فِي خُدَيْفَةً بَقِيلًة خَيْرٍ حَتَى اللهِ عَنْ وَجَلً ، بَصُوتُ عَنْ عَلِيلَةً مَنْ مَنْ بَصَرِرَةٍ فِي الأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ عَلَيْهُ مِنْ مَصَرِيرًة فِي الأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ عَلَيْهُ مَنْ مَا وَاحِدً.

[راجع: ٣٢٩٠]

(٧٠٧٥) مجھ سے عبداللہ بن سعيد نے بيان كيا كما بم سے ابواسام نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ شروع جنگ احدیں يهلے مشركين شكست كھا گئے تھے ليكن ابليس 'الله كى اس پر لعنت ہو' وهوكا دينے كے ليے يكارنے لكا اے عباد الله! (مسلمانو!) اپ يچي والول سے خبردار ہو جاؤ۔ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ بڑے اوراب چیچے والول سے بھڑ گئے۔ حضرت حذیفہ بن ممان بھار نے جو و یکھاتو ان کے والد حفرت یمان بواٹھ انہیں میں میں (جنہیں مسلمان ابنا وعمن مشرك سمجه كرمار رب تنه) وه كن على مسلمانو! به تو میرے حضرت والد ہیں۔ میرے والد 'عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وی بیانے کما ایس اللہ کی قتم انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کرلیا۔ حضرت حذیفہ بڑاٹھ نے صرف اتنا کماکہ الله مسلمانوں کی غلطی معاف کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حفرت حذیفہ بھاٹھ برابر مغفرت کی دعاکرتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا معے۔ بصرت لین میں دل کی آئکھور) سے کام کو سجھتا ہوں اور ابصرت آکھوں سے دیکھنے کے لیے استعال مو تاہ۔ ہ بھی کما گیاہے کہ بصوت اور ابھرت کے ایک ہی معنی میں ابصو<sup>ت</sup>

# دل کی آ کھوں سے ویکنا اور ابصرت ظاہر کی آ کھوں سے ویکنا مراد

ان جملہ ذکورہ احادیث میں کی نہ کی طرح سے جنگ احد کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک عظیم حادثہ ہے۔ ان کی تغییات کے لیے وفتر مجی ناکانی ہیں۔ ہر صدیث کا بغور مطالعہ کرنے والوں کو بہت سے اسباق ال كيس مح فدا قويق مطالعه عطاكري ويكها جا رہا ہے كه قرآن و حديث كے حقيق مطالعه سے طبائع دور تر موتى جا رہى ہيں- ايسے برفتن و الحاد برور دور میں بیر ترجمہ اور تشریحات لکھنے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ قدردال انگلیول پر گئے جا سکتے ہیں چر بھی پوری کتاب اگر اشاعت پذیر ہو می توبید صداقت اسلام کا ایک زندہ مجزہ ہو گا۔ اللهم آمین الاند! بخاری شریف مترجم اردو کی محیل کرنا تیرا کام ب اسي محبوب بندول كواس فدمت من شريك مون كى توفق عطا فرما - آمين -

> ٩ - ١ - باب قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إنَّمَا اسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ بَبَعْض مَا كَسَبُوا

وَلَقَدْ عَفَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

٣٠٦٦ – حدَّثَناً عَبْدَانْ أَخْبَرَنَا ابُو حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهْبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ حَجُّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَنْ هؤلاء الْقُعُودِ؟ قَالَ: هؤلاء قُرَيْشٌ، قَالَ: مَنَ الشَّيْخُ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنَّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْء أَتُحَدَّثُنِي قَالَ: أنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدُر فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَحَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوَان فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَكَبُرَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ الْخُبرَكَ وَلَأَبَيِّنَ لَكَ عَمًّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمًّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدِ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ

باب الله تعالى كا فرمان "ب شك تم ميس سے جو لوگ اس دن واپس لوث محكة جس دن كه دونول جماعتيس آپس ميس مقاتل موئي تفيس توبيه توبس اس سبب سے ہوا کہ شیطان نے انہیں ان کے بعض کامول کی وجدسے برکا دیا تھا اور بیٹک اللہ انہیں معاف کرچکا ہے۔ یقینا اللہ برا مغفرت والا 'براحلم والاس-"

(۲۲۰۳۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو ابو حزہ نے خردی ان ے عمان بن موہب نے بیان کیا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے جے کے لے آئے تھے ریکھاکہ کچھ لوگ بیٹھ ہوئے ہیں۔ یوچھاکہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے ہنایا کہ بیہ قریش ہیں۔ یوچھا کہ ان میں می کون ہیں؟ بتایا کہ ابن عمر جہندا ۔ وہ صاحب ابن عمر جہندا کے یاس آئے اور ان سے کما کہ میں آپ سے ایک بات بوچھتا ہوں۔ آپ جھے سے واقعات (صحح) بیان کردیجے۔ اس گھر کی حرمت کی قتم دے کرمیں آپ سے بوج ساہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بناتر نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ انہوں نے کما کہ ہاں صیح ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان بناتیر بدر کی ازائی میں شریک نہیں تھے؟ کما کہ بال یہ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے بوچھا اور آپ کو بیہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان (صلح حديبيامين بهي يحيي ره كئ تع اور حاضرند موسك تع؟ انهول في كماكه بال يه بهي صحح ب- اس ير ان صاحب في (مارے خوشى ك)

عَنْ بَدْرٍ فَإِنّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيَضَةً، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنْ لَكَ أَجْوَ رَجُلٍ مِمْنُ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ)). وَأَمَّا تَعَلَيْهُ عَنْ بَيْعَةِ الرّضُوانِ وَسَهْمَهُ)). وَأَمَّا تَعَلَيْهُ عَنْ بَيْعَةِ الرّضُوانِ فَانَهُ لَوْ كَانَ أَحَدَّ أَعَزُ بِبَطْنِ مَكُةً مِنْ غُنْمَانُ بُنِ عَقَانَ لَبَعْنَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثُ عُنْمَانُ بُنِ عَقَانَ لَبَعْنَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثُ عُنْمَانُ وَكَانَ بَيْعَةُ الرّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُنْمَانُ إِلَى مَكَةً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عُنْمَانُ إِلَى مَكَةً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْمَانُ إِلَى مَكَةً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْمَانُ إِلَى مَكَةً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْمَانُ )) فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: ((هذِهِ يَنُهُ عَلْمَانُ)) فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: ((هذِهِ يَعُنْمَانُ)) اذْهَبُ بِهَذَا الآن مَعْكَانَهُ الْآنَ مُعَنْمَانُ)) اذْهَبُ بِهَذَا الآنُ مَعْكَانَهُ اللّهُ مَعْلَا اللّهُ مَعْمَانًا )) اذْهَبُ بِهَذَا الآن مَعْكَانَهُ اللّهُ مَعْلَى اللهُ مُعْمَانُ )) اذَهَبُ بِهَذَا الآنَ مُعَنَّى مَعْمَانًا )) مُعْمَانُ )) اذْهَبُ بِهَذَا الآن مُعَلَى يَدِهِ فَقَالَ اللّهُ مُعْمَانًا ))

[راجع: ٣١٣٠]

الله اكبر كماليكن ابن عمر بي الله في كما يهل أؤيل تهميس بتاؤل كااور جوسوالات تم نے کئے ہیں ان کی میں تمهارے سامنے تفصیل بیان کر دول گا۔ احد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جوتم نے کماتو میں کواہی دیتا موں کہ اللہ تعالی نے ان کی غلطی معاف کردی ہے۔ بدر کی اڑائی میں ان كے نہ ہونے كے متعلق جوتم نے كمالواس كى وجہ يہ تقى كه ان کے نکاح میں رسول اللہ ملتھا کی صاحزادی (رقیہ بھا ) تھیں اور وہ یار تھیں۔ آپ نے فرمایا تھاکہ جہیں اس مخص کے برابر ثواب ملے گاجوبدر کی ازائی میں شریک ہوگا اور اس کے برابر مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ بیعت رضوان میں ان کی عدم شرکت کاجمال تک سوال ہے تو وادی مکہ میں عثمان بن عفان بناشہ سے زیادہ کوئی مخص ہر ول عزیز ہو تا تو حضور ملی ان کے بجائے اس کو بھیجے۔ اس کیے حضرت عثمان بزاتخه كووبال بعيجنا يزا اوربيعت رضوان اس وتت موكى جب وہ مکہ میں تھے۔ (بیت لیتے ہوئے) آنخضرت ملتھا اے این داہنے ہاتھ کو اٹھاکر فرمایا کہ یہ عثان بڑاٹھ کا ہاتھ ہے اور اے اپ (بائیں) ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثان بھٹو کی طرف سے ہے۔ اب جاسکتے ہو۔ البتہ میری باتوں کو یاد ر کھنا۔

المنتسب المسلمانوں میں کفار کے اللہ عزت عطا کرے اس کی برائی کرنے والا کوئی خارجی تھا جو واقعات کی ظاہری سطح کو بیان کر کے ان کی برائی کرنے والا خود برا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ) غروہ الحد کے موقع پر عام مسلمانوں میں کفار کے اچاکہ جملہ کی وجہ سے گھراہٹ کیمیل گئی تھی۔ حضور اکرم ساتھیا اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور دو ایک صحابہ کے ساتھ کفار کے تمام حملوں کا انتہائی پامردی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آخضرت ساتھیا نے صحابہ کو آواز دی اور اپنی معانی کا خود قرآن مجید میں اعلان کیا۔ اکثر صحابہ منتشر ہو گئے تھے اور انہیں میں عثان بڑھ بھی تھے۔ مسلمانوں کو اس غروہ میں اگرچہ نقصان بہت اٹھنا پڑا کین ہے نہیں کہا جا سکا کہ مسلمانوں نے بتھیار ڈالے اور نہ آخضرت ساتھیا نے میدان جنگ چھوڑا تھا۔ فوج یعنی صحابہ نے خروہ اور انہیں میں جا کہ جوڑا تھا۔ فوج یعنی صحابہ رضی اللہ علیم اجمعین میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے انتشار پیدا ہو گیا تھا لیکن پھر یہ سب حضرات بھی جلد تی میدان میں آگھے۔ یہ رضوان اللہ علیم اجمعین میں اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے انتشار پیدا ہو گیا تھا لیکن پھر یہ سب حضرات بھی جلد تی میدان میں آگھے۔ یہ میدان جوڑ دورا ہو بلکہ غیر متوقع صورت حال سے گھراہٹ اور صفول میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے بی تاہی اس کے متعلق سے الا میں پی مضابین بیان میں آرب کے جاروں طرف جم ہو گئے اور آخر میں کا راستہ افتیار کرنا پڑا۔ عظیم نعصالت کے بوجود آخری فتح مسلمانوں کو تی نصیب ہوئی۔ احادیث بالا میں یہی مضابین بیان میں آرب میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی مضابین بیان میں آرب سے حضوت عبداللہ بن عمر بی مضابین بیان میں کے سوالات کو تنصیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی مضابین بیان میں کے سوالات کو تنصیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی مضابین بیان میں کے سوالات کو تنصیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی بیتھا کہ والات کو والات کو والات کو والات کو تنصیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی بیتھا کہ والات کو تنصیل ہیں۔

کے ساتھ حل فرما دیا۔ مکر جن لوگوں کو کسی سے ناحق بغض ہو جاتا ہے وہ کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آج تک ایسے کج فنم اوگ موجود بیں جو حضرت عثمان بڑاتھ پر طعن کرنا ہی اپنے لیے دلیل فغیلت بنائے ہوئے ہیں۔ محاب کرام میکنٹی خصوصاً ظفائ راشدین المارے براحرام کے مستحق ہیں۔ ان کی بشری لغرشیں سب اللہ کے حوالہ ہیں۔ اللہ تعلق بقینا ان کو معاف کر چکا ہے۔ رصی الله علم

ولعن الله من عاد هم ٢٠ باب هَاذُ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحْدِ والرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُحْرَاكُمْ فَأَثَابُكُمْ غمًا بغمُ لكيلا تحرُّنوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابِكُمُ وَا للهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

٤٠٦٧ - حدثني عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهيُرٌ حَدَثَنا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البراء بُن عازب رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جعل النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمُ أُحُدِ عَبْدَ الله بُن جُبَيْر وَاقْبِلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يدغوهم الرّسول في أخراهم.

18.9 [20-17]

باب الله تعالى كا فرمان "وه وقت ياد كروجب تم ح عط جارب تصاور پیچے مر کر بھی کمی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تم کو پکار رے تھے تمهارے بیچیے سے۔ سواللہ نے حمیس غم دیا عم کی پاداش میں 'اکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چزر جو تمارے ہاتھ سے نکل گئ اور نہ اس مصبت سے جوتم ير آيزي اور الله تعالى تمهارے كامول سے خردار

(١٤٠٠) مجھ سے عمودین خالدنے بيان كيا كما ہم سے زميرنے بيان كيا كما جم سے ابوا حال نے بيان كيا كماكم ميں نے حضرت براء بن عازب بڑھئر سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر ' رسول كريم التي الم نتي الدازول كى بيدل دسته كالميرعبدالله بن جبير مينة كو بنايا تعاليكن وه لوك فكست خورده موكر آئي. (آيت والرسول یدعوکم فی اخرکم ان بی کے بارے ہیں نازل ہوئی تقى ـ) اوريه بزيمت اس وقت پيش آئي جبكه رسول الله ما يان كو پیچے سے پکار رہے تھے۔

آئے ہُم کے ابعض مواقع قوموں کی تاریخ میں ایے آجاتے ہیں کہ چند افراد کی غلطی سے پوری قوم بناہ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ چند افراد کی مسائل سے پوری قوم کامیاب ہو جاتی ہے۔ جنگ احد میں بھی ایسا بی ہوا کہ چند افراد کی غلطی کا خمیازہ سارے مسلمانوں کو بھکتنا پڑا۔ اہل اسلام کی آزمائش کے لیے ایسا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ وہ ہوشیار رہیں اور دوبارہ ایس غلطی نہ کریں۔ جل احد کا متعینہ درہ چھوڑ دینا ان کی سخت غلطی تھی حالا نکہ آنخضرت مان کیا نے سخت تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہمارے تھم بغیر کسی حال میں يه دره نه چھوڑس۔

## بب الله تعالى كافرمان

"مجراس نے اس غم کے بعد تہارے اور راحت بعنی غنودگی نازل کی کہ اس کاتم میں ہے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہاتھااور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی' میہ اللہ کے بارے میں خلاف حق اور جالمیت کے خیالات قائم کر رہے تھے اور یہ کمہ رہے

#### ۲۱ – باب

وِثُمَ أَنُولَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغُمِّ أَمَنَةً نُعَامِنًا يغشى طائفة منكم وطايفة قد أهمتهم أنْفُسْهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الحاهليَّة يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنْ الأَمْوِ مِنْ

شَيْء قَلَ: انَ الأَمْرَ كُلُّهُ للله يُخْفُونَ فِي انفُسُهُمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَا مَنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ : لَوْ كستم في بيوتكم لبرز الذين كُتِبَ عَلَيْهِمُ الفيل إلى مضاجعِهمُ وَلِيَبْتَلِيَ اللهِ مَا فِي صَدُورَكُمْ وَلِيمِحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَا للهُ عليم بذات الصُّدُورَ ﴾.

تھے کہ کیا ہم کو بھی کچھ افتیار ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ افتیار توسب الله كاب يه لوك دلول من الي بات چميائ موئ جي جو آپ ير ظاہر نسیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہمارا اعتیار چلتا تو ہم یمال نہ مارے جاتے۔ آپ کمہ دیجے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے تب بحی وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکاتھا'اٹی قتل گاہوں کی طرف نکل عی برتے اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے ولوں کی آزمائش کرے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کرے اور الله تعالى دل كى باتوں كو خوب جانتا ہے۔"

شدائے احدیر جو غم مسلمانوں کو ہوا اس کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کے لیے بت اسباق پوشیدہ ہیں۔ گهری نظرے مطالعہ ضروری ہے۔

زريْع حدَثنا سعِيدٌ عن قَتادة عنْ أَنس عَنْ أَبِي طَلُّحة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ فيمَنُ تَغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُخُدِ حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يدِي مِرازًا يسْقُطُ وآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ. [صرف في : ٢٦٦٤].

۲۲ - باب

 أيس لك من الأمر شيءً أو يُتوب عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

قَالَ حُمَيْدُ وَثَابِتُ عَنْ أَنْسِ شُجَّ النَّبِيَ اللهُ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ: ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمُ شَجُوا نَبِيَّهُمُ) فَنَزَلْتُ ﴿لَيْسَ لَكَ مَن الأَمْر شَيُّ ﴾. [آل عمران : ١٢،١] ٤٠٦٩ حدُثَنا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الله السُّلَمِيُّ أخْبِونَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَوْنَا مَعْمَوْ عَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِي سالِمٌ عَنْ أبيهِ أَنَّهُ سمِعَ

(۸۲۸) اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا کماہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' انہوں نے قادہ سے سا اور ان ے انس بڑا نے اور ان سے ابوطلح بڑا نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھاجنہیں غزوہ احد کے موقع پر او نگھ نے آگھیرا تھااور ای حالت میں میری تکوار کئی مرتبہ (ہاتھ سے چھوٹ کر' بے اختیار) گر یڑی تھی۔ میں اے اٹھالیتا' پھر گر جاتی اور میں اے بھراٹھالیتا۔

باب الله تعالىً كا فرمان '' آپ كواس امر ميں كوئي اختيار نہیں۔اللہ خواہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب كرك 'بسب شك وه ظالم بين"

حمید اور ثابت بنانی نے حضرت انس بواٹھ سے بیان کیا کہ غزوہ احد ك موقع ير ني كريم مالية كم سرمبارك مين زخم آگئے تھ تو آب نے فرمایا کہ وہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نی کو زخمی کردیا۔ اس ير (آيت) ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْى عُ ﴾ نازل مولى.

(١٩٠٠٧) م سے بچلی بن عبدالله سلمی نے بیان کیا کما مم کو عبدالله نے خبروی کما ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں سالم 

ے سنا ، جب آمخضرت ما اللہ فیری آخری رکعت کے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے ''اے اللہ! فلال 'فلال اور فلال (لیمی مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے ''اے اللہ! فلال 'فلال اور فلال (لیمی محمت صفوان بن امیہ ' سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام) کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ " یہ دعا آپ ﴿ سمع الله لمن حمده و ربنا لک الحمد ﴾ کے بعد کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَنِي ءُ سے فَاتَهُمْ ظَلِمُونَ ۔ ﴾ (آل عمران: ۱۲۸) تک نازل

( ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ) اور حظله بن الى سفيان سے روايت ہے ' انهوں نے بيان كيا كہ بيس نے سائم بن عبداللہ سے سنا' وہ بيان كرتے تھے كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم صفوان بن اميه 'سهيل بن عمرو اور حارث بن بشام كے ليے بدوعا كرتے تھے ' اس پر بيہ آيت ﴿ ليس لك من الامر شنى ﴾ سے ﴿ فانهم ظلمون ﴾ تك نازل ہوئى۔

یہ بینوں مخص اس وقت کافر تھے۔ بعد میں اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور شاید کی حکمت تھی جو اللہ تعالی نے اسکو اسلام کی توفیق دی اور شاید کی حکمت تھی جو اللہ تعالی نے اسپ بینجر مرا این پیغیر مراتی ہے بدوعا کرنے ہے منع فرمایا۔ کتے ہیں جنگ احد میں عتبہ بن ابی و قاص نے آپ کا بینچ کا دانت تو اُزا اور پنج کا ہونٹ زخمی کیا اور عبداللہ بن قمیہ نے پھر مار کر آپ کا رضار زخمی کیا۔ زرہ کے دو چھلے آپ کے مبارک رضار میں تھس گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تھے کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ایسا بی ہوا۔ ایک بہاڑی بحری نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا۔ بعضوں نے کما یہ آیت قاریوں کے قصے میں ازی جب آپ رعل اور ذکوان اور عصیہ وغیرہ قبائل پر العنت کرتے تھے لیکن اکثر کا کی قول ہے کہ یہ آیت احد کے باب میں ازی ہے۔ (وحیدی)

## باب حضرت ام سليط ويُن فيا كا تذكره

ام سلیط کا خاوند ابوسلیط ہجرت کے قبل ہی انقال کر گیا تھا۔ پھران سے مالک بن سفیان خدری نے نکاح کر لیا اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بڑائٹر مشہور صحابی پیدا ہوئے۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔

(اک می) ہم ہے کی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا '
ان سے یونس نے بیان کیا ' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ تعلبہ
بن ابی مالک نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں۔ ایک عمدہ قسم کی چادر
باتی نے گئ تو ایک صاحب نے جو وہیں موجود سے 'عرض کیا'

36

الليثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وقَالَ تَعْلَبُهُ بْنُ أَبِي مَالِكِ: إِنْ عُمَنَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسِاءٍ مِنْ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ مَنْ نِسَاءٍ مَنْ نِسَاءٍ مَنْ نِسَاءٍ مَنْ نِسَاءٍ مَنْ نَسَاءٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ

٣٣- باب ذِكْرِ أُمِّ سَلِيطٍ

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْدَكَ، يُرِيدُونَ أَمْ كُلُّومٍ بِنْتَ عَلِي فَقَالَ عُمَرُ : أَمُ سَلِيطٍ أَحقُ بهِ مِنْهَا وَأَمُّ سلِيطِ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنُ بايع رسُولَ الله هِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنُ بايع رسُولَ الله اللهِرَبَ يَوْمَ أُحُدِ. [راجع: ٢٨٨١]

یاامیرالمؤمنین! یہ چادر رسول الله طق پیامی نواسی کودے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں۔ ان کااشارہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی الله عنما کی طرف تھا۔ لیکن حضرت عمر بخالفہ بولے که حضرت ام سلیط رضی الله عنما الله عنما ان سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ام سلیط رشون کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا اور انہوں نے رسول الله طق بیلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر بخالفہ نے کما کہ غزوہ احد میں وہ ہمارے لیے پانی کی مشک بھر کرلاتی تھی۔

ان کے اس مبارک عمل کو ان کے لیے وجہ فضیلت قرار دیا گیا اور چادر ان ہی کو دی گئی۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے جس نظر بصیرت کا یہاں ثبوت دیا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

# 

٤٠٧٢ حدّثني أبو حغفر مُحمَّدُ س عَبْدُ الله حدَّثنا خَجِيْنُ بِنَ الْمِنْنَى حَدَّثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ ابي سلمة عنُ عبد الله بُن الْفضل عن سليمات بن يسار عنٌ جعُفر ابُن عمرو بن امية الضَّمُريِّ قَالَ خرجُتُ مع غبيْد الله بُن عَديَّ بُن الْحِيَارِ فلمَا قدمنا حمُص قال لِي عُبيْدُ الله بُن عدي هلْ لك في وحُشيَّ نسَّالُهُ عَنْ قَتُل حَمْزةٌ ۚ لَقُلْتُ: نَعمْ. وكان وخُشيّ يسْكُن حمْص فسألنا عنه فقيل لنا هُو ذاك في ظلّ قصْره، كَأَنَهُ حميتٌ قال: فَجنْنا حتَى وقفُنا عليْه بيسير. فسلَّمُنا فردَ السَّلام قالَ وغَبَيْدُ الله مُعْتجرٌ بعِمَامَتِهِ. مَا يَرَى وحُشَىُّ الاُّ عَيْنَيْهِ وَرَجُلَيْهِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ الله يا وحُشَىُّ اتعْرَفْنِي؟ قَالَ: فَنَظَرَ الَّيْهِ

# باب حضرت حمزه بن عبد السطلب مِناتِّمَة کی شهادت کابیان

(۲۷-۲۷) مجھ سے ابوجعفر محمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہاہم سے تحین بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن عبداللد بن الی سلمہ نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن فضیل نے' ان سے سلیمان بن بیار نے' ان سے جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری بنافتہ نے بیان کیا کہ میں عبیداللہ بن عدى بن خيار ماللهُ كے ساتھ روانہ ہوا۔ جب حمص بہنچ تو مجھ سے عبیداللہ باللہ خاللہ نے کہا' آپ کو وحثی (ابن حرب حبثی جس نے غزوہ احد میں حمزہ ہاپٹتہ کو قتل کیا اور ہندہ زوجہ ابوسفیان نے ان کی لاش کا مثله کیاتھا) سے تعارف ہے۔ ہم چل کے ان سے حمزہ ہوائنے کی شمادت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور چلو۔ وحثی حمص میں موجود تھا۔ چنانچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اینے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہں 'جیسے کوئی بڑا ساکیا ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرہم ان کے یاس آئے اور تھوڑی در ان کے پاس کھڑے رہے ' پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بیان کیا کہ عبیداللہ نے این عمامہ کو جسم پراس طرح لپیٹ رکھاتھا کہ وحثی صرف ان کی آئیمیں اور پاؤں وكم سكتے تھے۔ عبيداللہ نے يوچھا'اے وحش! كياتم نے مجھے بيجانا؟

راوی نے بیان کیا کہ پھراس نے عبیداللہ کو دیکھااور کہا کہ نہیں 'خدا کی قتم! البیتہ میں اتنا جانیا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ہے نکاح کیاتھا' اے ام قال بنت الی العیص کہاجا تا تھا پھر مکہ میں اس کے یماں ایک بچہ بیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی اناکی تلاش کے لیے گیا تھا۔ پھرمیں اس نیچے کو اس کی (رضاعی) مال کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ غالبامیں نے تمہارے پاؤں دکھے تھے۔ بیان کیا کہ اس پر عبیداللہ بن عدی بھاللہ نے اپنے چرے سے کیڑا ہٹالیا اور کہا' ہمیں تم حمزہ بواٹھ کی شہادت کے واقعات بتا کیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں' بات سہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ بخاتھ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے آ قاجبیر بن مطعم نے مجھ ے کہاکہ اگرتم نے حزہ بناٹھ کو میرے جیا(طعیمہ) کے بدلے میں قتل كرديا توتم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بتایا كه چرجب قریش عینین كی جنگ کے لیے نگلے۔ عینین احد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور احد کے درمیان ایک وادی حائل ہے۔ تومیں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے ہولیا۔ جب (دونوں فوجیں آمنے سامنے) اڑنے کے لیے صف آراء ہو گئیں تو (قریش کی صف میں سے) سباع بن عبدالعزىٰ نكلا اور اس نے آواز دی ' ہے كوئى لڑنے والا؟ بيان كياك (اس کی اس دعوت مبارزت بر) امیر حمزه بن عبدالمطلب بناتیم نکل کر آئے اور فرمایا' اے سباع! اے ام انمار کے بیٹے! جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی' تواللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ بیان کیا کہ پھر حمزہ بڑائتہ نے اس پر حملہ کیا (اور اسے قتل کردیا) اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکاتھا۔ وحثی نے بیان کیا کہ ادھرمیں ایک چٹان کے نیچے حمزہ بڑاتھ کی تاک میں تھا اور جوں ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ چھینک کر مارا نیزہ ان کی ناف کے نیچے جاکر لگا اور ان کی سرین کے یار ہو گیا۔ بیان کیا کہ یمی ان کی شمادت کاسبب بنا' پھرجب قرایش واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آگیا اور مکہ میں مقیم رہا۔ لیکن جب مکہ بھی اسلامی

ثُمُّ قَالَ : لا وَاللهِ إلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ تَزَوِّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُ قَتَالَ بُنْتُ أَبِي الْعِيصِ، فَوَلَدَتُ لَهُ غُلاَمًا بمكُة فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذلك الغلام مع أمَّه فَناوِلْتُها إيَّاهُ فلكأنِّي نظرُتُ إلى قَدَمَيْكَ. قالَ : فَكَشف عُبيْدُ الله عَنْ وجُهه، ثُمَ قَالَ ألا تُحْبِرُنا بقتل حمْزة؟ قَالَ : نَعَمْ. إِنَّ حمْزَة قَتَل طُعَيْمَة بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِيَار ببدر، فقال لى مَوْلاَيَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم : إِنْ قَتَلْت حَمْزَة بِعَمِّي فَأَنْتَ خُرٍّ. قَالَ فَلَمَّا أَنْ خرج النَّاسُ عَام عَيْنَيْن وَعَيْنَيْن جَبَلُ بِحِيالِ أُخْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خُوجْتُ مع النَّاس إلى الْقتال فَلَمَّا ۚ أَنَ اصْطَفُوا لِلْقِتال خرج سباغ، فَقَالَ: هَلٌ مِنْ مُبَارِزٍ؟ قَالَ : فَخُرِجَ إِلَيْهِ حَمْزَةَ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ فقال: يَا سِباغ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَار مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتَحَادُ اللهِ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : ثُمُّ شَدُّ عَلَيْه فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، قَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صِخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَّى رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَصْعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَركَيْهِ قَالَ : فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الإسْلامُ ثُمُّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَرَسُولاً فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لاَ يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ : فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: ((أَنْتَ وَخْشِيِّي))؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ))؟ قُلْتُ: قَدْ كَانْ مِنَ الأمْر مَا قَدْ بَلَغَكَ. قَالَ : ((فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجُهَكَ عَنِّي))؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيِّلِمَةَ لَعَلَّى ٱقْتُلُهُ فَأَكَافِيءَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ : فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَار كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بحَرْبَتِي فَأَضْعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بيْن كَتِفَيْهِ. قَالَ: وَوَتْبَ النَّهِ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ فَضرَبَهُ بالسَّيْفِ على هَامَتِه. قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بُنُ الْفضْل فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَقَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ وَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُهُ الْعَبِدُ الأَسْوَدُ.

سلطنت کے تحت آگیا تو میں طائف جلاگیا۔ طائف والوں نے بھی رسول الله النَّذِينَ كَي خدمت ميں ايك قاصد بھيجاتو مجھ ہے وہاں كے لوگوں نے کماکہ انبیاء کسی بر زیادتی نہیں کرتے (اس لیے تم مسلمان موجاؤ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری کیجیلی تمام غلطیاں معاف مو جائیں گی) چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب آنخضرت سالیم کی خدمت میں پنجااور آی نے مجھے دیکھاتو دریافت فرمایا کیا تمهارا ہی نام وحثی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضور ملتی اللہ فرمایا' کیا تہیں نے حمزہ بڑاٹھ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا' جو آنخضرت سالیا کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے۔ حضور الثيل نے اس ير فرمايا كياتم ايساكر كتے ہوكہ اپني صورت مجھے كھى نہ و کھاؤ؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر حضور طاق اللہ کی جب وفات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے میں اسے قتل کر دول اور اس طرح حضرت حمزہ بٹاٹٹر کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے معلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ بیان کیا کہ (میدان جنگ میں) میں نے دیکھا کہ ایک شخص (مسلمہ)ایک دیوار کی درازے لگا کھڑا ہے۔ جیسے گندی رنگ کاکوئی اونٹ ہو۔ سرکے بال پریشان تھے۔ بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ بھینک کر مارا۔ نیزہ اس کے سینے میر لگااور شانوں کو پار کر گیا۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک صحابی انصاری جھیٹے اور تلوار سے اس کی کھوپڑی پر مارا۔ (عبدالعزیز بن عبداللہ نے) بیان کیا' ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلیمان بن بیار نے خبردی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بہن استا سے سنا' وہ بیان کر رہے تھے کہ (مسلمہ کے قتل کے بعد) ایک لڑی نے چھت پر کھڑی ہو کر اعلان کیا کہ امیرالمؤمنین کوایک کالے تفلام (یعنی حضرت وحثی) نے قتل کر

تربیم عرب میں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا اور جس طرح مردوں کے ختنے مرد کیا کرتے تھے 'عورتوں کے ختن سیسی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ یہ طریقہ جاہیت میں بھی رائج تھا اور اسلام نے اسے باتی رکھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بعض سنتیں عربوں میں باتی رہ منی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ چو نکہ سباع بن عبدالعزیٰ کی ماں' عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی' اس لیے حزہ بناٹھ نے اسے اس کی مال کے پیشے کی عار دلائی۔ وحشی مسلمان ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن انہوں نے آپ ساتھیا کے محرم چیا حضرت حمزہ بواٹھ کو قتل کیا تھا اتی ہے دردی سے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کا سینہ جاک کر کے اندر سے دل نکالا اور لاش کو بگاڑ دیا۔ اس لیے یہ ایک قدرتی بات تھی کہ انہیں دیکھ کر حمزہ مزاتہ کی غم انگیز شہادت آنخضرت سلی کا د آجاتی۔ اس کیے آپ نے اس کو اپنے سے دور رہنے کے لیے فرمایا۔ آنخضرت سلی کی نے حضرت حمزہ جارتو کو سيدالشهداء قرار ديا. حافظ صاحب فرمات جن. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد مثل به فقال لولا ان تحزن صفية بنت عبدالمطلب وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وتواصل الطير زادبن هشام قال وقال لن اصاب بمثلك ابدا و نزل جبر نيل فقال ان حمزة مكتوب في السماء اسد الله واسد رسوله وروى البزار والطبراني باسناد فيه ضعف عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راي حمزة قدمثل به قال رحمه الله عليك لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخير ولولا حزن من بعدك لسرني ان ادعك حتى تحشر من اجواف شتى ثم حلف وهو بمكانه لامثلن بسبعين منهم فنزل القرآن وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتیم به الایة النے افتح الباری) یعنی احد کے موقع پر رسول کریم سُٹیلیم حضرت امیر حمزہ بڑاٹنہ کی لاش تلاش کرنے نکلے تو اس کو ایک وادی میں پایا جس کا مثلہ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو اے دیکھ کر اتناغم ہوا کہ آپ نے فرمایا' اگرید خیال نہ ہوتا کہ صغیبہ بت عبدالمطلب کو این بھائی کی لاش کا یہ حال دیکھ کر کس قدر صدمہ ہو گا اور یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ میرے بعد ہر شہید کی لاش کے ساتھ ایہا ہی کرنا سنت سمجھ لیں گے تو میں اس لاش کو اس حالت میں چھوڑ دیتا۔ اسے در ندے اور پر ندے کھا جاتے اور پیہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں ے نکل کر میدان حشرمیں حاضر ہوتے۔ این ہشام نے یہ زیادہ کیا کہ آپ نے فرمایا 'اے حمزہ! ایسا بر تاؤ جیسا تمهارے ساتھ ان کافروں ' نے کیا ہے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا ہو گا۔ اس اثناء میں حضرت جرکیل ٹازل ہوئے اور فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ بڑٹھ کا آسانوں میں سے نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اسد اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہی اور بزار اور طبرانی میں ہے کہ آنخضرت ملتی کی جب امیر حزہ بڑاٹھ کی لاش کو دیکھا تو فرمایا' اے حمزہ! اللہ پاک تم پر رحم کرے۔ تم بہت ہی صلہ رحمی کرنے والے' بہت ہی نیک کام کرنے والے تھے اور اگر تمهارے بعد پیرغم باقی رہنے کا ڈرینہ ہو تا تو میری خوشی تھی کہ تمهاری لاش ای حال میں چھوڑ دیتا اور تم کو مختلف جانور کھا جاتے اور تم ان کے پیٹوں سے نکل کر میدان حشر میں حاضری ویتے۔ پھر آپ نے ای جگد قتم کھائی کہ میں کفار کے ستر آدمیوں کے ساتھ میں معاملہ کردل گا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور اگر تم وشمنوں کو تکلیف دینا چاہو تو ای قدر دے سکتے ہو جتنی تم کو ان کی طرف سے دی عنی ہے اور اگر صبر کرو اور کوئی بدلہ نہ لو تو صبر کرنے والوں کے لیے یمی بہتر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے یر رسول كريم طَيَّيِرِ نے فرمايا كه يالله إين اب بالكل مدله نه لون كا بلكه صبر بئ كرون كا. صلى الله عليه وسلم-

باب غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم النا کے کو و زخم پنچے تھے ان کابیان

(ساک میں) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمر نے ' ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا ٹی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑ ہیا نے فرمایا ' 4.۷۳ حَدَّثَنَا السُّحَاقُ بْنُ نَصْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ عَنُ مُعْمَرِ عَنْ هَمَّامَ سَمَعَ أَبَا هُرِيْرةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَال: قال رَسُولُ

الله على: ((اشْتَدُ غضبُ الله على قوْهِ فعلوا بنبيّهِ- يُشيرُ إلى رباعيته - اشْتدَ غضَبَ الله علَى رَجْلَ يَفْتُلُهُ رَسُولُ الله غضَبَ الله علَى رَجْلَ يَفْتُلُهُ رَسُولُ الله عَلَى سَبِيلُ الله)).

#### باب

يغُفُوبُ عَنْ أَبِي جَازِم، أَنَهُ سَمِع سَهُلُ بُن سَعْد، حَدَّتُنا يَعْفُوبُ عَنْ أَبِي جَازِم، أَنَهُ سَمَع سَهُلُ بُن سَعْد وهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْح رَسُولِ الله عَنْ الله وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْح رَسُولِ الله عَنْ الله وَالله الله عَنْ كَانَ يَعْسَلُ جُرْحَ رَسُولِ الله عَنْ كَانَ يَسْكُبُ اللهاءَ، وبما ذووي. قَالَ: كَانَتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلامُ بنُت رَسُولِ الله عَنْ تَعْسِلُهُ وَعَلِي يُسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمَجَنَ فَلَمًا رَأَتُ فَاطِمَةُ الله الله الله عَلْمَا رَأَتُ فَاطِمَةُ الله الله الله عَنْ عَصِيرٍ فَاحْرَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتُ وَأَلْصِقَتُها فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتُ وَالله عَنْ حَصِيرٍ فَاحْرَقَتْهَا وَلُسُوتِ وَالله عَنْ وَجُوحَ وَجُهُهُ وَكُسُرَتُ رَبِعِينَهُ عَلَى رَأْسِهِ. [راجع: ٢٤٣]

الله تعالی کا غضب اس قوم پر انتهائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک (کے لوٹ جانے) کی طرف تھا۔ الله تعالی کا غضب اس شخص (ابی بن خلف) پر انتہائی سخت ہوا۔ جے اس کے نبی ساتھ کیا نے اللہ کے رائے میں قتل کیا۔

(۱۹۷۰) مجھ سے مخلد بن مالک نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن سعید اموی نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن سعید اموی نے بیان کیا کہ ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شیش نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کا اس شخص پر انتمائی غضب نازل مواجنوں نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالی کا انتمائی غضب اس قوم پر نازل ہوا جنوں نے اللہ کے نبی ملی ہوا ہے جرہ مبارک کو افراد کے موقع پر) خون آلود کردیا تھا۔

#### باب

این کیا' ان سے ابو حازم نے اور انہوں نے سل بن سعد بناتی سے بیتوب نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور انہوں نے سل بن سعد بناتی سے بی کریم ملی ہے کہ انہ ان سے بی کریم ملی ہے ایک انہ کے موقع پر ہونے والے) زخموں کے متعلق پوچھا گیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قتم! مجھے انہوں کے متعلق پوچھا گیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قتم! مجھے اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ بڑی تھا رسول اللہ ملی ہی صاحب اور کون کو دھو رہی تھیں۔ حضرت علی بناتی ڈالل سے پانی ڈالل رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بڑی تھا نے دیکھا کہ پانی ڈالل سے پانی ڈالل اور پھر رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بڑی تھا نے دیکھا کہ پانی ڈالے کر جلایا اور پھر اور زیادہ نکلا آرہا ہے تو انہوں نے چائی کا ایک مکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن آنخضرت مائی ہے کہ کر دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ حضور سائی ہے کا چرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔

٤٠٧٦ - حدثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا

أَبُو عَاصِمِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو

بْن دِينَار عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:

اشْنَدُ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ

406 De 33 CONTRACTOR (406 DE 36 CONTRACTOR ( (٢٥٠٧) مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' کہا ہم ہے ابن جر یج نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے'

ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بہت نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کا انتہائی غضب اس مخص پر نازل ہوا جے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس مخص پر نازل ہوا 

وَاشْتَدُّ غَصْبُ الله عَلَى مَنْ دَمَّى الله وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ٤٠٧٤]

چره مبارک کو خوناخون کیاتھا۔ آ ان جملہ احادیث میں جنگ احد کا انتائی خطرناک پہلو و کھلایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول کریم سائیلیا کا چرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ کسیسی کی اسلام عبداللہ بن قمید تھا جس کے ایک عافر عبداللہ بن قمید تھا جس ر قیامت تک خدا کی لعنت نازل ہوتی رہے۔ اس جنگ میں دو سرا عادلہ یہ ہوا کہ خود رسول کریم مالی کے دست مبارک سے الی بن غلف مکہ کا مشہور کافر مارا گیا۔ حالانکہ آپ این وست مبارک سے کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے گرید الی بن خلف کی انتائی بربختی کی

دلیل ہے کہ وہ خود حضور مائی کے ہاتھ سے جنم رسید ہوا۔

٢٦ - باب ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُول ﴾

باب وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو عملاً قبول کیا(یعنی ارشاد نبوی التی پیم کی تعمیل کے لیے فوراً تيار ہو گئے)

(٧٧٠٠) مم سے محد نے بيان كيا كما مم سے ابومعاويہ نے بيان كيا ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ وہی نیز نے کہ (آیت) "وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ "انہوں نے عروہ سے اس آیت کے متعلق کها' میرے بھانجے! تمهارے والد زبیر بخاتی اور (نانا) ابو بکر بخاتیہ بھی انہیں میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں رسول الله ملتی کے جو کچھ تکلیف مبنیخی تھی جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو آنخضرت ماليًا كواس كاخطره هوا كه كهين وه پھرلوٹ كرحمله نه كريں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے۔ ای وقت ستر صحابہ رہن نیم تار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر مناتُّة اور حفزت زبیر مناتُّه بھی انہیں میں سے تھے۔ ٧٧ ٤ - حدَّثَناً مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْر لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ الله هُمَا أَصَابَ يَوْمَ لَحُدِ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَوْجِعُوا. قَالَ: ((مَنْ يَذْهَبُ فِي أَثُرهِمْ)) فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ لْسَبْعُونَ رَجُلاً قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكُو وَالزُّبَيْرُ.

آت و تعاقب جنگ احد کے خاتمہ پر اس لیے کیا گیا کہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ احد کے نقصان نے مسلمانوں کو نڈھال کر دیا

ہے اور اگر ان پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے خابت کر دکھایا کہ وہ احد کے عظیم نقصانات کے بعد بھی کفار کے مقابلہ کے لیے ہمہ تن تیار ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کے ہر دور میں یمی شان رہی ہے کہ حوادث سے مایوس ہو کر میدان سے خیار سے مقابلہ کیا اور آخر کامیابی ان ہی کو ملی۔ آج بھی دنیائے اسلام کا یمی حال ہے مگر مایوس کفر ہے۔ نہیں ہٹے بلکہ حالات کا استقلال سے مقابلہ کیا اور آخر کامیابی ان ہی کو ملی۔ آج بھی دنیائے اسلام کا یمی حال ہے مگر مایوس کفر ہے۔

٢٧ باب مَنْ قُتلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 يَوْمَ أُحُد.

مِنْهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عُبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَأَنَسُ بْنُ عَمْرِ بْنُ عَلَيْ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتَنَا مَعْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتَنَا مَعْوَدُ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ مُعَادُ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَتَادَةً، قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ الْكُثْرِ شَهِيدًا أَعْزَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ قَتَادَةُ : وحَدُّتُنَا أَنَسُ بْنُ مَا اللَّا أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: وَكَانَ بِنُو مَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: وَكَانَ بِنُو مَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ مَنْ أَنْهُ مَعُونَةً عَلَى عَهْد أَبِي بَكُرٍ يَوْمَ أَلْيَمَامَةً عَلَى عَهْد أَبِي بَكُرٍ يَوْمَ مُسْلِمَةً الْكَذَابِ.

٤٠٧٩ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنا

اللَّيثُ عنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ

رَضِي الله عَنْهُما أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ

ا لله الله الله كان يَجْمعُ بيْنِ الرُّجُليْنِ مِنْ قَتْلَى

أُخُد في نُوْب واحد ثُمَّ يقُولُ: ((أَيُّهُمْ

باب جن مسلمانوں نے غزوۂ احد میں شہادت پائی ان کا بیان۔

ان بى ميں حضرت حمزه بن عبدالمطلب 'ابو حذیفه الیمان 'انس بن نفر اور مصعب بن عمیر رفینه بھی تھے۔

خبیان کیا کہا کہ مجھ سے مرو بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کان سے قادہ نے بیان کیا کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کرسکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ الحص گا۔ حضرت انس بن مالک بڑا ٹھ نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ احد میں قبیلہ انصار کے سر آدمی شہید ہوئے۔ برُمعونہ کے حادث میں اس کے سر آدمی شہید ہوئے۔ برُمعونہ کا واقعہ رسول اللہ ساتی کے سر آدمی شہید ہوئے۔ راوی نے بیان کیا کہ برُمعونہ کا واقعہ رسول اللہ ساتی کے وقت میں پیش آیا تھا اور بمامہ کی جنگ ابو بکر بڑا ٹھ کے عمد خلافت کے وقت میں پیش آیا تھا اور بمامہ کی جنگ ابو بکر بڑا ٹھ کے عمد خلافت میں ہوئی تھی جو مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی۔

تر بین معونہ میں سروہ آدمی شہید ہوئے جو سب انصاری تھے اور قرآن مجید کے قاری تھے۔ جو محض تبلیغی خدمات کے لیے الم سیستی نظر معوکے سے کفار نے ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آگے حدیث میں ان کی تفصیل آرہی ہے اور آگے والی احادیث میں بھی کچھ ان کے کوائف ندکور ہیں۔

(24 مس) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیث نے بیان کیا 'کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ بھٹ نے خبر دی کہ رسول اللہ طُنَّ اللہ نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کو کفن دیا اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے؟ جب کی ایک کی طرف اشارہ کرکے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں

آب انسیں کو آگے فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب ير گواه ربول گا۔ پھر آپ نے تمام شداء کو خون سميت دفن کرنے کا تھم فرمادیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں عسل د ما گیا۔

أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ)؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أحد قَدُّمَهُ في اللحُدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم بدمانهم وَلَمْ يُصَلِّ عليهم ولم يُغْسَلُوا.

[راجع: ١٣٤٣]

٠٨٠ عنْ شَعْبة عن ابْن الْمُنْكدِر، قَال: سمعت جابوا. قال: لمَّا قُتلَ أبي جَعَلْتُ ابْكِي وَأَكْشِفُ التُوْب عَنْ وَجْهِهِ فَجعلَ أَصْحَابُ النُّبيّ النُّبيُّ ﷺ: ((لاَ تَبْكيه – أوْ ما تَبْكيه – ما زالت الملانِكة تظِلُّه باجْنحتِها)) حتى رُفْعَ. [راجع: ١٢٤٤]

( ۱۰۸ م ۲۰) اور ابوالوليد نے بيان كيا ان سے شعبہ نے ان سے ابن المنكدر نے 'انہوں نے حضرت جابر ہلاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان كيا کہ میرے والد حضرت عبداللہ بناٹئر شہید کردیئے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چرے سے کیڑا ہٹاتا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسول الله طَالِيكِم نے نہیں روکا۔ (فاطمہ بنت عمرہ بنت عمرہ عنداللہ کی بهن بھی رونے لگیں) آنحضور مٹھیل نے ان سے فرمایا کہ روؤ مت. (آنحضور ملہ اللہ نے لاتیکیہ فرماما' ما ماتیکیہ. راوی کوشک ہو گیا) فرشتے برابر ان کی لاش پر اینے بروں کا سامیہ کئے ہوئے تھے۔

يهال تك كه ان كوا ثعالياً كيا ـ

جنگ احد کے شہیدوں کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا ہے۔ یہ اسلام کے وہ نامور فرزند ہیں جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کو روزند ہیں جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کو پروان چڑھایا۔ اسلامی تاریخ قیامت تک ان پر نازال رہے گی۔ ان میں سے دو دو کو طاکر ایک ایک قبرمیں دفن کیا

عاجت نہیں ہے تیرے شہدوں کو غسل کی۔

ان کو بغیر کفن دفن کیا گیا تاکہ قیامت کے دن میہ محبت اللی کے کشتگان ای حالت میں عدالت عالیہ میں حاضر ہوں۔ پچ ہے 🔑 بناكردند خوش رسم بخاك وخون غلطيدن فدا رحمت كنداس عاشقان ياك طينت را-

میں انتائی خوثی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ کو عمر عزیز میں تین مرتبہ ان شداء کے گنج شہیداں پر دعائے مسنونہ پڑھنے کے لیے عاضری کا موقع ملا۔ ہر حاضری یر واقعات ماضی یاد کر کے دل بھر آیا اور آج بھی جبکہ یہ سطریں لکھ رہا ہوں آتھوں سے آنسوؤں کا سلاب روال ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ان قطروں کو گناہوں کی نار دوزخ بجھانے کے لیے دریاؤں کا درجہ عطا فرمائے۔ وما ذالک

٤٠٨١ – حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدّهِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ أُرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

(۲۰۸۸) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے بزیر بن عبداللہ بن الی بردہ نے' ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے اور ان سے ابومویٰ اشعری بن اللہ نے کہ نبی کریم مالی ایم فرمایا' میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس ہے ((رَأَيْثُ فِي رُوْيَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانْ، فَإِذَا هُوَ مَا جاءَ بِهِ الله عَنِ الْفَوْمِنِينَ وَرَأَيْتُ عَنِ الْفَوْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَالله خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَالله خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ)). [راجع: ٣٦٢٢]

اس کی دھار ٹوٹ گئ۔ اس کی تعبیر مسلمانوں کی اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ احد میں اٹھانا پڑا تھا۔ بھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا 'تو پھروہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی جیسی پہلے تھی 'اس کی تعبیر اللہ تعالی نے فتح اور مسلمانوں کے پھر از سرنو اجتماع کی صورت میں ظاہر کی۔ میں نے اس خواب میں ایک گائے دیمی تھی (جو ذرح ہو رہی تھی) اور اللہ تعالی کے تمام کام خیروبر کت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی تعبیروہ مسلمان تھے (جو) احد کی لڑائی میں (شہید

(۸۲ مس) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر نے بیان

کیا' کما ہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے شقق نے اور ان سے

خباب والله في مان كياكه مم في في كريم اللها كالم مرت كى

اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا تھا۔

بظاہر جنگ احد کا حادثہ بہت علین تھا مر بغضلہ تعالی بعد میں مسلمان جلد ہی سنبھل کے اور اسلامی طاقت مجر مجتمع ہو می ۔ گویا احد کا حادثہ مسلمانوں کی آئندہ زندگی کے لیے نفع بخش ثابت ہوا۔ احد کے علم برداران معرت خالد اور معرت ابوسفیان بی بی عصرات داخل اسلام ہو گئے۔ بچ ہے ﴿ وَاللّٰهُ مُنِهُ نُوْدِهِ وَلَوْ كَرهَ الْكَفِرُونَ ﴾ (الصف: ٨)

ضروری تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثواب دیتا۔ اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جالے اور (دنیا میں) انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر بزائر بھی انہیں میں سے تھے۔ غروہ احد میں انہوں نے شادت پائی اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیزانہوں نے نہیں چھوڑی۔ اس چادر سے (کفن دیتے وقت) جب ہم ان کا سر چھپاتے تو ہر کھل جا تا تھا۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سرچھپا دو اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو۔ یا آپ نے بوں فرمایا کہ ﴿ القوا علی رجلیہ من الاذخو ﴾ (یعنی ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ دونوں جملوں کامطلب ایک بی ہے) اور جملوں کامطلب ایک بی ہے) اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل (ای دنیا میں)

[راجع: ٢٧٦]

آ فاکدہ اٹھانے والے وہ محابہ کرام رضی اللہ عظم جو بعد میں اقطار ارض کے وارث ہو کر وہاں کے تاج و تخت کے مالک لیسٹیریج

دے دیا گیااور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھارہے ہیں۔

410 DE 300 SECONDO SEC

ہوئے اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی خوب دیا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کے حق دار ہوئے اور جو لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے' ان کا سارا ثواب آخرت کے لیے جمع ہوا۔ دنیا میں انہوں نے اسلامی ترقی کا دور نہیں دیکھا۔ ان ہی میں حضرت مصعب بن عمیر مڑاثنہ جیسے نوجوان اسلام کے سیے فدائی بھی تھے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ یہ قریثی نوجوان اسلام کے اولین مبلغ تھے جو ہجرت نبوی سے پہلے ہی مدینہ آکر اشاعت اسلام کا اجر عظیم حاصل فرما رہے تھے۔ ان کے تفصیلی حالات بار بار مطالعہ کے قابل ہیں جو کسی دو سری جگہ تفسیل

### ٢٨ - باب أُحُدُّ يُحبُنَا

قَالَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْل : عَنْ أبي حُمَيْدٍ عَن النِّبِيِّ عِلَيْكُا.

٤٠٨٣ - حدثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبِي عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا رضِي الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَذَا جَبَلَ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

٤٠٨٤ - حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكُّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا)). [راجع: ٣٧١]

الْخَيْرِ عَنْ عُقْبة أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرِجَ يَوْمًا

## باب ارشاد نبوی کہ احدیماڑ ہم سے محبت رکھتاہے۔

عباس بن سمل نے راوی ابوحمید ہے نبی کریم ملٹی کی کابیہ ارشاد روایت

(۲۰۸۳) ہم سے نصربن علی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی' انہیں قرہ بن خالد نے' انہیں قیادہ نے اور انہوں نے حضرت انس بناٹنز سے سناکہ نبی کریم مٹاہیم نے فرمایا' احدیماڑ ہم سے محبت ر کھتاہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔

(۴۰۸۴) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں مطلب کے غلام عمرو بن الی عمرو نے اور انمیں انس بن مالک بواٹھ نے کہ رسول اللہ ملی کو زیبرے واپس موتے ہوئے) احد بماڑ وکھائی دیا تو آپ نے فرمایا ' یہ بماڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ! ابراہیم طَالِنَا نِي مَكُه كُو حرمت والا شهر قرار دیا تھا اور میں ان دو پھر لیاہے میدانوں کے درمیان علاقے (مدینہ منورہ) کو حرمت والاشر قرار دیتا

ر سول کریم مانٹریم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا ایسا وطن قرار دے لیا تھا کہ اس کی محبت آپ کے ہر رگ و پے میں جاً کزیں ہو گئی تھی۔ وہاں کی ہر چیز ہے محبت کا ہونا آپ کا فطری تقاضا بن گیا تھا۔ اس بناء پر پیاڑ احد ہے بھی آپ کو محبت تھی جس کا یہاں اظهار فرمایا۔ وریثہ میں مدینہ منورہ سے الفت و محبت ہر مسلمان کو ملی ہے۔ حدیث سے مدینہ منورہ کا مثل مکہ حرم ہونا بھی ثابت ہوا۔ مگر بعض لوگ حرمت مدینہ کے قائل نہیں ہیں اور وہ ایسی احادیث کی مختلف تاومل کر دیتے ہیں' جو صحیح نہیں۔ مدینہ نہمی اب ہر مسلمان کے لیے مثل مکہ حرم محترم ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار اس مقدس شہر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے' آمین۔ ٨٠٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالدٍ، حَدَّثَنَا (٨٠٨٥) مجھ نے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ایث بن سعد اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي

نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی حبیب نے' ان سے ابوالخیرنے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر بڑاٹئہ نے کہ نبی کریم ملٹاییم ایک دن باہر

فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيَّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((إنَّي فَرَطَّ لَكُمْ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإنِّي لأَنْظُرُ إلَى حَوْضِي الآن، وَإنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَوْائِنِ الأَرْضِ – أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ – وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا فِيهَا)). [راجع: ٣٧١]

تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ اداکی عصبے مردوں پر اداکی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگ جاؤں گا، میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا، میں اب بھی اپ حوض (کوثر) کو دکھ رہا ہوں۔ جھے دنیا کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی گئی ہیں۔ (آپ نے یوں فرمایا) مفاتیح الارض لینی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ (دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے) خداکی قتم! میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گبارے بلکہ جھے اس کاڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گ

روایات میں کی نہ کی طرح ہے احد بہاڑ کا ذکر ہے۔ باب ہے ہی وجہ مطابقت ہے۔ رسول کریم طرفیا نے مکہ ہے آنے کے بعد مدینہ منورہ کو اپنا واکی وطن قرار دے لیا تھا اور اس شرہے آپ کو اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ یہاں کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا۔ اس محبت ہے احد بہاڑ ہے بھی محبت ایک فطری چیز تھی۔ آج بھی یہ شہر ہر مسلمان کے لیے جتنا پیارا ہے وہ ہر مسلمان جانا ہے۔ حدیث سے قبرستان میں جاکر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے اسے آپ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں کے اسے آپ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے یہاں دعائے مغفرت مراد ہے۔ گئر ظاہر صدیث کے الفاظ ان تاویلات کے ظاف ہیں 'واللہ اعلم بالصواب۔

## ٢٩ - باب غَزْوَةِ الرَّجِيعِ، باب غَزْوةِ الرَّجِيعِ،

وَرِعْلِ، وَذَكْرَانَ، وَبِنْوِ مَعُونَةً، وَحَدِيثِ عَصَلٍ، وَالْقَارَةِ، وَعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتِ، وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : حَدُّنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَنْهَا بَعْدَ أُحُدِ.

اور رعل و ذکوان اور برُمعونہ کے غزوہ کابیان اور عضل اور قارہ کا قصہ اور عاصم بن ثابت اور حبیب اور ان کے ساتھیوں کا قصہ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ غزوہ رجیع خزوہ رجیع خزوہ احد کے بعد پیش آیا۔

رجیع ایک مقام کا نام ہے۔ ہمیل کی بستیوں میں سے سے غزوہ صغر کی ہے میں جنگ احد کے بعد ہوا تھا۔ بیرُمعونہ اور عسفان کے در میان ایک مقام ہے۔ وہاں قاری صحابہ کو رعل اور ذکوان قبائل نے دعوکہ سے شہید کر دیا تھا۔ عضل اور قارہ بھی عرب کے دو قائل کے دام میں ان کا قد غندئی جع میں ہوا

(۱۳۰۸۲) مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا' کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی' انہیں معمرین راشد نے ' انہیں زہری نے ' انہیں معمرین راشد نے ' انہیں زہری نے ' انہیں عمر بن ابی سفیان ثقفی نے اور ان سے ابو ہریرہ ہوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہوائی نے جاسوس کے لیے ایک جماعت (مکہ ' قریش کی خبر لانے کے لیے) بھیجی اور اس کا امیر عاصم بن ثابت ہوئی و بنایا' جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔ یہ جماعت روانہ ہوئی اور جب عسفان اور کہ کے در میان کینجی تو قبیلہ ہوئی کے ایک قبیلے کو جے بولی ان کہا

قبائل کے نام ہیں۔ ان کا قصد غزوہ رجیج میں ہوا۔
- ۱۰۸۶ حداثنی ابر اهیم بن مُوسَی
اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
النُّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: بَعْثَ النبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَرِيَّةٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ
وَسَلَّمَ سَرِيَّةٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ
ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ

جاتا تھا' ان کاعلم ہو گیا اور قبیلہ کے تقریباً سوتیر اندازوں نے ان کا پیچیاکیااور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے۔ آخرایک الی جگه پینی میں کامیاب ہو گئے جہال صحابہ کی اس جماعت نے براؤ کیا تھا۔ وہاں ان محبوروں کی گھلیاں ملیں جو صحابہ مدینہ سے لائے تھے۔ قبیلہ والوں نے کہا کہ یہ تو یثرب کی تھجور (کی محصٰلی ہے) اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو پالیا۔ عاصم بناٹر اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ایک میلے برچرھ کر بناہ لی۔ قبیلہ والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلہ کو این گھرے میں لے لیا اور صحابہ سے کما کہ ہم تمہس لقین دلاتے ہیں اور عمد كرتے ہيں كه أكرتم نے بتھيار ڈال ديئے تو ہم تم سے كى كو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اس پر عاصم بڑھڑ بولے کہ میں تو کسی کافر کی حفاظت وامن میں اینے کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا۔ اے الله! مارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبراینے نی کو پھٹا وے۔ چانچہ ان محابہ نے ان سے قال کیااور عاصم اپنے چھ ساتھوں کے ساتھ ان کے تیروں سے شہیر ہو گئے۔ خبیب' زید اور ایک اور محالی ان کے حملول سے ابھی محفوظ تھے۔ قبیلہ والول نے پھر حفاظت وامان كالقين دلايا۔ يه حضرات ان كي يقين دماني ير اتر آئے۔ پھرجب قبلہ والوں نے انسیں بوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان كى تانت ا تاركران محابه كو انسي سے باندھ ديا۔ تيسرے محالى جو خبیب اور زید کے ساتھ تھے'انہوںنے کماکہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو قبیلہ والول نے انہیں کمیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے رہے لیکن جبوہ کمی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے' پھرانہیں مکہ میں لا کر چ دیا۔ خبیب بڑائھ کو تو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب بوائد نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا۔ وہ ان کے یمال کچھ ونول تک قیدی کی حیثیت سے رہے۔ جس وقت ان

لُخَطَابِ فَانْطَلْقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ غَسُفَانَ وَمُكَةً ذُكِرُوا لِحَى مِنْ هُذَيْل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب منُ مانة رام فاقْتصُّوا آثارَهُمْ، حَتَّى أَتَوْا مُنْزِلًا نَزْلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمُّر تَزُوَدُوهُ مِن الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبَغُوا آثَارَهُمُ حَتَّى لَحِقُوهُمُ فَلَمَّا انتهى عاصم وأصحابه لجؤاوا إلى فَدُفْد، وَجاء الْقُومُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، إِنْ نَزَلْتُمْ النِّنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً. فَقَالَ عاصم : أمَّا أنا فلا أنَّزلُ في ذِمَّةِ كافر. اللهُمَ أَخْبِرُ عَنَا نَبِيِّكَ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عاصمًا في سَبْعَةٍ نَفُو بِالنَّبُلِ، وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَأَعْطُونُهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، فَلَمَّا أعطوهم الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، نَزَلُوا إليهم فَلَمَا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ قسيَّهِم فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرُّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهِمَا: هَذَا أَوُّلُ الْغَدْر فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَل فَقَتَلُوهُ وَانْطَلْقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَى بِاعُوهُمَا بمَكُٰةَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بنُو الْحَارِثِ بْن عَامِر بْن نَوْقُل وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحارث يَوْم بدر فمكَثَ عِنْدَهُمْ أسيرًا حتى إذًا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتعارَ مُوسَى مِنْ

سب کا خبیب بڑا تھ کے قتل ہر انفاق ہو چکا تو انفاق سے انسیں دنوں مارث کی ایک اوکی (زینب) سے انہوں نے موئے زیرناف صاف كرنے كے ليے استرہ مانگا اور انہوں نے ان كو استرہ بھى دے ديا تھا۔ ان كابيان تفاكه ميرالز كاميري غفلت مين خبيب راتند كياس جلاكيا. انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھالیا۔ میں نے جو اسے اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرائی۔ انہوں نے میری گھبراہٹ کو جان لیا اسرہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کمائی احمیس اس کاخطرہ ہے کہ میں اس بیچے کو قتل کردوں گا؟ ان شاء اللہ میں ہرگز ایسانہیں کر سکتا۔ ان کابیان تھا کہ خبیب بھاتھ سے بمترقیدی میں نے کھی سیس دیکھا تھا۔ میں نے انہیں اگلور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالا نکہ اس وتت مكه ميں كسى طرح كا پھل موجود نهيں تھا جبكه وہ زنجيروں ميں جكڑے ہوئے بھی متھ ' تو وہ اللہ کی جیجی ہوئی روزی تھی۔ پھر عارث کے بیٹے قل كرنے كے ليے انس لے كرحرم كے حدود سے باہر گئے۔ خبيب بناٹر نے ان سے فرمایا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو (انہول نے اجازت وے دی اور) جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو ان ے فرمایا کہ اگرتم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبراگیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا۔ خبیب رہائٹر ہی پہلے وہ فخص ہیں جن سے قل ے پہلے دو رکعت نماز کا طریقہ چلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بدوعاکی'اے اللہ! انہیں ایک ایک کرکے ہلاک کردے اور يد اشعار يره ه "جب كه مين مسلمان مون كي حالت مين قتل كياما رما ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ شیں کہ سس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیاجائے گا۔ بیسب کچھ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر وہ نچاہے گا توجم ك ايك ايك كفي موع مكرت من بركت دے گا۔ " كر عقب بن حارث نے مکرے ہو کرانہیں شہید کردیا اور قریش نے عاصم ہاتھ کی لاش کے لیے آدمی بھیج تاکہ ان کے جسم کاکوئی بھی حصہ لائیں جس سے انس بچانا جا سکے۔ عاصم بناٹھ نے قریش کے ایک بت بوے سردار کوبدر کی لڑائی میں قتل کیا تھالیکن اللہ بتعالی نے بھڑوں کی

بعض بَنَاتِ الْحَارِثِ ليَسْتَحدُ بهَا فأعارته قَالتُ : فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فجده فَلَمَّا رَآئِتُهُ فَزِعْتُ فَزعةً عَرَفَ ذَاكَ مِنْي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى. فَقَالَ: أَتَخُشَيْنَ أَنْ أَقْتَلَهُ؟ مَا كُنتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهَ تعالَى. وكانت تقول: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا فطُّ حَيْرًا مِنْ حَبِيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ منَ قطف عنب وما بمكَّةَ يَوْمُنِذِ ثَمَرَةً، وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ الْأَ رزُقُ رزقهُ الله. فخَرجُوا به منَ الْحَرَم ليقُتلوهُ فقال: دغونِي أَصَلِّي رَكُعَتَيْنِ. تَمُ انْصرف إلَيْهِمُ فَقَالَ : لُو لا أَنْ تَرُوا ا انْ ما بي جزعٌ منَ الْمؤت لزدُتُ فكانَ اوَّل من سنَّ الوكْعَتيْن عنْدَ الْقَتْل هُوَ. تم قال. اللهم أخصهم عددا ثُمَّ قال: مَا أَبَالِي حَينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا على أيّ شِقّ كان لله مصْرَعِي وذلك فِي ذَاتِ الإله وإنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالَ شِلُو مُمَزَّعَ نَمَ قام اللهِ غَقْبَةُ بُنُ الْحَارِثُ فَقَتَلَهُ، وبعثَتُ قُرَيُشٌ إلى عاصم لِيْوْتُوا بشيء مِنْ جَسَدِه يعْرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمانِهِمْ يَوْم بدر فَبَعَث الله عَليْهِ مِثْلَ الظُّلَة مِنَ الدَّبْرِ. فَحَمَتُهُ مِنُ رُسلِهِمْ فَلَمْ يَقُدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. ارجع. د۲۰٤]

٤٠٨٧ – حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ خَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ ابُو سَرُوْعَةَ. 4٠٨٨ – حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهمُ حَيَّانَ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ رَعْلٌ وَذَكُوانُ عِنْدَ بنُر يُقَالَ لَهَا: بِنْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ: وَا الله مَا اِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِسِيُّ اللَّهُ، فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا في صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجُلُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرَّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغُ مَنَ الْقَرَاءَةِ؟ قَالَ: لاَ بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ

[راجع: ١٠٠١]

الْقِرَاءَةِ.

ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیجا اور ان بھڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے بھیج ہوئے لاش کو قریش کے بھیج ہوئے سے لوگ (ان کے پاس نہ پھٹک سکے) چھ نہ کرسکے۔

(۸۵۰) ہم سے عبداللہ بن محم مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا'ان سے عمرو بن دینار نے 'انہوں نے جابر ہے ساکہ خبیب بڑاتھ کو ابو سروعہ (عقبہ بن حارث) نے قتل کیا تھا۔ (۸۸۰) م سے ابومعمر نے بیان کیا کما مم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا' ان ے انس بن مالک بڑائ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑیے نے سر صحابہ ک ایک جماعت تبلغ اسلام کے لیے بھیجی تھی۔ انہیں قاری کماجا یا تھا۔ راتے میں بنوسلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنوال "برمعونہ" کے نام سے مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کما کہ خداکی قتم! ہم تمہارے خلاف يمال الله الله الله مي بلكه مين تورسول الله الله الم كالمراب ایک ضرورت یر مامور کیا گیا ہے لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کوشمید کردیا۔ اس واقعہ کے بعد حضور ما ایکا مج کی نماز میں ان کے لیے ایک ممینہ تک بدوعا کرتے رہے۔ ای دن سے دعاء قنوت کی ابتدا ہوئی' ورنہ اس سے پہلے ہم دعا قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے اور عبدالعزمز بن صبیب نے بیان کیا کہ ایک صاحب (عاصم احول) نے انس بڑافتہ سے دعا قنوت کے بارے میں پوچھاکہ بیہ دعا رکوع کے بعد بر می جائے گی یا قرأت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد؟ (رکوع سے يملے) انس بن الله فرمايا كه نيس بلكه قرأت قرآن سے فارغ مون كے بعد - (ركوع سے يہلے)

آ یہ بیرے اس اللہ میں اور بولیان کو اس لیے بھیجا تھا کہ قبائل رعل اور ذکوان اور عصیہ اور بولیان کے اوگوں نے المین میں اور بولیان کے اوگوں نے المین میں آئے میں آئے کہ اس اللہ میں آئے اور کھنے لگا یارسول اللہ میں آئے اور کھنے کہ نجد والے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ڈر ایوں نجد والے ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ وہ مخص

کنے لگا میں ان لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ اس وقت آپ نے یہ سترِ محالی روانہ کئے۔ صرف ایک محالی کعب بن زید بڑاتھ نرخی ہو کر پچ نظمے تھے۔ جنہوں نے مدینہ آکر خبردی تھی۔

فقہاء کی اصطلاح میں اس فتم کی قنوت کو قنوت نازلہ کما گیا ہے اور ایسے مواقع پر قنوت نازلہ آج بھی پڑھنا مسنون ہے گر صد افسوس کہ مسلمان بہت ہی بریشانیوں کے باوجود قنوت نازلہ سے غافل ہیں۔

( ٩٠٠ ٢) مجھ سے عبدالاعلی بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کما ہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا ان سے قمادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑھند نے بیان کیا کہ رعل ' ذكوان عصيه اور بولحيان نے رسول الله ماليا سے اپنے وشمنوں ك مقائل مدد جابی' آخضرت سٹھیا نے ستر انصاری محاب کو ان کی کمک کے لیے روانہ کیا۔ ہم ان حضرات کو قاری کہاکرتے تھے۔ اپنی زندگی میں معاش کے لیے دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ حضرات بٹرمعونہ پر پنچے توان قبیلے والول نے انہیں دھوکا دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب حضور مان کے کواس کی خبر موئی تو آپ نے صبح کی نماز میں ایک مینے تک بدوعاکی۔ عرب کے انہیں چند قبائل رعل' ذکوان' عصیہ اور بنولحیان کے لیے۔ انس بناتھ نے بیان کیا کہ ان محابہ کے بارے میں قرآن میں (آیت نازل ہوئی اور) ہم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پھروہ آیت منسوخ ہو گئی (آیت کا ترجمہ) ہاری طرف سے ہاری قوم (مسلمانوں) کو خبر پنچا دو کہ ہم ای رب کے پاس آگئے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں بھی (اپنی نعتوں سے) اس نے خوش رکھاہے" اور قادہ سے روایت ہے ان سے انس بن مالک واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم سڑھا نے ایک مینے تک صبح کی نماز میں عرب کے چند قبائل لینی رعل و ذکوان

• ١ • ١ - حدَّثني عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَعْلاً، ذَكُوانَ، وَعُصَيَّةً، وَبَنِي لِحْيَانَ، اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى عَدُوًّ فَأَمَدُّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زِمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، خَتَّى كَانُوا بِبِنْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَيَلَغَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ ذَلِكَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحَ عَلَى أَخْيَاء مِنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ عَلَى رِعْل، وَذَكُوانَ، وعُصَيَّةً، وَبَنِي لِحْيَانَ، قَالَ أَنَسَّ : فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قُوْمَنا أَنَا لَقِينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثُهُ أَنْ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا في صَلاَةٍ الصُّبْح يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَى رغل، وَذَكُوانَ، وَعُصَيَّةُ، وَبَيِي

عد -ارقان

لِحْيَانَ. زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسَ أَنْ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِنْرِ مَعُونَةً قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ.

[راجع: ١٠٠١]

عصیہ اور بنولیان کے لیے بدوعاکی تھی۔ خلیفہ بن خیاط (امام بخاری کے شخ نے) یہ اضافہ کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہ ہم سے ان کے شخ نے) یہ اضافہ کیا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہ ہم سے انس برمعونہ کے پاس برمعونہ کے پاس شمد کردیا گیا تھا۔

اس مدیث میں "ننخ قرآنا" ہے مراد کتاب اللہ ہے ، جیسا کہ عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے۔ (ان قاربوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی مگی کہ بید حضرات دن میں رزق طال کے لیے لکڑیاں فروخت کیا کرتے تھے۔ آج کے قاربوں جیسے نہ تھے جو فن قرآت کو شکم پروری کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ قرآت پڑھ پڑھ کر دست سوال دراز کرتے رہتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ۔

( ۱۹۰۷) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم ہے ہمام بن کیجٰ نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے بیان کیااور ان ے انس بڑا نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے ان کے مامول' ام سلیم (انس کی والدہ) کے بھائی کو بھی ان ستر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم ملی کے سامنے (شرارت اور تکبر کی راہ سے) تین صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کماکہ یا تو یہ سیجے کہ دیماتی آبادی یر آپ کی حکومت ہو اور شری آبادی پر میری ہو یا پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا۔ (اس پر حضور ملٹائیل نے اس کے لیے بدعا کی) اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گر فتار ہوا۔ کہنے لگا کہ اس فلاں کی عورت کے گھر کے جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے۔ میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اینے گھوڑے کی پشت یر ہی مرگیا۔ بسرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے اور تيسرے صحابي جن كا تعلق بن فلال سے تھا'آگے برھے۔ حرام نے (اینے دونوں ساتھیوں سے بنوعامر تک پہنچ کر پہلے ہی) کمہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا۔ میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو اور اگر مجھے انہوں نے قل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے

٤٠٩١ حدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدُّثْنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَة، قَالَ : حَدُثَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ أَخُ لأُمَّ سُلَيْم في سَبْعِينَ رَاكِبًا، وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيْرَ بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَالَ، فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السُّهُل وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بَأَهُل غَطْفَانَ بَأَلْفٍ وَالْفَ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمَّ فُلاَن فَقَالَ : غُدُّةً كَغُدَّةِ الْبَكْرِ فِي بَيْتِ آمْرَأَةٍ مِنْ آل فُلاَن، ائْتُونِي بِفَرَسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهُر فَرَسِهِ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْم وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجٌ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَن قَال : كُونَا قَريبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمِنُونِي كُنْتُمُ قَريبًا، وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أَبَلُّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمُ وَأَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ مِنْ حَلْفه فَطَعَنَهُ. قَال

هَمَّامٌ : أَحْسِبُهُ حَتَّى انْفَذَهُ بِالرَّمْحِ. قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فُرْتُ وَرِبَ الْكَعْبَة، فَلْحِق الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلِّهُمْ غَيْرَ الأَعْرَجِ، كَانَ فِي رأْسِ جَبَلٍ، فَأَنْزَلَ الله تَعالَى عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِنَا قَدْ لَقِينا رَبَّنَا فُرضِي عَنَّ وَارْضَانَا فَدَعَا النبيُ صلى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِمْ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا على رعل وَسَلَم عَلَيْهِمْ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا على رعل وَدَكُوانَ، وَبني لِحْيَانَ، وعَصْبَةَ الّذِين عَمَاحًا على رعل عَصَوْا الله وَرَسُولَهُ صَلّى الله عليه عَلَيْه وَرَسُولَهُ صَلّى الله عليه وَسَلَم .

[راجع: ١٠٠١]

جائیں۔ چنانچہ قبیلہ میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کیا تم بھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ ما لیٹا کا پیغام تمہیں بہنچادوں؟ پھروہ حضور طاق کیا کا پیغام انہیں بہنچانے گے تو قبیلہ والوں نے ایک مخص کو اشارہ کیا اور اس نے بیچے سے آگران پر نیزہ سے وار کیا۔ ہمام نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ نیزہ آرپار ہو گیا تھا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نگلا "اللہ اکبر "کعبہ کے رب کی قسم! میں نے تو اپنی مراد عاصل کرلی۔" اللہ اکبر "کعبہ کے رب کی قسم! میں نے تو اپنی مراد عاصل کرلی۔" اللہ اکبر "کعبہ کے رب کی قسم! میں نے تو اپنی مراد عاصل کرلی۔ "فاللہ اکبر "کعبہ کے رب کی قسم! میں ہم کے تمام اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑلیا (جو حرام فالی نے ساتھ سے اور انہیں بھی شہید کر دیا) پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف لنگڑ سے صحابی نے نکلے میں کامیاب ہو گئے میں اللہ تعالی نے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے سے۔ ان شمداء کی شان میں اللہ تعالی نے آیت منسوخ ہو گئی (آبیت یہ تھی) انا فلہ لقینا ربنا فرطنی عنا واد صانا آنحضرت سائے کیا نے اللہ اور اس کے رسول ذکوان 'بولحیان اور عصیہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی تمیں دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی۔

ان قبائل کا جرم اتنا تھین تھا کہ ان کے لیے بدعا کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بددعا قبول کی اور یہ قبائل تباہ ہو گئے۔ الا ماشاء اللہ ۔

ان کو ۱۳۹۳) مجھ سے حبان نے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ نے خبردی ان کو معمر نے خبردی ان کو معمر نے خبردی انہوں نے کہا کہ مجھ سے تمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ساوہ بیان کرتے تھے کہ جب حرام بن ملحان کو جو ان کے ماموں تھے ہر معونہ کے موقع پر زخی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے یوں اپنے چرہ اور سرپر لگالیا اور کہا 'دکھبہ کے رب کی قتم! میری مراد عاصل ہو گئی۔ "

[راجع: ١٠٠١]

آ ایک حقیق مومن باللہ کی دلی مراد میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر سکے۔ یہ جذبہ نہیں تو ایمان کی مستقب خریمانی چاہیے۔ خریمانی چاہیے۔ حضرت حرام بن ملحان بڑا تو نے شہادت کے وقت اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری ہے وَ اِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَا اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

(418) P (418) P (418)

مدلے جنت کا سودا کر چکا ہے۔" · ٢٠٩٣ - حدَّثَناً عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالتُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُو بَكْر في الْخُرُوج حينَ اشْتَدُ عَلَيْهِ الأذى فقَالَ لَهُ: أَقَمٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ أتطُّمعُ أَنْ يُؤَذِنَ لَكِ؟ فَكَانَ يَقُولُ رَسُوْلُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّى لأرْجُو ذلك) فالتُ: فانْتَظرَهُ أَبُو بَكُر فَأَتَاهُ رَسْــولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّم ذات يوم ظَهْرًا فناداه فَقَالَ: ((أَخُرِجُ مِنْ عِنْدَكَ)) فقالَ أَبُو بَكُر: إنُّما هُمَا ابْنتاي فَقَال: ((أَشْعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنْ لِي فِي الْحُرُوجِ؟)) فقال: يَا رَسُولَ الله الصُّحُبة. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّحَبَة)) قال يا رَسُولَ اللهَ عِنْدِي نَاقَتَانَ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْحُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيِّ صلِّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ إحْدَاهُما وهْي الْجَدْعَاءُ فَركِبَا فَانْطَلْقَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِنُورٌ فَتُوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لَعَبُدُ الله بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائشَة لأُمَّهَا وَكَانت لأَبِي بَكُر مِنْحةً، فَكَانَ يَرُوخ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ يَسْرَحُ فَلاَ يَفُطُنُ به أحدُ مِنَ الرُّعَاء. فَلَمَّا

(۱۳۹۹۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان ہے عائشہ ڑائی نے بیان کیا کہ جب مکہ میں مشرک لوگ ابو بکر صداق بن فالله كو سخت تكليف دين كل تو رسول الله ماليا الله على الوكر بناٹن نے بھی اجازت جاہی۔ حضور سائیاتی نے فرمایا کہ ابھی بہیں ٹھمرے رہو۔ انہوں نے عرض کیایا رسول الله ! کیا آپ بھی (الله تعالیٰ ے) اینے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں؟ حضور اللہ ایم فرمایا ہاں مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ رہنے کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر بناٹھ انظار كرنے لگے۔ آخر حضور التي ايك دن ظهركے وقت (مارے گھر) تشریف لائے اور ابو بکر بناٹھ کو پکارا اور فرمایا کہ تخلیہ کرلو۔ ابو بکر بنات کہ کہ کہ صرف میری دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں۔ حضور النائيا نے فرماياتم كو معلوم ہے مجھے بھى ججرت كى اجازت دے دى كئى ہے۔ ابو بکر بن اللہ نے عرض کیا یارسول اللہ ! کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہو گ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر ہناتئہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس دو او نشنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدعاء تفاحضور سائید کو دے دی۔ دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور بیہ غار توریپاڑی کا تھااس میں جاکر دونوں پوشیدہ ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ جو عبداللہ بن طفیل بن منجرہ عائشہ رہی میں کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے ابو بکر مناتث کی ایک دوده رينے والى او نتنى تھى تو عامر بن فہيرہ صبح و شام (عام مويشيول کے ساتھ) اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصہ میں حضور ملتی اور ابو بحر بناتھ کے باس آتے تھے۔ (غار ثور میں ان حفرات کی خوراک اس کا دودھ تھی) اور پھراسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چرواہااس پر آگاہ نہ ہو سکا۔ پھر جب حضور اللهيم اور ابو بريالله غارسے نكل كر روانه موے تو يجھيے

خُوجَ خُرج معهما يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قُدمًا الْمَدِينَةَ فَقْتل عامرُ بْنِ فَهَيْرَة يَوْمَ بنر مَغُونَة وعنْ أبى أُسَامَةً قَالَ : قَالَ لي هشاه بْنُ غُرُورَة فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَ قُتل الَّذين ببنر معونة وأسِر عَمْرُو بْن اميَّة الطُّسيريِّ قالَ له عامِرْ بْنُ الطُّفَيِّلِ: مَنْ هَذَا ؟ فأشار إلى قبيل، فقال لذ عَمْرُو بْنُ أَمَيَّةً: هذا عَامِرُ بْنِ فُهِيِّرة فَقَالَ: لَقَدُ رَايْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعِ إِلَى السَّمَاء حَتَّى إنَّى لأَنْظُرُ إلَى السَّمَاء بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَخَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فقال: ((إنَّ أَصْحَابِكُمْ قَدُ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدُ سَأَلُوا رَبُّهُمْ. فَقَالُوا: رَبُّنَا أَخْبُو عَنَّا الخواننا بما رضينا عثك ورضيت غثا فَأَخْبَرَهُمُ غَنَّهُمُ)). وَأُصِيبَ يَوْمَئِلُو فِيهِمْ غُرُورَةً بْنُ أَسْمَاء بْنَ الصَّلْتِ، فَسُمِّيَ غُرُوزَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بِهِ عَمْرُو سُمِّي بِهِ مُنْذِرَا.

[راجع: ۲۷۱]

يجهي عامر بن فهيره بهي بنيج تھے۔ آخر دونوں حضرات مدينه پہنچ گئے۔ بئر معونہ کے حادثہ میں عامر بن فہیرہ بناٹھ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ابواسامہ سے روایت ہے' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' انہیں ان کے والد نے خبردی 'انہوں نے بیان کیا کہ جب بیر معونہ کے حاد ثہ میں قاری صحابہ شہید کئے گئے اور عمرو بن امیہ ضمیری بناٹنہ قید کئے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے یوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن امیہ بناٹھ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ بڑائٹہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل بڑائنہ نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش آسان کی طرف اٹھالی گئی۔ میں نے اویر نظر اٹھائی تو لاش آسان و زمین کے درمیان لٹک ربی تھی۔ چروہ زمین پر رکھ دی گئی۔ ان شداء کے متعلق نبی کریم النہا کو حضرت جبرمل سن النان خدا بتادياتها چنانچه آمخضرت التي الم ان ك شهادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا کہ بیہ تمہارے ساتھی شہید کردیے گئے ہن اور شمادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کی کہ اے ہمارے رب! ہمارے (مسلمان) بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے (قرآن مجید کے ذریعہ) مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس حادثہ میں عروہ ابن اساء بن صلت بنی 📰 بھی شہید ہوئے تھے (پھر زبیر ہناٹٹر کے بیٹے جب پیدا ہوئے) توان کانام عروہ 'انہیں عروہ ابن اساء ہیں کے نام پر رکھا گیا۔ منذر بن عمرو بغایشہ بھی اس حادثہ میں شہید ہوئے تھے۔ (اور زبیر بغایشہ کے دوسرے صاحب زادے کانام)منذرانسیں کے نام پر رکھاگیاتھا۔

آیہ مرز اس صدیث میں ہجرت نبوی کا بیان ہے۔ شروع میں آپ کا غار ثور میں قیام کرنا مصلحت اللی کے تحت تھا۔ اللہ تعالی نے اللہ علی کے وہاں بھی کال حفاظت فرمائی اور وہاں رزق بھی بہنچایا۔ اس موقع پر حضرت عامر بن فہیرہ بڑاتھ نے ہر دو بزرگوں کی اہم خدمات انجام دیں کہ غار میں او نٹنی کے تازہ تازہ دودھ سے ہر دو بزرگوں کو سیراب رکھا۔ حقیقی جانثاری ای کا نام ہے۔ یمی عامر بن فہیرہ بڑاتھ ہیں جو ستر قاربوں کے قافلہ میں شہید کئے گئے۔ اللہ تعالی نے ان کی لاش کا یہ اکرام کیا کہ وہ آسان کی طرف اٹھا لی گئی چر فہین پر رکھ دی گئی۔ شدائے کرام کے یہ مرات ہیں جو حقیقی شداء کو ملتے ہیں۔ یج ہے ﴿ وَلاَ تَفُولُوا لِمَن يُفْعَلُ فِي سَبِبْلِ اللّٰهِ اَمُوَاتُ مَان

أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٣)

2.9.4 حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهُ أَخْبَرَنَا سَلَيْمَانُ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ أَبَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُ صَلَى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكُوان وَيَقُولُ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكُوان وَيَقُولُ (رُعْصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ)).

إراجع: ١٠٠١]

2. ٩٥ - حدَّثَنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنا مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النّبِي صَلَى اللّذِينَ قَتَلُوا صَلَى اللّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي اصْحَابَهُ بِينْ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَلِحْيَانَ، وَعُصيَّةَ عَلَي رِعْلِ وَلِحْيَانَ، وَعُصيَّةً عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ صَلّى الله عَلَي لِنبيهِ عَصَتِ الله عَرَسُولَهُ صَلّى الله تَعَالَى لِنبيهِ وَسَلّمَ في الّذِينَ قُتلُوا صَلّى الله تَعَالَى لِنبيهِ صَلّى الله عَلَي لِنبيهِ مَسَلّمَ في الّذِينَ قُتلُوا صَلّى الله حَتّى اصْحَابِ بنو مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرْأَنَا قَرَأُنَاهُ حَتّى نُسِخَ بَلّغُوا قَوْمَنَا فَقَدُ لَقِينَا رَبّنَا فَرَضِي عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَسُونَا فَقَدُ لَقِينَا رَبّنا فَرَضِي عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَسُونَا عَقْدُ لَقِينَا رَبّنا فَرَضِي عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَضَي عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَصْوَى عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَسُونَا عَنْ وَرَسُونَا عَنْ وَرَسُونَا عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَصُونَا عَنْهُ وَرَصْعَى عَنْ وَرَصْعَ عَنْ وَرَصْعَ عَنْ وَرَضِي عَنْ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَالْمَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَرَصُونَا عَنْهُ وَرَصْعَ عَنْهُ وَرَسُونَا عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ع

[راجع: ١٠٠١]

جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ
 قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ
 عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ.
 فَقُلْتُ: كَانَ قَبْلُ الرَّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: فَعَلْ أَنْكَ
 قَبْلَهُ، قُلْتُ: فَإِنَّ أَلْلاَنَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنْكَ

(۱۹۹۳) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا' کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں ابو مجلز مبارک نے خردی' انہیں ابو مجلز (لاحق بن حمید) نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساٹھیا نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت بڑھی۔ اس دعائے قنوت میں آپ نے رعل اور ذکوان نامی قبائل کے لیے بددعا کی۔ آپ فرماتے تھے کہ قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

(۱۹۹۵) ہم سے یکیٰ بن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب (قاریوں) کو برَمعونہ میں شہید کر دیا تھا ' تمیں دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی تھی۔ آپ قبائل رعل ' بنولیان اور عصیہ کے لیے ان نمازوں میں بددعا کرتے تھے ' منہوں نے اللہ اور اس کے رسول طاق کیا کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول طاق کیا کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت النس بڑائی نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی طاق کیا پر انہیں اصحاب کے بارے میں جو برَمعونہ میں شہید کردیے گئے تھے ' قرآن اصحاب کے بارے میں جو برَمعونہ میں شہید کردیے گئے تھے ' قرآن بعد اصحاب کے بارے میں جو برَمعونہ میں شہید کردیے گئے تھے کین بعد اصحاب کے بارے میں جو برَمعونہ میں شہید کردیے گئے تھے لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی (اس آیت کا ترجمہ یہ ہے) ''ہماری قوم کو خبر پنچادو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہیں۔ ' جاور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ ' اس آیت کا ترجمہ یہ ہم اس سے راضی ہیں۔ ' اور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ ' اور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ ''

( ۱۹۹۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن احول بن سلیمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس بن مالک بڑاؤ سے نماز میں قوت کے بارے میں پوچھا کہ قوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کی کہ فلاں صاحب نے آپ ہی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ قوت رکوع کے بعد ہے۔ حضرت انس قُلْتَ بَعْدَهُ؟. قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ الله ه الله الرُّكُوع شَهْرًا، أَنْهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالَ لَهُمْ الْقُرَّاءُ، وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلَى نَاسَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَهُدٌ قِبَلَهُمْ فَظَهَرَ هؤلاء الَّذِينَ كَانَ. بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُول الله الله عَهْدُ فَقَنت رسول الله الله الله الله الرُّكُوع شَهْرًا يَدْغُو عَلَيْهِمْ

[راجع: ١٠٠١]

اس حادث میں ایک مخص عامر بن طفیل کا بڑا ہاتھ تھا۔ پہلے اس نے بنوعامر قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف بحرکایا۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے اڑنا منظور نہ کیا' چراس مردود نے رعل اور عصیہ اور ذکوان کو بنوسلیم کے قبیلے میں سے تھے' برکایا حالا لَلہ آنحضرت ملی کیا ہے اور بنوسلیم سے عمد تھا گرعام کے کئے سے ان لوگوں نے عمد شکنی کی اور قاربوں کو ناحق مار ڈالا۔ بعضوں نے کہا آنحضرت من الميليم اور بنوعامرے عمد تھا۔ جب عامر بن طفیل نے بنوعامر کو ان مسلمانوں سے الرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے عمد شکنی منظور نہ کی۔ آخر اس نے رعل اور عصیہ اور ذکوان کے قبیلوں کو بھڑکایا جن سے عمد نہ تھا انہوں نے عامر کے بہکانے سے ان کو تش

> • ٣– باب غُزْوَةِ الْخَنْدَق وَهِيَ الأخزاب

قَالَ مُوسَى بْنُ غَفِّبةً : كَانْتُ فِي شُوَّالَ

سَنَةَ أَرْبَعِ.

احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں ابوسفیان عرب کے بہت سے گروہوں کو بہکا کر مسلمانوں یر چڑھالایا تھااس لیے اس کانام جنگ احزاب ہوا۔ آنخضرت مٹھاتیا نے سلمان فاری بڑاٹھ کی رائے ہے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی۔ اس کے کھودنے میں آپ بذات خاص بھی شریک رہے۔ کافروں کالشکر دس ہزار کا تھا اور مسلمان کل تین ہزار تھے۔ بیس دن تک کافر مسلمانوں کو گھیرے رہے۔ آخر اللہ تعالی نے ان پر آندھی بھیجی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابوسفیان کو ندامت ہوئی۔ آنحضرت النابيان فرمايا اب سے كافر بم پر چرهائى سيس كريں مے بلكه بم بى ان پر چرهائى كريں گے۔ فتح البارى ميں ہے كه جنگ خندق ۵ ھ میں ہوئی۔ ۴ ھ ایک اور حساب سے ہے جن کی تفصیل فتح الباری میں دیکھی جا سکتی ہے۔

> حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صرف ایک مینے تک قنوت بر ھی۔ آپ نے محابہ رضی اللہ عنم کی ایک جماعت کوجو قاربول کے نام سے مشہور تھی اور جوستر کی تعداد میں تھے' مشرکین کے بعض قبائل کے یہاں بھیجا تھا۔ مشرکین کے ان قبائل نے حضور اکرم ساتھ کے ان محابہ کے بارے میں پہلے حفظ و امان كالقين ولايا تھالىكىن بعد ميں بيد لوگ محابد رضى الله عنهم كى اس جماعت پر غالب آم کے (اور غداری کی اور انہیں شہید کر دیا) رسول كريم ساليا في الى موقع پر ركوع كے بعد ايك مينے تك قنوت پر هى تھی اور اس میں ان مشرکین کے لیے بددعا کی تھی۔

باب غزوهٔ خندق کابیان جس کادو سرانام غزوهٔ احزاب ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ غزوۂ خندق شوال ۴ ھے میں ہوا

۲۰۹۷ حدثناً يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (۲۰۹۷) بم عليقوب بن ابرابيم ني بيان كيا كما بم ع يحيل بن سعید قطان نے بیان کیا'ان سے عبیداللہ عمری نے'کماکہ مجھے نافع نے خردی اور انہیں ابن عمر بی انے کہ نبی کریم التی اے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر پیش کیا ( تاکہ لڑنے والوں

422 De 336 ST 36 S

عَرَضَهُ يَوْمَ أُحْدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةً فَلَمْ يُجزُّهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَق. وَهُوَ ابُنُ حَمُّسَ عَشَرَة سَنَةً فَأَجَازَهُ.

ارجع: ١٢٦٤]

معلوم ہوا کہ بندرہ سال کی عمر میں مزو بالغ تصور کیا جاتا ہے اور اس پر شری احکام بورے طور پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ٣٠٩٨ – حدَّثنى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز عَنُ أبي حازم عنُ سَهُل بْن سَعْدِ رَضِيَ ا للهُ غَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مِعَ رَسُولِ ا لِلْهِ الْخَنْدَقِ وهم يخفرون ونحن ننقل التراب على اَكْتَادِنَا. فَقَال رَسُولُ الله عُلِيَّا:

> اللهُمُّ لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ فاغفر للمهاجرين والأنصار

میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے) اس وقت وہ چودہ سال کے تھے تو حضور ملی کے انہیں اجازت نہیں دی۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع یر جب انہوں نے حضور سائیل کے سامنے اسنے کو پیش کیا تو حضور ساٹی ہے ان کو منظور فرمالیا۔ اس وقت وہ پند رہ سال کی عمر میں تھے۔

(۱۹۹۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے سل بن سعد والله فی بیان کیا کہ ہم رسول الله مان کے ساتھ خندق میں تھے۔ صحابه بن شندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ اس وقت حضور ملتی اللہ اندا آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے۔ پس تو انصار اور مماجرین کی مغفرت فرما.

آپ نے انسار اور مماجرین کی موجودہ تکالف کو ویکھاتو ان کی تملی کے لیے فرمایا کہ اصل آرام آخرت کا آرام ہے۔ ونیا کی تکالف پر صبر کرنامومن کے لیے ضروری ہے۔ جنگ خندق سخت تکلیف کے زمانے میں سامنے آئی تھی۔

(٩٩٠٧) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کہ اہم سے معاویہ بن عمرونے بیان کیا' ان سے ابواسحاق فزاری نے بیان کیا' ان سے حمید طومل نے ' انہوں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ رسول الله طافیا خندق کی طرف تشریف کے گئے۔ آپ نے ملاحظه فرمایا که مهاجرین اور انصار سردی میں صبح سورے ہی خندق کھود رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام ویتے۔ جب حضور سلی اللے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھاتو دعا کی۔

اے اللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ پس انصار اور مهاجرین کی مغفرت فرما۔

صحابہ رمین نیں نے اس کے جواب میں کما۔

ہم ہی ہیں جنہوں نے محر (اللہ اللہ علیہ) سے جماد کرنے کے لیے بیعت کی ہے۔ جب تک ہاری جان میں جان ہے۔

١٩٩٥ - حدَثنا عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ خَدُننا مُعاوِيةٌ بُن عَمْرُو. حَدُّثَنَا أَبُو إستحاق عن خميد سمعت أنسا رضي الله عنَّه يَقُولُ خَرَجَ رَسَّسُولُ اللهِ ﷺ إلى الْحنُدق فإذا الْمُهاجرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُون في غداةِ باردَةِ فَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ عَبِيدٌ يعْمِلُون ذَلِكَ لَهُمْ. فَلَمَّا رَأَى مَا بهم مِنَ النَّصَب وَالْجُوعِ قَالَ:

> اللَّهُمُّ إِنَّ الْعَيْشُ عَيْشُ الآخِوةُ فاغفر للانصار والمهاجرة

فَقَالُوا : مُجيبينَ لَهُ :

نَحْنُ الَّٰذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقَيْنَا أَبَدًا

راجع: ۲۸۳٤]

10. - حدَّثَنَا آبُو مَعْمرِ حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آنْسِ رَضِي الْوَارِثِ عَنْ آنْسِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونْ وَالأَنْصَارُ الله عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونْ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْحَنْدُقَ حَوْلِ الْمُدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ الْتُورُابَ عَلَى لَمُنُونِهِمُ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَتُورَابَ عَلَى لَمُنونِهِمُ وَهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا لَكُونَ اللَّهِينَ اللَّهُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإسلامِ مَا يَقِينًا أَبْدًا عَلَى الإسلامِ مَا يَقِينًا أَبْدًا

قَالَ : يَقُولُ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمَّادِرَهُ فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

قَالَ: يُؤْتُونَ بِملْءِ كَفَى مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ هُم بِإِهَالَة سَنحَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتَنَّ. [راجع: ٢٨٣٤]

(۱۰۰) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صبیب نے اور ان سے حضرت انس بخارہ نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مهاجرین و انصار خندق کھود نے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹے پر اٹھانے لگے۔ اس وقت وہ یہ شعریز ھ رہے تھے۔

ہم نے ہی محد (سٹھیلام) سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔

انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم ماٹا لیم نے دعا کی۔

اے اللہ! خیر تو صرف آخرت ہی کی خیرہے۔ پس انصار اور مهاجرین کو تو ہر کت عطا فرما۔

انس وللذ نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کیلئے ایسے روغن میں جس کامزہ بھی بگڑ چکا ہو تا ملا کر پکا دیا جاتا۔ نہی کھاناان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ صحابہ بھوکے ہوتے۔ بیدان کے حلق میں چیکتا اوراس میں بدیو ہوتی۔ گویا اس وقت ان کی خوراک کابھی بیہ حال تھا۔ (۱۰۱۹) مم سے خلاد بن یکیٰ نے بیان کیا کما مم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد ایمن حبثی نے بیان کیا کہ میں حابر بخاتیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خدر کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت مخت قتم کی چٹان نکلی (جس یر کدال اور پھاوڑے کا کوئی اثر نہیں ہو تا تھا'اس ليے خندق كى كهدائى ميں ركاوث بيدا موسى) صحاب رفى الله الله اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ حضور ملٹیلیم نے فرمایا کہ میں اندر اتر تا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے۔ اس ونت (بھوک کی شدت کی وجہ سے) آپ کا پیٹ پھرسے بندھا ہوا تھا۔ تین دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ حضور ملٹی کیا نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان ہر اس سے مارا۔ جٹان (ایک ہی ضرب میں) بالو کے ڈھیر کی طرح بهہ گئی۔ میں نے عرض کیا ایرسول اللہ! مجھے کمر جانے کی اجازت ویجے۔ (گر آگر) میں نے اپن یوی سے کما کہ آج میں نے حضور اکرم ملتی او (فاقوں کی وجہ سے) اس حالت میں دیکھا کہ صبرنہ موسكا كياتمهارے پاس (كھانےكى) كوئى چيز ہے؟ انہوں نے بتاياك ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بمری کا بچہ۔ میں نے بمری کے بچہ کو ذریح کیا اور میری بیوی نے جو پیے۔ پھر گوشت کو ہم نے چو لھے بر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول الله طالميم كى خدمت ميں حاضر موا۔ آثا كوندها جاچكا تھا اور کوشت چو لھے پر یکنے کے قریب تھا۔ آخضرت سائیل سے میں نے عرض کیا مگھ کھانے کے لیے مخضر کھانا تیار ہے۔ یارسول اللہ! آپ اینے ساتھ ایک دو آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں۔ حضور مالیا نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نمایت عمدہ وطیب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ این بیوی سے کمہ دو کہ چولھے سے ہانڈی نہ ا تاریں اور نہ تنورے رونی نکالیں میں ابھی آرہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں۔ چنانچہ تمام انصار اور مهاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر ہٹائٹر گھر مینیے تو این بیوی سے انہوں نے کہا' اب کیا ہو گا؟ رسول الله ملتاليام تو تمام مهاجرین و انصار کو سات کے کر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں ن يوچها عضور النايا ن آب سے كھ يوچها بھى تھا؟ جابر والله ن كما کہ ہاں۔ حضور سال اللہ نے سحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاو لیکن ا ژدھام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آنحضور طاق کا بورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے۔ ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ آنحضور ملی اے اے لیا اور صحابہ کے قریب کردیا۔ پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی۔ اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا کی بھی گیا۔ آخر میں آپ نے (جابر بناٹھ کی بیوی سے) فرمایا کہ اب بیہ کھاناتم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں جھیجو 'کیونکہ لوگ آج کل فاقه میں مبتلامیں۔

رَأَيْتُ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا. مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صِبْرٌ فَعَنْدَكِ شَيْءً؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَخَنَتِ الشَّعِيرِ خَتَى جَعَلْنَا اللحْمَ فِي الْبُوْمَةِ ثُمَّ جُنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والْعجينَ قَدْ انْكُسرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيَ قَدْ كَاذَتْ انْ تَنْضِحَ فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ لِي فَقَمُ أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَن قَالَ ((كَمْ هُوَ؟)) فَذَكُرْتُ لَهُ قَالَ: ((كَثِيرٌ طَيَّبٌ)) قَالَ: ((قُلْ لَهَا لاَ تُنْزِعِ الْبُرُمَة وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ التُّنُورِ حَتَّى آتِيَ. فَقَال: ((قُومُوا)) فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى امْرَاته فَقَال: وَيُحك جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بالْمهاجرينَ والأنْصَارِ ومنْ معهُمْ. قَالتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ فَقُلْتْ: نعمُ. فقالَ: ((ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا)) فَجعلَ يَكْسرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمِ وَيُحْمَوْ الْبُرُمَة والتَّنُور إذا أخَذَ مِنْهُ وَيُقَرَّبُ إِلَى أصْحَابِهِ ثُمَّ ينْزغ فلمْ يَزَلُ يَكُسرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شبغُوا وَبَقِيَ بَقِيُّةٌ، قَالَ: ((كُلِي هذا وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمُ مَجَاعَةً)).

[راجع: ٣٠٧٠]

روایت بیں غزوہ خدق میں خدت کو دکر ہے گر اور بھی بہت ہے امور بیان میں آگئے ہیں۔ آخضرت سائی کے است کی اور بیان میں آگئے ہیں۔ آخضرت سائی کی ہے۔

میر بیر کت کا ہونا رسول کریم سائی کا مجرہ تھا جن کا تو آپ ہے بارہا ظہور ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمی حضرت جابر بائٹر ہیں جو اپنے والد کی شمادت کے بعد قرض خواہوں کا قرض چکانے کے لیے رسول کریم سائی کیا ہے وعاؤں کے طالب ہوئے ہے۔ اس سلسلہ میں جب آپ گر تشریف لائے اور واپس جانے گئے تو جابر بواٹھ کے منع کرنے کے باوجود ان کی بیوی نے درخواست کی تھی کہ یارسول اللہ (سائی کیا)! میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے وعائے خیر کر جائے۔ آپ نے دونوں کے لیے وعائی تھی اور اس مورت نے کما تھا کہ آپ ہارے گھر میں تشریف لائمیں اور یہ کیو کر ممکن ہے کہ ہم آپ ہے وعائے طالب بھی نہ ہوں۔ (فق)

(۱۴۱۲) مجھ سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعاصم ضحاك بن مخلد نے بيان كيا كما جم كو صفله بن الى سفيان في خبردى ا کما ہم کو سعید بن میناء نے خروی کما میں نے جابر بن عبداللہ جہا ے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی محی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم مٹائیا انتائی بھوک میں جٹلا ہیں۔ میں فورآ این بیوی کے پاس آیا اور کمائکیا تہمارے پاس کوئی کھانے کی چیزے؟ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم ساتھ انتائی بھوکے ہیں۔ میری یوی ایک تھیلا نکال کرلائیں جس میں ایک صاع جو تھے۔ گھرمیں ہمارا ایک بری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بری کے بیچ کو ذیح کیا اور میری ہوی نے جو کو بچکی میں پیہا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیں چکی تھیں۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کرکے ہانڈی میں رکھ دیا اور حضور ما پہلے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ حضور اکرم مٹالیا اور آپ کے محابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے حضور اکرم مٹن کیا کی خدمت میں حاضر موكر آپ كے كان ميں يہ عرض كياكہ يارسول الله! بم نے ايك چھوٹا سابچہ ذریح کر لیا ہے اور ایک صاع جو پیں لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے۔ اس لیے آپ دوایک محابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔' حضور اكرم ملي يل بنت بلند آواز سے فرمايا 'اے الل خندق! جابر (بناته) نے تمهارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ بس اب سارا کام چھوڑ دواور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد حضور مٹھیا نے فرمایا کہ جب تک میں آنہ جاؤں ہانڈی چو کھے یرے نہ اٹارنا اور نہ آئے کی روٹی پکانی

٢٠١٧ – حدّثني غمرُو بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ أَخُبُونَا خَنُظَلَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرُنا سَعِيدُ بُنْ مِينَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا خْفَرَ الْخَنُدقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امُواَتِي فَقُلْت: هِلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمصًا شديدا، فأخُرجَتُ إلَى جرَابًا فِيهِ صَاعٌ منْ شعير وَلنا بْهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَلَابِحُتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرِ فَفَرَغَتُ إِلَى فَوَاغِي وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُــول الله صلَّى الله عليْهِ وَسلُّمَ قَالَتُ : لأَ تَفْضَحُنِي برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِمِنْ مَعْدً، فَجِنْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يًا رَسُولِ الله ذبحُنا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحْنَا صَاعَا من شعير كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَقَالَ: ((يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جابرا قدُ صنع سُؤْرًا فَحيَّ هَلاًّ بِكُمْ)) فقال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم

((لاَ تُنزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبزُنَّ عَجينَكُمْ حَتْنَى أَجِيءَ)) فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُهُ النَّاسَ حَتَّى جنتُ امْرَأْتِي فَقَالَت: بك وَبك فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجينًا فَبَصَلَ فِيهِ وَبَارَكَ لُمُّ عَمَدَ إِلَى بُرُمْتِنَا فَبَصَلَقَ وَبَارَكَ ثُمُّ قَالَ: ((ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا)) وَهُمُ الْفُ فَٱقْسَمُ باللهِ لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْخَرَفُوا وَانَّ ابُرْمَتُنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجينَنَا لَيْحُبُو كُمَّا هُوَ.

[راجع: ۲۰۷۰]

٤١٠٣ - حدَثني عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدُّتُنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنْها ﴿إِذْ جَازُوكُمْ مَنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَإِذْ زَاغَتِ الأنصار وبلغت القُلُوب الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ.

شروع كرنامه ميں اپنے گھر آيا۔ ادھر حضور اكرم ماتي المجي محابہ كو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برابھلا کئے لگیں۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ سے کہاتھامیں نے حضور اکرم النالا کے سامنے عرض کرویا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹانکالا اور حضور ملی کیا نے اس میں اینے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور بر کت کی دعاکی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعاکی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے سامنے روثی یکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے لیکن چو کھے سے بانڈی نہ ا تارنا۔ محابہ کی تعداد ہزار کے قریب تھی۔ میں الله تعالیٰ کی قتم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے (شکم سیر ہو كر) كھايا اور كھانا في بھي كيا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہمارى ہانڈی اسی طرح اہل رہی تھی' جس طرح شروع میں تھی اور آنے کی روٹیاں برابریکائی جارہی تھیں۔

(١٧١٠ مجھ سے عثان بن الي شيبه نے بيان كيا كما مم سے عبده بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عائشہ رہے انے کہ (آیت) "جب مشرکین تمہارے بالائی علاقہ سے اور تمہارے نشیبی علاقہ سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب مارے ڈر کے آئھیں چکاچوند ہو گئی تھیں اور دل حلق تك آگئے تھے۔"عائشہ بڑے نیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔

آ پہرے اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس نہ کافی راش تھا نہ سامان جنگ اور سخت سردی کا زمانہ بھی تھا۔ خود مدینہ میں سیم کی ایس کی ہوئے تھے۔ کفار عرب ایک متحدہ محاذ کی شکل میں بزی تعداد میں چڑھ کر آئے ہوئے تھے مگر اس موقع پر اندرون شهرے مدافعت کی گئی اور شرکو خندق کھود کر محفوظ کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کا فضل ہوا اور کفار اینے نایاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور ناکام واپس لوٹ گئے اور مستقبل کے لیے ان کے نایاک عزائم خاک میں مل مجے۔ اس جنگ میں حضرت حذیف بٹاٹھ بطور جاسوس کفار کی خبر لینے گئے تھے۔ انسوں نے آکر بتلایا کہ آندھی نے کفار کے سارے خیمے الٹ دیئے اور ان کی بانڈیاں بھی او ند هے منہ ڈال دی ہیں اور وہ سب بھاگ گئے ہیں۔

(۱۲۱۰۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن ٤١٠٤ - حدَّثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنا

شُغْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النِّبِيُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

والله لَوْ لاَ الله مَا الهَعَدَيْنَا وَلاَ تَصَدُّقُنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَأَنْزِكَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَتِ الأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنْ الأَلْى قَدْ بَهُوا عَلَيْنَا إِذَا أَزَادُوا فَتُنَةً اليُنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتُهُ : ((أَبَيْنَا أَبَيْنَا)).

[راجع: ٢٨٣٦]

مَعْبِد عَنْ شَعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ مُعَدِد عَنْ شَعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمْ عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما عن النّبِي عَبَّلَا قَالَ: ((نُصِوْتُ بِالصَّبَا عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: ((نُصِوْتُ بِالصَّبَا وَاللّمَتُ عَادٌ بَالدَّبُور)).[راجع: ١٠٣٥] وأهلكت عادٌ بَالدَّبُور)).[راجع: ٢٠٥] شريح بُن مَسْلَمَةً قَالَيَ : حَدَّثَنِي إبْراهِيمُ شَريح بُن مَسْلَمَةً قَالَيَ : حَدَّثَنِي إبْراهِيمُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي شَرَاحِقَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي السُّحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي السُّحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى الْمُوابِ يَعْنَ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّمَوْرَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهُ عَلَى وَارَى عَنِ التُورَابِ وَلَكُن تَوْرابِ الْحَنْدَقِ حَتَى وَارَى عَنِ التُورَابُ جِلْدَةً بَطْنِهِ وَكَانَ حَتَى وَارَى عَنِ التُورَابُ جِلْدَةً بَطْنِهِ وَكَانَ وَاحَدَى وَالْحَدَ وَهُو يَنْقُلُ مِن التُورَابِ يَقُولُ: وَكَانَ رَوَاحَةً وَهُو يَنْقُلُ مِن التُورَابِ يَقُولُ: وَكَانَ رَوَاحَةً وَهُو يَنْقُلُ مِن التُورَابِ يَقُولُ:

حجاج نے ان سے ابواسحاق سیعی نے اور ان سے براء بن عاذب بھائیہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق میں (خندق کی کھدائی کے وقت) رسول اللہ مائی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ یمال تک کہ آپ کا بطن مبارک غبار سے اٹ کیا تھا۔ حضور مائی کیا کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے:

الله كى قتم ! اگر الله نه ہو تا قو ہميں سيدها راسته نه ملتا نه ہم صدقه كر سكتے 'نه نماز پڑھتے 'لیں تو ہمارے دلوں پر سكينت وطمانيت نازل فرہ اور اگر ہمارى كفارے ثم بھيڑ ہوجائے تو ہميں ثابت قدمى عنايت فرا۔ جو لوگ ہماے خلاف چڑھ آئے ہیں جب سے كوئى فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان كى نہيں مانتے۔

ابینا ابینا (ہم ان کی شیس مانتے۔ ہم ان کی شیس مانتے) پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔

(۱۵۰۵) ہم سے مدد بن مربد نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا کا اس سے شعبہ نے بیان کیا کہا مجھ سے تھم بن عتیب نے بیان کیا کا ان سے مجابد نے اور ان سے ابن عباس بی این کے نبی کریم ملی کیا اور قوم عاد پیکھوا ہوا سے فرمایا ' پروا ہوا کے ذریعے میری مددکی گئی اور قوم عاد پیکھوا ہوا سے ہلاک کردی گئی تھی۔

(۱۴۰۳) مجھ سے احمد بن عثان نے بیان کیا کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے شریح بن مسلمہ سے میرے والد بوسف نے بیان کیا ان سے ابواسحال سیعی نے کہ میں نے براء بن عازب براٹھ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غروہ میں نے براء بن عازب براٹھ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غروہ احمد احراب کے موقع پر رسول اللہ ماٹھ لیا کو میں نے دیکھا کہ خند ق کھودتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر لا رب ہیں۔ آپ کے بطن مبارک کی کھال مٹی سے اٹ گئی تھی۔ آپ کے بین نے خود سناکہ رسینے سے بیٹ تک) گھنے بالوں (کی ایک کیر) تھی۔ میں نے خود سناکہ حضور ساٹھ بیا بین رواحہ بڑا تھ کے رجز بید اشعار مٹی اٹھا تے ہوئے بڑھ

رے تھے۔

اللهُم لُو لا أنت مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تُصَدُّقُنا الوَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَلَبُّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لأقننا إِنَّ الْأَلَى فَدْ يَعُواا عَلَيْنَا وَإِنْ ارَادُوا فِنْنَةُ الْمِنْنَا قَالَ : ثُمُّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بآخِرهَا.

"اے الله أكر تونه ہو تا تو جميں سيدهارات نه بلكائنه بم صدقه كرتے نه نماز پر هے ایس ہم پر توانی طرف سے سینت نازل فرمااور اگر ہمارا آمناسامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عظا فرما۔ بدلوگ ہمارے اور ظم سے چڑھ آئے ہیں۔ جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے۔" راوی نے بیان کیا کہ حضور مائیلم آخری کلمات کو منخ كريزهة تق

[راجع: ۲۸۳٦]

جہورہے صرت مولانا وحد الزمال مرحم في ان اشعار كامنقوم رجمہ يوں كيا ب

ق ہدایت کر نہ کری ق کمال کمتی نجات کے پرھے ہم نمازیں کیے دیے ہم زاؤہ اب اتار ہم پر تیل اے شہ عالی مغلت! یاؤں جموا دے امارے دے لڑائی میں ثبات ب سب ہم پر سے وحمٰن ظلم سے چھ آے ہیں جب وہ بمائیں ہمیں نتے نہیں ہم ان کی بات

حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمدِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابُنُ عَبْد الله ابُن دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ غُمَرَ رضى الله عنهما مَا قَالَ : أَوَّلُ يَوْمُ شَهدْتُهُ يَوْمُ الْحَنْدَق.

١٠٨ - حدَّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزُّهْوِيُّ عَنْ. سالِم عَن ابْن عُمَوَ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُن خَالِدٍ، عَن ِابْن عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى حَفْصُةَ وَنَسُواتُهَا تَنْطِفُ قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيُّنَ فَلَمْ يُجْعَلُ لِي من الأمر شَيْءُ فَقَالَتْ: الْحَقُّ فَإِنَّهُمْ يُنتظرُونَكَ وَالْحُشِي أَنْ يَكُونَ فِي

١٠٧ - حدثني عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ ١ الله (١٠١٥) محص عبده بن عبدالله في بيان كيا كما بم عدالصد بن عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر اللہ ا بیان کیا کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں میں نے شرکت کی وہ غزوہ

(١٠٨٨) محمد عد ابراجيم بن موى نيان كيا كما بم كوبشام ن خر وی' انسیں معمر بن راشد نے' انسیں زہری نے' انسیں سالم بن عبدالله نے اور ان سے ابن عمر جہنا نے بیان کیا اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبردی ان سے عرمد بن خالد نے اور ان سے ابن عمر جی اور ان کے بیان کیا کہ میں حفصہ بی اور يمال كياتوان ك مرك بالول سے پانى كے قطرات ئيك رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہولوگوں نے کیا کیااور مجھے تو کچھ بھی كومت نيس ملى - حف رئينيان كماكه مسلمانون كے مجمع ميں جاؤ لوگ تمهارا انظار کر رہے ہیں۔ کہیں ایبانہ ہو کہ تمهارا موقع پر نہ

احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةً، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَى ذَهَبِ فَلَمَّا تَفَرُق النّاسُ حَطَبَ مُعَاوِيةً قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلّم فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعُ لَنَا قَرْنُهُ فَلَنَحْنُ احَقُ بِهِ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً : فَهَلاً أَجْبَتُهُ فَال عَبْدُ الله : فَحَلَلْتُ حُبُوتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُ بِهِذَا الأَمْرِ مِنْكَ وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُ بِهِذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَالَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَحَشِيتُ مَنْ قَاتَلَكَ وأَباكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَحَشِيتُ أَنْ أَقُولَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكَ مَنْ قَالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَحَشِيتُ الذَّمَ وَيُعْمَلُ عَنِي عَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكُونَ مَا اللَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِي عَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكُونَ مَا اللّهُمْ وَيُحْمَلُ عَنِي عَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكُونَ مَا اللّهُمْ وَيُحْمَلُ عَنِي عَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكُونَ مَا اللّهُ فِي الْجِنَانِ قَالَ حَبِيبٌ : خُفِظْتَ الرَّزُاقِ وَعُصِمْتَ. قَالَ مَحْمُودٌ: عَنْ عَبْدِ الرَّزُاقِ وَعُصِمْتَ. قَالَ مَحْمُودٌ: عَنْ عَبْدِ الرَّزُاقِ وَنُوسَاتُهَا.

پنچنا مزید کھوٹ کا سب بن جائے۔ آخر حفیہ بھی ہے اصرار ر عبداللہ بناٹنہ گئے۔ پھرجب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ بناٹنز نے خطبہ دیا اور کما کہ خلافت کے مسئلہ پر جے گفتگو کرنی ہو وہ ذراا پنا سر تو اشمائ ـ يقينا مم اس سے (اشارہ ابن عمر كى طرف تھا) زيادہ خلافت کے حقد ار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ ہٹائٹر نے ابن عمر بی ﷺ سے اس مر کما کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر <sub>گانٹ</sub>ا نے کہا کہ میں نے ای وقت ای <sup>لنگ</sup>ی کھولی (جواب دینے کو تیار ہوا) اور ارادہ کر چکاتھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقد اروہ ہے جس نے تم سے اور تمهارے باپ ے اسلام کے لیے جنگ کی تھی۔ لیکن پھریس ڈراکہ کمیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف بدھ نہ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے اور میری بات کامطلب میری منثا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعتیں یاد آگئیں جو اللہ تعالیٰ نے (صبر كرنے والوں كے ليے) جنتوں ميں تيار كر ركمي ہيں۔ حبيب ابن الي مسلم نے کما کہ اچھاہوا آپ محفوظ رہے اور بچالتے گئے 'آفت میں نمیں بڑے۔ محمود نے عبدالرزاق سے (نسوانیا کے بجائے لفظ) نوسات بیان کیا۔ (جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سرر بال موندھتے وقت نکالتی ہیں)

صافظ صاحب فرمات بين مراده بذالك ما وقع بين على و معاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع ينظروا في ذالك فشاور ابن عمر اخته في التوجه اليهم او عدمه فاشارت عليه باللحاق بهم خشية ان يشا من غيبته اختلاف الى استمرار الفتنة فلما تفرق الناس اى بعدان اختلف الحكمان وهي ابوموسى اشعرى وكان من قبل على و عمر و بن عاص وكان من قبل معاوية (ح)

لینی مراہ وہ حکومت کا جھڑا ہے جو صغین کے مقام پر حضرت علی بڑاتھ اور حضرت معاویہ بڑاتھ کے درمیان واقع ہوا۔ اس کے لیے حریمن کے بقایا صحابہ رضی اللہ عنم نے باہمی مراسلت کرکے اس تضیہ نامرضیہ کو ختم کرنے ہیں کوشش کرنے کے لیے ایک مجلس شور ک کو بلایا جس میں شرکت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر جائے ہے اپنی بمن سے مشورہ کیا۔ بمن کا مشورہ کی ہوا کہ تم کو بھی اس مجلس میں ضرور شریک ہونا چاہیے ورنہ خطرہ ہے کہ تمماری طرف سے لوگوں میں خواہ مخواہ بد ممانیاں پیدا ہو جائیں گی جن کا نتیجہ موجودہ فتنے میں ضرور شریک ہونا چاہیے ورنہ خطرہ ہو تو یہ اچھانہ ہو گا۔ جب مجلس شوری ختم ہوئی تو معالمہ دونوں طرف سے ایک ایک بنے کے بیشہ جاری رہنے کی صورت میں ظاہر ہو تو یہ اچھانہ ہو گا۔ جب مجلس شوری ختم ہوئی تو معالمہ دونوں طرف سے ایک ایک بنے کا جناب پر ختم ہوا۔ چنانچہ حضرت الوموی اشعری بڑاتھ حضرت علی بڑاتھ کی طرف سے اور حضرت عمرو بن العاص بڑاتھ حضرت معاویہ بڑاتھ

(430) P (430)

ئ طرف سے پنج قرار پائے۔ بعد میں وہ ہوا جو مشہور و معروف ہے۔

٤١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ
 عنْ أبي إسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ
 قَالَ: قَالَ النّبِيُّ وَإِنْ أَرَادُوا فِئْنَةً أَبَيْنَا يَوْمِ
 الأُخْزَابِ: ((نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا)).

(۱۹۰۹) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابواسحاق سیعی نے ان سے سلیمان بن صرد بڑاٹھ نے بیان کیا کہ بی کریم الٹی کیا نے غزوہ احزاب کے موقع پر (جب کفار کالشکر ناکام والیس ہو گیا) فرمایا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے۔ آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر مجھی نہ آسکیں گے۔

(۱۱۰) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کماہم سے کی بن

آدم نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا انہوں

نے ابواسحاق سے سنا' انہوں نے میان کیا کہ میں نے سلیمان بن سرد

و الله سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملتی اے سا ،

جب عرب کے قبائل (جو غزوۂ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے

تھے) ناکام واپس ہو گئے تو حضور التھال نے فرمایا کہ اب ہم ان ے

جنگ كريں كے وہ ہم ير چڑھ كرنہ آسكيں كے بلكہ ہم ہى ان ير فوج

بخاری میں سلیمان بن صرد بڑا تھ سرف ایک یمی حدیث مروی ہے۔ یہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ بو ڑھے تھے جو حضرت حسین بڑا کی خون کا بدلہ لینے کوفہ سے نکلے تھے۔ گر عین الوردہ کے مقام پر یہ اپنے ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ یہ ١٥ ه کا واقعہ ہے۔ (فخ)

- 11٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ اللهِ عَنْ آدَمَ حَدُّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمِعْتُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[راجع: ١٠٩]

جیماکہ آنخضرت ملی ہے۔ فرمایا تھا' ویہا ہی ہوا۔ اس کے دوسرے سال صلح حدینبیہ ہوئی جس میں قریش نے آپ سے معاہدہ کیا پھر خود ہی اے توڑ ڈالا جس کے نتیجہ میں فنح کمہ کا واقعہ وجود میں آیا۔ (فنح)

کشی کیا کریں گے۔

أَدَّا الْهُ حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُبَيدَةَ مَنْ عَبِيدَةَ مَنْ عَلِي عَنِ عُبِيدَةَ مَنْ عَلِي عَنِ عُبِيدَةَ مَنْ عَلِي عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُمْ أَنَّهُ قَالَ يوم الْحدو: ((مَلاَ الله عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمُ نارا كَدَ سَغُلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسُطَى)) حَتّى عابت الشَّمْسُ.[راجع: ٢٩٣١]

(۱۱۱۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا ان سے محمد بن فیارہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے علی بن شر نے بیان کیا کہ نمی کریم ماٹھیلے نے غروہ خندق کے موقع پر فرمایا۔ جس طرح ان کفار نے ہمیں صلوۃ وسطی (نماز عصر) نہیں پڑھنے دی اور سورج غوب ہوگیا اللہ تعالی بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر

١١٢٧ - حدَّثْناً الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١١١٢) جم ے كى بن ابراہيم نے بيان كيا كما جم سے بشام بن حسان

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا خَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشِ عَرَبَتِ الشَّمْسُ كُفَّارَ قُرَيْشِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَسُ أَنْ تَعْرُبَ أَنْ أَصَلَي حَتَى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْرُبَ أَنْ أَصَلَي حَتَى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْرُبَ أَنْ قَالَ النّبِي عَلَيْ بُطُحَانَ فَتَوَضَأَ لِلصَّلَاةِ فَال النّبِي عَلَيْ بُطُحَانَ فَتَوَضَأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَصَأَنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ وَتَوَصَأَنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمْ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرُبَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمْ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

[راجع: ٥٩٦]

٣٤١٦ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رِسُولُ الله الله الله الله الله الله الله عَنَر الْقَوْمِ؟)) الأَخْرَابِ: ((مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) الْقَوْمِ؟)) فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا .

ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّا الزَّبَيْرُ)). [راجع: ٢٨٤٧]

1 ٤ - حدَّتَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، اللَّيْثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْ أَنْ يَقُولُ أَنْ إِلَهُ إِلَا اللهِ اللّهُ اللّهُ وَحُدَاهُ أَنْ وَالْمَالِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي إِلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الللّهِ عَنْ أَبِي الللّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

نے بیان کیا' ان سے کی بن ابی کثیر نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے جابر بڑھڑ نے کہ حضرت عمر بن خطاب بڑھڑ غروہ خدق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد (لڑکر) واپس ہوئے۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصری نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر آنحضور الٹھ کے ہے فرمایا' اللہ کی قتم! نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ سٹھ کے ساتھ وادی بطحان میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ سٹھ کے ماتھ وادی بطحان میں اس کے انحضور سٹھ کے ان نماز کے لیے وضو کیا۔ ہم نے بھی وضو میں اور اس کے بعد مغرب کی نماز بڑھی۔

(۱۳۱۱س) ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا کما ہم کو سفیان توری نے خبر دی ان سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا اور انہوں نے جابر بڑا تھ سے منا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم ساتھ ہے فرمایا 'کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ زبیر بڑا تھ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر حضور ساتھ ہے نے پوچھا 'کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر بڑا تھ نے کہا کہ میں۔ پھر حضور ساتھ ہے نے کہا کہ میں۔ پھر حضور ساتھ ہے نے اس مرتبہ بھی اپنے اس کو بیش کیا۔ اس پر حضور ساتھ ہے نہ فرمایا کہ ہر اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر حضور ساتھ ہے نے فرمایا کہ ہر نہیں کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بڑا تھ ہیں۔

(۱۱۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ کہ نبی کریم ساتھ کے فرمایا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے جس نے اپنے اشکر کو فتح دی۔ اپ بندے کی مدد کی (یعنی حضور اکرم ساتھ کے کی) اور احزاب (یعنی افوان بندے کی مدد کی (یعنی حضور اکرم ساتھ کے باک کار) کو تنما بھادیا۔ پس اسکے بعد کوئی چزاسکے مدمقابل نہیں ہو سکتی۔

تہ ہم میں میں الفاظ میں جو جنگ احزاب کے خاتمہ پر بطور شکر زبان رسالت مآب شی کیا ہوئے۔ اس دفعہ کفار عرب میں میں سیسی میں میں میں میں میں میں میں ہوئے تھے گر اللہ تعالی نے ان کے ٹاپک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو ان سے بال بال بچالیا۔ اب بطور یادگار ان الفاظ کو پڑھنا اور یاد کرنا موجب صد خیروبرکت ہے۔ خاص طور پر حج کے مقامات پر ان کو زبان سے ادا کرنا ہر حاجی کو بہت اجروثواب ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دنیا میں شرے محفوظ رکھے آمین۔

وَعَبْدَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ : وَعَبْدَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((اللهم مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَاب، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللهم سَرِيعَ الْحِسَاب، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللهم المَرْمُهُمْ وَزَلْزِلُهُمْ)).[راجع: ٢٩٣٣]

اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ).[راجع: ٢٩٣٣]
عَبْدُ ١٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ١ لله أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبُةً، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَنْوِ الله رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ يَكْبُرُ ثَلَاثَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الله الله الله وحده لا مَرادٍ ثُمُ يَقُولُ : ((لا إلله إلا الله وحده لا مَريك له الله الله الله المحمد، وهو عَلَى حكل شيء قدير، آيبُون تائبُون عَلَى حكل شيء قدير، آيبُون تائبُون عاجدُونُ، لربُنا حَامِدُون، صَدق عابدُون ساجدُونُ، لربُنا حَامِدُون، صَدق اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهزَمَ الأَخْزَابَ وَخَدَهُ)). إراجع: ١٧٩٧]

ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ ہم کو فزاری اور عبدہ نے خبردی ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی بڑا تی میں کیم ماٹی کیا نے احزاب (افواج کفار) کے لیے (غزوہ خندق کے موقع پر) بددعا کی کہ اے اللہ!

مازل کرنے والے! جلدی حساب لینے والے! کفار کے لئے کان کی اے اللہ! ان کی کشات دے یا اللہ! ان کی طاقت کو متزازل کردے۔

(۱۱۲) ہم ہے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں سالم بن عبداللہ بن عمراور تافع نے اور ان ہے حضرت عبداللہ بن عمراضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے' جج یا عمرے ہے والیس آتے تو سب ہے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کتے۔ پھریوں فرماتے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' بادشاہت اس کے لیے ہے' حمراس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (یااللہ!) ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے' عبادت کرتے ہوئے' اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ بچ کر دکھایا۔ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ بچ کر دکھایا۔ اپنے بندہ کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے

پھو کوں ہے یہ جراغ بھیایا نہ جائے گا باب غزوہ احزاب سے نبی کریم ملتی پیا کاوالیس لوٹنااور بنو قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کامحاصرہ کرنا نَوْرَفُدَا ﴾ نَجْ ہے ۔ '' نورفدا ہے کفرکی حرکت پہ فندہ ذن ۳۱ – باب مَوْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِن الأَخْرَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُورَيْظَةَ

ومحاصرته إياهم

خَدُّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : لَمَا رَجَعَ النَّبِيُ فَيَّا مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلاَحُ واغْتَسَلَ أَنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّلاَحُ والله مَا لَسَلاَحَ وَالله مَا فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السَّلاَحَ وَالله مَا وَضَعْنَاهُ فَأَخْرُجُ إلَيْهِمْ. قَالَ : ((فَإِلَى وَضَعْنَاهُ فَأَخْرُجُ إلَيْهِمْ. قَالَ : ((فَإِلَى وَضَعْنَاهُ فَأَخْرُجُ إلَيْهِمْ. قَالَ : ((فَإِلَى أَنِيهُمْ وَرَاجِع: ٢٦٤) فَخَرَجَ النّبِي فَحَرَيْظَةً.

الله الله عن خميد بن هلال. عَنْ أَنْسِ حَارَمِ عِنْ خَميْد بن هلال. عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْد قال: كَانِّي أَنْظُو إِلَى الْغَبَارِ رَضِي الله عَنْد قال: كَانِّي أَنْظُو إِلَى الْغَبَارِ صَي غَنْمِ مُوْكِب جَبْرِيل حَيْنَ سَارِ رَسُولَ الله الله الله الله الله بني قُريُظَةً. الله بني قُريُظَةً بن اسماء حدَّثنا جُويُرية بن اسماء عن نافع عن ابن غمر رضي الله عنهما قال: قال النبي الله يوم الأخزاب: ((لا يصلين احد العصر الا في بني قُريُظة)) فاذرك بغضهم المحمود في الطريق فقال بغضهم: لا العصر في الطريق فقال بغضهم: لا نصلي حتى ناتيها وقال بغضهم: بل نصلي لم يُودُ منا ذلك فذكو ذلك للنبي نصلي المدين واحدا منهم.

[راجع: ٩٤٦]

(۱۳۱۷) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے ان کے والد بن نمیر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی نیا نے بیان کیا کہ جوں ہی نبی کریم ملٹی ہے جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیارا تار کر غسل کیا تو جبرل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کما آپ نے ابھی ہتھیارا تار دیے بیں۔ چکے ان پر جبرل علیہ السلام تھے؟ خدا کی قسم! ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ چکے ان پر حملہ سے جکے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر اور انہوں نے (یہود کے قبیلہ) بنو قریظ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ حضور اگرم ماٹی ہے بنو قریظ برچ حمائی کی۔

جنگ خندق کے دنوں میں اس قبیلہ نے اندرون شربت بدامنی پھیلائی تھی اور غداری کا ثبوت دیا تھا۔ اس کیے ان پر حملہ کرنا ضروری ہوا۔

(۱۱۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن ماذم نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر بن مازم نے بیان کیا' ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن الله نے بیان کیا کہ جیسے اب بھی وہ گردو غبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبریل علائل کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو غنم کی گل میں اٹھا تھا جب رسول اللہ مائی ہے بنو قریظہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے۔

(۱۹۱۹) ہم ہے محد بن عبداللہ بن محد بن اساء نے بیان کیا کہ ہم سے جو رہیں ہا ہاء نے بیان کیا کہ ہم سے جو رہیں ہا ہاء نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شرق نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب (سے فارغ ہو کر) رسول اللہ ما ہو گئے ہے بعد ما ہو گئے ہے بعد ہی ما نہ خوات کی عصر کی نماز بنو قریظہ تک جنیخ کے بعد ہی ادا کریں۔ بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا۔ ان میں سے کچھ صحابہ بڑی تی کہ کہ ہم راستے میں نماز نہیں بڑھیں گے۔ (کیونکہ حضور ملی ہے نے تو کہ اکہ جضور ملی ہے کہ ارشاد کے فرمایا ہے۔) اور بعض صحابہ بڑی ہے کہ کہ کہ حضور ملی ہے کہ ارشاد نہیں تھا۔ بعد میں حضور ملی ہے کہ سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو فرمایا ہے نہیں فرمائی۔

جب رسول كريم عليه المراف فندق ت الميالي ك ماته والين اوك وقت حفزت جبركيل تشريف لاكر كيف لك كريف لك كريف لك المركان التربيف الكركيف لك المركان التربيف الكركيف لك

کہ اللہ تعالی کا عمم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ فور ا ہو قریظہ کی طرف چلیں۔ آپ نے حضرت بلال براٹھ کو پکارنے کے لیے عکم فرمایا کہ من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قویطة لینی جو بھی سننے والا فرمانبردار مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمركي تمازيني قريط بي جريج كريز هے۔ وقال ابن القيم في الهدئ ماحصله كل من الفريقين ماجود بقصده الا ان من قتلي حاز الفضيلتين امتثال الامر في الاسراع وامتثال الامر في المحافظة على الوقت ولاسيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها و ان من فاته حبط عمله وانمالم يعنف الذين اخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الامر اجتهدوا فاخروا لامتثالهم الامر لكنهم لم يصلوا الى ان يكون اجتهادهم اصوب من اجتهاد الطائفة الاخرى الخ وقد استدل به الجمهور على عدم تاثيم من اجتهد لانه صلى الله عليه وسلم لم يعنف احدا من الطائفتين فلو كان هناك الم لعنف من الم (فتح الباري) خلاصه بيرك آنخضرت الثين من اعلان كراياكه جو بهي مسلمان سنني والا اور فرمانبرداری کرنے والا ہے اس کا فرض ہے کہ نماز عصر بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر ادا کرے۔ علامہ این قیم ریکٹیے نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ دونوں فریق اجروثواب کے حقدار ہوئے۔ گر جس نے وقت ہونے پر راستہ ہی میں نماز ادا کر لی اس نے دونوں فضیلتوں کو حاصل کرلیا۔ پہلی نضیلت نماز عصری' اس کے اول وقت میں اوا کرنے کی کیونکہ اس نماز کو اپنے وقت پر اوا کرنے کی خاص تاکید ہے اور یبال تک ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس طرح اس فریق کو اول وقت نماز پڑھنے اور پھر ہنو قریظہ پہنچ جانے کا ثواب حاصل ہوا اور دو سرا فریق جس نے نماز عصر میں تاخیر کی اور خلاہر فرمان رسول پر عمل کیا ان پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی کیونکہ انہوں نے اپنے اجتماد ہے فرمان رسالت پر عمل کرنے کے لیے نماز کو تاخیرے بوقریظہ بی میں جاکر ادا کیا۔ ان کا اجتماد پہلی جماعت سے زیادہ صواب کے قریب رہا۔ ای سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ اجتماد کرنے والا گنگار نہیں ہے۔ (اگر وہ اجتماد میں غلطی بھی کر جائے۔) اس لیے کہ نبی کریم مٹاہیم نے دونوں قتم کے لوگوں میں سے کسی پر بھی نکتہ چینی نہیں فرمائی۔ اگر ان میں کوئی گنگار قرار یا ہا تو آنخضرت مٹن کیا ضرور اس کو تنبیہ فرماتے۔ راقم الحروف کتا ہے کہ اس بنا پریہ اصول قرار پایا کہ المعجنهد فد بعطبی ویصبب مجتد سے خطا اور ثواب دونوں ہو سکتے ہیں اور خطا پر بھی وہ کنگار قرار نہیں دیا جا سکتا گرجب اس کو قرآن و حدیث سے اپنی اجتمادی غلطی کی اطلاع ہو جائے تو اس کو اجتماد کا ترک کرنا اور کتاب و بینت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجتمدین امت ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے واضح لفظوں میں وصیت کر دی ہے کہ ہمارے اجتمادی فآدیٰ اگر کماب و سنت سے کسی جگہ محکرائیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھو اور ہمارے اجتہادی غلط فیاووں کو چھو ڑ دو۔ گر صد افسوس ہے کہ ان کے بیروکاروں نے ان کی اس قیمتی دصیت کو یں بشت ڈال کر ان کی تقلید یر ایبا جمود اختیار کیا کہ آج ذاہب اربعہ ایک الگ الگ دین الگ الگ امت نظر آتے ہیں۔ اس لیے کما گیاہے کہ 🗝

دین حق را چار ند ب ساختند دند در دین نبی انداختند -

آج جبکہ یہ چود هویں صدی ختم ہونے جا رہی ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان فرضی گروہ بندیوں کو ختم کر کے کلمہ اور قرآن اور قبلہ پر اتحاد امت قائم کریں ورنہ حالات اس قدر نازک ہیں کہ اس افتراق و اشتقاق کے بیجہ بد میں مسلمان اور بھی زیادہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والمحمد لله رب العالمین۔

١٤٠ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ
 مُغْتَمِرٌ وحَدُّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ
 قَالَ سَمِغْتُ أبي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله
 عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

(۱۲۲۰) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بین کیا دو سری سند امام بخاری رطائی فرماتے ہیں) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور ان سے انس بڑا ٹھے نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور ان سے انس بڑا ٹھے نے

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَلَاتِ حَتَّى الْمَتَّحَ فَرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَإِنْ الهَلِي المَرُونِي انْ آتِيَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ اللّٰبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ اللّٰبِي كَانُوا اغطَوْهُ اوْ بَعْضَهُ وَكَان اللّٰبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أغطاه اللّٰبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أغطاه أَمْ أَيْمَنَ فَجعلَتِ اللّٰبِي صَلّى الله عَلَيْهِ لَهُ الله عَلَيْهِ اللّه الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كَلا عَطَاها حَسِبْتُ الله قال: عَشْرةَ أَمْنَالِه أَوْ كَمَا قَالَ:

[راجع: ٢٦٣٠]

غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ وَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَ اهْلُ قُرَيْظَةَ مَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، فَأَرْسَلَ النّبِيُّ صَلَى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ إلى سَعْدِ، فَأَتَى عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا ذَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا ذَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ لِلأَنْصَارِ: ((قُومُوا إلَى سَيِّدِكُم أَوْ خَيْرِكُمْ)) فَقَالَ: ((هَوُلاَء نَزَلُوا عَلَى خَيْرِكُمْ)) فَقَالَ: ((هَوُلاَء نَزَلُوا عَلَى خُمْمِكَ)) فَقَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَذَرَارِيَّهُمْ قَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَدَانَ : بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَالَ: ((قَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَالَ: (رَقَطَيْتَ بِحُكْمِ الله وَرَبُّمَا فَالَ: )

بیان کیا کہ بطور ہدیہ صحابہ بھی آئی اپنے باغ میں سے نبی کریم اللہ الم کے درخت مقرر کردیتے تھے یہاں تک کہ بنو قریظ اور بنونفیر کے قبائل فتح ہو گئے (تو آنحضور اللہ اللہ نے ان ہدایا کو واپس کر دیا۔) میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس مجبور کو' تمام کی تمام یا اس کا کھے حصہ لینے کے لیے حضور اللہ اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اللہ اللہ نے وہ مجبور ام ایمن بڑا ہی کو دے دی تھی۔ استے میں وہ بھی آگئیں نوات کی اور کپڑا میری گردن میں ڈال کر کہنے لگیں' قطعا نہیں۔ اس ذات کی قشم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہیہ پھل تہیں نہیں ملیں گے۔ یہ حضور اللہ اللہ مجھے عمایت فرما بھی ہیں۔ یا ای طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کئے۔ اس پر حضور اللہ اللہ نہیں واپس کردو) لیکن وہ اب بیان کئے۔ اس پر حضور اللہ اللہ نہیں واپس کردو) لیکن وہ اب بھی یہی کے جا رہی تھیں کہ قطعا نہیں' خدا کی قتم! یہاں تک کہ حضور اللہ اللہ کے انس بڑائی نے انہیں' میرا خیال ہے کہ انس بڑائی نے بیان کیا کہ اس کادس گناد نے بیان کیا کہ اس کادس گناد نے بیان کیا۔

(۱۲۱۲) بھے سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے 'ان سے سعد بن ابراہیم نے 'انہوں نے ابوامامہ سے سنا' انہوں نے ابوامامہ سے سنا' انہوں نے بیان انہوں نے کہا کہ میں نے ابوسعید خدری بڑا شرح سنا' انہوں نے بیان کیا کہ بنو قریظہ نے سعد بن معاذ بڑا شرکہ کو ٹالٹ مان کر ہتھیار ڈال دیے تو رسول اللہ طاق نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب آئے جے حضور طاق نے ان نے نماز پڑھنے کے لیے متحب کر رکھا تھا تو حضور طاق کیا نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤیا (حضور طاق کیا نے بعد کی این کر ہتھیار ڈال آپ نے سعد بڑا شرکہ بنو قریظ نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال وسیح ہیں۔ چنانچہ سعد بڑا شرکہ نے فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ دیے قائل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو حقائل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو

[راجع: ٤٠٤٣]

قیدی بنالیا جائے۔ حضور ملی کے اس پر فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیایا یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ (معنی خدا) کا حکم تھا۔ (١٢٢٣) م سے ذكريا بن يكيٰ نے بيان كيا كما مم سے عبدالله بن نمير نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رہے نیا نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعد بناتلہ زخمی ہو گئے تھے۔ قرایش کے ایک کافر مخص 'حسان بن عرف نامی نے ان ہر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آک لگا تھا۔ نی کریم سالی نے ان کے لیے معجد میں ایک ڈیرہ لگادیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ پھرجب آپ غزوہ خندق سے واپس موے اور ہتھیار رکھ کر عسل کیا تو جریل ملائلہ آپ کے پاس آئے۔ وہ ای مرے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے حضور ماڑا کیا ہے کما آپ نے ہتھیار رکھ دیئے۔ خدا کی قتم! ابھی میں نے ہتھیار نہیں ا تارے میں۔ آپ کو ان یہ فوج کشی کرنی ہے۔ حضور طائی اے دریافت فرمایا كه كن ير؟ تو انبول في بنو قريظ كي طرف اشاره كيا. آنحضور طاليا بنو قریظ مک پنچ (اور انہول نے اسلامی لشکر کے پندرہ دن کے سخت محاصرہ کے بعد) سعد بن معاذ ہوائٹر کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیئے۔ آنحضور ملتي إلى نعد بناتر كو فيصله كااختيار ديا- سعد بناتر نے كماك میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیئے جائیں' ان کی عور تیں اور پچے قید کر لیے جائیں اور ان کامال تقتیم کرلیا جائے۔ ہشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رہی آتھ سے خبر دی کہ سعد بناتھ نے بیہ دعا کی تھی "اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز غزیز نہیں کہ میں تیرے راہتے میں اس قوم سے جماد کروں جس نے تیرے رسول ملٹی کے جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا کیکن اب ایما معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے۔ لیکن اگر قریش سے ہماری اڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باتی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھئے۔ یماں تک کہ میں تیرے راستے میں ان

٤١٢٢ - حدَّثَنَا زَكَريًا بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتُ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَق رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش يُقَالَ لَهُ حِبَّانُ ابْنُ الْعَرِفَةِ : رَمَاهُ في الأكْخُل فَضَرَبَ النَّبِيُّ اللَّهُ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَريبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُــولُ الله ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَضَعَ السَّلاَحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يَنْفُصُ رَأْسَهُ مِنَ ٱلْغُبَارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ، وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((فَأَيْنَ؟)) فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ الله الله عَلَى حُكْمِهِ فَرَدُ الْحُكُمَ إِلَى الْحُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَعْدِ قَالَ: فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَانْ تُسْبِي النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي ابى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللهُمُّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيُّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اَللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ انُّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي

فِيها فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبْتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ إلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ النَّهِمْ. فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخُيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا وَفِي مِنْ قِبَلِكُمْ فَإذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمَا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ.

[راجع: ٤٦٣]

ے جہاد گروں اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے۔ اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہوگیا۔ مجد میں قبیلہ بنوغفار کے کچھ صحابہ کا بھی ایک ڈیرہ تھا۔ خون ان کی طرف بہہ کر آیا تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا' اے ڈیرہ والو! تہماری طرف سے یہ خون ہماری طرف کیوں بہہ کر آرہا ہے؟ دیکھا تو سعد بڑا اُلٹ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا' ان کی وفات اسی میں ہوئی۔

جہرت کے بعد آخضرت مٹائیے نے یمودیوں کے مخلف قبائل اور آس پاس کے دو سرے مشرک عرب قبائل سے صلح کر لی سیسے کی سیسے کی سیسے کی سیسے کی خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ ورپردہ تو ان کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی برابر بی ہوتی رہتی تھی لیکن غزوہ خدر آ کے موقع پر جو انتمائی فیصلہ کن غزوہ تھا' اس میں خاص طور سے بنو قریظہ نے بہت کھل کر قریش کا ساتھ دیا اور معاہدہ کی خلافت ورزی کی تھی۔ اس لیے غزوہ خدر آ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ مدینہ کو ان سے پاک کرنا بی مروری ہے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ حشرای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ بڑائیر لیے ہوئے تھے۔ انقاق سے ایک بحری آئی اور اس نے ان کے سینہ پر اپنا کھررکھ دیا جس سے ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ جو ان کی والت کا سبب ہوا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٣٤١٤ - حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعٌ الْبَرَاءَ شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ الله لِحَسَّانَ يَوْمَ قُريْظَةَ ((اهْجُهُمْ -أو هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)).[راحم: ٣٢١٣]

2114 - وَزَادَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَلَيْكِمْ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْبَرَاءِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمَ فُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ((اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَرَيْطَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ((اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَرَيْطَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ((اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَلَانَ جَبْرِيلَ مَعَكَ)).[راجع: ٣٢١٣]

(۱۲۲۳) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی کہا کہ مجھے عدی بن البت نے خبر دی انہوں نے براء بن عاذب بن گر اللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ پیلے نے حسان بن البت بن گریم ماڑ پیلے نے حسان بن البت بن کریم ماڑ پیلے نے اس کے بنائے سے فرمایا کہ مشرکین کی جو کریا (آنحضور ماڑ پیلے نے اس کے بجائے) "هاجھم" فرمایا جرکیل مالاتھا تہمارے ساتھ ہیں۔

(۱۲۲۳) اور ابراہیم بن طهمان نے شیبانی سے بید زیادہ کیا ہے کہ ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنهمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مشرکین کی ہجو کرو جرئیل ممہرکین کی ہجو کرو جرئیل ممہرکی مددیر ہیں۔

آ جملہ احادیث نرکورہ بالا میں کسی نہ کسی طرح سے یمودیان بنو قریظ سے لڑائی کا ذکر ہے۔ اس لیے ان کو اس باب کے ذیل لایا المست کیا۔ یمود اپنی فطرت کے مطابق مروقت مسلمانوں کی بیخ کن کے لیے سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے مدینہ کو ان سے صاف کرنا ضروری ہوا اور یہ جنگ لڑی گئی جس میں اللہ نے مدینہ کو ان شریر الفطرت یمودیوں سے پاک کر دیا۔

٣٢- باب غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ،

باب غزوه ذات الرقاع كابيان

2170 وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطُّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْقُطَ صَلَّى الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُ عَنْوُوَةِ السَّابِعَةِ بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ بِنَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ عَزُوةَ دَاتِ الرِّقَاعِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى غَزُوة أَلْتِ الرِّقَاعِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِي قَرَدٍ. النَّبِي قَرَدٍ. النَّبِي قَرَدٍ. [أطرافه في: ٢١٣١، ٢١٦١) ١٢٦٤، ٢١٣٠

٤١٢٦ \* وَقَالَ بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ جَابِرًا حَدَّتُهُمْ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ فَلَمَّ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتَعْلَبَةَ. [راجع: ٤١٢٥]

وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ وَهُبَ بْنَ كَيْسَانَ، سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النّبِي اللّهِ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَحْلٍ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَافَ النّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلّى النّبِسَيُ اللّهَ وَكُعْتِي الْخَوْفِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ مَزَوْتُ مَعَ النّبي اللّهَ يَوْمَ الْقَرَدِ.

[راجع: ٤١٢٥]

یہ جنگ محارب قبیلے سے ہوئی تھی جو خصفہ کی اولاد تھے اور یہ خصفہ بنو تعلیہ کی اولاد تھے اور یہ خصفہ بنو تعلیہ کی ایک شاخ ہیں۔ نبی کریم سلطہ کی اولاد میں سے تھا۔ جو غطفان قبیلہ کی ایک شاخ ہیں ۔ نبی کریم سلطہ کی ایک شاخ دوہ نیبر کے بعد حبش سے مدینہ واقع ہوا کیو نکہ ابو موسیٰ اشعری بنا تھ غزوہ نیبر کے بعد حبش سے مدینہ آئے تھے (اور غزوہ ذات الرقاع میں ان کی شرکت روایتوں سے طابت ہے)

(۱۲۵) اور عبداللہ بن رجاء نے کما' انہیں عمران قطان نے خبردی' انہیں عمران قطان نے خبردی' انہیں کی بن کثیر نے' انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم طی تھی۔ لینی ساتھ نماز خوف ساتویں (سال یا ساتویں غزوہ) میں پڑھی تھی۔ لینی غزوہ ذات الرقاع میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز خوف ذو قرد میں پڑھی تھی۔

(۱۲۲۷) اور بکر بن سوادہ نے بیان کیا ان سے زیاد بن نافع نے بیان کیا ان سے زیاد بن نافع نے بیان کیا کہ کیا ان سے ابوموی نے بیان کیا کہ نبی کریم سلی اینے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی۔

(۱۲۲۲) اور ابن اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا' انہوں نے حضرت جابر بڑاٹھ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھ لیے غزوہ ذات الرقاع کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے (اچانک جملے کا) خطرہ تھا' اس لیے حضور طبق نے دو رکعت نماز خوف پڑھائی۔ اور بزید نے سلمہ بن الاکوع بڑھائی۔ اور بزید نے سلمہ بن الاکوع بڑھائی۔ کے ساتھ غزوہ ذوالقرد میں بڑگھ سے بیان کیا کہ میں نبی کریم طبیق کے ساتھ غزوہ ذوالقرد میں شرکہ تھا

أبو أسامة عن بُرِيْدِ بن عبد الله بن أبي أبو أسامة عن بُرِيْدِ بن عبد الله بن أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى رَضِي بَرْدَة عَنْ أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْه أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْه أبق أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْه أبق أبي مُوسَى رَضِي عَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٍ نَفْرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نعْتَقِبُهُ فَيَقَاتُ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتُ قَدَمَايَ وَسَقَطَتُ فَيَقَالِي فَكُنَا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْحِرقَ فَسُمَيتُ عَزْوَة ذَاتِ الرَّقَاعِ لِما كُنَا فَعُصِبُ مِنَ الْحِرَق عَلَى أَرْجُلِنا. وَحَدَّثَ نَعْصِبُ مِنَ الْحِرَق عَلَى أَرْجُلِنا. وَحَدَّثَ نَعْصِبُ مِنَ الْحِرَق عَلَى أَرْجُلِنا. وَحَدَّثَ الله مُوسَى بهذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ الْوَ مُوسَى بهذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ الْوَ مُوسَى بهذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ اذْكُرَه كَأَنْهُ كَرِهَ الْ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ عَمْلِهِ افْشَاهُ.

نام مع موسوم بيا بياعار 179 حداً ثَنا فَتْيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانِ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْحَوْفِ، الله طائِفةً مَعْ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْحَوْفِ، الله طائِفةً فَصَلَى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَصَفُوا فَصَلَى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وَالله وَالله الله عَلَيْ الله الله وَجَاءَتِ الطَّائِفة وَجَاهَ الرَّعُعَةَ الله وَالله الله عَنْ صَلاَتِه، وَجَاءَتِ الطَّائِفة الله الله عَنْ صَلاَتِه، فَمْ الرَّحُعَةَ الله بَهِمُ الرَّحُعَةَ الله وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ الرَّحُعَةَ الله وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ الرَّحُعَةَ الله وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّم بِهِمُ الرَّحُعَةَ الله وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّم بِهِمْ الرَّحُعَة الله وَاتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّم بهمْ .

ان سے ابو امامہ نے بیان کیا کہ اہم سے ابو امامہ نے بیان کیا ان سے ابو امامہ نے بیان کیا ان سے ابو مردہ نے اور ان سے ابو مردہ نے اس سے ابو مردہ نے اس سے ابو مردہ نے اشکار بی بیٹی سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم سٹی سی سے لیے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے۔ ہم چھ ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا ، جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے۔ (پیدل طویل اور پر مشقت سفر کی وجہ سے) ہمارے باؤں پھٹ گئے۔ میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے۔ ناخن بھی جھڑ گئے تھے۔ چنانچہ ہم قدموں پر کی بیٹی باندھ باندھ کر چل رہے تھے۔ ای لیے اس کانام غزوہ زات الرقاع پڑا کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا۔ ابوموی اشعری بی پٹی نے یہ حدیث تو بیان کردی 'لیکن پھران کو اس کا ابوموی اشکار اچھا نہیں معلوم ہوا۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ حدیث بیان نہ کرنی والے سے تھی۔ ان کو اپنانیک عمل ظاہر کرنا برا معلوم ہوا۔

چونکہ اس جنگ میں پیرل چلنے کی تکلیف سے قدموں پر چیتھڑے لیٹنے کی نوبت آگنی تھی۔ ای لیے اسے غزوہ ذات الرقاع کے نام سے موسوم کیا گیا۔

ان سے بزید بن رومان نے 'ان سے صالح بن خوات نے 'ایک ایسے میں ان سے بیان کیا' کہا ہم سے امام مالک نے ' اس سے صالح بن خوات نے 'ایک ایسے صالح بن خوات نے 'ایک ایسے صالح بن خوہ ذات الرقاع میں صورت یہ ہوئی تھی کہ بھی اللہ ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز خوف پڑھی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ۔ اس وقت دو سری جماعت (مسلمانوں کی) دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ حضور مالی ہی ایک رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بیچھے صف میں کھڑی تھی ' ایک رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماعت نے اس عرصہ میں اپنی نماز پوری کرلی اور والی آکر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دو سری والیس آکر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دو سری بیٹھے رہے۔ جماعت آئی تو حضور مالی ہی نے انہیں نماز کی دو سری رکعت پڑھائی جو بی تھی اور (رکوع و سجدہ کے بعد) آپ قعدہ میں بیٹھے رہے۔ بی بیٹی رہ گئی تھی اور (رکوع و سجدہ کے بعد) آپ قعدہ میں بیٹھے رہے۔ بی بھران لوگوں نے جب اپنی نماز (جو باتی رہ گئی تھی) یوری کرلی تو آپ

نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

( • سام ) اور معاذ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ابوزیرنے اور ان سے جابر واللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملی اللہ کا ساتھ مقام نخل میں تھے۔ پھرانہوں نے نماز خوف کاؤکر کیا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایات میں نے سی ہیں ب روایت ان سب میں زیادہ بهتر ہے۔ معاذبن ہشام کے ساتھ اس حدیث کولیث بن سعد نے بھی ہشام بن سعد مدنی سے 'انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی كريم النايان فرده بى انماريس انمازخوف) يرهى تقى-

(اساس) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے کی بن سعید انصاری نے ' ان سے قاسم بن محمر نے ' ان سے صالح بن خوات نے ان سے سل بن الی حثمہ نے بیان کیا کہ (نماز خوف میں) امام قبله رو مو كر كمرًا مو كا اور مسلمانوں كى ايك جاعت اسکے ساتھ نماز میں شریک ہو گی۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دسمن کے مقابلہ پر کھڑی ہوگی۔ انہیں کی طرف منہ کئے ہوئے۔ امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز ردھائے گا(ایک رکعت ردھنے کے بعد پھر) یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود (امام کے بغیر) اس جگه ایک رکوع اور دو سجدے کر کے دمثمن کے مقابلہ پر جاکر کھڑی ہو جائے گی۔ جمال دو سری جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اسکے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا۔ اس طرح امام کی دو رکعت بوری ہو جائیں گی اور بہ دو مرى جماعت ايك ركوع اور دوسجده خود كرك گي ـ

ہم سے مسدد بن مرد نے بیان کیا کما ہم سے یکی بن سعید قطان ن ان سے شعبہ نے ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم بن محد نے ان سے صالح بن خوات نے اور ان سے سل بن الی حثمہ رفائل نے ' إنهول نے نبي كريم طافيا سے روايت کیاہے۔ ٤١٣٠ - وَقَالَ مُعَاذٌّ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ بَنْحُل فَذَكرَ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ : . وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاَةٍ الْخَوْفِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. [راجع: ٤١٢٥]

٤١٣١ - حدَّثَناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمُّهُم، عَنْ صَالِح بْن خُوَّاتٍ، عَنْ سَهْل بْن أبي حَثْمَةً، قَالَ : يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَانِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوُّ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ الْأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُٰلاَءِ إِلَى مَقَامِ أُولَٰتِكَ، فَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكُعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتَان ثُمُّ يَوْكُفُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْن.

. . . . - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبيهِ عَنْ صَالِح بْن خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْل بْن أبي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

• • • • - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدُ الله قَالَ حِدْثَنِي ابْنُ أَبِي حِازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتِ عَنْ سَهْل حَدَّثَهُ قَوْلَهُ.

1 ٣٢ - حدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْهُمَا قَبَلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُو فَصَافَفْنَا لَهُمْ.

[راجع: ٩٤٢]

٢٩٣٠ - حدثناً مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبيهِ أَنْ رَسُولَ الله عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، عَنْ أبيهِ أَنْ رَسُولَ الله عَبْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الله عَنْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُحْرَى مُوَاجِهَةُ الطَّائِفَةُ ثُمُّ انْصَرَفُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ الْعَدُو ثُمُّ انْصَرَفُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ الْعَدُو ثُمُّ انْصَرَفُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةَ، ثُمُّ سَلَمٌ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة، ثُمُّ سَلَمٌ عَلَيْهِمْ، فَمُ قَامَ هَوُلاَءِ فَقَصَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاَء فَقَصَوْا رَكُعْتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاَء فَقَصَوْا رَكُعْتَهُمْ،

[راجع: ٩٤٢]

18% حدثناً أبو الْيَمَانِ حَدَّنَنِي سِنَالًا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سِنَالًا وَالْهُ مَنَ النَّهُ عَزَا مَعَ وَالْهُ سَلَمَةَ انْ جَابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ الله الله الله قَلْ قِبَلَ نَجْدِ.[راجع: ٢٩١٠] رَسُولِ الله الله قَلْ قِبَلَ نَجْدِ.[راجع: ٢٩١٠] عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ أَبْنِ أَبِي سِنَانٍ أَبْنِ أَبِي سَنَانٍ أَبْنِ أَبِي سَنَانٍ أَبْنِ أَبِي سِنَانٍ أَبْنِ أَبِي سَنَانٍ أَبْنِ أَبِي سَنَانٍ أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي سَلَمَا أَنْ أَبِي أَنْ إِنْ أَنْهُ أَلَالًا إِلَيْ سُلِهُ اللهِ اللهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلِي اللَّهِ أَلَالِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلَالِهُ أَلِي اللّهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهِ أَنْ أَبِي أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَلْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْه

مجھ سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ اکد مجھ سے ابن حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن عبید اللہ عنہ ان خوات کیا ان سے کیا نے ان کو اس سے سنا اللہ عنہ سے ان کا قول نے خردی اللہ عنہ سے ان کا قول بیان کیا۔

(۱۳۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی اور ان سے ان نہری نے خبردی اور ان سے اس عربی اللہ ان کے خبردی اور ان سے این عمر بی اللہ ان کیا کہ میں اطراف نجد میں نبی کریم سائے والے ساتھ غزوہ کے لیے گیا تھا۔ وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی۔

رساساس) ہم سے مسدو نے بیان کیا' کما ہم سے بزید بن زرایع نے بیان کیا' کما ہم سے مغرف بیان کیا' ان سے زہری ہے' ان سے سالم بین عبداللہ بن عمر بی فیا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملی فیا نے ایک جماعت کے ساتھ نماز (خوف) پڑھی اور دوسری جماعت ہماعت اس عرصہ میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھریہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ (نماز پڑھ کر) چلی مٹی تو دوسری جماعت آئی اور حضور ساتھیوں کی جگہ (نماز پڑھ کر) چلی مٹی تو دوسری جماعت آئی اور حضور ساتھیوں کی جگہ انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت

(۱۳۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے سان اور ابوسلمہ نے بیان کیا اور انہیں جابر رہا تھ نے خردی کہ وہ نمی کریم ملے اللہ کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کے لیے گئے تھے۔

(۱۳۵۸) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے میرب الی عتق نے ان سے ابن شماب نے ان سے سنان بن

ابی سان دولی نے 'اسیں جابر بڑاٹھ نے خردی کہ وہ نبی کریم المالیۃ اللہ ساتھ اطراف نجد میں غزوہ کے لیے گئے تھے۔ پھرجب آخضرت المالیۃ اولیں ہوئے۔ قبلولہ کاوقت ایک وادی میں آیا والی ہوں کے درخت بہت تھے۔ چنانچہ حضور اکرم المالیۃ وہیں از گئے جمال بول کے درخت بہت تھے۔ چنانچہ حضور اکرم المالیۃ وہیں از گئے اور صحابہ بھی ایک بول کے درخت کے نیچے قیام اور صحابہ بھی تھور اکرم المالیۃ اللہ اور اپنی تکوار اس درخت پر لاکا دی۔ جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ آخضرت المالیۃ اللہ اور اپنی تکوار اس درخت پر لاکا دی۔ جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ آخضرت المالیۃ ایک بوری میشا ہوا تھا۔ حضور المالیۃ اللہ اس مخص نے میری ایک بدوی میشا ہوا تھا۔ حضور المالیۃ اس مخص نے میری تکوار (مجمی پر) تھینچ کی تھی میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آ تکھ تھلی تو میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں دی۔ میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں دی۔ میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں دی۔ میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں دی۔ میری نگی تکوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا 'تہیں دی۔ میری سندی

الاسلام اور ابان نے کہا کہ ہم سے یخی بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم سائیلیا کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہال بہت گھنے سابی کا درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے آنحضرت سائیلیا کے مطح سابیہ کا درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے آنحضرت سائیلیا کہ آپ وہاں آرام فرمائیں۔ بعد میں مشرکین میں سے ایک محص آیا مضور سائیلیا کی تکوار درخت سے لئک رہی تھی۔ اس نے وہ تکوار حضور سائیلیا پر کھینے کی اور پوچھا ہم مجھ سے ڈرتے ہو؟ حضور سائیلیا نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا ہم محص ڈرتے ہو؟ سے تہیں کون بچائے گا؟ حضور سائیلیا نے فرمایا کہ اللہ! پھر صحابہ رئی تھی۔ نو حضور سائیلیا نے دو مای کہ اللہ! پھر صحابہ رئی تھی۔ تو حضور سائیلیا نے دو سائیلیا نے دو میں بہت کی تو آپ نے دو سری جماعت کو دو رکعت نماز خوف پڑھائی جب وہ جماعت کو رہ رکعت نماز خوف پڑھائی جب وہ جماعت کو رہ سری جماعت کو دو سری جماعت کو

[راجع: ۲۹۱۰]

الأُخْرَى رَكُعْتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيُ اللَّهُ اَرْبَعٌ وَلِلْقُوْمِ رَكُعْتَيْنِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ اسْمُ الرُّجُلِ غَوْرَتُ بَنُ الْحَارِثِ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ. إراجع: ٢٩١٠

١٣٧ - وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَيْ غَزْوَةَ نَجْدِ صَلَاةً الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَى النَّبِيِّ فَلَيْرَ.

[راجع: ٤١٢٥]

بھی دو رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم ملٹھیلم کی چار رکعت نماز ہوئی۔ لیکن مقدیوں کی صرف دو دو رکعت اور مسدد نے بیان کیا'ان سے ابوعوانہ نے' ان سے ابوبسر نے کہ اس مخص کا نام (جس نے آپ پر تکوار کھینچی تھی) غورث بن حارث تھااور آنخضرت سٹھیل نے اس غزدہ میں قبیلہ محارب خصفہ سے جنگ کی تھی۔

(کسالا) اور ابوالزبیرنے جابر و اللہ سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے تو آپ نے نماز خون پڑھائی اور ابو ہریرہ و اللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز خوف غزوہ نجد میں پڑھی تھی۔ یہ یاد رہے کہ ابو ہریہ و اللہ عضور اکرم ما تھا ہے کی خدمت میں (سب سے پہلے) غزوہ خیبر کے موقع پر حاضرہوئے تھے۔

اس مدیث کی شرح میں حضرت عافظ این ججر قراتے ہیں و کذالک اخرجها ابراهیم الحربی فی کتاب غریب الحدیث عن حضرت عافظ این ججر قراتے ہیں و کذالک اخرجها ابراهیم الحربی فی کتاب غریب الحدیث عن سیال اللہ علیہ وسلم محارب خفصة بنحل فراوا من المسلمین غرة فجاء رجل منهم یقال له غورت بن الحرث حتی قام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسیف فذکرہ و فیه فقال الاعرابی غیر انی اعاهدک ان لا اقاتلک و لا اکون مع قوم یقاتلونک فحلی سبیله فجآء الی اصحابه فقال جنتکم من عند خیر الناس وقد ذکر الواقدی فی نحو هذه القصة انه اسلم ورجع الی قومه فاهندی به خلق کثیر (فتح الباری) ظامہ یہ کہ رسول کریم شاپیل نے ایک مجوروں کے علاقہ میں خفصہ نامی قبیلے پر جماد کیا اور واپئی میں مسلمان ایک جگہ دوپر میں آرام لینے کے لیے متفرق ہو کر جگہ جگہ درخوں کے یتج سو گئے۔ اس وقت اس قبیلہ کا ایک آدئ غورث بن حارث نائ عنگی توار لے کر رسول کریم شاپیل کے سرمانے گڑا ہوگیا۔ پس یہ سارا ما جرا ہوا اور اس میں یہ بھی ہے بعد میں جب وہ دیاتی ناکام ہو گیا تو اس نے کما کہ میں آپ ہے ترک جنگ کا معلم ہو گیا تو اس نے کما کہ میں آپ ہے ترک جنگ کا معلم ہو گیا تو اس نے کما کہ میں آب ہے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کما کہ ایسے بزرگ جو گیا اور ای بات کا بھی کہ بعد میں وہ محض مسلمان ہوں اور ان ہے کہا کہ بعد میں وہ محض مسلمان کے ہو گیا اور ای بات کا بھی کہ بعد میں وہ محض مسلمان ہوگیا اور این قوم میں واپس آیا اور اس کے ذریعہ بہت می محلوق نے ہوایت حاصل کی۔

٣٣- بأب غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ

خُزَاعَةَ وَهْيَ غَزْوَةُ الْمَرَيْسِيعِ
قَالَ ابْنُ اسْحَاقَ : وَذَلِكَ سَنَةَ سِتً،
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سَنَةَ ارْبَعِ. وَقَالَ
النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ : كَانْ
حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيع.

باب غزوہ بنی المصطلق کابیان جو قبیلہ بنو خزاعہ سے ہوا تھا اس کادوسرانام غزوہ مریسیج ہے۔

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ سیہ غزوہ ۲ھ میں ہوا تھا اور مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ ۴ ھ میں اور نعمان بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہ واقعہ افک غزوہ مریسیع میں پیش آیا تھا۔ ای لیے اس کے متعلق حدیث اقک کا بیان ہو رہا ہے۔ حافظ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غزوہ ۵ ح میں ہوا۔ (وقال موسی بن عقبة سنة اربع) كذاذكرہ البخارى وكانه سبق فلما اراد ان يكتب سنة خمس فكتب سنة اربع الخ (فتح الباري)

١٣٨ - حدثنا قَتنبة بن سعيد أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرخمن عن محمد بن يحتى بن حبان الرخمن عن محيريز الله قال: دَخلت المسلجد فَرَأَيْتُ ابَا سعيد الخدري فخلستُ الله فسأألته عن العزل قال أبو سعيد حرَجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصننا سنيا من سني العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا وقلنا نعول ورسول الله في بن سني العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا وقلنا نعول ورسول الله في بن المهونا ورسول الله وي كاينة إلى يوم الهيامة إلا وي كاينة إلى يوم الهيامة إلا وي كاينة إلى يوم الهيامة الا وي كاينة إلى يوم الهيامة الله المهونا كاينة إلى يوم الهيامة الله وي كاينة إلى يوم الهيامة الله المهونا كاينة إلى يوم الهيامة الله وي كاينة إلى يوم الهيامة الله وي كاينة إلى يوم الهيامة الله وي كاينة إلى يوم الهيامة الله الله المهونا كاينة إلى يوم الهيامة الله الله المهونا كاينة إلى يوم الهيامة الله المهونا كاينة المهونا كالهونا كاله الله الله الله المهونا كالهونا كالهونا

اسائیل بن اسائیل ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم کو اسائیل بن جعفر نے خبردی 'انہیں رہیعہ بن ابی عبدالر جن نے 'انہیں جمہ بن ابی عبدالر جن نے 'انہیں جمہ بن واخل ہوا تو حفرت ابوسعید خدری بختر اندر موجود تھے۔ میں ان کے بیان کیا کہ میں مجد میں واخل ہوا تو حفرت ابوسعید خدری بختر اندر موجود تھے۔ میں ان کے بیان بیٹھ گیااور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ سٹھی کے ساتھ غزوہ نی المصطلق کے لیے نگا۔ اس غزوہ میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے (جن میں عور تیں بھی تھیں) پھراس سفر میں ہمیں عور توں کی خواہش ہوئی اور ب عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا۔ دو سری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے (اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو) ہمارا ارادہ کی تھا کہ عزل کر لیں لیکن پھر موف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو) ہمارا ارادہ کی تھا کہ عزل کر لیں لیکن پھر کرنا مناسب نہ ہو گا۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق بو چھا تو ہم نے مراس کے متعلق بو چھا تو آپ نے اس کے متعلق بو چھا تو آپ نے نمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے والی ہو وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔

[راجع: ۲۲۲۹]

عزل کا مغموم ہیہ ہے کہ مرد اپنی ہوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور جب انزال کا وقت قریب ہو تو آلہ تاسل کو نکال لے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ قطع نسل کی ہیہ بھی ایک صورت بھی جے آنخضرت ہے جاند نہیں قربایا آج طرح طرح سے قطع نسل کی دنیا کے بیشتر ممالک میں کو شش جاری ہے جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز ہے۔ وقد ذکر هذه القصة ابن سعد نحوما ذکر ابن اسحاق وان الحرث کان جمع جموعا وارسل عبنا تاتبہ بخبر المسلمین فظفروا به فقتلوه فلما بلغه ذالک بلغ وتفرق الجمع وانتھی النبی صلی الله علیه وسلم الی الماء وهو المریسیع فصف اصحابه القتال ورموهم بالنبل ثم حملوا علیهم حملة واحدة فما افلت منهم انسان بل قتل منهم عشرة واسر الماقون رجالا ونساء۔ (فتح الباری) خلاصہ ہی کہ غروہ بومصطلق میں مسلمانوں نے دس آوموں کو قبل کیا اور باتی کو قید کر لیا۔

١٩٩٤ - حدَّثَنَا مَخْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الرُّعْرِيِّ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ نَجْدِ فَلَمًا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ

(۱۳۹۳) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی انسیں زہری نے انسیں ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ساتھ ہے اور ان سے جابر بن عبداللہ بھی شائے نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ساتھ کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ کے لیے گئے۔ دوہر کا وقت ہوا تو آپ ایک جنگل میں پنچے جمال بول کے درخت بہت تھے۔ آپ نے گھنے

ورخت کے نیچے سامیہ کے لیے قیام کیا اور ورخت سے اپن کلوار لئکا

وی۔ صحابہ و می اتنا مجمی ورخوں کے نیچے سامیہ حاصل کرنے کے لیے

مچیل گئے۔ ابھی ہم اس کیفیت میں تنے کہ حضور مٹائیا نے ہمیں

پکارا۔ ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور

الملام نے فرمایا کہ بید محض میرے پاس آیا تو میں سورہا تھا۔ اسے میں

اس نے میری تکوار تھینج کی اور میں بھی بیدار ہو گیا۔ یہ میری نگی

لوار کھنچے ہوئے میرے سرر کھڑا تھا۔ مجھ سے کنے لگا آج مجھ سے

متہيں كون بچائے گا؟ ميں نے كماكم الله! (وہ مخص صرف ايك لفظ

ے اتنا مرعوب ہوا کہ) تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ کیااور دیکھ لو۔ یہ

باب غزوه انمار كابيان

( ۱۳۰ م) ہم سے آدم ابن ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابن الى ذب

نے بیان کیا' ان سے عثان بن عبدالله بن سراقد نے بیان کیا اور ان

بیشاہوا ہے۔ حضور ملی الم اے اسے کوئی سزانہیں دی۔

وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلُّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرُّقَ النَّاسُ في الشُّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَجِنْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿﴿إِنَّ هَٰذَا اَتَانِي وَانَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ سَيْفِي صَلْتاً قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ الله، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هَدَا)). قَالَ : وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

## ٣٤- باب غَزُوَةٍ أَنْمَارِ

• ٤١٤ - حدَّثَنا آدَمُ حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ سُواقَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ

ے جابر بن عبدالله انساری ایک نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم النَّبِيُّ ﴿ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى ما الميام کو غزوهٔ انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِق مُتَطَوِّعًا. طرف منه کئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ [راجع: ٤٠٠] ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ یہ غزوہ ماہ صغر میں ہوا اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک آدمی علب سے آیا اور اس نے خبردی ك بنوانمار اور بنو تعليه مسلمانوں سے جنگ ك ليے جمع مو رہے ہيں تو آپ صفرى ١٠ تاريخ كو نكلے اور ان كى جگه ميں ذات الرقاع كے موقع پر آئے۔ يہ بھى كما كيا ہے كه غزوہ انمار غزوہ بنى مصطلق كے آخر ميں ١٧/ صغريس واقع ہوا۔ اس ليے كد ابوالزبير نے جابر بڑائٹر سے روایت کی ہے کہ آپ غزوہ بنی مصطلق کے لیے جا رہے تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ اونٹ کے اور نماز بڑھ رہے تھے۔ لیث کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول الله ما پہلے نے غزوہ بی انمار میں

## بإب واقعه افك كابيان

لفظ افك. نَجْس اور نَجَس كى طرح بي- بولتے بين "افكهم" (سوره ا تقاف میں) آیا ہے و ذالک افکھم وہ بکسر ہمزہ ہے اور سے بفتح ہمزہ . سکون فاء اور افکھم بير · مفتحه همره و فاء بھي ہے و کاف يرها تِ

٣٥- باب حَدِيثِ الإفكِ وَالْإَفْكُ بِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ، وَالنَّجَسِ يُقَالَ : إفْكُهُمْ: صَرَفَهُمْ عَنِ الإيمَانِ وَكَذَبَهُمْ،

صلوة الخوف كو اداكيا- يه بهي احمال ب كه متعدد واقعات مول- (فتح الباري)

كَمَا قَالَ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ يُصْرَفُ

عَنْهُ مِنْ صُرِفَ.

ترجمہ بول ہوگا اس نے ان کو ایمان سے پھیردیا اور چھوٹا بنایا جیسے سورہ والذاریات میں ﴿ يوفک عند من افک ﴾ ہے لینی قرآن سے وی مخرف ہو تاہے جو اللہ کے علم میں مخرف قراریا چکاہے۔

اس باب میں اس جھوٹے الزام کا تفصیل ذکر ہے جو منافقین نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رہے ہو کا تھا جس کی برات کے لیا تھا جس کی برات کے لیا ہوں کا اور کا تھا جس کی برات کے لیے اللہ تعالی نے سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ آیات کا نزول فرمایا۔

(اسمام) ہم ے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیان نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے عروہ بن زبیر' سعید بن مبيب علقمه بن وقاص اور عبيدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود في بیان کیا اور ان سے نبی کریم مان کی زوجہ مطمرہ عائشہ رہی میں نے کہ جب الل افک یعنی تهمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کما جو انسی کمنا تھا (ابن شماب نے بیان کیا کہ) تمام حضرات نے (جن چار حفرات کے نام انہوں نے روایت کے سلیلے میں لیے ہیں) مجھ سے عائشہ ا ر مینیا کی حدیث کا ایک ایک مکڑا بیان کیا۔ یہ بھی تھا کہ ان میں ہے بعض کو بیہ قصہ زیادہ بہتر طریقہ پر یاد تھااور عمر گی ہے بیہ قصہ بیان کر تا تھااور میں نے ان میں ہے ہرایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے عائشہ پڑھنیا سے یاد رکھی تھی۔ اگر چہ بعض لوگوں کو دو سرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بهتر طریقه بریاد تھی۔ پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دو سرے کی روایت کی تقدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ مطرات والمنتن ك ورميان قرعه والاكرت تصاور جس كانام آتاتو حضور ما الميل اين ساتھ سفريس لے جاتے۔ حضرت عائشہ واللہ نے بيان كيا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں حضور سی ایم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ بید واقعہ بردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کاہے۔ چٹانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھاکر سوار کر دیا جاتا اور ای کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم ردانہ ہوئے۔ پھرجب حضور اکرم ما بيل اسينے اس غزوہ ہے فارغ ہو گئے تو داپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم

٤١٤١ - حدُّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَثَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقُاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَني طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْض وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجْل مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَني عَنْ عَائِشَةً وَبَغْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزُوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُورَةٍ غَزَاهَا فَخُرَجَ فِيهَا سَهْمَي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي

DECEMBER 4 (447)

مدینہ کے قریب تھے (اور ایک مقام پر بڑاؤ تھا) جمال سے حضور سائے کیا نے کوچ کا رات میں اطلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر نشکر کے مدود سے آمے نکل می۔ پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو کرمیں اپنی سواری کے پاس پنچی۔ وہاں پہنچ کرجو میں نے ابناسینہ شولا تو معفار ( یمن کاایک شهر) کے مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے گئی۔ اس تلاش میں دیر ہوگئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جولوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہو دج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنول عور تیں بت ملی بھلکی تھیں۔ ان کے جسم میں زیادہ کوشت نمیں ہو تا تھا کو کلہ بت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔ اس لیے اٹھانے والول نے جب اٹھایا تو ہودج کے ملکے بن میں انسیں کوئی فرق معلوم نسیں ہوا۔ یول بھی اس وقت میں ایک کم عمرلز کی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کروہ بھی روانہ ہو كئے جب الشكر كزر كيانو مجھے بھى اپنا بار مل كيا۔ ميں ڈيرے پر آئى تو وہاں كوئى بھى نە تھا۔ نه يكارنے والانه جواب دينے والا۔ اس ليے ميں وہال آئى جهال میرااصل ڈیرہ تھا۔ مجھے یقین تھاکہ جلد ہی میرے نہ ہونے کاانہیں علم ہو جائے گااور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بين بين معطل ملي ثم الله عن اور مين سو كل - صفوان بن معطل ملى ثم الذكواني بن الله الشكرك يتجيع يتيع آرب سفد (آكد الشكرى كوئي چيز كم موكن ہو تو وہ اٹھالیں) انہوں نے ایک سوئے انسان کاسابیہ دیکھااور جب (قریب آكر) مجمع ريكها تو بجيان كئ يرده سے بللے وہ مجمع ركم على تعد مجمع جب وہ پیچان گئے تو اناللہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اتھی اور فوراً اپنی جادرے میں نے اپنا چرہ چھپالیا۔ خداکی قتم! میں نے ان ہے ایک لفظ بھی نہیں کمااور نہ سوا اناللہ کے میں نے ان کی زبان ہے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھاکراس کی آگلی ٹانگ کو موڑ دیا (آکہ بغیر کسی مدد کے ام المؤمنین اس پر سوار ہو سکیس) میں انھی اور اس برسوار ہوگئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے

هَوْدَجِي وَأُنْزَلَ فِيهِ فَسِيرْنَا حَتَّى إِذَا لَوَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بالرُّحِيل فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا فَضَيْتُ شَأْنِي اقْبَلْتُ إِلَى رَخْلِي فَلَمَسْتُ صَدْري فَإِذَا عِقَدْ لي مِنْ جَزْع ظِفَار قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُوني فاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطُّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفْةَ الْهَوْدَجِ خِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي، بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلاَ مُجيبً فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىٌّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمُّ الذُّكوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم

كر يلے . جب بم لشكر كے قريب منبح تو نعيك دوپيركاوت تعال لشكريناؤ كة موئ تفاء ام المؤمنين بن تفافيا في بيان كياكه كمرجم بلاك مونا تفاوه ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیزا عبداللہ بن الی ابن سلول (منافق) نے اٹھا رکھا تھا۔ عردہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس تهمت کا چرچاکر تا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تقیدیق کرتا' خوب غور اور توجہ ہے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید كريا. عروه نے پہلى سند كے حوالے سے بيہ بھى كماكہ حسان بن ثابت' مطع بن ا ثافہ اور حمنہ بنت جحش کے سوا تھمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کاعلم ہو تا۔ اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بت سے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا (کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت ہے ہیں) لیکن اس معاملہ میں سب سے بروہ چڑھ کر حصہ لینے والا عبدالله بن الی ابن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ اس بر ہوی خفگی کا ظہار کرتی تھیں۔ آگر ان کے سامنے حسان بن ثابت بڑتھ کو ہرا بھلا کہا جاتا' آپ فرماتیں کہ یہ شعرحان ہی نے کہاہے کہ "میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد متہاتا کی عزت کی حفاظت کے ليه تمهارے سامنے وهال بن روس كي . "حضرت عائشه والله نے بيان كيا کہ پھرہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچے ہی میں جو بیار ہڑی تو ایک مینے تک بار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا جرچا رہالیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی البتہ اینے مرض کے دوران ایک چزسے مجھے بڑا شبہ ہو تاکہ رسول کریم ماٹیدیم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیار ہوتی میں دیکھ چى تھى۔ آپ ميرے ياس تشريف لاتے 'سلام كرتے اور دريافت فرماتے کیسی طبیعت ہے؟ صرف اتنا پوچھ کرواپس تشریف لے جاتے۔ حضور کا مجھے کوئی احباس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام منطح کے ساتھ مناصح کی طرف گئی۔ مناصح (مدینہ کی آبادی سے باہر) ہمارے رفع ماجت کی جگہ تھی۔ ہم یمال صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس

فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانٌ رَآنِي قَبْلَ الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عَرَفَني فَخَمَّرْتُ وَجُهِي بجلْبَابي، وَوَالله مَا تَكَلَّمْنَا وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهِيرَةِ، وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإفْكِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ. قَالَ عُرُوةَ: أُخْبِرْتُ انَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : لَمْ يُسَمُّ مِنْ أَهْلِ الإَفْكِ أَيْضًا إِلاَّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بنْتُ جَحْش، في ناس آخَرِينَ لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ عَبْدُ الله بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتُ عَائِشَةُ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْنَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإفْكِ، لاَ سے سلے کی بات سے 'جب بیت الخلاء مارے گھروں سے قریب بن گئے تے۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مطح (رفع حاجت کے ليے) محكة ـ ام مسطح الى رہم بن عبد المطلب بن عبد مناف كى بيثى ہيں ـ ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی خالہ ہوتی ہیں۔ انہیں کے بیٹے مسطح بن اٹانہ بن عباد بن مطلب پڑھئر ہیں۔ پھر میں اور ام مطمح حاجت سے فارغ ہو کراینے گھر کی طرف واپس آرہے تھے کہ ام مسطح اپنی چادر میں الجھ گئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ مسطح ذلیل ہو۔ میں نے کما' آپ نے بری بات زبان سے نکالی' ایک ایسے مخص کو آب برا کمہ ربی ہیں جوبدر کی لڑائی میں شریک ہو چکاہے۔ انہوں نے اس ير كما كيوں مسطح كى باتيں تم نے نہيں سنيں؟ ام المؤمنين نے بيان كيا کہ میں نے یوچھا کہ انہوں نے کیا کہاہے؟ بیان کیا ، پھرانہوں نے تہت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ بیان کیا کہ ان باتوں کو من کر میرا مرض اور بدھ میا۔ جب میں اپنے گھروائی آئی تو حضور اکرم مٹی ایم میرے یاس تشریف لائے اور سلام کے بعد وریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے حضور ملی است عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھرجانے کی اجازت مرحت فرمائي مع؟ ام المؤمنين نے بيان كياكه ميرا اراده بير تھاكه ان ے اس خرکی تقدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور مالی اے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے (گرجاکر) بوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بٹی! فکرند کر' خدا کی قتم! ایباشایدی کمیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کی ایے شوہر کے ساتھ ہوجواس سے محبت بھی رکھتا ہواور اس کی سوکنیں بھی موں اور پھراس پر متمتیں نہ لگائی مٹی موں۔ اس کی عیب جوئی نہ کی مگی ہو۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کما کہ سحان الله (میری سوكنوں سے اس كاكيا تعلق) اس كانو عام لوگوں ميں چرچاہے۔ انہوں نے

أَشْعُرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُني فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنتُ ارَى مِنْهُ حِينَ اشْتَكِي إنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىُّ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثُمُّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ ثُمُّ يَنْصَرَفُ فَذَلِكَ يُريبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشُّرُّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمَّ مِسْطَعٍ قِبَلَ الْمَنَاصِع، وَكَانَ مُتَبَرِّزَنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إلاًّ لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتْخِذَ الْكُنُفَ قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا قَالَتْ: وَامْرُنَا إِمْرُ الْعَرَبِ الأُوُّل فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ كُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ انْ نَتْخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ إِنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهْيَ ابْنَةُ ابي رُهُم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَعُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغَنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أَمُّ مِسْطَح في مِرْطِهَا، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا ، بنسَ مَا قُلْتِ، اتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : وَقُلْتُ مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقُولِ أَهْلِ الإفْكِ قَالَتُ: فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَىٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ بِيكُمْ؟ فَقُلْتُ : لَهُ اتَأْذَنُ لِي انْ آتِي ابَوَيُ ؟ قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا،

بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی ای طرح مبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھررسول الله ملتی یا سے علی بن ابی طالب بڑاٹھ اور اسامہ بن زید پہنے کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ بڑاتھ نے تو حضور اکرم ماٹیلیم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ حضور مائیلیا کی بیوی (مراد خود این ذات سے ہے) کی پاکیزگی اور حضور ماٹیلیا کی ان سے محبت کے متعلق جانے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کما کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیروبھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے لیکن علی ہوائٹر نے کما یارسول الله! الله تعالی نے آپ یر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں۔ آپ ان کی باندی (بریرہ رضی الله عنما) سے بھی دریافت فرمالیں وہ حقیقت حال بیان کردے گی۔ بیان کیا کہ پھر حضور مان بیا نے بریرہ رہی اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیاتم نے کوئی الی بات دیکھی ہے جس سے تہیں (عائشہ یر) شبہ ہوا ہو۔ حضرت بررہ بڑے اے کما' اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چزنہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمراز کی ہیں' آٹا گوندھ کرسوجاتی ہیں اور بکری آگراہے کھاجاتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ وی اللہ من اللہ عند اللہ عند من اللہ اور منبریر کھڑے ہو کر عبداللہ بن الى (منافق) كا معالمہ رکھا۔ آپ نے فرمایا۔ اے گروہ مسلمین! اس مخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گاجس کی اذبیتس اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں۔ خدا کی قتم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوااور کوئی چیز نہیں دیکھی اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے فخص (صفوان بن معطل ہٹائئہ جو ام المؤمنين كو اينے اونٹ ير لائے تھے) كاليا ہے جس كے بارے ميں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المؤمنین رہنے نے بیان کیا کہ اس سر سعد بن معاذ ہوائٹر قبیلہ بنی اسل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں

قَالَتْ : فَأَذِنْ لِي رَسُولُ اللَّهِ لْأُمِّي يَا أَمُتَّاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ يَا بُنَّيَّةُ : هَوِّنِي عَلْيَكِ فَوَ الله لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلا كُثُرُنْ عَلَيْهَا، قَالَتْ : فَقُلْتُ سُبْحَانَ الله أوْ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ الليْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلٌ بِنَوْم ثُمُّ أَصْبَحتُ أَبْكِي، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ الله عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُول يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أَسَامَةُ: أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّق الله عَلْيَكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قَالَتْ: فَدَعَا رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: ((أيْ بَريرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَريبُكِ؟)) قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجين أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ ا للْهُ ﴿ أَنَّا مِنْ يُومِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ا للهِ ابْن أُبَيُّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَعْدَرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي

يارسول الله ! آپ كي مدد كرون گاه.اگر وه هخص قبيله اوس كاموا تو مين اس کی گردن مار دوں گااور اگر وہ ہمارے قبیلہ کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو تھم ہو گاہم بجالائیں گے۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک محالی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی چھازاد بهن تھیں لینی سعد بن عبادہ بڑاٹھ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں تھے لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آگئی۔ انہوں نے سعد بڑاٹھ کو مخاطب کرکے کما خدا کی قتم! تم جھوٹے ہو' تم اے قل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتی طاقت ہے۔ اگر وہ تمهارے قبیلہ کا ہوتا توتم اس کے قتل کانام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حنیس بی تھ جو سعد بن معاذ بی تھ کے چیرے بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ بھاتھ کو مخاطب کرے کہا خداکی قتم! تم جھوٹے ہو، ہم اے ضرور قتل کرس گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو' تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج انصار کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایبا معلوم ہو تا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول الله ملي الله منبرير بي تشريف رکھتے تھے۔ ام المؤمنين حفرت عائشہ و اللہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم ساتھ الم سب کو فاموش كرن كران لكيد سب حفرات ديب موكة اور آنحضور اللهام بھی خاموش ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رہی ہے نیان کیا کہ میں اس روز پورے دن روتی رہی۔ نہ میرا آنسو تھتاتھااور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ دو راتیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزر گیاتھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرا آنسو ركا اور نه نيند آئي. ايا معلوم موتا تهاكه روت روت ميرا كليجه يهث جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جارہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت وے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اس حالت میں تھے کہ رسول اللہ النہام تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ یہ

عَنْهُ أَذَاهُ ۚ فِي أَهْلِي وَا للهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي)) فَقَامَ سَغْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَني عَبْدِ الأَشْهَلِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الأوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَوْتَنَا فَهَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتُ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بنْتَ عَمَّهِ مِنْ فَخَذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَج، قَالَتْ: وَكَانْ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِن احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَخْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر وَهُوَ ابْنُ عَمَّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لِنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا انْ يَقْتُتِلُوا وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلُّهُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنُومٍ، قَالَتْ: وَاصْبَحَ ابْوَايُ عِنْدِي وَقَدْ بْكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ اكْتَحِلُ بنَوْم حَتَّى إِنِّي لِأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فِالِقِّ كَبِدِي فَبَيْنَا

تهمت لگائي گئي تھي' آنحضور ماڻ يام ميرے پاس نہيں بيٹھے تھے۔ ايك مهينه گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد حضور ما پیلم نے کلمہ شمادت بڑھا پھر فرمایا "اما بعد" اے عائشہ"! مجھے تمارے بارے میں اس اس طرح کی خریں ملی میں' اگرتم واقعی اس معامله میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمهاری یای خود بیان کر دے گا لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت جاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو کیونکہ بندہ جب (اینے گناہوں کا) اعتراف کرلیتا نے اور پھراللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ وہی ہی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم ماٹائیل اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسواس طرح خک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو تا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والدسے کماکہ میری طرف سے رسول اللہ ماہیم کو آپ کے کلام کاجواب دیں۔ والد نے فرمایا' خدا کی فتم! میں کھے نہیں جانیا کہ حضور ما اللہ ہے۔ مجھ کیا کہنا چاہیے۔ پھرمیں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم ملتی اپنے جو کھھ فرمایا ہے وہ اس کاجواب دیں۔ والدہ نے بھی میں کہا۔ خدا کی قتم! مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آنحضور ساتھیا سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا۔ حالاتکہ میں بہت کم عمراؤی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ خداکی قتم! مجھے بھی معلوم ہواہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلول میں اتر گئی اور آپ لوگول نے اس کی تقدیق کی۔ اب اگر میں سے کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر اس گناہ کا قرار کرلوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تقید بق کرنے لگ جائیں گے۔ پس خدا کی قتم! میری اور آب لوگوں کی مثال حضرت بوسف مالاتا کے والدجيسى إ- جب انهول في كما تها. ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف: ١٨) (پس صبر جميل بهتر به اور الله عى كى مدد در کار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کمہ رہے ہو) پھرمیں نے اینا رخ

أبَوَايَ جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، ثُمُّ جَلَسَ قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْء قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمُّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيُبَرِّنُكِ الله وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهِ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَف ثُمُّ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ) قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي : أَجَبُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّى فِيمًا قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَا لله مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ: قَالَتْ أُمِّى وَا لله مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَانَا جَارِيَةٌ حَدِيَئُة السِّنِّ لاَ اقْرَأْ مِنَ الْقُرْآن كَثِيرًا أَنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِغْتُمْ هَذَا إِلْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرُّ في انْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِنيَةٌ لاَ تَصَدَّقُونِي وَلَتِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْر

دو سرى طرف كرليا اور ايخ بسترر ليث كئ ـ الله خوب جانبا تفاكه مين اس معالمه میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برأت ظاہر کرے گا۔ کیونکہ میں واقعی بری تھی لیکن خدا کی قتم! مجھے اس کاکوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ الله تعالیٰ وی کے ذریعہ قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی ا تارے گا کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملہ میں خود کوئی کلام فرمائے ' مجھے تو صرف اتنی امید متنی کہ حضور ما کہا کوئی خواب دیکھیں مے جس کے ذریعہ اللہ تعالی میری برأت كردے كاليكن خدا کی قتم! ابھی حضور اکرم مالیج اس مجل سے اٹھے بھی نہیں تنے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ حضور ساتھ کا بروحی نازل ہونی شروع موئی اور آپ ہر وہ کیفیت طاری موئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتوں کی طرح سننے کے قطرے آپ کے چرے سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کاموسم تھا۔ بیراس وحی کی وجہ سے تھاجو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المؤمنین رہے ہے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کفیت ختم ہوئی تو آپ عبم فرما رے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ! اللہ نے تمہاری برأت نازل كردى ہے۔ انہوں نے بیان كياكہ اس بر ميري والدہ نے كماكہ حضور مان کیل کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کما نہیں خدا کی قتم! میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی۔ میں اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کی حمدوثنا نمیں کروں گی (کہ اس نے میری برأت نازل کی ہے) بیان کیا کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآء وا بالافک ﴾ (جو لوگ تمت تراثی میں شریک ہوئے ہیں) دس آیتیں اس سلسلہ میں نازل فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے (سورۂ نور میں) یہ آیتس میری برأت کے لیے نازل فرمائیں تو ابو بکر صدیق بڑاٹئر (جو مطلح بن اثاثہ کے اخراجات 'ان ہے قرابت اور محتاجی کی وجہ ہے خود اٹھاتے تھے) نے کما کہ خدا کی قتم! مطلح رہ پہر نے جب عائشہ وہ اپنے کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس بر اب مجھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس بر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کی ﴿ وَلاَ یَاتَل أُولُوا الْفُصْلِ مِنْكُمْ ﴾ یعنی اہل فضل ادر اہل

وَا لِلَّهَ يَعْلَمُ أَنِّى مِنْهُ بَرِينَةٌ لَتُصَدَّقُنِّى فَوَا اللهَ لاَ إجُد لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَا لِلَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ثُمُّ تَحَولَتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَا لله يَعْلَمُ أنَّى حِينَيْلَا بَرِينَةٌ، وَأَنَّ ا لله مُبَرَّئِي بِبُوَاءَتِي وَلَكِنْ وَا لله مَا كُنْتُ اظُنُّ انَّ الله تَعَالَى مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَخَيًّا يُتْلَى لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتَكَلَّمَ الله فِي بِأَمْرٍ، وَلَكُنْ كُنْتُ أَرْجُو انْ يَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النُّوْم رُؤْيًا يُبَرُّننِي الله بهَا فَوَالله مَا رَامَ رَسُولُ اللهُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ احَدٌ مِنْ اهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاء حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْعَرَقُ مِثْلُ الْجُمَان وَهُوَ فِي يَوْمَ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتُ اوْلَ كَلِمَةً تَكَلَّمَ بِهَا انْ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ فَقَدْ بَرَّأَكِي) قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنَّى لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهِ عَزُّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بالإفْكِ الْعَشْرَ الآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ الله تَعَالَى هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ : وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَا لله لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا

ہمت قتم نہ کھائیں) سے غفور رحم تک (کیونکہ مطح بناٹھ یا روسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط قنمی کی بنایر تھی) چنانچہ ابو بکر صدیق و الله عنه الله خدا ي فتم! ميرى تمناب كه الله تعالى مجمع اس كن ير معاف کردے اور مسطح کوجو کچھ وہ دیا کرتے تھے 'اسے پھردینے لگے اور كهاكه خداك فتم! اب اس وظيفه كومين تبهى بند نسين كرول كا. عائشه ر المؤمنين في الله ميرك معاطع مين حضور المرابع في ام المؤمنين زینب بنت مجش بی بین سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے یو چھا کہ عائشہ کے متعلق کیامعلومات ہیں تہمیں یا ان میں تم نے کیاچیزد کھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا' یارسول الله! میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں (کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں) خدا کی فتم! میں ان کے بارت میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ وہ اُنٹیا نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطهرات میں میرے مقابل کی تھیں لیکن الله تعالیٰ نے ان کے تقویٰ اور پاکبازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کما کہ البتہ ان کی بمن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ یمی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھرعوہ نے بیان کیا کہ عائشہ بڑانیا نے بیان کیا کہ خدا کی قتم! جن صحالی کے ساتھ بيه تهمت لگائي گئي تھي وہ (اينے پر اس تهمت کو من کر) کہتے' سجان الله'' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے آج تک کی عورت کا بردہ نہیں کھولا۔ ام المؤمنین وٹن اپنے نیان کیا کہ پھراس واقعہ کے بعد وہ اللہ کے رائے میں شہید ہو گئے تھے۔

(٣١٣٢) مجھ سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا کما کہ ہشام بن یوسف نے اپنی یاد سے مجھے صدیث لکھوائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں معمرنے خردی'ان سے زہری نے بیان کیا'کہا کہ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے بوچھا کیاتم کو معلوم ہے کہ حضرت علی بناتھ بھی عائشہ مڑا ہیں ہے ہر شمت لگانے والوں میں تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں' البته تهماری قوم (قریش) کے دو آدمیوں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ادر أبدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ : فَأَنْزَلَ ا لله تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَأْتُل أُونُوا الْفَصْل مِنْكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - غَفُورٌ رَحِيمٍ قَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ: بَلَى وَالله إنِّي لِأَحِبُّ الْ يَغْفِرَ ا لله لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَا للهُ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتُ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَأَلَ زَيْنَبَ بنْتَ جَحْش عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ : ((مَاذَا عَلِمْتِ - أَوْ رَأَيْتِ-؟)) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَا لله مَا عَلِمْتُ إلاَّ خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا الله بالْوَرَعِ قَالَتْ: وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بِلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلاَء الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَا لله إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ، لَيَقُولُ سُبْحَانَ الله فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْشَى قَطُّ، قَالَتْ: 'ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبيل اللهِ.[راجع: ٢٥٩٣]

١٤٢ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أمْلَى عَلَى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ لي الْوَلِيدُ بْنُ عِبْدِ الْمَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فيمنْ قَذَفَ عَانِشَةَ، قُلْتُ : لاَ وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلانَ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةً

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا : كَانْ عَلِيٍّ مُسَلِّمًا فِي شَالِهَا فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَوْجِعْ، وَقَالَ مُسَلِّمًا : بلاَ شك فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ فِي أَصْل الْعَيْقِ كَانَ فِي أَصْل الْعَيْقِ كَذَلك.

٣٤١٤٣ حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَثَنِي مَسْرُوقٌ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ رَوْمَانَ وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتُ: فَعَلَ اللهِ بِفُلاَنِ وَفَعَلَ بِفُلاَنِ فَقَالَتْ: أُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ : ابْنِي فيمَرْ حَدَّثَ الْحَديثَ؟ قَالَتْ : وَمَا ذَاك؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إلاًّ وَعَلَيْهَا حُمَّى بنَافِض فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ((مَا شَأْنُ هَذِهِ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِض، قَالَ : ((فَلَعَلُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ)) قَالَتُ : نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ : وَا لله لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ قُلْتُ لاَ تَعْذِرُونِي مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ ﴿ وَا لِلَّهُ الْمُسْتَعَالُ

ابو بحرین عبدالرحمٰن بن حارث نے مجھے خبروی کہ عاکشہ رہی ہی نے ان
سے کہا کہ علی بڑا ٹر ان کے معاملے میں خاموش تھے۔ پھرلوگوں نے
ہشام بن بوسف (یا زہری) سے دوبارہ پوچھا۔ انہوں نے یمی کہا مسلما
اس میں شک نہ کیا مسینا اس کالفظ نہیں کہا اور علیہ کالفظ زیادہ کیا
(یعنی زہری نے ولید کو اور پچھ جواب نہیں دیا اور پرانے نہ میں
مسلماکالفظ تھا۔)

(١١٢٢٣) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے' ان سے ابووا کل شقیق بن سلمہ نے بیان کیا' ان سے مسروق بن اجدع نے بیان کیا' کما انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ رہے ہیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ الله فلاں فلال کو تباہ کرے۔ ام رومان نے یوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے کما کہ میرالڑ کا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے 'جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ ام رومان رہے نے اوجھاکہ آخر بات کیا ہے؟ اس پر انہوں نے تهمت لگانے والوں کی باتیں نقل کر دیں۔ عائشہ ری میان نے پوچھا کیا رسول الله التي الله عن بھي بيد باتيں سنيں ہيں؟ انہوں نے بيان كيا كه ہاں۔ انہوں نے بوجھا اور ابو بکر ہٹاٹئر نے بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں' انہوں نے بھی۔ یہ سنتے ہی وہ غش کھاکر گریزیں اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخارج ماہوا تھا۔ میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیئے اور اچھی طرح ڈھک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ طاق کیا تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا' یارسول الله! جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے۔ حضور ملٹھ کیا نے فرمایا' غالبًا اس نے اس طوفان کی بات سن یائی ہے۔ ام رومان وٹی شیر نے کہا کہ جی ہاں۔ پھرعائشہ بڑھنے نے بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قتم!اگر میں قتم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر کچھ کھوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے۔ میری اور

عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ قَالَتْ : وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْنًا فَٱنْزَلَ الله عُذْرَهَا قَالَتْ : بِحَمْدِ اللهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ.

[راجع: ٣٣٨٨]

4 1 ٤٤ حدثاناً يُختَى حَدَّنَنا وَكِيعٌ حَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ ﴿إِذْ تَلْفُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴿ وَتَقُولُ الْوَلْقُ: لَلَهُ لَائَهُ مَنْ عَيْرِهَا إِذَ لِكَ الْمَائِكَةَ وَكَانَت الْحَلْمَ مِنْ غَيْرِهَا إِذَلِكَ الْمَنْهُ نَوَلَ فِيهَا.

[طرفه في : ٢٥٧٤].

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَت : ذَهَبْتُ أَسُبُهُ فَإِنَّهُ حَسَّانَ عِنْدَ عَانِشَةَ فَقَالَت : لاَ تَسَبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَقَالَت عَانِشَةُ : اسْتَأْذَنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اسْتَأْذَنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اسْتَأْذَنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اسْتَأَذَنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي بِنَسَبِي ؟ لأسكننك مِنْهُمْ كُما تُسَلُّ الله عُرَةُ بِنِسَبِي ؟ لأسكنك مِنْهُمْ كُما تُسَلُّ الله عُرَة مِنْ الْمَعْمِن . وَقَالَ مُعْمَدُ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ مِنْ الْمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنُ فَرْقَدِ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثُو عَلَيْهَا.

[راجع: ٣٥٣١]

١٤٦ - حدَّثني بشُورُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَوَنَا

456

آپ لوگوں کی یعقوب میلائل اور ان کے بیٹوں جیسی کماوت ہے کہ انہوں نے کماتھا" والله المستعان علی ماتصفون" یعنی الله ان باتوں پرجو تم بناتے ہو 'مدد کرنے والا ہے۔ ام رومان بڑی ہیا نے کما 'آنخضرت مالی ہیا عائشہ بڑی ہیا کی بیہ تقریر سن کر لوث گئے 'کچھ جواب نہیں دیا۔ چنانچہ الله تعالی نے خود ان کی حلاقی نازل کی۔ وہ آنخضرت مالی ہیا کہ کہا کہ کہا الله بی کا شکر اداکر تی ہوں نہ تممارا نہ کمی اور کا۔ کہنا کی بس میں الله بی کا شکر اداکرتی ہوں نہ تممارا نہ کمی اور کا۔ کہنا ان سے نافع بن عمر نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عائشہ بڑی ہی اور کیا 'ان سے نافع بن عمر نے 'ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عائشہ بڑی ہی اور کا۔ (اس کی تقییر میں) فرماتی تھیں کہ 'دالولت ''جھوٹ کے معنی میں ہے۔ (اس کی تقییر میں) فرماتی تھیں کہ دوالولت ''جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بڑی ہی ان آیتوں کو اور ول ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ بڑی ہی ان آیتوں کو اور ول سے زیادہ جانتی تھیں کہونکہ وہ خاص ان بی کے باب میں اتری تھیں۔

عبدہ بن اللہ علی کیا ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عائشہ رہی آئیا کے سامنے حسان بن فابت بڑا ٹی کو ہرا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہرا نہ کہو 'کیو نکہ وہ رسول اللہ سالی آئیا کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے اور حضرت عائشہ رہی آئی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم سالی آئیا ہے مشرکین قریش کی جو کہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے نسب کاکیا ہو گا؟ حسان ہو ٹی نے کہا گذرہے کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر لوں گا جیسے بال گندھے ہوئے آئے سے تھینے لیا جاتا ہے۔ اور محمہ بن عقبہ (امام بخاری کے ہوئے آئے سے تھینے لیا جاتا ہے۔ اور محمہ بن عقبہ (امام بخاری کے شخ) نے بیان کیا 'ہم سے عثان بن فرقد نے بیان کیا' کہا میں نے ہشام ' شخی نے بیان کیا کہ میں نے حسان بن فابت بڑا ٹی کو برا بھلا کہا کیو نکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ حسان بن فابت بڑا ٹی کو برا بھلا کہا کیو نکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ حسان بن فابت بڑا ٹی کو برا بھلا کہا کیو نکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ خانے میں بہت حصہ لیا تھا۔

(١٢٧١) مجھ سے بشرین خالد نے بیان کیا، ہم کو محد بن جعفرنے خبر

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ : عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوق، قَالَ : دَخُلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَعِنْدَهَا جَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بَأَبْهَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُ بِوِيهَ إِ

وَتُصَبِحُ غَرْقَى مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ
فَقَالَتْ لَهُ عَانِشَةُ : لَكِنَكَ لَسْتَ كَذَلِكَ
قَالَ مَسْرُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَا : لِمَ تَأْذَنِي لَهُ
أَنْ يَدْخُلَ عَلْيَكِ؟ وَقَدْ قَالَ الله ﴿وَالَّذِي
تُولِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
فَقَالَتْ : وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَي؟
قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ
رَسُولِ الله عَلَيْكِ.

دی اسی شعبہ نے اسی سلیمان نے اسی ابوالفتی نے اور ان

سروق نے بیان کیا کہ ہم عائشہ بڑی تھا کی خد مت میں حاضرہو کے

و ان کے یمل حمان بن فابت بڑا تھ موجو و تھے اور ام المؤمنین بڑی تھا

کو اپنے اشعار سا رہے تھے۔ ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ

سجیدہ اور پاک وامن ہیں جس پر بھی تھمت نہیں لگائی گئی وہ ہر مبع

موکی ہو کر تاوان بہنوں کا گوشت نہیں کھائی۔ اس پر عائشہ بڑی تھا نے

کمالیکن تم تو ایسے نہیں فابت ہوئے۔ مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں

نے عائشہ بڑی تھا سے عرض کیا آپ انہیں اپنے یمال آنے کی اجازت

کیوں دہتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی ان کے متعلق فراچکا ہے کہ "اور ان

میں وہ محض جو تھمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے

میں وہ محض جو تھمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے

یوں دہتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی ان کے متعلق فرای کہ نابینا ہو جانے

میں وہ محض جو تھمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے

میں وہ محض جو تھمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے

میں عائشہ بڑی تھا نے ان سے کہا کہ حہان بڑا تھ رسول اللہ میں جل میں سے کہا کہ حہان بڑا تھ رسول اللہ میں جگاری سے کہا کہ حہان بڑا تھی رسول اللہ میں جگاری سے کہا کہ حہان بڑا تھی رسول اللہ میں جگاری کہا ہے۔

میں تھی عائشہ بڑی تھا نے ان سے کہا کہ حہان بڑا تھی رسول اللہ میں جگاری کہا کہ حہان بڑا تھی دسول اللہ میں جگاری کیا تھے۔

میں تھی عاکر تر تھے۔

[طرفاه في: ٥٥٧٥، ٢٥٧٤].

سیسی کی کے براللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رہی تی حسان بڑاتھ کی شان میں کی اسیسی کی میسی کی میسی کی علی ضرور ہوئی تھی لین جن صحابہ رہی تھی۔ دار برحال حضرت عائشہ بڑی تھی اس میں غلطی سے شرکت کی تھی وہ سب تائب ہو گئے تھے اور ان کی تو یہ تول ہوگئی تھی۔ اور برحال حضرت عائشہ بڑی تھی کا ول غلطی سے شرکت ہوئے وہ سب تائب ہو گئے تھے اور ان کی تو یہ اس طرح کا ذکر آجاتا تو ول کا رئیدہ ہو جاتا ایک قدرتی بات تھی۔ یہاں بھی حضرت عائشہ بڑی تھی نے دو ایک چھتے ہوئے جیلے غالبا اسی اثر میں حضرت حسان بڑاتھ ہے متعلق کہ وسیئے ہیں۔ حافظ صاحب قراح ہیں عبدالملک فتلا ہذہ الابة علی کبرہ منہم له عذاب عظیم فقال نزلت فی علی بن ابی طالب قال الزهری اصلح الله الامیر لیس الامر کذالک اخبرنی عروہ عن حافظ عائدہ تقرب الی بنی امیۃ بھذہ الکذبة فحرفوا قول عائشۃ الی غیر وجھہ لعلمهم بالحرافهم عن علی فظنوا صحتها حتی بین الزهری الله تعلی خیاد ذالک ایضا فاحرح یعقوب سن الزهری الله تعلی خواہ الله تعلی خیرا وقد جاء عن الزهری ان هشام بن عبدالملک کان یعتقد ذالک ایضا فاحرح یعقوب سن شیبة فی مسندہ عن الحسن بن علی الحلوانی عن الشافعی قال حدثنا عمی قال دخل سلیمان بن یسار علی هشام بن عبدالملک گانا اله الله الحل الذی تولٰی کیرہ من هو قال عبدالله بن ابی قال کذب لا ابالک والله لو نادی مناد من السماء ان الله احل الکذب شعال ان کذب لا ابالک والله لو نادی مناد من السماء ان الله احل الکذب خور الکرمان والے کورہ قال ابن بواۃ عائشة قطعیة بنص القرآن ولوشک فیھا احد صار کافرا انتهی وزاد فی خیر الجاری وہو مذہب ماکذبت قال الکرمانی واعلم ان بواۃ عائشة قطعیة بنص القرآن ولوشک فیھا احد صار کافرا انتهی وزاد فی خیر الجاری وہو مذہب ماکذبت قال الکرمانی واعلم ان بواۃ عائشة قطعیة بنص القرآن ولوشک فیھا احد صار کافرا انتهی وزاد فی خیر الجاری وہو مذہب

الشيعة الامامية مع بغضهم بها انتهى (فتح الباري)

(ظامد یہ آپ کہ آیت والذی نولی کبرہ سے مراد عبداللہ بن ابی ہے حضرت علی بڑاللہ مراد نمیں ہیں) 77 - باب غزوة و الْحُدَيْبِية كابيان

صدیبیہ مکہ کے قریب ایک کنوال تھا۔ آنخضرت سل کا ۲ ہ میں ماہ ذی الحجہ میں وہاں جاکر اترے تھے 'وہیں ایک کیر کے درخت کے ینج بیت الرضوان موئی تھی۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہے۔

وَقُوْلُ ا لله تَعَالَى :

﴿لَقَدُ رَضِيَ اللهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذً يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الآيَةَ.

سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بُنُ سَلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ غَبَيْدِ الله بَنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَطَرَّ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلّى لَنَا رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَطَرَّ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَصَلّى لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ مَاذَا قَالَ : ((أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ : ((أَتَدْرُونَ لَيْهُ وَمِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَ بِي كَافِرٌ بِي، فَأَمًا مَنْ قَالَ: مُطِرُنَا بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمًا مَنْ قَالَ: مُطِرُنَا بِي حَافِرٌ بِي، فَأَمًا مَنْ قَالَ: مُطِرُنَا بِي كَافِرٌ بِي، فَأَمًا مَنْ قَالَ : بِرَحْمَةِ الله وَبِرِزُقِ الله وَبِفَصْلِ الله فَهُو مُؤْمِنَ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمًا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِيَجْمِ كَذَا فَهُو مُؤْمِنَ بِالْكَوْكِبِ، وَأَمًا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِيَجْمِ كَذَا فَهُو مُؤْمِنَ بِالْكَوْكِبِ كَالِي الله مُطْرِنَا بِيَجْمِ كَذَا فَهُو مُؤْمِنَ بِالْكَوْكِبِ كَالِي كَالِرُ بِي)). [راجع: ٢٤٦]

١٤٨ عَنْ قَنَادَةَ اللهُ اللهُ اللهُ حَالِدِ حَدَّثَنَا هَدْبَةُ ابْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ اللهُ النّسا رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَنْ أَرْبَعَ عُمَرِ كُلُهُنُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ اللهِ اللّبِي كَانَتْ مَعَ حَجْبَهِ، عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي مَعْ حَجْبَهِ، عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي

اورالله تعالی کا(سورهٔ فنع میں)ارشاد که

"ب شک الله تعالی مومنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی"

(۱۹۲۸) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ہمام بن کیلیٰ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' انہیں انس بن مالک ہوائی نے خبر دی کہ رسول اللہ ملی ہے جا جار عمرے کئے اور سوا اس عمرے کے جو آپ نے جا کہ ماتھ کیا' تمام عمرے ذی قعدہ کے مینے میں گئے۔ حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ ذی قعدہ کے مینے میں کرنے تشریف لے گئے حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ ذی قعدہ کے مینے میں کرنے تشریف لے گئے

الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ خُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجْتِهِ. [راحع: ١٧٧٩]

1 1 1 3 - حدثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ابِي قَنَادَةَ انْ ابَاهُ حَدَّثُهُ، قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النِّبِيِّ فَلَاحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمَ اصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمَ الراحع: ١٨٢١]

• ١٥٠ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ السَّرَائِيلَ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: تَعُدُّونَ انْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكُّةً وَقَدْ كَانَ فَتَحُ مَكُةً فَتْحَا وَنَحْنُ نَعُدُ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النّبِيِّ مَلِّى الله عَشْرَةَ مانَةُ بَيْعَةَ الرَّضُوانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النّبِيِّ مَلَى الله عَشْرَةَ مانَةُ وَالْحُدَيْبِيَةِ مَكْنًا مَعَ النّبِي مَلَى الله عَشْرَةَ مانَةُ وَالْحُدَيْبِيَةِ مَنْ مَعَ عَشْرَةً مَانَةُ فَطَلَمَ الله عَشْرَةً مَانَةُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَشْرَةً مَانَةُ وَاللّهِ عَشْرَةً مَانَةُ وَاللّهِ عَشْرَةً مَانَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

[راجع: ۳۵۷۷]

2101 حدَّثني فَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدُّثَنَا الْهِ عَلَيٌّ الْمُو عَلَيٌّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اعْيَنَ اللهِ عَلَيٌّ الْحَرَانِيُّ، حَدُّثَنَا اللهِ اسْحَاقَ الْحَرَانِيُّ، حَدُّثَنَا اللهِ اسْحَاقَ قَالَ : انْبَأَنَا الْهَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پھردوسرے سال (اس کی قضامیں) آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیااور ایک عمرہ جعرانہ سے آپ نے کیاتھا' جمال غزوہ حنین کی ننیمت آپ نے تقسیم کی تھی۔ یہ بھی ذی قعدہ میں کیاتھااور ایک عمرہ جج کے ساتھ کیا جو ذی الحجہ میں کیاتھا)

(۱۲۹۹) ہم سے سعید بن رہے نے بیان کیا اکہ ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قادہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کیا ہے ساتھ صلح حدیدیہ کے سال روانہ ہوئے اتمام صحابہ رُی آل نے احرام بندھ لیا تھا لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھ اتھا۔

(۱۵۰) ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا' ان سے اسرائیل نے' ان سے ابواسحاق نے کہ ان سے براء بن عاذب بزائر نے کہا' تم لوگ (سورة انافتخامیں) فتح سے مراد مکہ کی فتح کتے ہو۔ فتح مکہ تو بسرعال فتح تقی ہی لیکن ہم غزدة حدیبید کی بیعت رضوان کو حقیقی فتح سجھے ہیں۔ اس دن ہم رسول اللہ مالیا کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے۔ حدیبید نامی ایک کنواں وہاں پر تھا' ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندرایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا۔ حضور مالی ہی کوجب یہ خرہوئی (کہ پانی ختم ہوگیا ہے) تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کمی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس سے خرہوئی (کہ پانی فتم ہوگیا ہے) تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کمی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس سے کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی سواریوں کو بیلیا۔

(۱۵۱) مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا کہا ہم سے حسن بن اعین ابو علی حرانی نے بیان کیا کہا ہم سے دہیر بن معاویہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسحاق یسعی نے بیان کیا کہ ہمیں براء بن عازب بن اللہ اللہ علی کہا ہم سے ابواسحاق یسعی نے بیان کیا کہ ہمیں براء بن عازب بن اللہ اللہ علی کے موقع پر رسول اللہ علی کے ماتھ ایک ہزار چار سوکی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک

کویں پر پڑاؤ ہوا الشکرنے اس کا (سارا) پانی تھینے لیا اور نبی کریم اللہ ہے کہ کے ملے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ملے ہے کویں کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈر پر بیٹھ گئے۔ پھر فرملیا کہ ایک ڈول میں اس کویں کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی۔ پھر فرملیا کہ کنویں کویوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو۔ اس کے بعد سارا للسکر خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب بلاتا رہا۔ یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔

فضیل نے کہ ایم سے پوسف بن عیلی نے بیان کیا کہ ایم سے محمہ بن فضیل نے کہ ایم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بڑھ نے بیان کیا کہ غزوہ عدیبیہ کے موقع پر سارای الشکر بیاساہو چکا تھا۔ رسول اللہ سٹی کیا ہے موصلہ آپ کی سامنے ایک چھاگل تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ کی فدمت میں عاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ بولے کہ یارسول اللہ! ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے۔ سوا اس پانی نہیں رہا نہ وضو برتن میں موجود ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم سٹی بیا نے اپناہا تھ اس برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے در میان سے چشے کی طرح برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے در میان سے چشے کی طرح برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے در میان سے چشے کی طرح بوٹ کرا بیا کی انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ (سالم کستے ہیں کہ) میں نے جابر بڑھ سے پوچھا کہ اور وضو بھی کیا۔ (سالم کستے ہیں کہ) میں نے جابر بڑھ سے بوچھا کہ آپ لوگ کتی تعداد ہیں تھے؟ انہوں نے بتالیا کہ آگر ہم ایک لاکھ آپ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی کائی ہوجاتا۔ ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سے تھی۔

(۳۱۵۳) ہم سے صلت بن محرف بیان کیا کہا ہم سے بزید بن ذریع فی بیان کیا کا ان سے معید بن ابی عروبہ نے ان سے قادہ نے کہ میں نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قادہ نے کہ جابر بڑا تھ کہا کرتے تھے کہ (حدیبید کی صلح کے موقع پر) صحابہ کی تعداد چودہ سو تھی۔ اس پر حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بڑا تھ

يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْفًا وَارْبَعَبِاتَةِ اوْ الْحَثَرَ فَنَزُلُوا عَلَى بِنْرٍ فَنَزَحُوهَا فَأَتُوا النَّبِيِّ اللَّهِ فَاتَى الْبِشْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ : ((انْتُونِي بِدَنُو مِنْ مَائِهَا)) فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمُ قَالَ : ((دَعُوهَا سَاعَةً)) فَأَرُورُا انْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ خَتَّى ارْتَحَلُوا.

[راجع: ٧٧٥٣]

[راجع: ٢٥٧٦]

٣ ٤ ١ ٥ حدثناً الصّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّنَا يَوْيِهُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدُّنَا يَوْيِهُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ لَلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله كَانَ يَقُولُ: كَانُوا إِرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: حَدُّنِي جَابِرٌ

كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِانَةً الَّذِينَ بَايَمُوا النَّبِيِّ ﷺ وَالَّهِ الْدِينَ بَايَمُوا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ البُو دَاوُدَ: حَدَّثُنَا قُرُّةُ عَنْ قَتَادَةً. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ. [راحع: ٣٥٧٦]

\$ 9 1 8 - حدّثناً عَلَيٌّ حَدُّثَنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَ الْحُدَيْبِيَةِ: ((أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ)) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: ((أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ)) وَكُنّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِانَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لِأَرْضِ) لَارْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. تَابَعَهُ الأَعْمَشُ لَمْعِعَ جَابِرًا الْفًا وَأَرْبِعَمِانَةٍ.

[راجع: ٣٥٧٦]

100 ع- وقَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ حَدُّنَا أَبِي حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً حَدُّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ الله وَثَلَيْماتَةِ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَثَلَيْماتَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

107 - حدَّلَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَعِعَ مِرْدَاسًا الأَسْلَعِيُّ يَقُولُ: وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الصَّالِحُونَ الأُولُ وَتَبْقَىٰ حُفَّالَةً كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لاَ يَعْبَأُ الله بِهِمْ شَيْنًا.

، [طرفه في : ٦٤٣٤].

نے یہ کما تھا کہ اس موقع پر پندرہ سو صحابہ رہی تینے موجود تھے۔ جہوں نے نبی کریم میں تھا۔ ابوداؤد طیالی نے بیان کیا ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا ان سے قمادہ نے اور محد بن بیان کیا ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا ان سے قمادہ نے اور محد بن بیار نے بھی ابوداؤد طیالی کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

(۱۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ دی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا ان سے عموبین دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ بین عبداللہ بی قیا سے سا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ سی قیا نے غزوہ صدیبیہ کے موقع پر فرملیا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری تعداداس موقع پر چودہ سو تھی۔ اگر آج میری آئھول میں بینائی ہوتی تو میں اس درخت کا مقام بتا تا۔ اس روایت کی متابعت اعمش نے کی۔ ان سے سالم نے سالم نے سالہ اور انہوں نے جابر بی تی سے سالم نے سالہ خودہ صدیبیہ میں تھے۔ اور انہوں نے جابر بی تی سے سالکہ چودہ سو صحابہ غزوہ صدیبیہ میں تھے۔ اور انہوں نے جابر بی تی سالکہ چودہ سو صحابہ غزوہ صدیبیہ میں تھے۔ اور انہوں نے جابر بی تی معاذ نے بیان کیا 'ان سے عمو بن مرہ نے 'ان سے عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ درخت والوں عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ درخت والوں ربیعت رضوان کرنے والوں) کی تعداد تیرہ سو تھی۔ قبیلہ اسلم مہاجرین کا آٹھواں حصہ تھے۔

اس روایت کی متابعت محربن بشارنے کی 'ان سے ابوداور طیالی نے بیان کیااور ان سے شعبہ نے۔

(۱۵۲) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہ ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبردی 'انہیں اساعیل بن ابی خالد نے 'انہیں قیس بن ابی حاذم نے اور انہوں نے مرداس اسلمی بڑھڑ سے سنا' وہ اصحاب شجرہ (غزوہ م حدیبیہ میں شریک ہونے والوں) میں سے تھے' وہ بیان کرتے تھے کہ پہلے صالحین قبض کئے جائیں گے۔ جو زیادہ صالح ہو گا اس کی روح سب سے پہلے اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد کے درجے کا ہو گا اس کی اس کے بعد پھر ردی اور بے کار لوگ باتی رہ

الله حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَلْهِ الله حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَانَ وَالْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ فَالاً: خَرَجَ النَّبِي الله عَامَ الْحُدَيْئِيةِ فِي الله عَشْرَةَ مِانَةً مِنْ اصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِنِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاشْعَرَهُ وَاحْرَمَ بِنِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاشْعَرَهُ وَاحْرَمَ مِنْهَا لاَ أَحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَان، مِنْهَا لاَ أَحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَان، مَنْها لاَ أَحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَان، مَنْها لاَ أَحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ الرُّهْرِيِّ مَنْ الرُّهْرِيُّ مَنْ الرُّهْرِيُّ كُلُهُ الْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الرِسْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوِ الْحَدِيثَ كُلُهُ. الرَاحِم: ١٦٩٤، ١٦٩٥)

اس مدیث بی صلح مدیب کا ذکر ہے مدیث اور باب بیں کی مطابقت ہے۔ ۱۵۹ – حدثناً الْحَسَنُ بْنُ حَلَفٍ حَدَّثَنَا (۳۱۵۹) ہم سے حس

١٥٩ - حدثنا الحسن بن خلف حدثنا السحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي كيلى عن حدثني عبد الرحمن بن أبي كيلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله المارة وقال: (اليؤذيك هوامك؟)) قال: نعم. فامرة رسول الله المحديدية وتم المحديدية وتم على وجه بها وهم على وتم بالحديدية وتم الله الهدية الله الهدية المنافرة وسول الله الله اللهدية المنافرة وسول الله اللهدية الله المنافرة وسول الله اللهدية المنافرة وسول الله اللهدية المنافرة وسول الله اللهدية الله اللهدية المنافرة وسول الله اللهدية النافرة الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية الله اللهدية اللهدية

[راحع: ۱۸۱٤]

جائیں گے جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی۔

(۱۵۷ - ۱۵۸ ) ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم ہے فلیفہ مروان اور مور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ لیا صلح عدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزار صحابہ رہی تھی کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلفہ پنچ تو آپ نے قربانی کے جانور کو ہار بہنیا اور ان پر نشان لگایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ میں نہیں شار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن بیار سے کتی دفعہ سی اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے زہری سے نشان لگانے اور قلادہ پہنا نے کے متعلق یاد نہیں رہا۔ اس لیے میں نہیں جانتا' اس سے ان کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنا ہے میں نہیں جانتا' اس سے ان کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے کی مراد صرف نشان لگانے اور قلادہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے

اسمان کیا کہ اس اسمان کا کہ ہو ہے اسمان بن الم کہ جھے ہے اسمان بن ابی اسمان کیا کہ اس ہو اسمان کیا کا سے ابن ابی کیا کے جو نے کا ان سے مجاہد نے بیان کیا کا سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا نے بیان کیا اور ان سے مجاہد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرہ بن خرہ بن اور رہی ہیں تو آپ نے اسمیں دیکھا کہ جو کی ان کے چرے پر گر رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے مہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولے کہ جی اس وقت فرمایا کہ کیا اس سے مہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولے کہ جی وقت صدیبیہ ہیں تھے (عمو کے لیے احرام باندھے ہوئے) اور ان کو بیا معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمو سے روکے جائیں گے۔ حدیبیہ بی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا۔ بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ کمہ میں کی کو احرام کھول دینا پڑے گا۔ بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ کمہ میں کی طرح داخل ہوا جائے۔ پھر اللہ تعالی نے فدیہ کا تھم نازل فرمایا (یعنی طرح داخل ہوا جائے۔ پھر اللہ تعالی نے فدیہ کا تھم نازل فرمایا (یعنی احرام کی حالت میں) سرمنڈوانے وغیرہ پڑاس وقت حضور ما ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فدیہ کا تھم نازل فرمایا (یعنی احرام کی حالت میں) سرمنڈوانے وغیرہ پڑاس وقت حضور ما ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالی کے فدیہ کا تھم دیا کہ ایک فرق اناج چھ مکینوں کو کھلا دیں یا ایک بکری قربانی کریں یا تین دن روزے رکھیں۔

و ١٦١،٤١٦ حدثناً إسماعيل بن عَبْدِ الله ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالَكَ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى السُّوق فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَا لله مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضُّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ ايْسَمَاءِ الْفِفَارِيُّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْض، ثُمُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانْ مَرْبُوطًا في الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلاَّهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ. ثُمُّ قَالَ: اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى خَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهِ بِحَيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَكْثَرُاتَ لَهَا، قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَا لله إنَّى لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمُّ أُصبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ.

٤١٦٢ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شْغَبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، قَرْلَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّحَرَةَ ثُمَّ ا أَنْيُتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُودٌ : ثُمُّ

(۱۲۱۰ ـ ۱۲۱۱) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک روائع نے بیان کیا'ان سے زید بن اسلم نے'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب بڑاٹھ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر بہاٹیے سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین! میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھونی چھونی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ خدا کی قتم کہ اب نہ ان کے پاس بکری ك يائ بي كه ان كو يكاليس نه كيتى ب نه دوده ك جانور بير-مجھے ڈر ہے کہ وہ فقروفاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایماء غفاری بڑاٹنہ کی بٹی ہوں۔ میرے والد آنخضرت ساٹھ کیا کے ساتھ غزوہ حدیدید میں شریک تھے۔ بیرس کر حضرت عمر ہاتھ ان کے پاس تھوڑی در کے لیے کورے ہو گئے 'آگے نہیں برھے۔ پھر فرمایا 'مرحبا' تمهارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونث کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر دو بورے غلے ہے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روبیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کیڑے رکھ دیے اور اس کی کلیل ان ك باته ميں تھاكر فرماياكه اسے لے جانبية ختم نه ہو گااس سے پہلے بی الله تعالی تهمیں پھراس سے بہتردے گا۔ ایک صاحب نے اس بر كما كامير المؤمنين! آپ نے اسے بهت دے دیا۔ حضرت عمر بناتھ نے کما' تیری مال مجھے روئے' خداکی قتم! اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تك ايك قلعه كے محاصرے ميں وہ شريك رہے 'آخراے فتح كرليا-پھر ہم صبح کوان دونوں کاحصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ (MITY) مجھ سے محد بن رافع نے بیان کیا کما ہم سے ابو عمرو شابہ بن سوار فزاری نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے سعید بن میب نے اور ان سے ان کے والد (میب نے حزن بڑٹنٹہ) نے بیان کیا کہ میں نے وہ ورخت دیکھاتھالیکن کھربعد میں

جب آیا تہ میں اے ضمیں پہیان سکا۔ محمود نے بیان کیا کہ بھر بعد میں وہ

أنسخا يعد

وَلَقُرَاتُهُ فِي : ١٦٣٤، ١٦٤٤، ١٦٥].

عَنْ إَسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
قَالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ
يُصَلُّونَ، قُلْتُ : مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا:
هَذَا الشُّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ
هَذَا الشُّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ
هَذَا الشُّجَرَةُ حَيْثُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبِرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبِرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: عَدَّثَنِي أَبِي
الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ الْمُعْرَقِ فَلَا اللهُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ اصْحَابَ مُحَمَّدٍ هَلَا لَهُ اللهُ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ اصْحَابَ مُحَمَّدٍ هَلَيْهَا
يَعْلَمُوهَا وَعَلِمَتُمُوهَا انْتُمْ فَأَنْتُمْ اعْلَمُ.

[راجع: ٤١٦٢].

١٦٤ حدثناً مُوسَى حَدْثَنَا اللهِ عَوَانَةَ
 حَدْثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ
 أبيهِ أَنْهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
 فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا.

[راجع: ٤١٦٢]

درخت مجھے یاد نہیں رہاتھا۔

(۱۲۱۹۳) ہم ہے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ سے عبداللہ بن عبداللہ سے عبداللہ سے عبداللہ سے عبداللہ سے عبداللہ سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ جج کے ارادہ سے جاتے ہوئے میں پچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون می مجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جمل رسول اللہ ما پیلے نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبردی انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حزن نے بیان کیا وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آخضرت ما پیلے ہے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے جب میں دو سرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ جب میں دو سرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ حسید نے کہا آنخضرت ما پھانے کے اصحاب تو اس درخت کو بچپان نہ سعید نے کہا آنخضرت ما پھانے کے اصحاب تو اس درخت کو بچپان نہ سعید نے کہا آنخضرت ما پھان لیا (اس کے تلے مسجد بنائی) تم ان سے نیادہ علم والے تھرے۔

(٣١٩٣) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوانہ نے کہا ہم سے طارق بن عبدالرحمٰن نے 'ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ انہوں نے بھی رسول الله سائی ہے اس در فت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پہتہ بی نہیں چلا کہ وہ کون ساور فت

بسرطال بعديس حضرت عمر بزائد نے اس درخت كو كوا ديا تاكه وہ يرستش گاہ نه بن جائے۔

رو به در پر کا کا کا کہ است قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سغیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے سغیان توری نے بیان کیا کہ سعید بن میں کیا کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں الشجوة کاذکر ہوا تو وہ ہنے اور کما کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت کے تئے بیعت میں شریک تھے۔ نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت کے تئے بیعت میں شریک تھے۔ (۲۲۲۳) ہم سے آوم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے

حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً قَالَ: سِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ اصْحابِ الشُخرَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُعَمِّةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَا اللهُمَ صَلَّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بصدقتهِ فقال: اللهُمْ صَلَّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بصدقتهِ فقال: اللهُمْ صَلَّ عَلَى آل أبي أوفى إراحه: ١٤٩٧] صَلُّ عَلَى آل أبي أوفى إراحه: ١٤٩٧] سَلَيْمَانَ عَنْ عَمْرو بْن يَحْتَى عَنْ عَبَادِ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَمْرو بْن يَحْتَى عَنْ عَبَادِ بْنِ يَبْلِيعُونَ لِعَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَة فَقَالَ ابْن يُبايِعُونَ لِعَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَة فَقَالَ ابْن رَيْدِ: عَلَى الْمَوْت، قَى: لاَ أَبايِعْ عَلَى ذلِكَ لَهُ عَلَى الْمَوْت، قَى: لاَ أَبايِعْ عَلَى ذلِك أَخذا بعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى ذلِك أَخذا بعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى دَلِك مَعْدُ اللهِ عَلَى وَكَانَ شهِدَ أَحْدًا بعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى دَلِكَ مَعْدُ اللهِ عَلَى وَكَانَ شهِدَ مَعْدُ الْحُدَيْنِيَةً [راجع: ١٩٥٤]

جَال آخَفَرت الْهَيْمُ نَ صَابَهِ بَيْنَ عَمَ مُوت رِبِيت لَى شَى الْمُحَارِبِيُ حَدَّنَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْلَى (٢١٨٨) الْمُحَارِبِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا إِيَاسُ بْنُ والدَّنَ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا إِيَاسُ بْنُ والدَّنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي، قَالَ: مُحَدِي اللهُ عَرْقَ، قَالَ: كُنَا فَي إِيانَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كُنَا فَي إِيانَ لَمُسَلِّى مَعَ النَّبِي عَلَيْ الْجُمُعَة ثُمُ تَنْصَرِفُ بِو عَلَى اللهُ فِيهِ وَلَيْ لَلْمُعْلِلُ فِيهِ عَلَى اللهُ عَلِيلُ فَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

2139 حدثنا قُتَيه بن سَعِيدِ حَدَّثَنا حَتَنَا عَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنا حَاتم عَنْ يَزِيد بْن أَبِي غَنِيْد قَالَ : قُلْت لسلمة بْن الأَكُوع على أي شيء بايعتُم رَسُولَ الله الله الله يوم الحديبية قال: على السؤت. إراجع: ٢٩٦٠

٠٤١٧٠ حدَّثني أخمدُ بْنُ إشْكَابِ

بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ نے' انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی بن ٹی سے سا' وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سی کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ! اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور سی کیا نے دعا کی کہ اے اللہ! آل الی اونی بن ٹی رحمت نازل فرما۔

(۱۲۲۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے ' ان سے سلیمان بن بلال نے ' ان سے عمرو بن کیل فیل عبدالحمید نے ' ان سے سلیمان بن بلال نے ' ان سے عمرو بن کیل نے اور ان سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ "حرہ" کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ بن تنظلہ بن تا تا ہو چھا کہ ابن حنظلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول کریم مالی ہیں کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وہ حضور اکرم بناٹھ کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔

(۱۲۱۸) ہم سے یحیٰ بن یعلیٰ محاربی نے بیان کیا 'کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے ایاس بن سلمہ بن اکوع نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے' انہوں نے بیان کیا' وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے' انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مل ہے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس ہوئے تو دیواروں کاسایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کر کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ ہم اس میں آرام کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ بھی کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا کی کیس ہوں تھا کہ کیس ہوں تھا ک

(۱۲۹۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ بن ان کیا کہ میں نے سلمہ بن الوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ موت پر۔

( ۱۵۰ م) مجھ سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا کماہم سے محمد بن فضیل

466

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسُيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِب رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقُلْتُ، طُوبَى عازِب رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقُلْتُ، طُوبَى لكَ صَحِبْت النَّبِيِّ عَنْهُ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ النَّبِيِّ عَنْهُ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ النَّبِيِّ عَنْهُ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ النَّبِيِّ عَنْهُ وَبَايَعْتَهُ لَكَ لاَ الشَّجْرَةِ، فقال: يَا ابنَ أخِي إِنْكَ لاَ تَدْري مَا أَحْدَثُنَا بَعْدَهُ.

1 ٧١ ٤ - حدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعاوِيةُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنْ ثَابِتَ الضَّحَّاكِ اخْبَرَهُ أَنْهُ بَايَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

[راجع: ١٣٦٣]

حَدَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكَ رَضِيَ الله عَنْهُ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكِ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ: قَالَ أَصْحَابُهُ : هَنِينًا مَرِينًا فَمَا الْحُدَيْبِيَةُ: قَالَ أَصْحَابُهُ : هَنِينًا مَرِينًا فَمَا لَنَا فَأَنْزَلَ الله ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ قَالَ شُعْبَةُ : فَقَدِمْتُ الْكُوفَة فَحَدُثُتُ بِهَذَا كُلّهِ عَنْ قَتَادَةَ ثُمُّ رَجَعْتُ فَحَدُثُتُ بَهِذَا كُلّهِ عَنْ قَتَادَةَ ثُمُّ رَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ : أَمًا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ فَعَنْ أَنَسٍ : وَأَمًا هَنِينًا مَرِينًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ. [طرفه في: ٤٨٣٤].

٣١٧٣ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ جدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مُجَمَّدِ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانْ

نے بیان کیا' ان سے علاء بن مسیب نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں براء بن عازب بڑاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا' مبارک ہو! آپ کو نبی کریم ساٹھیلم کی خدمت نصیب ہوئی اور حضور ساٹھیلم سے آپ نے بیعت کی۔ انہوں نے کما بیٹے! تہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور ساٹھیلم کے بعد کیا کیا کام کئے ہیں۔

(۱۷۱۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے یچیٰ بن صالح نے بیان کیا 'کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا 'وہ سلام کے بیٹے ہیں 'ان سے یچیٰ نے 'ان سے ابوقلابہ نے اور انہیں ثابت بن ضحاک بڑا ٹھے نے خبروی کہ انہوں نے نبی کریم ملٹے کیا ہے در خت کے نیچے بیعت کی تھی۔

نیان کیا' کماہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں قادہ نے اور انہیں انس نے بیان کیا' کماہم کو شعبہ نے خبردی' انہیں قادہ نے اور انہیں انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ (آیت) " بے شک ہم نے تہمیں کھلی ہوئی فتح دی " یہ فتح صلح حدیبیہ تھی۔ صحابہ بڑی فیر نے عرض کیا حضور ملٹ ہوا کے لیے تو مرحلہ آسان ہے (کہ آپ کی تمام اگلی اور پچپلی لغزشیں معاف ہو چکی ہیں) لیکن ہمارا کیا ہو گا؟ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی " اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عور تیں جنت میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی۔ "شعبہ نے بیان کیا کہ چرمیں کوفہ آیا اور قادہ سے پورا واقعہ بیان کیا' پھرمیں دوبارہ قادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کاذکر کیا تو انہوں نے کہا خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کاذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ " بے شک ہم نے تہمیں کھلی فتح دی ہے۔ "کی تفیر تو انس بڑاٹھ سے روایت ہے لیکن اس کے بعد "ہنینامو بنا" (یعنی حضور سائی اور کے سامنے اس کا تعین حضور سائی اور کیا۔ سے روایت ہم مرحلہ آسان ہے) یہ تفیر عکرمہ سے منقول ہے۔

(۳۱۷۳) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا' کما ہم سے ابوعام عقدی نے بیان کیا' کما ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا' ان سے مجزاة بن زاہر اسلمی نے اور ان سے ان کے والد زاہر ابن

مِمْنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لِأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

٤١٧٤ - وَعَنْ مَجْزَأَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ السَّمُهُ أَهْبَالُ بْنُ أُوسُ مَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ السَّمُهُ أَهْبَالُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ أَشْتَكَى رُكْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وسَادَةً.

حفرت زاهر بن اسود بناتر بیعت رضوان والول ہے۔ ان سے بخاری میں کی ایک صدیث مروی ہے۔ ۱۷۵ = حدثنی مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُويْدٍ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُويْدٍ بْنِ النَّعْمَانِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُعَادِ الشَّحَرَةِ، بِسَوِيقٍ فَلاَكُوهُ. تَابَعَهُ مُعَادٌ عَنْ شُعْبَةً. [راحع: ٢٠٩]

7 ٤١٧٦ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعِ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَلَا مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَلْ يُنْقَضُ الْوِثْرُ؟ قَالَ : إذَا أُوتَوْتَ مِنْ أَوْلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

اسود بھاٹھ نے بیان کیا وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں میں گدھے کا گوشت ابال رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ سل ایک طرف سے اعلان کیا کہ آنخضرت سل جہا تہمیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں۔

(۱۹۲۳) اور مجزاۃ نے اپنے ہی قبیلہ کے ایک صحابی کے متعلق جو بیعت رضوان میں شریک تھے اور جن کا نام اہبان بن اوس بڑاٹھ تھا' نقل کیا کہ ان کے ایک گھٹے میں تکلیف تھی' اس لیے جب وہ مجدہ کرتے تو اس گھٹے کے نیچ کوئی نرم تکیہ رکھ لیتے تھے۔

حضرت زاہر بن اسود روافئر بیعت رضوان والول میں سے ہیں۔ کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ اس لیے ان کو کوفیول میں گناگیا

(۱۷۵۸) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عدی نے ان سے شعبہ نے ان سے بچی بن سعید نے ان سے بشیر بن بیار نے ان سے شعبہ نے ان سے بیل بن سعید نے ان سے بشیر بن بیار نے اور ان سے سوید بن نعمان بناٹھ نے بیان کیا ، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ ملتی ہے اور آپ کے صحابہ رض شیم کے سامنے ستولایا گیا ، جے ان دھزات نے بیا۔ اس روایت کی متابعت معاذ نے شعبہ سے کی سامنے ساور اس روایت کی متابعت معاذ نے شعبہ سے کی

(۱۷۵۱) ہم سے محمہ بن حاتم بن بربع نے بیان کیا کہ ہم سے شاذان اسود بن عامی نے 'ان سے ابوجمرہ نے بیان کیا کہ اسود بن عامی نے 'ان سے شعبہ نے 'ان سے ابوجمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائذ بن عمرو بڑا تھ سے بوچھا 'وہ نبی کریم الٹالیا کے صحابی تھے اور اور بیعت رضوان میں شریک تھے کہ کیا و ترکی نماز (ایک رکعت اور پڑھ کر) تو ٹری جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگر شروع رات میں تو نے و تریزھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو۔

معافظ صاحب فرماتے ہیں لیعنی اذا او تر الموء ثم نام اداد ان يتطوع صلى يصلى دخعة ليصير الو تر شفعا ثم يتطوع ماشاء ثم يو تر معافظ صاحب فرماتے ہیں لیعنی اذا او تر الموء ثم نام اداد ان يتطوع صلى يصلى دخعة ليصير الو تر شفعا ثم يتطوع ماشاء ثم يو تر الصفة الثانية فقال اذا او ترت من اوله فلا تو تر من آخرہ و هذه المسئلة فيها السلف فكان ابن عمر يرى نقض الو تر والصحيح عند الشافعية الله لا ينقض كما في حديث الباب و هو قول المالكية . (فتح) ليمن مطلب به كه جب آدمی سونے سے پہلے و تر پڑھ لے اور پھر رات كو اثم كر نقل پڑھنا چاہے تو كيا وہ ايك اور ركعت پڑھ كر پہلے و تركو شفع (جو را) بنا سكتا ہے پھر اس كے بعد جس قدر چاہے نقل پڑھے اور آخر

میں پھروتر پڑھ لے۔ اس مدیث کی تقبل کے لیے جس میں ارشاد ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے یا دو سری صورت ہیہ کہ وترکو شفع بناکر نہ تو ڑے بلکہ جس قدر جاہے رات کو اٹھ کر نفل نماز پڑھ لے اور وتر کے لیے پہلے ہی پڑھی ہوئی رکعت کو کافی سمجھے پس دو سری صورت کے اختیار کرنے کا جواب دیا ہے اور کہا کہ جب تم پہلے و تریزھ بیکے تو اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں و ترکو دوبارہ تو رُکر برجے کے قائل تھے اور شافعیہ کا قول صحیح یمی ہے کہ اسے نہ توڑا جائے جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔ مالکیہ کابھی یمی قول ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عائذ بن عمرو مدنی بناته بیعت رضوان والول میں سے ہیں۔ آخر میں بھرہ میں سکونت کر لی تھی۔ ان سے روایت کرنے والے زیادہ بھری ہیں۔

(١٤٧١) مجھ سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك ٤١٧٧ – حدَّثنِي عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف نے خبردی' انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ كه رسول الله ملتيليم كسي سفريعني (سفرحديبييه) ميس تتھ ' رات كاوفت أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْض تھااور عمر بن خطاب ہناتھ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حفزت عمر ہناتھ أَسْفَارِهِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ نے آپ سے کچھ یوچھالیکن (اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے' لَيْلاً فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْء حضرت عمر ہواللہ کو خبرنہ تھی) آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے فَلَمْ يُجِبُّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ پر بوچھا' آپ نے پھر کوئی جواب شیں دیا' انسوں نے پھر بوچھا' آپ يُجبُهُ، ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجبُهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر عمر مخالفہ نے (اپنے دل الْخَطَّابِ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رسُولَ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّات، كُلُّ ذَلكَ مرتبہ سوال کیا' حضور ملی کیا نے ممہی ایک مرتبہ بھی جواب نہیں لاَ يُجيبُكَ قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ دیا۔ عمر بن اللہ نے بیان کیا کہ چرمیں نے اینے اونٹ کو ایر لگائی اور تَقَدُّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ مسلمانوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے ڈر تھاکہ کمیں میرے بارے میں فيُّ قُوْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا کوئی وحی نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی در ہوئی تھی کہ میں نے سنا' يَصْرُخُ بِي قَالَ: فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ وَجِنْتُ رَسُولَ الله ایک شخص مجھے آواز دے رہاتھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کہیں کوئی وحی نازل الله فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ((لَقَدْ أُنْوِلَتُ نه ہو جائے ' پھر میں حضور ملتی لیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے طَلَعَتُ عَليْه الشَّمْسُ) ثُمُّ قَرَأ : ﴿إِنَّا اور وہ مجھے اس تمام کا عات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيناً ﴿)). موتا ہے ' پھر آپ نے سورہ ﴿ انا فتحنا لک فتحاً مبينًا ﴾ (بے شک

ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے) کی تلاوت فرمائی۔

إطرفاه في : ٢٥٠١٢. ٢٥٠١٦.

آ تخضرت ملی پر سورہ انا المنعت کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عمر براٹھ کو یہ معلوم نہ ہوا' اس لیے وہ بار بار پو چھتے رہے ممر المستیک استیک کے خضرت ملی ہوئی کے محمول کیا۔ بعد میں حقیقت حال کے تخضرت ملی ہوئی کے محلے پر صبح کیفیت معلوم ہوئی۔ سورہ انا فتمنا کا اس موقع پر نزول اشاعت اسلام کے لیے بری بشارت تھی اس لیے آخضرت ملی ہیں سورت کو ساری کا نئات سے عزیز ترین بتالیا۔

(۱۷۸۸ - ۱۷۹۹) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم ے سفیان بن عیبینے نے بیان کیا کہ کہ جب زہری نے بیہ حدیث بیان کی (جو آگے نہ کور ہوئی ہے) تو اس میں سے پچھ میں نے یاد رکھی اور معمرے اس کو اچھی طرح یاد دلایا۔ ان سے عروہ بن زبیرنے 'ان سے مسور بن مخرمہ باللہ اور مروان بن عکم نے بیان کیا' ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کھ بردھاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نی کریم ا مان ملح حدیبیے کے موقع پر تقریباً ایک ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھرجب ذوالحلیفہ آپ پنیے تو آپ نے قرمانی کے جانور کو قلادہ پہنایا اور اس پر نشان لگایا اور وہیں سے عمرہ کا احرام باندھا۔ پھر آپ نے قبیلہ نزاعہ کے ایک صحابی کو جاسوی کے لیے بھیجا اور خود بھی سفرجاری رکھا۔ جب آپ غدیر الاشطاط پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خریں لے کر آگئے 'جنہوں نے بتایا کہ قرایش نے آپ کے مقابلے كے ليے بت برا التكر تيار كر ركھا ہے اور بت سے قبائل كو بلايا ہے۔ وہ آپ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے رو کیں گے۔ اس پر آنخضرت ساٹھ کیا نے صحابہ سے فرمایا ، مجھے مشورہ دو کیا تمہارے خیال میں بیہ مناسب ہو گا کہ میں ان کفار کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دول جو ہمارے بیت اللہ تک بہنچنے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہں؟ اگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو اللہ عزوجل نے مشرکین ے ہارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے اور اگر وہ ہمارے مقابلے پر سیس آتے تو ہم اسی ایک ہاری ہوئی قوم جان کر چھوڑ دیں گے۔ حفزت ابو بكر بن الله في الله الله الله الله عمره کے لیے نکلے ہیں نہ آپ کاارادہ کسی کو قتل کرنے کا ہے اور نہ کسی ے لڑائی کا۔ اس لیے آپ بیت اللہ تشریف لے چلیں۔ اگر ہمیں پھر

٤١٧٩،٤١٧٨ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بُنُ مُحَمَّدِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ حِينَ حَدَّثُ هَذَا الْحَدِيثُ حَفِظْتُ بَعْضُهُ وَتَبْتَنِي مَعْمَرٌ عَنْ عُرُونَةَ بْن الزُّبيرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بضع عَشْرَةَ مِائَةً مَا أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدِّي وَأَشْغَرَهُ وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةِ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ : إِنَّ قُرِيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدَّ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: ﴿﴿أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيَّ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانْ ا لله عزُّ وَجَلُّ قَدْ قَطَع عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالاُّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ) قَالَ ابُوبَكْر: يَا رَسُولَ الله خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لاَ تُريدُ قَتْلَ أَخَدِ وَلاَ خَرْبُ احَد فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدُّنَا عَنَّهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ : امْضُوا عَلَى

استم الله.

[راجع: ١٦٩٤، د١٦٩٥]

١٨١،٤١٨٠ حدّثني اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ حَدْثَنِي ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُم وَالْمِسْوَرَ بْنَ مُخْرَمَةً يُخْبَرَانْ خَبَرًا مِنْ خَبَر رَسُولَ اللہ ﷺ فِي غُمْرَةِ الْحُدَيْبَيَةِ فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي غُرُوَّةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرُو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةٍ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلِ بْنُ عَمْرُو أنَّهُ قَالَ: لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا احَدَّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ الاُ رَدَدْتَهُ النِّنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَبِي سُهَيْلِ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلا عَلَى ذَلِكَ فَكُرهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامُّعَضُوا فَتَكَلُّمُوا فِيهِ فَلَمَّا أَبَي سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُسُولَ اللهِ ﷺ إلا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَرَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ كَاتُّبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَبَا جَنْدَل بْن سُهَيْلَ يَوْمَنِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْل بْنِ عَمْرِو وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدُّ مِنَ الرِّجَالِ إلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانْ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ فَكَانَتْ أُمُّ كَلُّثُوم بنتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ وَهْيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَوْجِعَهَا إِلَيْهُمْ حَتَّى أَنْزَلَ الله تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ.

بھی کوئی بیت اللہ تک جانے سے روکے گاتو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کانام لے کر سفرجاری رکھو۔

(۱۸۱۰ - ۱۸۱۸) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خردی کماکہ محمدے میرے سیتے ابن شاب نے بیان کیا ان سے ان کے چامحرین مسلم بن شاب نے کما کہ محمد کو عروہ بن زبیر لے خردی اور انہول نے مروان بن محم اور مسور بن مخرمہ بواٹھ سے سنا وولوں راوبوں نے رسول الله ماٹھا سے عمود حدیدیے کے بارے میں بیان کیا تو عروہ نے مجھے اس میں جو کچھ خبردی تقی اس میں بیہ بھی تھا کہ جب حضور اکرم ماٹیکیا اور (قریش کانمائندہ) سہیل بن عمرو حدید میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلح کی وستاویز لکھ رہے تھے اور اس میں سہیل نے میہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آیکے یمال بناہ لے خواہ وہ آپ کے دین پرہی کیوں نہ ہو جائے تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرناہی ہو گا تاکہ ہم اسکے ساتھ جو چاہیں کریں۔ سہیل اس شرط پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم ملی کیا اس شرط کو قبول کرلیں اور مسلمان اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے مجوراً انہوں نے اس پر گفتگو کی (کہاید کیونکر ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے سیرد کر دیں) سہیل نے کہا کہ بیہ شیں ہو سکتا توصلے بھی نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت التی کیا نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور ابو جندل بن سہیل بڑاٹھ کو ان کے والد سہیل بن عمرو کے سپرد کر دیا (جو ای وقت مکہ سے فرار ہو کر بیڑی کو تھیٹتے ہوئے مسلمانوں کے یاس بنیجے تھے) (شرط کے مطابق مدت صلح میں مکہ سے فرار ہو کر) جو بھی آتا حضور سال اللہ اسے واپس کر دیتے ، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تا۔ اس مدت میں بعض مومن عور تیں بھی ہجرت کر کے مکہ سے آئیں'ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط بھی ان میں سے ہیں جو اس مرت میں حضور اکرم ملٹیا کے پاس آئی تھیں' وہ اس وقت نوجوان تھیں' ان کے گھر والے حضور اکرم النا الم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عور توں

[راجع: ۲۹۵،۱۶۹٤

٤١٨٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل كَانْ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ : بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ ا للهُ رَسُولَهُ ﴿ إِلَّانَ يَرُدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا

أنَّ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

[راجع: ۲۷۱۳]

چونکه معابده کی شرط میں عورتوں کا کوئی ذکر نہ تھا' اس لیے جب عورتوں کا مسئلہ سامنے آیا تو خود قرآن مجید میں تھم نازل ہوا کہ عورتوں کو مشرکین کے حوالے نہ کیا جائے کہ اس سے معلمہ ہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی بشرطیکہ تم کو یقین ہو جائے کہ وہ عورتیں محض ایمان و اسلام کی خاطر بورے ایمان کے ساتھ گھر چھوڑ کر آئی ہیں۔

نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی۔

١٨٣ ٤ - حدَّثناً قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ غن الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صنعنا مَعَ رَسُول ا لله على، فَأَهَلُ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ ا لله الله كَانْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

[راجع: ١٦٣٩]

١٨٤ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلُّ وَقَالَ : إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَتَلاَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهَ أُسُورَةٌ حَسنَةٌ ﴾.

(١٨٨٣) مم سے قتيبہ بن سعيد نے بيان کيا کما مم سے امام مالک رطیتے نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی فاتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے ارادہ سے نگلے۔ پھرانہوں نے کماکہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیاتو میں وہی کام کروں گاجو رسول الله ملی الله ملی الله نے کیاتھا۔ چنانچہ آپ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا کیونکہ آنخضرت الثالم نے بھی صلح حدیب کے موقع پر صرف عمرہ ہی کا حرام باندھاتھا۔

کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو شرط کے مناسب تھی۔

(۱۸۲۷) ابن شهاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

نے خبردی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ

حضرت عائشہ رہے ہیاں کیا کہ آیت ﴿ باابھا النبی اذا جاء ک

المومنات ﴾ کے نازل ہونے کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے اور ان کے چھا

سے روایت ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب آنخضرت

الناہیم نے تھم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں

ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیوبوں کو

وہ دے چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابوبصیر ' پھرانہوں

(۱۸۲۷) جم سے مسدوبن مسرونے بیان کیا کماہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے ' ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بی ﷺ نے احرام باندھا اور کما کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیاتو میں بھی وہی کام کروں گاجو رسول اللہ سال اللہ علی اللہ ملے تھا۔ جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکاتواس آیت کی تلاوت کی کہ ''یقینا تم لوگوں کے لیے رسول کریم ملٹھاپیم کی زندگی

[راجع: ١٦٣٩]

١٨٥ ٤ - حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، أَنْ عُبَيْدَ الله ابْنَ عَبْدِ الله وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلُّمَا عَبْدَ الله بْنَ غُمَرَ ح. وحَدْثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنْ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ الله قَالَ لَهُ : لَوْأَقَمْتَ الْغَامَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَ كُفَّارُ قُرَيْش ذُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم هذاياه وخلق وقطر اصحابه وَقَالَ: أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجِبْتُ عُمْرَةً. فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنِ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْسِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَارَ ساعةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إلاَّ وَاحِدًا أَشْهِدُكُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجِلْتَ حَجَّةً مَعَ غشرتني فَطَاف طوافًا واحدا وسَعْيًا وَاحدًا حَتَّى حَلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

[راحع: ١٦٣٩]

١٨٦ ٤- حدَّثني شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِع قَالَ : إِنَّ النَّاسِ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسِ كَذَلِكَ وَلَكِنْ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ارْسَلَ عَبْدَ الله إِلَى فَرَسَ لَهُ عِنْدَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلِ عَلَيْهِ

بهترین نمونه ہے۔"

(١٨٥٨) بم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا' انہیں نافع نے 'ان کو عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبردی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر بی اللہ سے مفتکو کی (دوسری سند) امام بخاری نے کہااور ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے جوریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ عبداللد بن عمر بی اللہ کے کسی اور کے نے ان سے کما اگر اس سال آپ (عمرہ كرنے) نه جاتے تو بهتر تھا كيونكه مجھے ڈر ہے كه آپ بيت اللہ تك نسیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر انہوں نے کما کہ ہم رسول الله طاق کا ا ساتھ نکلے تھے تو کفار قرایش نے بیت اللہ چننے سے روک دیا تھا۔ چنانچہ حضور مالی نے اپن قرمانی کے جانور وہیں (حدیب میں) ذریح کر دیئے اور سرکے بال منڈوا دیئے۔ صحابہ رمی شیم نے بھی بال جھوٹے کروا لئے 'حضور ملٹائیل نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے (اور اسی طرح تمام صحابہ رمین نیز بھی وہ واجب ہو گیا) اس لیے اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیاتو میں بھی طواف کر لوں گااور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گاجو حضور ملہ کیا ہے کیا تھا۔ پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ کے ساتھ جج کو بھی ضروری قرار دے لیا۔ہے اور کہامیری نظرمیں توجج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں' پھرانہوں نے ایک طواف کیا اور ایک سعى كى (جس دن كمه پنج) اور آخر دواول، ي كو يوراكيا-

(١٨٦) مجرد سے شجاع بن وليد نے بيان كيا انسول نے نفر بن محمد سے سنا' کہا ہم سے صخر بن جو بریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر بناتھ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے ' حالا نکہ یہ غاط ہے۔ البتہ عمر بنا تھ نے عبداللہ بن عمر بی ایک کو اینا ایک گھو ڑا لانے کے لیے بھیجا تھا' جو ایک انصاری محانی کے پاس تھا تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں۔ اس

وَرُسُولُ الله فَلِمَا يُبَايِعِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ لاَ يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الله ثُمُ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءِ بِهِ إِلَى عُمَرَ، وَعُدَرُ يَسْتَلْنِمُ لِلْفِتَالِ فَأَخْبَرَهُ الله رَسُولَ الله فَلِمَا يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَى بَايَعَ رَسُولَ الله فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَى بَايَعَ رَسُولَ الله أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ. [راجع: ٣٩١٦]

يمال بيت الرك يم الطرت عبدالله بن عمري الله بن المرقة حدثنا إسماعيل قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَهُ اللّهِي أَوْفَى رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصّفا وصلى وصلى وصلينا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصّفا والمَمْوَةَ مَنْ الحل مَكّة الأَ والمَمْوَة مَنْ الحل مَكّة الأَ مُعِيبُهُ احَدٌ بشَيْء.

[راسع: ١٦٠٠]

دوران رسول الله طاق کیا در خت کے نیچ بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے۔
عمر بوالتہ کو ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ عبدالله بوالتہ کے بہلے
بیعت کی پھر گھو ڈالینے گئے۔ جس وقت وہ اے لے کر عمر بوالتہ کے
پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پسن رہے تھے۔ انہوں نے اس
وقت حضرت عمر بوالتہ کو بتایا کہ حضور اکر م ساتھ کے درخت کے بیعت
لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور
بیعت کی۔ اتن می بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر بوالتہ سے
بیلے ابن عمر بی بی اسلام لائے تھے۔

الدین اور بشام بن عمار نے بیان کیا' ان سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' ان سے عربن محر عری نے بیان کیا' انہیں نافع نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھ' مختلف ورختوں کے سائے بیں پھیل گئے تھے۔ پھراچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا عبد انہوں کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا عبد انہوں کے خاروں کی انہوں نے دیکھاتو صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھاتو صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھاتو صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے دود بیعت کر الے بیٹا کے انہوں کے خود بیعت کر الے بیٹا کے انہوں کے خود بیعت کر الے بیٹا کے انہوں کے خود بیعت کر اللہ کیے انہوں کے خود بیعت کر اللہ کیے انہوں کے خود بیعت کر الے۔ پھر حضرت عمر بڑائیڈ کو آگر خبردی پھردی کے اور بیعت کی۔

يهال بيعت كرنے ميں حضرت عبدالله بن عمر ويهنظ نے حضرت عمر بناتھ سے پہلے بيعت كى جو خاص وجہ سے تھى۔

(۱۸۸۸) ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہ ہم سے یعلیٰ بن عبید نے بیان کیا کہ ہم سے یعلیٰ بن عبید نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ جب نی میں نے عبداللہ بن ابی اوئی والتہ سے سنا آپ نے ساتھ تھے 'آفحضور کریم ملٹھیا نے عمرہ (قضا) کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے 'آفحضور ملٹھیا نے نماز ملاقعی نے نماز میں طواف کیا۔ حضور ملٹھیا نے نماز پڑھی اور حضور ملٹھیا نے مفاو مروہ کی سعی پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی اور حضور ملٹھیا نے صفاو مروہ کی سعی بھی کی 'ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے آگہ کوئی آبائے۔

جَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدُّنَنَا مَالِكُ بْنُ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدُّنَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْولٍ، قَالَ : سَمِغْتُ إِبَا حَصِينِ قَالَ: قَالَ اللهِ وَالِلِ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ مِنْ صَغْيَنَ الْيَنَاهُ نَسْتَغْبِرُهُ فَقَالَ: الْهِمُوا الرَّأَى فَلَقَدْ رَأَيْنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلُو اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الرَّأَى فَلَقَدْ رَأَيْنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلُو اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلّى الشَّعْلِيعُ انْ أَرُدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ المُرَهُ لَوَدَدَتُ وَاللهُ وَلَو وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، وَمَا وَصَعْنَا اللهَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[راجع: ٣١٨١]

علامہ ابن حجر روائیے حسن بن اسحاق استاد امام بخاری کے متعلق فرماتے ہیں۔ کان من اصحاب ابن المبادک و مات سنة احدی واربعین و ماله فی البخاری سؤی هذا الحدیث (فتح) لینی بیہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے شاگر دول میں سے ہیں۔ ان کا انتقال ۲۳۱ ھ میں ہوا۔ صبح بخاری میں ان سے صرف کی ایک حدیث مروی ہے۔

مَا ١٩٠ عَلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ حَرْب حَدُّنَا الْمِن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْب بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلَيْ النّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلَيْ النّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ: وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالْقَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالْقَمْلُ يَتَنَافَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: ((أَيُؤذِيكَ هَوَامُ يَتَنَافَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: ((أَيُؤذِيكَ هَوَامُ رَأَسِك؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِق وَصُمْ فَلاَتَهُ اللهِ إِلَى اللهِ الْمَوْمِ سِتَّةَ مَسَاكِينَ اوِ وَصُمْ نَسِيكَةً)). قَالَ اليُّوبُ لاَ ادْدِي بِأِيَّ وَلَى اللهُ الدِي بِأَيِّ وَلَا اللهُ اللهِ الْمَالِينَ اوِ وَلَهُ اللهُ الدِي بِأَيْ وَلَيْه اللهُ الدِي بِأَيْ وَلَا اللهُ اللهُ الدَّذِي بِأَيْ

نے بیان کیا' کہا ہم سے حسن بن اسحاق نے بیان کیا' کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا' کہا ہم سے محمد بن سابق ابودا کل نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابودا کل نے بیان کیا کہ سل بن حنیف بڑا تھ جب جنگ صفین (جو حضرت علی بڑا تھ اور حضرت معاویہ بڑا تھ میں ہوئی تھی) سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں طالت معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازاں مت ہو' میں یوم ابو جندل اصلح حدیبیہ) میں بھی موجود تھا۔ اگر میرے لیے رسول اللہ طرابیل کے اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تکواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورت حال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کرلی۔ لیکن اس جنگ کا پچھ بجیب حال ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کرلی۔ لیکن اس جنگ کا پچھ بجیب حال ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کرلی۔ لیکن اس جنگ کا پچھ بجیب حال ہو گئی جا ہی ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کرلی۔ لیکن اس جنگ کا پچھ بجیب حال ہو تا ہے۔ ہم نہیں جانے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے۔

(۱۹۹۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کان سے ایوب شختیائی نے 'ان سے کب بن عجرہ رفائتر نے بیان کیا کہ وہ عموہ ابن ابی لیل نے 'ان سے کعب بن عجرہ رفائتر نے بیان کیا کہ وہ عموہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم ملٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جو کیں ان کے چرے پرگر رہی تھی۔ حضور ملٹی کیا نے دریافت فرمایا کہ یہ جو کیں جو کیں جو تمہارے سرسے گر رہی ہیں 'تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! آنخضرت سائی کیا نے فرمایا کہ پھر سرمنڈوالو اور تین دن روزہ رکھ لویا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دویا پھرکوئی قربانی کر ڈالو۔ (سرمنڈوانے کا فدیہ ہوگا) ایوب شختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور ملٹی کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور ملٹی کیا کہ محصور ملٹی کیا کہ دویا کون کی

[راجع: ١٨١٤]

عَبْدِ الله حَدُّنَىٰ مُحَمَّدُ بْن هِ هِمْامِ الْهُو عَبْدِ الله حَدُّنَا لهُمْنَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولِ الله كَعْبِ بُن عُجْرَةً قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولِ الله حَصَرَنا الْمُشْرِكُونَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي حَصَرَنا الْمُشْرِكُونَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي حَصَرَنا الْمُشْرِكُونَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفُرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِي وَفُرِيّةً فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِي وَفُرِيّةً فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ وَلَيْكِ؟)) قُلْتُ: ((وَأَنْوِلَتُ هَوَامُ مَلِيكَ مَرْيطَا اوْ بِهِ مَلْهِ الآيَةُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا اوْ بِهِ الْذِي وَلَيْكُ مِنْ رَأْسِهِ فَفِلاَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ اذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلاَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ اوْ نُسُلُكِ ﴾)). [راحع: ١٨١٤]

بات ارشاد فرمائی تھی۔

(۱۹۹۱) جھے سے ابو عبداللہ محرین ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم کے بیان کیا ان سے ابوبھر نے ان سے مجابد نے ان سے مبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے کعب بن مجموع واللہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبہ کے موقع پر ہم رسول اللہ مالی اللہ مالی کے ساتھ تے اور احرام باندھے ہوئے تے۔ اوھر مشرکین ہمیں بیت اللہ تک جانے نیس وینا جانچ تے۔ اوھر مشرکین ہمیں بیت اللہ تک جانے نیس وینا جانچ تے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سربر بال برب بوے تے جن سے جو کی میرے چرے پر گرنے لگیں۔ صنور مالی بیا برب نے جمعے و کھ کر وریافت فرمایا کیا ہے جو کی تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی بال انہوں نے بیان کیا کہ چربے آیت نازل ہوئی "لیس میں نے کہا جی بال بوئی ساور) تین دن کے روزے یا صدقہ یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف دیے والی چیز ہو تو اسے (بال منڈوا لینے چاہئیں اور) تین دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کافدیہ دینا چاہئے۔

ان جملہ روایتوں میں کسی نہ کسی طرح سے واقعہ حدیبیہ سے متعلق پکھے نہ پکتھ ذکر ہے۔ میں احادیث اور باب میں وجہ مطابقت ہے۔ حالت احرام میں ایس بیاری سے سرمنڈوا دینا جائز ہے۔ گراس کے فدیہ میں سے کفارہ ادا کرنا ہو گا۔

## باب قبائل عكل اور عرينه كاقصه

 ٣٧- باب قصّة عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ كَالَةُ وَعُرَيْنَةً وَدَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعٍ، حَدُثْنَا سَعِيدٌ عَنْ حَدُثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَدُثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعٍ، حَدُثْنَا سَعِيدٌ عَنْ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُو الْمَدِينَةَ عَلَى الله عَنْهُ حَدُثُهُمْ أَنْ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتَكَلّمُوا النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتَكَلّمُوا بِالإِسْلامِ فَقَالُوا: يَا نَبِي الله إِنَّا كُنَّا الله وَسَكَم وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ قَامَرَهُمُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَامْرَهُمُ انْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَامْرَهُمْ انْ يَخُرُجُوا فِيهِ فَيُشْرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَابْوَالِهَا فَانْوَا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ الْمَرَةِ الْحَرَّةِ الْمُوا عَلَى اللهِ الْعَلَوْا خَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَرَّةِ الْحَرَّةُ الْحَرَّةُ الْحَرَاقِ الْحَرَّةِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَامِ الْحُوا الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَامِ الْحَدَاقِ الْحُرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدُوا الْحَدَاقِ الْحَدْوِ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدُوا الْحِيْدِ الْحَرَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْحَدُوا الْحَدَاقِ ا

476 × 2000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 100

چواہے کو قل کر دیا اور اونٹول کو لے کر بھاگئے گئے۔ اس کی خبرجب حضور اکرم ماڑی ہے کہ فی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دو ڑایا۔ (وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے۔) تو حضور ماڑی ہے کہ سے ان کی آ کھوں میں گرم سلائیاں کھیردی گئیں (کیونکہ انہوں نے بھی ایسابی کیا تھا) اور انہیں حرہ کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ ای حالت میں مرگئے۔ قادہ نے بیان کیا کہ جمیں یہ روایت پنچی ہے کہ حضور اکرم ماڑھ ہے نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا تھم دیا اور مثلہ (مقتول کی لاش بگاڑنا یا این اور حماد نے ایڈا دے کر اے قل کرنا) سے منع فرمایا اور شعبہ ابان اور حماد نے قدہ سے بیان کیا کہ (یہ لوگ) عرینہ کے قبیلے کے تھے (عکل کانام نہیں لیا) اور یکی بن ابی کیرور ایوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس جھڑے نے کہ قبیلہ عکل کے کھے لوگ آئے۔

كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتْلُوا رَاعِيَ النّبِيِّ النّبِيِّ اللّهُ وَ فَبَلَغَ النّبِيِّ اللّهُ وَ فَبَلَغَ النّبِي اللّهُ وَ فَبَلَغَ النّبِي اللّهُ وَ فَبَعَثَ الطّلَبَ فِي آثارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْبَنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَنُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَنَادَةُ بَلَغَنَا اللّه النّبي اللّهَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. وَقَالَ شَعْبَةُ وَآبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ غَنِ الْمُثْلَةِ. وَقَالَ شَعْبَةُ وَآبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَادَةُ مِنْ عُرَيْنَةً وَقَالَ يَحْتَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاللّهِ مَا يُعِدَى أَنْسٍ : قَدِمَ نَفَرٌ وَاللّهِ مَثْلُولِ مَنْ عُرَيْنَةً وَقَالَ يَحْتَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاللّهِ مَنْ عُرَيْنَةً وَقَالَ يَحْتَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاللّهِ مَا عَنْ أَبِي قَلْابَةً عَنْ أَنْسٍ : قَدِمَ نَفَرٌ وَمُنْ مَنْ عُرُدُلُولَ اللّهَ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ : قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْدَةً وَقَالَ يَحْتَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ وَمَنْ أَبِي قَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنِسٍ : قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْدَةً وَقَالَ يَحْتَى الْمُنْ أَبِي كَذِيمٍ مَنْ عُرُدُلُولُ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ : قَدْمَ نَفُرٌ مِنْ عُرُدُلُولَ اللّهُ عَنْ أَنْسٍ : قَدْمَ نَفُرٌ مِنْ عُرُدُلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آ جروا کا نام سار النوبی بوالتر تھا جب قبیلے والے مرتد ہو کر اونٹ لے کر بھاگئے گئے تو اس چروا ہے نے مزاحمت کی۔ اس سیست کی اس کی نبان اور آئھ میں کانٹے گاڑ دیے جس سے انہوں نے شہاوت پائی۔، رسی اللہ عند۔ ای قصاص میں ان واکووں کے ساتھ وہ کیا گیا جو روایت میں ندکور ہے۔ یہ واکو ہر دو قبائل عکل اور عرینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حرہ وہ پقریلا میدان ہے جو مدینہ سے باہر ہے۔ وہ واکو مرض استسقاء کے مریض تھے اس لیے آئخضرت ساتھ نے ان کے واسطے یہ نبخہ تجویز قرایا۔

(۱۹۹۳) مجھ سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عمر حفص بن عمرالحوض نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولی ابو رجاء صواف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولی ابو رجاء نے بیان کیا 'وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں شے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس دخسامہ ''کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے۔ اس کافیصلہ رسول اللہ ماتی ہے اور پھر خلفاء راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ ابو رجاء نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ 'عمر پہلے کرتے رہے ہیں۔ ابو رجاء نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ 'عمر کی عبد بن سعید کی حدیث کہا کہ پھر قبیلہ عربنہ کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس بڑا تھ کی حدیث کہا کہ انس بڑا تھ نے خود مجھ کی حدیث کہاں جی ؟ اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انس بڑاتھ نے خود مجھ

قَالَ: إِنْهِ قِلاَبَةَ : إِيَّايَ حَدَّثُهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُرِيْنَةً، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ عُكْل : ذَكَرَ الْقِصَّةَ. [راجع: ٣٣٣]

ے یہ بیان کیا۔ عبدالعزبن صہیب نے (اپنی روایت میں) انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے صرف عرینہ کا نام لیا اور ابوقلابہ نے اپنی روایت میں انس بڑا تھ کے حوالے سے صرف عکل کانام لیا ہے پھریک قصہ بیان کیا۔

آئی ہے ۔ آئی ہے کہ ان کے طف لیا جاتا ہے' اس کو قسامہ کہتے ہیں۔ عنبہ کا خیال یہ تھا کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے قسامہ کا تھم نہیں دیا تھا بلکہ ان سے قصاص لیا۔ عنبہ کا یہ اعتراض صحح نہ تھا کیونکہ عرینہ والوں پر تو خون ثابت ہو چکا تھا اور قسامت وہاں ہوتی ہے جہاں ثبوت نہ ہو' صرف اشتباہ ہو۔ حدیث میں قبیلہ عرینہ کا ذکر ہے باب اور حدیث میں یکی مطابقت ہے۔

روایت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑا تھ کا نام نامی ذکر ہوا ہے جو خلیفہ عادل کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی امامت و اجتماد معرفت احادیث و آثار پر امت کا اتفاق ہے بلکہ آپ کو اپنے وقت کا مجدد اسلام تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے اسلامی کارناموں میں بڑا اہم رین کارنامہ بیہ ہے کہ آپ کو تدوین حدیث اور کتابت حدیث کی منظم کوشش کا احساس ہوا۔ چنانچہ آپ نے اپنیا دائی مدینہ ابو بکر حزمی کو فرمان بھیجا کہ رسول اکرم ماڑیکی احادیث سمجھ کو مدون کرو کیونکہ مجھے علم اور اٹل علم کے صابع ہونے کا اندیشہ ہے۔ لندا احادیث کی متند کتابیں جمع کر کے بچھ کو بھیجو۔ ابو بکر حزمی نے آپ کے فرمان کی تعمیل میں احادیث کے کئی ذخیرے جمع کرائے گروہ ان کو حضرت عربن عبدالعزیز بڑا تھ کی حیات میں ان تک نہ پہنچا سکے۔ ہاں خلیفہ عادل نے حضرت ابن شماب نہری کو بھی اس خدمت پر مامور فرمایا تھا اور ان کو جمع حدیث کا تھم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دفتر کے دفتر جمع کئے اور ان کو خلیفہ وقت تک پہنچایا۔ آپ نے ان کی متعدد نقلیں اپنی تلم رو میں مختلف مقامات پر بجوا کیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولتے کو خلافت راشدہ کا خلیفہ خامس قرار دیا گیا ہے متعدد نقلیں اپنی تلم رو میں مختلف مقامات پر بجوا کیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولتے کو خلافت راشدہ کا خلیفہ خامس قرار دیا گیا ہے متعدد نقلیں اپنی تلم دو میں محتلف مقامات پر بجوا کیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولتے کو خلافت راشدہ کا خلیفہ خامس قرار دیا گیا ہے متعدد نقلیں اپنی تلم دو میں محتلف مقامات پر بجوا کیں۔



## بننإله الخزالجين

## ستار ہواں پارہ

باب ذات قرد کی لڑائی کابیان

یہ وہی غزوہ ہے جس میں مشرکین غطفان غزوہ نیبرسے تین دن پہلے نی اکرم میں کیا کی

۲۰ دود میل اونٹیوں کو بھگا کرلے جا رہے تھے۔ یہ خیبر کی لڑائی سے تین رات پہلے کا واقعہ ہے۔ ذات القردیا ذی قرد ایک چشمہ کا برجہ غوانوں قبل مرق میں ہے۔

اساعیل نے بیان کیا' ان سے برید بن ابی عبید نے بیان کیا' کہا ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے برید بن ابی عبید نے بیان کیا' کہا میں نے سلمہ بن الاکوع بڑھڑ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے میں (مدینہ سے باہر غابہ کی طرف نکلا) رسول اللہ مٹھ ہے کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القرد میں چرا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبدالرحمٰن بن عوف بڑھڑ کے غلام طے اور کہا کہ رسول اللہ مٹھ ہے کی اونٹنیاں پکڑ لی گئیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بھر میں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بھر میں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بھر میں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینہ کے دونوں کناروں تک بخچا دی اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑ تا ہوا آگے بخچا دی اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑ تا ہوا آگے برطاور آخر انہیں جالیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے برطاور آخر انہیں جالیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انرے ہے۔ میں تیر برسانے شروع کر دیے۔ میں تیر انرازی میں ماہر تھا اور بیہ شعر کہتا جاتا تھا دمیں این الاکوع ہوں' آج اندازی میں ماہر تھا اور بیہ شعر کہتا جاتا تھا دمیں این الاکوع ہوں' آج

٣٨ - باب غَزْوَةِ ذَاتِ القَرَدِ

وَهْيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلاَثِ.

وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكُوعَ

وَجُهِي حَتُى أَذْرَكْتُهُمْ وَقَلا أَخَذُوا

يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِي

الْيوْمُ يَوْمُ الرَّضَّعَ وَارْتَجِزُ حَتَى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَارْتَجِزُ حَتَى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ النِّينَ بُرْدَةً قَالَ: وَجَاءَ النِّينَ اللَّهِ قَالَ: وَجَاءَ النِّينَ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ حَمَيْتُ اللهَ قَدْ حَمَيْتُ اللهَ قَدْ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ اللهِ هُمْ السَّاعَة، فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الأَكُوعِ مَلَكَتَ فَاسْجِعَ)) قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُني مَلَكَتَ فَاسْجِعَ)) قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُني رَسُولُ الله فَلْمُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا وَيُرْدِفُني الْمَدِينَةَ. [راجع: ١٠٤١]

ذلیوں کی بربادی کا دن ہے "میں یی رجز پڑھتا رہا اور آخر اوننیاں
ان سے چھڑا لیں بلکہ تمیں چادریں ان کی خیرے قبضے میں آگئیں۔
سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم ساڑیا بھی صحابہ رہی آئی کو
ساتھ لے کر آگئے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے تیرمارمار
کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں۔ آپ فوراً ان کے
تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجئے۔ حضور ماٹھ کیا نے فرمایا اے ابن
الاکوع! جب تو نے کسی پر قابو پالیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر۔ سلمہ بڑا ٹھ الاکوع! جب تو نے کسی پر قابو پالیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر۔ سلمہ بڑا ٹھ بیان کیا کھر ہم واپس آگئے اور حضور اکرم ساٹھ کے جمھے اپنی او مٹنی پر
جیجے بڑھاکر لائے یماں تک کہ ہم مدینہ واپس آگئے۔

مسلمانوں کا یہ ڈاکوؤں سے مقابلہ تھاجو ہیں عدد دودھ دینے والی اونٹنیاں اہل اسلام کی پکڑ کر لے جارہے تھے۔ حضرت سلمہ بنائی بن اکوع بڑائی کی بہادری نے اس میں مسلمانوں کو کامیابی بخشی اور جانور ڈاکوؤں سے حاصل کر لئے گئے۔ ایک روایت میں ان کو فزارہ کے لوگ بتالیا گیا ہے۔ یہ بھی غطفان قبیلے کی شاخ ہے۔ سلمہ بڑائی کا بیان ایک روایت میں یوں ہے کہ میں سلع بہاڑی پر چڑھ گیا اور میں نے ایسے موقع کا لفظ یا صباحاہ اس زور سے نکالا کہ پورے شہر مدینہ میں اس کی خرہو گئے۔ چار شنبہ کا دن تھا 'آواز پر نبی کریم ساتھ کریم ساتھ ہو اور میں سے تکل کر باہر آگئے۔ اس موقع پر حضرت سلمہ بڑائی نے کما حضور اکرم ساتھ ہو جوان میرے ساتھ کر دیں تو جس قدر بھی ان کے پاس جانور ہیں سب کو چھین کر ان کو گرفتار کرے لے آتا ہوں۔ آخضرت ساتھ ہے اس موقع پر کیا مناسب ہے۔ "

## باب غزوهٔ خیبر کابیان

خیرایک بتی کا نام ہے' مینہ سے آٹھ برید پر شام کی طرف- یہ لڑائی سنہ کے میں ہوئی- وہاں پر یہود آباد تھے- ان کے قلع بنے ہوئے تھے۔ آنخضرت سائیلیا نے ان کا محاصرہ کیا' آخر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔

(۱۹۵۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک رطاقیہ نے ' ان سے بھیربن بیار نے اور رطاقیہ نے ' ان سے بھیربن بیار نے اور انہیں سوید بن نعمیان بڑا تھ نے ' دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم طاق کیا ہے ساتھ نکلے شے ' (بیان کیا) جب ہم مقام صہبا ہیں پہنچ جو خیبر کے نشیب ہیں واقع ہے تو آنخضرت طاق کیا نے عصر کی نماز پہنچ جو خیبر کے نشیب ہیں واقع ہے تو آنخضرت طاق کیا نے عصر کی نماز پر تھی پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا۔ ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خدمت میں نمیں لائی گئی۔ وہ ستو آپ کے تھم سے بھگویا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا ' اس کے بعد مغرب کی نماز کے آپ کھی آپ کھڑے ہوئے (چو نکہ وضو پہلے سے موجود تھا) اس لیے آپ کھڑے ہوئے (چو نکہ وضو پہلے سے موجود تھا) اس لیے

آ الله عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيدٍ مِنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالصَّهْبَاءِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ صَلّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَهَي مِنْ أَذْنَى خَيْبَرَ صَلّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَهَي مِنْ أَذْنَى خَيْبَرَ صَلّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَهَي مِنْ أَذْنَى خَيْبَرَ صَلّى الْعَصْرَ ثُمَّ وَعَنْ بِاللهِ وَلِي قَامَ إِلَى وَأَكُلُ وَأَكُلُنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى السَّويِقِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُورِي فَاكُلَ وَأَكُلُ وَأَكُلُنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ فَمَصْمَضَ وَمَصْمَضَنَا ثُمَّ صَلّى الْمَعْرِبِ فَمَصْمَصْ وَمَصْمَضَنَا ثُمَّ صَلّى مَلَى

٣٩– بابْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

480

وَلَمْ يَتُوصًا.

[راجع: ٢٠٩]

٤١٩٦ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَوَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ إِلَى خَيْبُورَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم لِعَامِر: يَا عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللهُمُّ لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّنَا فَاغْفِر فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِينُ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا وَبالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا إنَّا إذَا صِيحَ بنا أَبَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ هَذَا السَّانِقُ؟)) قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الأَكُوعِ قَالَ: ((يَرْحَمُهُ الله)) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ لَوْ لَا اَمْتَعُتْنَا بِهِ فَأَتَيُّنَا خَيْبَوَ فَحَاصَرُنَاهُمْ حَتَّى أصابتُنَا مَخْمَصَةٌ شديدة ، ثُمُّ إنَّ الله تعالى فتحها عَلَيْهم ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مساءَ الْيوم الَّذي فُتِحَتُ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةُ فَقَالَ النبيُّ الله على أي النبرال على أي شَيُّءَ تُوقَدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى لَحُم. قَالَ :

آنحضرت سائلیانے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی ' پھر نمازیز ھی اور اس نماز کے لیے نئے سرے سے وضو نہیں کیا۔

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے بزید بن انی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بھاٹھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ملٹھیا کے ساتھ ٹیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب (اسید بن حفير) نے عامرے کہا' عامر! اینے کچھ شعر ساؤ' عامر شاعر تھا۔ اس فرمائش پر وہ سواری ہے اتر کر حدی خوانی کرنے لگے۔ کما "اے اللہ! اگر تو نه ہو تا تو ہمیں سیدھارات نه ملتا' نه ہم صدقه کریکتے اور نه ہم نماز روه سكتے بي جاري جلدي مغفرت كر عب تك جم زنده بي ہاری جانیں تیرے راہتے میں فدا ہیں اور اگر ہاری ٹہ بھیڑ ہو جائے تو ممیں ثابت رکھ ہم پر سکینت نازل فرما، ہمیں جب (باطل کی طرف) بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں' آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں-" حضور سائیم نے فرمایا کون شعر کمہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن اکوع۔ حضور طانج کیا نے فرمایا 'اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے- صحابہ بِنَ فِيْمَ نِي عرض كيا كارسول الله! آپ نے تو انسیں شمادت کا مستحق قرار دے دیا 'کاش! ابھی اور جمیں ان ہے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھرہم خیبر آئے اور قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں ہے گزرنامڑا- آخراللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی 'جس دن قلعہ فتح ہوناتھا' اس کی رات جب ہوٹی تو لشكر ميں جگه جگه آگ جل رہی تھی۔ آنحضرت النہایم نے یو چھایہ آگ كيسى ہے 'كس چيز كے ليے اسے جلد جلد ركھا ہے ؟ صحاب ركاتيم بولے کہ گوشت یکانے کے لیے' آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور نے فرمایا کہ تمام گوشت بھینک دو اور ہانڈیوں کو تو ڑ دو۔ ایک صحابی بناٹئو نے عرض کیایارسول اللہ!ایسا کیوں نہ کرلیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور بانڈیوں کو دھولیں؟ حضور لٹائیٹر نے فرمایا کہ یوں ہی کرلو پھر

((عَلَى أَيُّ لَحْمِ؟)) قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهُ رِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا قَالَ : ((أَوْ ذَاكَ)) فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانْ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانْ سَيْفُ عَامِرٍ فَصِيرًا فَيَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَصْرِبَهُ وَيَرْجِعُ فَيَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَصْرِبَهُ وَيَرْجِعُ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ : فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ : رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُو آخِذَ بِيدِي قَالَ ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ لَهُ : فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ لَهُ : فَذَاكَ أَبِي وأُمِّي (رَعَمُ النَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِي ﷺ ((كَذَب مَنْ قَالُهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ – وَجَمَعَ رَبِّي مَشَى بِها مِثْلُهُ)). حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّنَا وَتَعْمُوا الْ نَسْأَبِها. [راجع: ۲٤٧٧] خَرْبِي مَشَى بِها مِثْلَهُ)). حَدُّثَنَا قُتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا فَتَيْبَةً حَدُّثَنَا وَتَعْمُوا الْ نَسْأَبِها. [راجع: ۲٤٧٧]

(دن میں جب صحابہ بڑی تیم نے جنگ کے لیے) صف بندی کی تو چو نکہ حضرت عامر بڑا تی کی کوار چھوٹی تھی 'اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر (جھک کر) وار کرنا چاہا تو خود انہیں کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئا۔ بیان کیا کہ پھر جب اشکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن الاکوع بڑا تی کا بیان ہے کہ مجھے حضور ہا تھی ہے ہے کہ عامر بڑا تی کی اس باپ آپ پر قربان ہوں 'بعض بیان ہے کہ عامر بڑا تی کا سارا عمل اکار ہو گیا اجھوٹا ہو فود کو کا خیال ہے کہ عامر بڑا تی کا سارا عمل اکار ہو گیا اجھوٹا ہو وہ گئی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی) حضور ہا تھی تو دو ہراا جر ملے گا پھر آپ فخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے 'انہیں تو دو ہراا جر ملے گا پھر آپ فخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے 'انہیں تو دو ہراا جر ملے گا پھر آپ مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا' شایہ ہی کوئی مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا' شایہ ہی کوئی عرب عرب بو جب نے مشی بھا کے) نشابھا نقل کیا یعنی کوئی عرب عرب میں عامر بڑا تی جیسا پیدا نہیں ہوا۔

تربیج محل میں جنگ خیبر کے کچھ مناظر بیان ہوئے ہیں ہی باب سے وجہ مطابقت ہے۔ عامر بڑاللہ شہید جن کا ذکر ہوا ہے، کسید ہو کئیں خیبر مرحب نامی کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے۔ ان کی تلوار خود ان ہی کے ہاتھ ان کے گھنے میں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ بعض لوگوں کو ان کے متعلق خود کشی کا شبہ ہوا، جس کی اصلاح کے لیے رسول کریم ملٹی کے عامر بڑاللہ کی فضیلت کا اظہار ضروری بھا۔

(۱۹۹۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک روائلہ نے خبردی 'انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس ہوائلہ نے کہ رسول اللہ مائیلہ خیبررات کے وقت پنچے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر جملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر جنچ تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلماڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے لیکن جب انہوں نے حضور سائیلہ کو دیکھا تو شور کرنے گئے کہ محمہ 'خدا کی قسم! محمد لشکر لے کر آگیا۔ حضور سائیلہ الم خرایا 'خیبربرباد ہوا' ہم جب کی

نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ قوم كم ميدان مين الرّجاتي بين تو وُرائ بوك لوگول كي صحيح برى المُنْذَرينَ). [راجع: ٣٧١] بوجاتى ہے۔

(۱۹۹۸) ہمیں صدقہ بن فضل نے خبردی کہا ہم کو ابن عیب نے خبر دی کہا ہم سے الوب نے بیان کیا ان سے محمہ بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک بناٹ نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پنچ ، یہودی اپنے پھاؤڑے وغیرہ لے کر باہر آئے لیکن جب انہوں نے حضور اکرم ملٹ کیا کو دیکھا تو چلانے لگے محمہ! خدا کی قتم محمد (اللہ کیا) شکر لے کر آگئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے۔ یعنی جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھرڈ رائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملالیکن حضور ماٹ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ اس کے رسول تہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ بنایاک ہے۔

ابھی اس سے پہلے کی روایت میں ہے کہ رات کے وقت اسلامی لشکر خیبر پہنچا تھا ممکن ہے رات کے وقت ہی لشکر وہاں پہنچا ہو' لیکن رات موقع سے پچھ فاصلے پر گزاری ہو پھر جب صبح ہوئی تو لشکر میدان میں آیا ہو اور اس روایت میں صبح کے وقت پہنچنے کا ذکر غالبًا اسی وجہ ہے ہے۔

الوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا اليُوبُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ عَنْهُ أَنْ أَنَهُ النَّانِيَةَ أَكِلَتِ الْحُمُرُ ؟ فَسَكَت، ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيَة فَقَالَ: أَكِلَتِ الْحُمُرُ ؟ فَسَكَت، ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيَة فَقَالَ أَفْنِيتِ الْحُمُرُ ؟ فَسَكَت، ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيَة فَقَالَ أَفْنِيتِ الْحُمُرُ ؟ فَسَكَت، ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيَة فَقَالَ أَفْنِيتِ الْحُمُرُ ؟ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((إنَّ الله وَرَسُولُهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((إنَّ الله وَرَسُولُهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ: ((إنَّ الله وَرَسُولُهُ

(۱۹۹۹) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضرہو کرع ض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے خاموش اختیار کی پھر دوبارہ وہ حاضرہوئے اس جا رہا ہے۔ آنخضرت ساتھ کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ آنخضرت ساتھ کیا کہ مرتبہ بھی خاموش رہے' پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ مرتبہ بھی خاموش رہے' پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضور ساتھ کیا نے ایک منادی سے گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضور ساتھ کیا نے ایک منادی سے گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضور ساتھ کیا نے ایک منادی سے

يَنْهِيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)) فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

[راجع: ٣٧١]

خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِي فَيَّا الصَّبْحَ قَوْمٍ وَيَا مِنْ خَيْبَرُ بِغَلَس تُمَّ قَالَ: ((الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَنْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَنْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)) فَحَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكِكِ فَقَتَلَ النِّي فَى السَّبِي صَفِيتُهُ فِي السَّبِي صَفِيتُهُ فِي السَّبِي صَفِيتُهُ وَسَبَي الذُّرِيَةَ. وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيتُهُ وَسَبَي الذُّرِيَةَ. وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيتُهُ وَسَبَي الذُّرِيَةَ. وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيتُهُ وَسَرَتْ إِلَى النَّبِي شَقَا المُدَويَةُ الْكُلْبِي، ثُمُّ صَارَتْ إِلَى النَّبِي شَقَهَا صَدَاقَهَا، وَصَارَتْ إِلَى النَّبِي شَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتِ : يَا إِلَى النَّبِي مَا أَصْدَقَهَا، وَمَدَاتُ الْأَنسِ مَا أَصْدَاقَهَا، فَحَرَّكُ ثَابِتْ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ.

[راجع: ٣٧١]

7.١٠ حدثنا آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بَنَ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: سَبَى الله عَنْهُ يَقُولُ: سَبَى الله عَنْهُ يَقُولُ: سَبَى الله عَنْهُ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: سَبَى الله عَنْهُ مَا عَنْهَ فَأَعْتَقَهَا وَسَلَّمَ صَفِيَّةً فَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا، فَقَالَ ثَابِتٌ لأَنسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ وَتَرَوَّجَهَا، فَقَالَ ثَابِتٌ لأَنسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ يَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَها فَأَعْتَقَهَا

[راجع: ٣٧١]

تر بیری است منید بی نظاف خیبر کے یبودیوں میں بری خاندانی خاتون تھیں۔ انہوں نے بنگ سے پہلے ہی خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند است کی خاندانی مصالح کے پیش نظر آنخضرت ساتھا کے ان کی گود میں آگیا ہے۔ بنگ میں صلح کے بعد ان کے خاندانی و قار اور بہت می خاندانی مصالح کے پیش نظر آنخضرت ساتھا کے ان کو آزاد کر کے خود اپنے حرم میں لے لیا۔ اس طرح ان کا خواب پورا ہوا اور ان کا احترام بھی باتی رہا۔ تفصیلی حالات پیچے بیان

اعلان کرایا کہ اللہ اور اس کے رسول ملٹی ہمیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام ہانڈیاں الث دی گئیں حالا نکہ وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھیں۔

( ۱۹۴ ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا' کہا ہم سے حماد بن ذید نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک بخار نے کہ بی کریم سلی لیا نے ضبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر اوا کی' ابھی اندھیرا تھا بھر فرمایا' اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے' خیبر برباد ہوا' یقینا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں توڈرائے ہوئے لوگوں کی ضبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نگلے۔ آخر حضور اکرم سلی کیا نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بڑی ہے بھی تھیں جو دھیہ کلی بخارت کے حصہ میں آئی تھیں۔ پھروہ حضور اکرم سلی کیا کی فدمت میں آگئیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مرمیں انہیں آزاد کر دیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے میں ہو جو ابو جھر اکیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور سلی ہی نے صفیہ بڑی ہو کی مرمیں کیا دیا تھا؟ ٹابت میں سرمایا۔

(۱۴۲۹) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا'کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک بن اللہ ساتھیں لیکن آپ نے بیان کیاصفیہ رہے ان اللہ ماٹھیل کے قیدیوں میں تھیں لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا تھا۔ ثابت بخاتھ نے انس بخاتھ سے نکاح کرلیا تھا۔ ثابت بخاتھ نے انس بخاتھ سے نوچھا حضور ماٹھیل نے انہیں مرکیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خود انہیں کو ان کے مرمیں دیا تھا یعنی انہیں آزاد کردیا تھا۔

ہو ڪي ہيں۔

٢٠٢ عَـ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أبى حِازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ التَّقَي هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى عَسْكُرهِ، وَمَالَ الآخُرُونَ إِلَى عَسْكُرهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذُةً وَلاَ فَاذَّةً إلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ مَا أَجْزَأَ فُلاَكٌ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((أمَا إنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ : أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ : فَجُرحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فوضع سَيْفَهُ بالارض فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ انَا لَكُمْ بهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فُوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ

(۲۰۲۰) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے بعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوحازم نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی والله نا نا کیا کہ رسول الله مانی کیا نے داینے لشکر کے ساتھ) مشرکین (یعنی) یمود خیبر کامقابله کیا و نول طرف سے لوگوں نے جنگ کی ' چرجب آب این خیمے کی طرف واپس ہوئے اور یبودی بھی این خیموں میں واپس چلے گئے تو رسول الله النایام کے ایک صحابی کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ پہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر انہیں مل جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کئے بغیر نہیں رہتے۔ کما گیا کہ آج فلال شخص ہماری طرف سے جتنی بمادری اور ہمت سے لڑا ہے شاید اتی بمادری سے کوئی بھی نہیں لڑا ہو گالیکن حضور ملٹھیلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک صحابی بڑائٹھ نے اس پر کہا کہ پھرمیں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا'بیان کیا کہ پھروہ ان کے پیچیے ہو لئے جہال وہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتے اور جہال وہ دوڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے۔ بیان کیا کہ پھروہ صاحب زخمی ہو گئے 'انتمائی شديد طور پر اور چاہا كه جلدى موت آجائے۔ اس ليے انہوں نے اپنى تلوار زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک سینہ کے مقابل کرکے اس پر گر پڑے اور اس طرح خود کشی کرلی- اب دو سرے صحابی (جو ان کی جتبو میں لگے ہوئے تھے) حضور اکرم مٹائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھاکیا بات ہے؟ ان صحالی بناٹھ نے عرض کیا کہ جن کے متعلق ابھی آنحضور سلی ایم نے فرمایا تھا کہ وہ اہل دو زخ میں سے ہیں تو لوگوں پر آپ کابیہ فرمانا براشاق گزراتھا میں نے ان سے کما کہ میں تمهارے لیے ان کے پیچھے بیتھے جاتا ہوں۔ چانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک موقع پر جب وہ شدید زخی ہو گئے تو اس خواہش میں کہ موت جلدی آجائے اپنی تکوار انہوں نے زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک کو اینے سینہ کے سامنے کر کے اس پر گریڑے اور اس طرح انہوں نے

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ السُّرِّ وَالِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْنَاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

[راجع: ۲۹۹۲]

خود اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت والوں کے عمل کرتا ہے' حالا نکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دو سرا شخص زندگی بھراہل دوزخ کے عمل کرتا ہے' حالا نکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔

آخضرت ملی ایم کو بذریعہ وی اس مخص کا انجام معلوم ہو چکا تھا۔ جیسا آپ نے فرمایا ویبا ہی ہوا کہ وہ مخص خودکشی کرکے کی تعلقہ انجام میں اور دوزخ میں داخل ہوا۔ اس لیے انجام کا فکر ضروری ہے کہ فیصلہ انجام ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ اس حدیث میں جنگ خیبر کا ذکر ہے' میں باب سے مطابقت ہے۔

(۲۲۰۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' ان سے زہری نے بیان کیا'اسیں سعید بن مسیب نے خردی اور ان ے ابو ہریرہ رفائش نے بیان کیا کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے۔ رسول الله طاليم نے ايك صاحب كے متعلق جو آپ كے ساتھ تھے اور خود کومسلمان کتے تھے فرمایا کہ بیہ شخص اہل دوزخ میں سے ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ صاحب بری پامردی سے لڑے اور بت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبہ میں پر جاتے لیکن ان صاحب کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برواشت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اینے ترکش میں سے تیرنکالا اور اپنے سینہ میں چھو دیا- بیہ منظر دیکھ کر مسلمان دوڑتے ہوئے حضور اکرم ملٹاتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول الله! الله تعالیٰ نے آپ کا فرمان سچ کر و کھایا۔ اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چھو کر خود کشی کرلی ہے۔ اس پر حضور ماٹیا ہے فرمایا 'اے فلاں! جااور اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ یوں اللہ تعالی اینے دین کی مدد فاجر مخض سے بھی لے لیتا ہے۔ اس روایت کی متابعت معمر نے زہری سے کی۔

(۱۲۴۴) اور شبیب نے یونس سے بیان کیا' انہوں نے ابن شہاب زہری سے' انہیں سعید بن مسیب اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب نے خبر دی' ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ماٹھ یے کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے اور ابن المبارک

٣ . ٢ ٤ – حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبُر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإسْلاَمَ: ((هَذَا مِنْ أَهْلَ النَّارِ) فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أشَّدَ الْقِتَالَ حَتَّى كَثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَوْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجَرَاحَةَ فَأَهُوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسُهُ فَاشْتَدَّ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صَدُّقَ الله حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فُلاَنَّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَقُمْ يَا فُلاَنْ فَأَذَّنْ أَنْهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ مُؤْمِنٌ، إِنَّ ا لله يُؤيَّدُ الَّدِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ)). تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٢٨٩٨]

مَعْنُو مَنِ مُومُوبِ، إِرَّ بَعْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَبْدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ الله بْنُ كَعْبِ أَنَّ آبَا الله بْنُ كَعْبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : شَهِدَنَا مَعَ النَّبِي الله خَيْبَرَ

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. تَابَعَهُ صَالِحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ انْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ الله بْنُ كَعْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ : عُشْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ : كَمُّا خَرْا رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّة رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله أَكْبَرُ الله فَوَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله أَكْبَرُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((ارْبَعُوا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَلاَ عَلَى الله فَقَالَ وَلَا الله فَقَالَ وَلَا وَلاَ عَلَى وَالْ وَلاَ قُولُهُ إِلاَ بِلله فَقَالَ وَانَا اقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُولُةً وَلَا الله فَقَالَ وَانَا الله فَقَالَ وَانَا الله فَقَالَ وَلَا وَلاً وَلاَ وَلاَ وَلاَ قَوْلَةً إلاّ بالله فَقَالَ وَانَا الله فَقَالَ وَلَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلاَ وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلاَ وَلَا وَلاَ وَلَا وَلِو اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِو اللْهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا

فی بیان کیا ان سے عاصم نے ان سے ابوعثان نے اور ان سے بیان کیا کہا ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد الوموی اشعری بڑا تھ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ طبی ہے نے جیر لکھر کشی کی یا یوں بیان کیا کہ جب رسول اللہ طبی ہے اور بلند آواز لکھر کشی کی یا یوں بیان کیا کہ جب رسول اللہ طبی ہے اور بلند آواز روانہ ہوئے تو (راستے میں) لوگ ایک وادی میں پنچ اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کھنے گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ (اللہ سب کے ساتھ تکبیر کھنے گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ (اللہ سب معبود نہیں۔) حضور طبی ہے نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو ، تم کسی معبود نہیں۔) حضور طبی ہے خص کو نہیں پکار رہے ہو ، جو تم سے دور ہو ، جے تم بسرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سنے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے بیکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور اگرم طبی کیا کی سواری کے پیچھے تھا۔ میں نے جب لاحول و لا قورة الا باللہ کہا تو حضور طبی ہے نے نیا اللہ ! آپ تھا۔ میں نے فرمایا ، عبداللہ بن قیس ! میں نے کہالیک یا رسول اللہ ! آپ

لِي : ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس)) قُلْتُ لَبَيْك رَسُولَ الله قَالَ : ((أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةِ مِنْ كَنْز مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟)) قلتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ: ((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إلاَّ با لله)).

نے فرمایا کیامیں تہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں ہے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتاہیے 'یارسول اللہ! میرے ماں باب آگ ہر قرمان ہوں- حضور سائیلیم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یں ہے۔ لاحول و لا فوۃ الا بالله لعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا مہ اسی وقت ممکن ہے'جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔

جنگ خیبر کے لیے اسلامی فوج کی روا گلی کا ایک منظراس روایت میں پیش کیا گیا ہے اور باب اور حدیث میں نہیں مطابقت ہے۔ پیر مجى ثابت ہوا كه ذكر اللي كے ليے چيخ چلانے كى ضرورت نسيس ہے۔ نام نماد صوفيوں ميں ذكر بالمركا ايك وظيفه مروج ہے ' زور زور سے کلمہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ اس قدر چیخ کر کہ سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ان کی بھی ندمت ثابت ہوئی۔ جس جگه شارع ملائلہ نے جر کی اجازت دی ہے' وہاں جر ہی افضل ہے جیسے اذان بنجوقة جر ہی کے ساتھ مطلوب ہے یا جری نمازوں میں سور ہ فاتحہ کے بعد مقندی اور امام ہر دو کے لیے آمین بالجمر کہنا۔ یہ رسول کریم مٹھایے کی سنت ہے غرض ہر جگہ تعلیمات محمدی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

٢٠٦٦ حدَّثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ اثْرَ ضرْبَةِ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلم مَا هَذه الضَّرْبَةُ؟ قَالَ: هَذِه ضَرْبَةٌ أصابَتْنِي يوم خَيْبَوَ، فَقَالَ النَّاسُ: أصيب سلَّمةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ فَأَنفتَ فِيهِ ثَلاث نَفَتَات فَما اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعةِ.

٧٠٧ - حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي حِازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل قال: الْتَقَى النُّبِيُّ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَاقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى عَسْكُرهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إلاَّ اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيِّفِهِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجْزَأَ أَحَدٌ مَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ فَقَالَ : ((إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِي فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ

(۲۰۲۰) م ے کی بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن الی عبید نے بیان کیا کہا کہ میں نے سلمہ ابن اکوع مٹاٹھ کی پنڈلی میں ایک زخم کانشان دیکھ کران ہے پوچھااے ابومسلم! بیہ زخم کیاہے' انہول ً نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا' لوگ کھنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ میں رسول الله ملٹائیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے تین مرتبہ اس پر دم کیا' اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

(١٠٤٠) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بيان كيا كما جم سے ابن الى حازم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے سل بن سعد ساعدی رہا پڑنے نے بیان کیا کہ ایک غزوہ (خیبر) میں نبی کریم ماٹیا ہے اور مشر کین کا مقابله ہوا اور خوب جم کر جنگ ہوئی آخر دونوں لشکراینے اینے خیموں کی طرف واپس ہوئے اور مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہیں مشرکین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جا تا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کئے بغیروہ نہ رہتے۔ کہا گیا کہ یارسول اللہ! جنتنی بہادری ہے آج فلاں مخص لڑا ہے' اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہو گا۔ حضور سے پیلم نے فرمایا کہ وہ اہل دوزخ میں ہے ہے۔ صحابہ رئی تین کے کما اگر یہ بھی

دوزخی ہے تو پھرہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہں؟اس یر ایک محالی بولے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ چنانچہ جبوہ دوڑتے یا آستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ آخر وہ زخمی ہوئے اور جاہا کہ موت جلد آجائے۔ اس لیے وہ تکوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کراس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے۔اس طرح سے اس نے خود کشی کرلی۔ اب وہ صحابی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ك رسول بين- آپ نے يوچھاكدكيا بات ہے؟ انهول نے تفصيل بنائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک مخص بظاہر جنتوں جیسے عمل کرتا رہتا

ہے حالاتکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرا مخص بظاہر دوز خیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالا نکہ وہ جنتی ہوتا

كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم : لاَتُّبعَنُّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نصَابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَبْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إلَى النُّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنُّكَ رَسُولُ اللهِ عِلَى فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((إنَّ الرَّجُلُّ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ)). [راجع: ٢٨٩٨]

اس کیے تو فرمایا کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے۔ جنتی لوگوں کا خاتمہ جنت کے اعمال پر اور دوزخیوں کا خاتمہ دوزخ کے اعمال پر کسیسی کے اعمال پر کسیسی کسیسی کسیسی کے اعمال کر اور دوزخیوں کا خاتمہ دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے۔ خود کشی کرنا شریعت میں سخت جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ حرام موت مرنا ہے۔ روایت میں جنگ خیبر کا ذکر ہے۔ یی روایت اور باب میں مطابقت ہے۔ یہ نوٹ آج شعبان سنہ ۱۳۹۲ھ کومعجد المحدیث ہندوپور میں لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی اس معجد کو قائم و دائم رکھے' آمین۔

> ٢٠٨ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْوَانَ قَالَ: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُو ذَ خُيْبَرَ.

(۲۰۸) ہم سے محد بن سعید خزاعی نے بیان کیا کما ہم سے زیاد بن ر بیے نے بیان کیا' ان سے ابوعمران نے بیان کیا کہ انس بن مالک بناللہ نے (بھرہ کی مسجد میں) جعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ (ان کے سرول یر) چادریں ہیں جن پر پھول کڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کما کہ بیہ لوگ اس وقت خیبر کے یمودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔

۔ لیٹ کیا اور دو سرے لوگ جن کو حضرت انس بخاشر ہے اور سے اور سے ہوں گے اور دو سرے لوگ جن کو حضرت انس بخاشر نے دیکھا تھا وہ اس قدر کثرت سے چادریں نہ او ڑھتے ہول گے۔ اس لیے ان کو یمودیوں سے مشابهت دی- اس سے چادر او رہے کی کراہیت نہیں نکتی۔ بعضوں نے کما انس بڑاٹھ نے دو رنگ کی جادروں کے او ڑھنے یہ انکار کیا مگر طبرانی نے ام سلمہ رہی ہونا سے نکالا کہ آنحضرت سٹائیا اکثرانی چادر ادر ازار کو زعفران یا ورس سے رنگتے۔ بعضوں نے کمایہ لوگ چادریں اس طرح او ڑھتے تھے جیسے یبودی او ڑھتے ہیں کہ پیٹے اور موند ھوں یر ڈال کر دونوں کنارے لئے رہنے دیتے ہیں' اللتے نہیں۔ انس بڑاتھ نے اس پر انکار کیا۔ ایک دو سری حدیث میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو۔

(٢٠٠٩) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حاتم نے

٤٢٠٩ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ

[راجع: ۲۹۷٦]

٤٢١٠ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حِازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ يَوْمُ خَيْبَوَ: ((لأُغطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ ا لله وَرَسُولُهُ) قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبُحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَوْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟)) فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ: ((فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ)) فَأَتِيَ بِهِ لَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَبًا. فَقَالُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ((انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ

بیان کیا ان سے برید بن انی عبید نے اور ان سے سلمہ واللہ نے بیان کیا کہ علی بڑاتھ غزوہ خیبر میں رسول اللہ ماتھ کے ساتھ نہ جاسکے تھے كيونكه آشوب حبثم مين مبتلاتھ- (جب آنحضور ملتَّ الله جا حِكے) تو انہوں نے سوچا اب میں حضور اکرم ساتھ اے ساتھ غزوہ میں مجی شريك نه مول كا؟ چنانچه وه بهى آكة . جس دن خير فتح مونا تها ،جب اس کی رات آئی تو آنحضور مٹھیا نے فرمایا کہ کل میں (اسلامی) علم اس مخص کو دوں گایا فرمایا کہ علم وہ مخص لے گا جے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ ہم سب ى اس سعادت كے اميدوار تھے ليكن كما كيا كہ بيہ بيں على والخذ اور حضور سائیلے نے انہیں کو جھنڈا دیا اور انہیں کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ (۳۲۱۰) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے بیان کیا ا انہوں نے کما کہ مجھے سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے خردی کہ غزوہ خیبر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھاکل میں جھنڈا ایک مخص کو دوں گاجس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گااور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فكريس مخرر من كه ويكيس وضور اكرم صلى الله عليه وسلم علم سے عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہیں کو ملے گالیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کمال ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یارسول الله! وه تو آتكهول كي تكليف مين جتلاجي- آتخضرت صلى الله عليه و سلم نے فرمایا کہ انہیں بلالاؤ-جب وہ لائے مکئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آ تھوں میں لگادیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آ تکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی باری ہی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبعال کر عرض کیایارسول الله! میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گاجب

تک وہ ہارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوں ہی چلے جاؤ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت وواور بتاؤ کہ اللہ کاان پر کیاحت ہے۔ خداکی فتم! اگر تہمارے ذریعہ ایک محض کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہترہے۔

بِسَاحَتِهِمْ ثُمُّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ وَاخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهَ فِيهِ فَوَ اللهَ لأَنْ يَهِدِيَ اللهِ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)). [راجع: ٢٩٤٢]

معلوم ہوا کہ جنگ اسلام کا مقصود اول نہیں ہے۔ اسلام کا مقصود حقیق اشاعت اسلام ہے جو اگر تبلیخ اسلام سے ہو جائے تو لڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ غلام کے قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ پاک فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا' وہ تو عدل و انصاف اور صلح و امن و امان کا چاہنے والا ہے۔ حضرت علی بڑاٹھ کو فاتح خیبراس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخر میں جھنڈا سنبھالا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرایا۔ لال اونٹ عرب کے ملک میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔

٤٢١١ - حدَّثَناً عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ح وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ خُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا النُّبيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَنَا سَدًّ الصُّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي : ((آذِنْ مَنْ حَوْلُكَ)) فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتُهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النُّبِيُّ اللُّهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةِ ثُمُّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتُهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَوْكَبَ. [راجع: ۲۷۱]

(۲۱۱) ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا (دو سری سند) اور مجھ سے احمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھے یعقوب بن عبدالرحمٰن زہری نے خبردی' انہیں مطلب کے مولی عمرونے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم خیبر آئے پھرجب اللہ تعالی نے آنحضور التهدام کو خیبر کی فتح عنایت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت چی بن اخطب رضی اللہ عنها کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا' ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی۔ اس لیے حضور ملی کیانے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور مَا الله مِوانه موع - آخر جب بم مقام سدالصبهاء مين پنچ تو ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنیا چیش ہے پاک ہوئیں اور حضور ملٹھیام نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی پھر آپ نے حیش بنایا- (جو کھجور کے ساتھ تھی اور پنیروغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے) اور اسے چھوٹے ہے ایک دسترخوان پر رکھ کر مجھ کو حکم فرمایا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انهيں بلالو- ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها كا آنخضرت ملقاليم کی طرف سے یمی ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تومیں نے دیکھا کہ نبی کریم مالی ایم نے حضرت صفیہ وہ اینا کے لیے عبااونث کی کوہان میں باندھ دی تاکہ بیچھے سے وہ اسے پکڑے رہی اور اپنے

اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا اس پر رکھا اور صغیہ بھی اول اپنا پاؤں استحضور ساتھ ہے ہے۔ اور معنیہ بھی اور معنیہ جاتھ اپنا پاؤں استحضور ساتھ ہے کہا ہے۔ استحصور ساتھ ہے۔

(۱۳۱۳) ہم سے اساعیل بن ابو اولیں نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان مسے یکی بن سعید انساری نے ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بن مالک بڑا تھ سے ساکہ نبی کریم ساتھ کیا نے صفیہ بنت جی رضی انس بن مالک بڑا تھ سے ساکہ نبی کریم ساتھ کیا نے صفیہ بنت جی رضی اللہ عنما کے لیے خیبر کے راستہ جی تین دن تک قیام فرمایا اور آخری دن ان سے خلوت فرمائی اور وہ بھی امہات المؤمنین میں شامل ہو

(۲۲۱۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم کو محمد بن جعفر بن ابی کثرنے خردی کما کہ مجھے حمیدنے خردی اور انہوں نے انس بن مالک روائن سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم مائی الے نے مدینہ اور خیبر کے درمیان (مقام سدالصبهاء میں) تین دن تک قیام فرمایا اور وہن صفیہ ری میا سے خلوت کی تھی پھر میں نے حضور ساتھا کی طرف ے مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمہ میں نہ روثی تھی' نه گوشت تھا صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال بھاتھ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا' پھراس پر تھجور' پنیراور تھی (کا مالیدہ) رکھ دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنهاامهات المؤمنین میں سے ہیں یا باندی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کما کہ اگر آمخضرت ملٹائیا نے انہیں یردے میں رکھاتو وہ امهات المؤمنین میں سے ہوں گی لیکن اگر آپ ً نے انہیں پردے میں نہیں رکھاتو پھر بیہ اس کی علامت ہو گی کہ وہ باندی میں۔ آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو آمخضرت ملی کیا نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پر دہ کیا۔ (۱۲۲۱۲) مے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن مجاج نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا 'کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا 'ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل بناتر

[راجع: ٣٧١]

٣٤١٣ - حدَّثَنهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالِ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلاَ لَحْمِ وَمَا كَانَ فِيهَا إلاَّ أَنْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا النُّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إحْدَى أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا : إِنَّ حَجَبَهَا فَهْيَ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتُحَلِّ وَطُأَ لَهَا خَلْفُهُ وَمَدَّ الْحِجَابِ.[راجع: ٣٧١] ٢١٤– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيْدِ بْنُ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مُغَفَّلِ رَضِيَ الله عَنْهُ

قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَالًا بِحِرَابِ فِيهِ شَخْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّخَذُتُ.

2110 حداً ثني عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ اَلْهِمِ اللهُ عَنْ اَلْهِمِ اللهُ عَنْ اَلْهِمِ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْحُومِ نَهَى يَوْمُ خَيْبَرَ عَنْ الْحُلِ اللهِ مِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. اللهَ عَنْ الْحُلُ اللهُ مِ وَحَدَهُ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. عَنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

2113 - حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ الْ رَسُولَ الله ﷺ فَهَى عَنْ مُتَّعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ حَيْمَ وَعَنْ أَكُل الْحُمُو الإنسيَّةِ.

[أطرافه في : د١١٥، ٣٣٥٥، ١٩٩١]. . .

نے بیان کیا کہ ہم خیبر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چھڑے کی ایک کمی چھنکی جس میں چربی تھی' میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا لیکن میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم ملتہ ایم موجود تھے' میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

(۱۲۱۵) مجھ سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ نے ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ غروہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسن اور پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے۔

(٣٢١٩) محص یکی بن قزع نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ اور حسٰ بیان کیا ان سے عبداللہ اور حسٰ فی جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں ان سے ان کے والد فی اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب بن اللہ نے کہ رسول کریم میں نے فردہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔

آئی ہے ہے اس سے پہلے متعد کرنا جائز تھا، گر آج کے دن سے متعد قیامت تک کے لیے جرام قرار دے دیا گیا۔ روافض متعد کے قائل المستریجی اس سے پہلے متعد کرنا جائز تھا، گر آج کے دن سے متعد جیسے ناجائز فعل کی کوئی گنجائش قطعا نہیں ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق جمۃ الوداع میں متعد حرام ہوا اور قیامت تک اس کی حرمت قائم رہی۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے برسر منبراس کی حرمت بیان کی اور دوسرے محابہ رمنی اللہ عظم نے سکوت کیا تو اس کی حرمت پر اجماع ثابت ہو گیا۔

(۳۲۱۷) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر شری شان کیا کہ نبی کریم التی ہے اس غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی۔

بیان کی اور دو سرے محابہ رضی اللہ عظم نے سکوت ۲۱۷ - حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٢ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ نَهْلَ نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

(راجع: ۸۵۳]

٢١٨ - حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ نَصْر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكُلِ لُحُومَ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ. [راجع: ٥٥٣]

٢١٩ - حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلَيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخْصَ فِي الْخَيْلِ.

[طرفاه في : ٥٢٠٠، ٢٥٤٤].

٠٤٢٠ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

حَدَّثَنَا عَبَّاذٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَصَابَنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي، قَالَ وَبَعْضَهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللّ (﴿ لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْنَا وَأَهْرِيقُوهَا)). قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبِئَّةَ لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَلْيرَةَ. [راجع: ٥٥ ٣]

٤٢٢٢،٤٢٢١ حدَّثَناً حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ وَعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُوْفَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النُّبيِّ ﷺ فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَحُوهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

(٣٢١٨) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محم بن عبید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گد حول کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔

(٣٢١٩) مم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كما مم سے حماد بن زيد ن ان سے عمون ن ان سے محد بن علی نے اور ان سے جابر بن عبدالله بناتئه نے بیان کیا کہ رسول الله مانی کیا نے غزوہ خیبرے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔

امام شافعی رایشی نے بھی اس حدیث کی بنا پر گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔

(۳۲۲۰) ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے عباد نے بیان کیا' ان سے شیبانی نے بیان کیا اور انہوں نے ابن الی اوفیٰ بخارِ مُناسِّد ے ساکہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے 'ادھر ہانڈیوں میں ابال آرہا تھا (گدھے کا گوشت پکایا جا رہا تھا) اور کچھ پک بھی گئیں تھیں کہ نبی کریم اٹھایا کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو- ابن الی اونیٰ کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے خس نہیں نکالا گیا تھا اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانعت (بیشہ کے لیے) کردی ہے 'کیونکہ بید گندگی کھا تاہے۔

(۲۲۲ - ۲۲۲۳) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما مجھ کو عدى بن ابت نے خبردى اور انہيں براء اور عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنمانے که وه لوگ نبی كريم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھ' پھرانسيں گدھے ملے توانہوں نے ان كا گوشت یکایا لیکن حضور ملی ایم منادی نے اعلان کیا کہ بانڈیاں

((أَكْفِئُوا الْقُدُورَ)). [أطرافه في : ٤٢٢٣،

٥٢٢٤، ٢٢٢٤، ٥٢٥٥].

494

انڈیل دو۔

٣٠ ٤ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ - حدَّثَنَا إَسْحَاقُ حَدَّثَنَا (٣٠ عَبْدُ أَلَّمَا حَدَّثَنَا عَبِيُّ بْنُ فَيْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ فَي بِيانِ ثَابِتِ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى بِيانِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْهُمْ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ عَرْوَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ عَرْوَ (رَاكُفِنُوا الْقُدُورَ).

[راجع: ۵۳،۲۱۲۴]

2770 حدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

[راجع: ٢٢١]

اَبْرَاهِيمُ اَنْ مُوسَى اَبْرَاهِيمُ اَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ اللهِ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ اللهِ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ اللهُ لِيَّةً اللهِ عَنْهُمُ وَنَصْبِحَةً، أُمُمُ اللهُ اللهُ

٧٢٧ - حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ اللهِ عَنْ عَلَمُ اللهِ عَنْ اجْلِ أَدْدِي أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ قَالَ: لاَ أَدْدِي أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ فَكَرِةَ الْ مَدْمَلُ اللهِ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسَ فَكَرِةَ الْ مَدْمَلَ اللهُ عُمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ حَيْبَرَ لَحْمَ الْخُمُر الأَهْلِيَةِ.

(۳۲۲۳ ـ ۳۲۲۳) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے براء بن عازب اور عبداللہ بن ابی اوئی بھی است نے سے سا۔ یہ حضور سل کے اس نے سے کہ حضور سل کے اس غروہ نے بیر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہانڈیوں کا گوشت پھینک دو' اس وقت ہانڈیاں چو لیے بر رکھی جا چکی تھیں۔

(۳۲۲۵) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے براء بن عازب رہ اللہ نے بر پہلی بیان کیا کہ ہم نبی کریم ساتھ اللہ عروہ میں شریک سے بھر پہلی مدیث کی طرح روایت نقل کی۔

(۲۲۲۹) مجھ سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہا ہم کو ابن ابی زائدہ نے خبردی کہا ہم کو ابن ابی زائدہ نے خبردی کہا ہم کو عاصم نے خبردی کا نہیں عامر نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے تھم دیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت ہم پھینک دیں کیا بھی اور پکا ہوا بھی کھر ہمیں اس کے کھانے کا بھی آپ نے تھم نہیں دیا۔

نبرے ہوں کے اور ان سے ابن کیا کہ کہ ہم سے عمر بن الی الحسین نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ اہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ المجھ سے میرے والد نے ان سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آیا آنخضرت ما آیا ہے اور سے کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے کا کام لیاجاتا ہے اور آپ نید نہیں فرمایا کہ بوجھ ڈھونے والے جانور ختم ہوجائیں 'یا آپ نے صرف غروہ خیر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی آپ نے صرف غروہ خیر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔

٤٢٢٨ حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ إسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ غَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. فَسُرَهُ نَافِعٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَتُهُ أَسْهُم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ. [راجع: ٢٨٦٣] ٤٢٢٩ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم

أَخْبَرَهُ قَالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ الْمُطُّلِبِ الْمُطُّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، فَقَالَ: ((إنَّمَا بَنُو هَاشِمِ وَبَنُو الْمُطّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) قَالَ جُبَيْرٌ : وَلَمْ يَقْسِمِ النِّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسِ

وَبِنِي نَوْفَلِ شَيْنًا. [راجع: ٣١٤٠]

• ٤٢٣ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا مُخَرَجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةً وَالآخَرُ أَبُو رُهُمٍ إِمَّا قَالَ: بِضْعٌ،

(٣٢٢٨) مم سے حسن بن اسحال نے بیان کیا کما مم سے محد بن سابق نے بیان کیا کماہم سے زائدہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عمرنے 'ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبرمیں (مال غنیمت سے) سواروں کو دوجھے دیئے تھے اور پیدل فوجیوں کو ایک حصہ 'اس کی تفیرنافع نے اس طرح کی ہے کہ اگر کسی مخص کے ساتھ گھوڑا ہو تا تو اسے نین ھے ملتے تھے اور اگر گھوڑا نہ ہو تا تو صرف ایک حصہ ملتاتھا۔

(۲۲۲۹) ہم سے یچیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے یونس نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعیدین مسیب نے اور انہیں جبیرین مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر وي كه ميں اور عثان بن عفان رضى الله عنه نبي كريم النيايام كي خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور مٹھالیا نے بنومطلب کو تو خیبر کے خس میں سے عنایت فرمایا ہے اور ہمیں نظرانداز کر دیا ہے حالانكد آپ سے قرابت میں ہم اور وہ برابر تھے-حضور التی الم نے فرمایا یقیناً بنوہاشم اور بنومطلب ایک ہیں۔ جبیر بن مطعم بناتند نے بیان کیا کہ حضور ما الماليا نے بنوعبد شمس اور بنونو فل کو (خمس میں سے) کچھ نہیں دیا تھا۔

آیہ ہے کے لکہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے ' ہاشم' مطلب' عبد مشس اور نوفل۔ ہاشم کی اولاد میں آنخضرت ملہ ایم تھے اور نوفل کی اولاد میں مطعم بڑائھ ' عبد مشس کی اولاد میں حضرت عثان غنی بڑائھ -(۳۲۳۰) مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے

بیان کیا کما ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری را اللہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں نبی کریم مالی کے جرت کے متعلق خرملی تو ہم یمن میں تھے۔اس لیے ہم بھی آخضرت ملی الم فدمت میں جرت کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے دو بھائی میں دونوں سے چھوٹا تھا۔ میرے ایک بھائی کا نام ابوبردہ بڑالتہ تھااور دو سرے کا بورہم-انہوں نے کماکہ کچھ اور پہاس

یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ تربین (۵۳) یا بادن (۵۲) میری قوم کے لوگ ساتھ تھے۔ ہم کشی بر سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لاؤالا- وہاں ہماری ملاقات جعفرین ابی طالب بناٹھ سے ہو می 'جو پہلے ہی مکہ سے جرت کرکے وہاں پننچ کے تھے۔ ہم نے وہاں انسیں کے ساتھ قیام کیا ' پھر ہم سب مدینہ ساتھ روانہ ہوئے۔ یمال ہم حضور اکرم ماٹاتیا کی خدمت میں اس وقت پنیچ جب آب خير فع كر كي تع- كه لوك مم سے لعنى كشتى والول سے كهنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور اساء بنت عمیس بھی او مارے ساتھ مدینہ آئی تھیں'ام المؤمنین حفصہ بھی ہی کا خدمت میں عاضر ہو کیں ' ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاثی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کرکے چلی گئی تھیں۔ عمر ہا اُتھ بھی حفصہ وہی کا کے گھر پنچے۔ اس وقت اساء بنت عمیس وہی وہیں تھیں۔۔جب عمر بناٹئر نے انہیں دیکھاتو دریافت فرمایا کہ بیہ کون ہں؟ ام المؤمنين وفي ألي ن بتاياكه اساء بنت عميس عمر بن الله ن اس يركما اچھاوہی جو حبشہ سے بحری سفر کرکے آئی ہیں۔اساء بھی نے کہا کہ جی ہاں۔ عمر بڑاتھ نے ان سے کما کہ ہم تم لوگوں سے بجرت میں آگ بیں- اس لیے رسول اللہ ساتھ سے ہم تمہارے مقابلہ میں زیادہ قریب ہیں- اساء رضی اللہ عنها اس پر بہت غصہ ہو گئیں اور کہا ہرگز نسیں 'خداکی فتم! تم لوگ رسول الله الله الله علی ساتھ رہے ہو 'تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے آنحضور ملتہ کیا کھالتے تھے اور جو نا وانف ہوتے اے آنحضور ملتھا السیحت و موعظت کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے' یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راہتے ہی میں تو كيااور خداكي فتم! مين اس وقت تك نه كھانا كھاؤں گى نه يانى پور گى وى جاتى تقى وهمكايا ورايا جاتا تها ميس آنحضور ماليدام سعاس كاذكر كرول كى اور آپ سے اس كے متعلق يوچھوں گى- خداكى فتم كه نه

وَإِمَّا قَالَ : فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلَقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتُتِحَ خَيْبَرُ وَكَانَ أُنَاسً مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ وَهْيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءَ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، الْبَحَرِيَّةُ هَذِهِ، قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ احَقُّ بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلاَّ وَا لله كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَانِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دار أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْمُبْغَضَاء بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَائَهُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا خَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وْنُخافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلَهُ وَاللَّهُ لاَ اكْذِبُ وَلاَ

أزيغُ وَلاَ أزيدُ عَلَيْهِ.

[راجع: ٣١٣٦]

وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيُّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((فَمَا قُلْتِ لَهُ\*)) قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ((لَيْسَ بِأَحَقَّ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ((لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةُ وَاحِدَةً، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ)) قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبًا مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ مَا فَلَ السَّفِينَةِ مَا فَلَ السَّفِينَةِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ أَفُوحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي يَأْتُونِي أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٤٣٧ - قال أبو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ فَقَدْ: ((إنِّي لأَغْرِفُ أَصْوَاتِهِ مُ بِالْقُرْآنِ بِاللَيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ - أَوْ قَالَ الْعَدُو - قَالَ لَهُمْ: إِنْ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُم أَنْ تَنْظُرُوهُمْ)).

میں جھوٹ بولوں گی' نہ کج روی اختیار کروں گی اور نہ کسی (خلاف واقعہ بات کا)اضافہ کروں گی۔

(۲۲۳۱) چنانچہ جب حضور اکرم ملڑ ایم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیایانی اللہ عمراس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور الراقیان دریافت فرمایا کہ پھرتم نے انہیں کیاجواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں ہہ یہ جواب دیا تھا۔ آنخضرت الراقیان نے اس پر فرمایا کہ وہ تم نے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہیں۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت عاصل ہوئی اور تم کشی والوں نے دو ہجرتوں کا شرف عاصل کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعہ کے بعد ابوموی بڑائی اور تمام کشی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ بڑائی والی معفور کے متعلق بوچھے گئے۔ ان کے لیے دنیا میں حضور اگرم ملڑائیل کے ان کے متعلق اس ارشاد سے زیادہ خوش کن اور باعث فخراور کوئی چیز نہیں تھی۔

(۲۲۳۲) ابو بردہ بناتھ نے بیان کیا کہ اساء رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ابوموی بناتھ بھے۔ ابو بردہ بناتھ کے ابوموی بناتھ نے اس مدیث کو بار بار سنتے تھے۔ ابو بردہ بناتھ نے بیان کیا اور ان سے ابوموی بناتھ نے کہ آخضرت ما ہوائے نے فرمایا ، جب میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی جب میرے اشعری آواز بھیان جاتا ہوں۔ اگرچہ دن میں ، میں نے ان کی اقامت گاہوں کو ند دیکھا ہو لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ایک مرد وانا بھی ہے کہ جب کمیں اس کی سواروں سے نہ بھیڑ ہو جاتی ہے 'یا آپ نے فرمایا کہ دستمن سے 'تو ان سے کہ ان کا میرے دوستوں نے کما ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ساز کا انتظار کر لو۔

روایت کے آخریں ایک اشعری علیم کا ذکر ہے ، علیم اس کا نام ہے یا وہ حکمت جانے والا ہے۔ روایت کے آخریں اس کی اس کی اس کی اس کی علیم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیم بڑا بمادر ہے ، وشمنوں کے مقابلہ سے بھاگا نہیں ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ زرا مبرکرہ ہم تم سے لڑنے کے لئے عاضر ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑی حکمت اور وانائی

والا ہے۔ دشمنوں کو اس طرح ڈرا کر اپنے تئیں ان سے بچالیتا ہے۔ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے' اس کے ساتھی اور آرہے ہیں۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے جب وہ مسلمان سواروں سے ملتا ہے تو کہتا ہے ذرا ٹھمرو لینی ہمارے ساتھیوں کو جو بیدل ہیں آجانے دو' ہم تم سب مل کر کافروں سے لڑیں گے۔

٢٣٣ ٤ - حدثني إستحاق آبن إبراهيم سميع حَفْص بن غِيَاثٍ حَدثنا بُرَيْدُ بن عَبِياثٍ حَدثنا بُرَيْدُ بن عَبْدِ الله عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُعَدَ انِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا وَلَمْ يَقْسَمْ لَنَا وَلَمْ يَقْسَمْ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَلْهَ يَعْدَ الْهَنْ عَنْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ يَعْدَ الْهَنْ عَنْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ وَلَمْ يَقْسَمُ لَلْهَ وَلَمْ يَقْسَمْ لَلْهَ وَلَمْ يَعْدَ اللّهِ يَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لَا لَهُ يَعْدَ اللّهِ يَعْدَ لَمْ يَعْدَ اللّهُ يَعْدَ اللّهُ يَعْدَ اللّهُ يَعْدَ اللّهُ يَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهَ لَهُ يَعْدَ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ لَمْ يَعْدَ اللّهُ يَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ لَهُ لَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ لَهُ لَعْمَ لَنَا وَلَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ لَمْ لَعْمَ لَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ لَلْهُ لِللْهُ عَلَيْهِ لَلْهُ لَعْمَ لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ لِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَالْمُ لَعْلَامِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَعْلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَلْهُع

[راجع: ٣١٣٦]

الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لِتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا))

فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۲۲۳۳) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم نے حفص بن غیاث سے سنا، ان سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری بھاٹھ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم الٹھائے کی خدمت میں بہنچ لیکن آنخضرت الٹھائے نے (مال غنیمت میں) ہمارا بھی حصہ لگایا۔ آپ نے ہمارے سواکسی بھی ایسے مخص کا حصہ مال غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت (اسلامی لشکر کے ساتھ) موجود نہ رہا ہو۔

(٣٢٣٣) م سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا 'انہوں نے کمامم سے معاویہ بن عمرونے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا'ان سے امام مالک بن انس نے بیان کیا'ان سے تور نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن مطیع کے مولی سالم نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہرىرہ رضى الله عنه سے سنا انہوں نے بيان كيا كه جب خيبر فتح ہوا تو مال غنيمت ميں سونا اور چاندي نسيں ملا تھا بلكه گائے' اونث 'سلمان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ وادی القریٰ کی طرف لوٹے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ك ساتھ ايك مدعم نامى غلام تھاجو بنى ضباب كے ايك صحالي نے آپ كوبدييه مين ديا تفا- وه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاكجاوه ا تار رباتها كه سی نامعلوم ست ہے ایک تیر آگران کے لگا۔ لوگوں نے کہامبارک ہو'شمادت! کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں'اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کرایک دو سرے صحابی ایک یا دو تے لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیہ میں نے اٹھالیے تھے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم



نے فرمایا کہ بیا بھی جنم کا تسمہ بنتا۔

بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصْبَتُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله الله ((شِرَاكْ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ)).

[طرفه في: ٦٧٠٧].

روایت میں فتح نیبر کا ذکر ہے اس لیے اسے یہال درج کیا گیا اس سے امانت میں خیانت کی بھی انتمالی خدمت ثابت ہوئی۔ (٣٢٣٥) بم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا كما بم كو محمد بن جعفر نے خبردی 'کما کہ مجھے زیدنے خبردی' اسمین ان کے والد نے اور انہوں نے عمر بن خطاب بواٹھ سے سنا' انہوں نے کماہاں اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہو تا کہ بعد کی سلیں بے جائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہو گاتو جو بھی بہتی میرے زمانہ خلافت میں فتح ہوتی میں اے اس طرح تقسیم کر دیتاجس طرح نبی کریم مان کیا نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ جھوڑے جارہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں۔

٤٢٣٥ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءُ مَا فُتِحَتْ عَلَيُّ قَرْيَةٌ إلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خَزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَها.

[راجع: ٢٣٣٤]

حضرت عمر بناتی نے جو فرمایا تھا وی ہوا بعد کے زمانوں میں مسلمان بہت برھے اور اطراف عالم میں تھیلے۔ چنانچہ مفتوحہ اراضی کو انہوں نے قواعد شرعیہ کے تحت ای طرح تقتیم کیا اور حضرت عمر بڑاتھ کا فرمانا صحیح ثابت ہوا۔ حدیث میں بیان ---- کا لفظ آیا ہے دو بائے موصدہ سے دوسری باء مشدد ہے۔ ابوعبیدہ والله کتے ہیں میں سمحتا ہوں یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے۔ زہری کہتے ہیں یہ یمن کی زبان کا ایک لفظ ہے جو عربوں میں مشہور نہیں ہوا۔ بیان کے معنی کیسال ایک طربق اور ایک روش پر اور بعضول نے کما نادار محاج کے معنی میں ہے۔ (وحیری)

٢٣٦ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنا ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَوْ لاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ الله خُيبُورُ. [راجع: ٢٣٣٤]

(٣٢٣٦) محمد عمرين مثنى نے بيان كيا كما بم سابن مدى نے بیان کیا' ان سے امام مالک بن انس راتھ نے' ان سے زید بن اسلم نے 'ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر بزائشہ نے کہا اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہو تا تو جو بہتی بھی میرے دور میں فتح ہوتی' میں اے ای طرح تقیم کردیتاجس طرح نی کریم مان اللے ا خيبر کې تقشيم کردې تقي-

المرتبين المسترين عمر بناته ك قول كا مطلب بير ب كه اگر مجمه كو ان لوگوں كا خيال نه بوتا جو آئندہ مسلمان بوں كے اور وہ محض سنين المسلم من من من جس قدر ملك فتح موتا جاتا وہ سب كاسب مسلمانوں كو جاكيروں كے طور پر بانث ديتا اور خالف كچھ ند ر کھتا جس کا روپیہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے گرمجھ کو ان لوگوں کا خیال ہے جو آئندہ مسلمان ہوں گے وہ اگر نادار ہوئے تو ان کی گزر

او قات کے لیے کچھ نہ رہے گا۔ اس لیے خزانہ میں ملک کی تخصیل جمع رکھتا ہوں کہ آئندہ ایسے مسلمانوں کے کام آئے۔ ال ٢٢٣٧) محمد سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا کہ کم میں نے زہری سے سنااور ان سے اساعیل بن امیہ نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عنبیہ بن سعید نے خبردی کہ ابو ہریرہ والت نی کریم التا اللہ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے (خیبرکی غنیمت میں سے) حصہ مانگا- سعید بن عاص کے ایک لڑک (ابان بن سعید بزایش) نے کما کہ یارسول الله! انہیں نہ دیجے۔ اس بر ابو ہرریہ بناٹھ نے کما کہ میہ مخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ابان بناٹھ

اس پر بولے حیرت ہے اس وبر (بلی سے چھوٹا ایک جانور) پر جو قدوم

الفان بہاڑی سے اتر آیا ہے۔ (٣٢٣٨) اور زبيدي سے روايت ہے كہ ان سے زمرى نے بيان کیا' انہیں عنبیہ بن سعید نے خبر دی' انہوں نے ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا وہ سعید بن عاص بناٹھ کو خبردے رہے تھے کہ ابان بناٹھ کو حضور اكرم ملي الم المنظم مريد ير مدينه سے نجد كى طرف بھيجا تھا- ابو مريره ر والله نے بیان کیا کہ پھر اہان واللہ اور ان کے ساتھی آنحضور مالی کے خدمت میں حاضر ہوئ نیبر فتح ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے گھوڑے تک چھال ہی کے تھے' (یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی) ابو ہررہ ہواٹھ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول الله! غنيمت مين ان كاحصه نه لكائي- اس يرابان بناتر بول اك وبرا تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الغان کی چوٹی سے اتر آیا ے- آخضرت سلھا نے فرمایا ابان! بیٹھ جا! آخضرت سلھا نے ان لوگوں كاحصە نهيس لگايا ـ

٢٣٧ ٤ - حِدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ وَسَأَلَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَتَى النُّبيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ : لاَ تُعْطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِ، فَقَالَ: وَاعَجَبَاهُ لِوَبْرِ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ.

[راجع: ٢٨٢٧]

٤٢٣٨ وَيُذْكُونُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بخَيْبَوَ بَعْدَ مَهٰ ١ افْتَتَحَهَا وَإِنَّ خُوْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ قَالَ أَبَانُ : وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((يَا أَبَانُ اجْلِسُ)) فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : الضَّالُ السَّدرُ.

[راجع: ۲۸۲۷]

📝 🚉 این قوقل بزایشہ صحابی ہیں ابان بن سعید بزایشہ ابھی اسلام نہیں لائے تنے اور اسی حالت میں انہوں نے ابن قوقل بزایشہ کو شہید كليتيني كيا تفاله حفرت ابو بريره رايد كااثاره اس واقعه كي طرف تفا مرابان بن سعيد رايد كوان كي بيربات ببند نهيس آئي اور ان كي ذات يربيه نكته چيني كي- (غفرالله لسم اجمعين)

وبر ایک جانور بلی کے برابر ہوتا ہے۔ صان اس بہاڑ کا نام ہے جو حضرت ابو ہریرہ رہائتہ کے ملک دوس میں تھا۔ بعض سنحول میں

لفظ فلم يقسم لهم كے آگے يه الفاظ اور بي قال ابو عبدالله الصال السدر لين امام بخارى نے كما صال جنگلى بيرى كو كتے بير- يه تغيير اى نىخەكى بناء يرب، جن ميں بجائے داس صان كے داس صال ہے۔

٩ ٢٣٩ - حُدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنْ اللّهِي جَدِّي أَنْ اللّهِي جَدِّي أَنْ اللّهِي جَدِّي أَنْ اللهِ هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ : وَاعْجَبًا لَكَ وَبُرٌ تَدَادًا مِنْ لَانِي هُرَيْرَةً : وَاعْجَبًا لَكَ وَبُرٌ تَدَادًا مِنْ قَدُومٍ صَنَانِ يَنْعَى عَلَيْ إِمْرًا اكْرَمَهُ اللهِ يَبِدِي وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي بِيَدِهِ.

[راجع: ۲۸۲۷]

حضرت ابان بن سعید بولت کے کہنے کا مطلب بیہ تھا کہ میں نے ابن قوقل بولتہ کو اگر شہید کیا تو وہ میرے کفر کا زمانہ تھا اور استین اور اللہ تعالیٰ کا بیہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیہ بھی فضل ہوا کہ کفر کی حالت میں ان کے ہاتھ سے جمعے قتل نہیں کروایا جو میری افروی ذات کا سبب بنتا اور اب میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ المذا اب ایمی باتوں کا ذکر نہ کرتا بھتر ہے۔ آنخضرت مٹاہیم حضرت ابان بولتھ کے اس بیان کو من کر فاموش ہو گئے۔

اس سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شماب نے ' ان سے مورہ نے ' ان سے عائشہ بڑی ہے گئے ہے کہ نہی کریم ساتھ کے کا سے عروہ نے ' ان سے عائشہ بڑی ہوا نے کہ نبی کریم ساتھ کے کی صاحبزادی فاطمہ بڑی ہوا نے ابو بکر صدیق بواٹھ کے پاس کی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا آنحضور ساتھ کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالی نے مدینہ اور فدک میں عنایت فرمایا تھا اور خیبر کاجو پانچواں حصہ رہ گیا تھا۔ ابو بکر بڑھ نے نیہ جو اب دیا کہ آنحضرت ساتھ کے ان خود بی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغیبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا' ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے ' البتہ آل محمد ساتھ ہے اس مال سے کھاتی رہے گی اور میں خدا کی قتم جو صدقہ حضور اکرم ساتھ ہے بھوڑ گئے ہیں اس میں کی میں خدا کی قتم جو صدقہ حضور اکرم ساتھ ہے بھوڑ گئے ہیں اس میں کی قتم کا تغیر نہیں کروں گا' جس حال میں وہ آنحضور ساتھ ہے عمد میں قتم کا تغیر نہیں کروں گا' جس حال میں وہ آنحضور ساتھ ہے عمد میں قتاب بھی اس طرح رہے گا اور اس میں (اس کی تقسیم وغیرہ) میں'

میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گاجو آنحضور مٹھائیا کااپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بمرنے فاطمہ بہ اللہ کو پچھ بھی دینامنظور نہ کیا۔اس پر فاطمہ ابو بر رہا اللہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملا قات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی مختلو نہیں گی۔ فاطمہ بھی فیا آنحضور الله الم الح بعد جد مين تك زنده ربي جب ان كى وفات موكى تو ان کے شو ہر علی براللہ نے اسیس رات میں دفن کر دیا اور ابو بر براللہ کو اس کی خبر نمیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ بھنا جب تک زندہ رہیں علی بواجر پر لوگ بت توجہ رکھے رہے لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف ے چرے ہوئے ہیں- اس وقت انہوں نے ابو بر وہ اللہ سے صلح كرلينا اور ان سے بیعت کرلینا چاہا۔ اس سے پہلے چھ ماہ تک انہوں نے ابو بکر رہالتے سے بیعت نہیں کی تھی پھرانہوں نے ابو بکر بناٹھ کو بلا بھیجااور کہلا بهیجا که آپ صرف تنها آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں ان کوبیہ منظور نہ تھا کہ عمر بناتھ ان کے ساتھ آویں۔عمر بناٹھ نے ابو بکر بناٹھ ے کماکہ الله کی قتم! آپ تناان کے پاس نہ جانا۔ ابو بمر رہا تھ نے کما کیوں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں تو خداکی قتم ضرور ان کے یاس جاؤل گا۔ آخر آپ علی بناٹھ کے یمال گئے۔ علی بناٹھ نے خدا کو گواہ کیا' اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو بخشاہے 'سب کاہمیں اقرارہے جو خیروامیاز آپ کو الله تعالى نے ديا تھا ہم نے اس ميں كوئى ريس بھى نميں كى كيكن آپ نے مارے ساتھ زیادتی کی (کہ خلافت کے معاملہ میں ہم سے کوئی مثورہ نہیں لیا) ہم رسول اللہ ما اللہ علی کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپناحل سجھتے تھ (کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے) ابو بکر واللہ بران باتوں ے گریہ طاری ہو گیا اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول الله ماليا کی قرابت کے ساتھ صلہ رحی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلیلے میں جو

رسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنِي ابُوبَكُر انْ يَدْفَعَ إِلَى فاطِمَةَ مِنْهَا شَيْنًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى ابي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ فَلَمْ تُكَلَّمُهُ حَتَّى تُولِّيَٰتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اشْهُر، فَلَمَّا تُوفَّيَتْ دَلَنَهَا زَوْجُهَا عَلَيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٌّ مِنَ النَّاس وَجُهُ حَيَاةً فَاطِمَةً، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكُرَ عَلَيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْر وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْوِ أَنِ اثْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : لاَ وَالله لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَالله لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلَيٌّ فَقَالَ : إنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَصْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ الله وَلَمْ نَنْفَسْ عَلْيَكَ خَيْرًا سَاقَهُ الله إلَيْكَ وَلِكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكُلُّمَ أَبُوبَكُر قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِيَ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولَ ا لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنَّ اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس

سلسلہ میں جو راستہ میں نے حضور اکرم ملتی کیا کادیکھاخود میں نے بھی

اس کو اختیار کیا۔ علی بڑاٹھ نے اس کے بعد ابو بمر بڑاٹھ سے کماکہ دو پسر

کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظمری نماز سے فارغ ہو

کر ابو بکر بڑاتھ منبریر آئے اور خطبہ کے بعد علی بڑاتھ کے معاملے کا اور

ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کاذکر کیا اور وہ عذر بھی بیان کیاجو علی

بناٹنہ نے پیش کیا تھا پھر علی بناٹنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر

بناٹھ کا حق اور ان کی بزرگ بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انسوں نے کیا

ہے اس کاباعث ابو بمر براٹھ سے حسد نہیں تھا اور نہ ان کے اس فضل

و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالی نے اسیس عنایت فرمایا یہ بات

ضرور تھی کہ ہم اس معاملہ ٔ خلافت میں اپناحق سمجھتے تھے (کہ ہم ہے

مثورہ لیا جاتا) ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رہج

پنیا۔ مسلمان اس واقعہ پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے

درست فرمایا- جب علی ہوائٹر نے اس معاملہ میں بیہ مناسب راستہ

اختیار کرلیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی بڑاٹئر سے اور زیادہ

أَصِلَ مِنْ قَوَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَوَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيْهَا عَن الْحَيْرِ وَلَمْ أَتُرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلاُّ صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلَيٌّ لأبي بَكُر: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى ابُو بَكُر الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرَ فَتَشْهُذَ وَذَكُرَ شَأَنْ عَلَيُّ وَتَحَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إَلَيْهِ ثُمُّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَيٌّ فَعَظُّمَ حَقٌّ أَبِي بَكُر وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أبي بكر، وَلاَ إِنْكَارًا لِلدِّي فَضَّلَهُ اللهِ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيْبًا فَاسْتَبَدُّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى ۗ قَرِيْبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمرِ بِاالْمَعْرُوْفِ.

[راجع: ٣٠٩٢، ٣٠٩٣]

محبت كرنے لگے جب ديكھاكه انهول نے اچھى بات اختيار كرلى ہے۔ تربید ملم کی روایت میں ہے کہ حفرت علی بھاللہ اپنے خطبہ کے بعد اٹھے اور حفرت ابو بکر بھاللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی- ان کے سیسین کے بیت کرتے ہی سب بنوہاشم نے بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر بڑاٹھ کی خلافت پر تمام صحابہ بڑیاتھ کا اجماع ہو گیا۔ اب جو ان کی خلافت كو صحيح نه سمجه وه تمام صحابه رين ما مخالف ب اور وه اس آيت كى وعيد شديد مين داخل ب- ﴿ وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِينَ نُولِهِ مَاتَوَلِّي ﴾ (نساء: ١١٥) ابن حبان نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بڑاٹھ نے حضرت ابو بکر بڑاٹھ کے ہاتھ پر شروع ہی میں بیعت کرلی تھی۔ بیہ تی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے تو اب مکرر بیعت تاکید کے لیے ہو گ۔

٢٤٧ - حدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

(۲۲۴۲) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے حرمی نے بیان کیا 'کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما کہ مجھے عمارہ نے خردی ' انہیں عکرمہ نے اور ان ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کما کہ اب تھجوروں سے ہمارا جی بھرجائے گا۔

تھجوروں کی بیدادار کے لیے خیبر مشہور تھا۔ ای لیے حضرت عائشہ بھینیا کہ خوشی ہوئی کہ فتح خیبر کی وجہ سے مدینہ میں تھجوریں بکفرت آنے لگیں گی۔

٤٢٤٣ - حدَّثَنا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرُّةُ بْنُ حُبَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما قَالَ : مَا شَبْغُنَّا حَتَى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

(۳۲۳۳) ہم سے حسن نے بیان کیا 'کما ہم سے قرہ بن حبیب نے بیان کیا 'کما ہم سے عبدالرحلٰ بن عبدالله ابن دینار نے بیان کیا ان ے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھی ان نے بیان کیا کہ جب تک خیبرفتح نهیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔

فتح نیبر کے بعد مسلمانوں کو کشادگی نعیب ہوئی وہاں سے بھوت مجوریں آنے کیس- نیبر کی زمین مجوروں کی پیداوار کے لیے

## باب نى كريم ماۋيدم كاخيبروالول بر تخصيل دار مقرر فرمانا

(۳۵، ۲۲۳۳) م سے اساعیل نے بیان کیا کماکہ محصے امام مالک نے بیان کیا'ان سے عبدالجیدین سیل نے 'ان سے سعیدین مسیب نے اور ان سے ابوسعید خدری بوائد اور ابو جریرہ بوائد نے کہ نی کریم ما الله الله الله معالى (سواد بن غربيه بنافته) كو خيبر كاعال مقرر كيا- وه وہال سے عدہ قتم کی محبوریں لائے تو آخضرت سال کیا نے ان سے دریافت فرمایا که کیا خیبری تمام محجوری ایسی بین؟ انهوں نے عرض کیا نهیں خدا کی قتم یارسول اللہ! ہم اس طرح کی ایک صاع تھجور (اس ے خراب) دویا تین صاع مجور کے بدلے میں ان سے لے لیت ہیں۔ آخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو الکہ (اگر اچھی محجور لانی ہوتو) ساری محجور پہلے درہم کے بدلے جے ڈالا کرو' پھران دراہم سے اچھی کھور خریدلیا کرو-

(۲۲۲۷ - ۲۲۲۷) اور عبدالعزیز بن محد نے بیان کیا ان سے عبدالمجید نے بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید اور ابو ہریرہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے انسار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خیبر بھیجا اور انسیں وہاں کا عامل مقرر کیا اور عبدالجیدے روایت ہے کہ ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے ابو ہریرہ بوالتہ اور ابوسعید بوالتی نے اس طرح نقل کیا

#### و ٤- باب اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ 🖓 عَلَى أَهْلُ خَيْبَرَ

٤٧٤٥،٤٧٤٤ -حدُثَنا إسْمَاعِيلُ قَال حَدَّثِنِي مَالِكَ عَنْ عَبْدٍ الْمَجيدِ بْنِ سُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّئُ عِنْ ابِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خِيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) فَقَالَ ۚ لِا وَا لله يَا رَسُولَ الله إنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنَ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ ﴾ ((لا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدُّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغُ بِالدُّرَاهِمِ جَنِيبًا)).

[راجع: ۲۲۰۱ ۲۲۰۱]

٤٧٤٧،٤٢٤٦ وَقُالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ اللَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْزَةَ حَدُثَاهُ أَنَّ النَّسِيُّ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمْرَهُ عَلَيْهَا وَعَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ عَنْ ابي صَالِحِ السُّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ. [راجع: ٢٢٠١، ٢ أُ٠ ٢٢]

خيبر كے بہلے عال حضرت سواد بن غزيد نامي انساري باتھ مقرر كئے سے سے يى وہال كى مجوري بطور تحفد لائے سے جس پر



آخضرت مل المان في ان كو ذكوره بالابدايت فرائي-١ ٤ - باب مُعَامَلَةِ النبيُّ 🕮 أهْلَ خُيْبَرَ

٤٧٤٨ حدُّكناً مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ خَدُّنَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عِنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْظَى النَّبِــــيُّ 🕮 خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمُلُوهَا وَيَزْرُعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.[راحع: ٢٢٨٥]

آدموں آدھ پر معالمہ کرنا اس مدیث سے درست قرار پایا۔ ٢ ٤ - باب الشَّاةِ الَّتِي مُسُمَّتُ لِلنَّبِيِّ

الله بخُيْبَرَرَوَاهُ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةً ﴿

عَن النَّبِيُّ 🗱 ٤٧٤٩ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا لُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ شَاةٌ فِيهَا سَمٍّ.

[راجع: ٣١٦٩]

ورت مینے اور مینے والی زین بنت مارث سلام بن مقلم میودی کی عورت متی اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ آتحضرت ساتھ اور دست سيني كاكوشت بت بند ب- اس في اى من خوب زمر طايا- آب في ايك نواله چك كر تحوك ديا- بشربن براء بزائر كما مك وه م مے ورسرے صحابہ بھی کو آپ نے منع فرمایا اور بتلا دیا کہ اس میں زہر الله موا ہے۔ بیعی کی روایت میں ہے کہ آپ لے اس عورت كو بلاكر يوچها وه كف كل يس نے يه اس ليے كياكه اكر آپ سے رسول بين تو الله آپ كو خركر دے گا اگر آپ جموف بين تو آپ کا مرنا بھتر ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے جب بشرین براء بھٹھ زہر کے اثر سے مرگئے تو آپ نے اس عورت کو بشر بھٹھ کے وارثوں کے حوالہ کرویا اور انموں نے اس کو قتل کرویا (اس حدیث سے یہ مجمی لکلا کہ زہردے کرمار ڈالنامجمی قتل عمر ہے اور اس میں تصاص لازم آتا ہے اور حنیہ کارد ہوا جو اسے قتل بالسب کتے ہیں اور قصاص کو اس میں ساقط کرتے ہیں- (وحیدی)

٣٤- باب غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثُةً باب غزوهٔ زید بن حارثهٔ کابیان

كيں۔ يلے نود كى طرف كر بوسليم كى طرف كر قريش كے قافلوں كى طرف جس ميں ابوالعاص بن رتھ باتھ آتخسرت

## باب خیبروالوں کے ساتھ ني كريم ماني ما كامعالمه طے كرنا

(۳۲۴۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے حبداللہ نے بیان کیا کہ می كريم الليام في فيراكي زين وبافات وبال كي يموديول كي باس على رہے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور او کیں جو تیں اور انہیں ان كى يداواركا آدهاحمه في كا-

باب ایک بکری کا کوشت جس میں نی کریم مان کا کو خیبر میں زمردياً كيا تما-اس كوعروه نے عائشہ رہی فیاسے اور انہوں نے نی کریم ماٹھ اے روایت کیا ہے۔

(٣٢٣٩) ہم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كما ہم سے ليث في بیان کیا' ان سے سعید نے بیان کیا' ان سے ابو مررہ بناتھ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتے کے بعد نی کریم مٹائیا کو (ایک یمودی عورت کی طرف ے) بری کے گوشت کابریہ پیش کیا گیاجس میں زہر ملا ہوا تھا۔

س الله کے داماد قید ہو کر آئے تھے۔ پھر بنو تعلیہ کی طرف کیر حسی کی طرف کیروادی القری کی طرف کیری فزارہ کی طرف حافظ نے کما امام بخاری کی مراد یہاں میں آخری غزوہ ہے۔ اس میں بوے بوے مهاجرین اور انصار شریک تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر' حضرت عمر' ابوعبیدہ' سعد' سعید اور قبادہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجھین۔

( ۲۵۰ م سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ بن سعید نے بیان • ٤٧٥ - حدُّثنا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا کیا کما ہم سے سفیان توری بوالحد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عَبْدُ الله ابْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر بی منا نے بیان کیا کہ ایک ا لله عَنْهِما قَالَ أَمْرَ رَسُولُ الله 🦓 أَسَامَةَ جماعت كا امير رسول الله مطيل في اسامه بن زيد بي الله النايا- ان كي عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إمَارَتِهِ فَقَالَ: ((إنَّ امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آمخضرت سٹھیا نے فرمایا کہ طَعَنُوا فِي إمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إمَارَةِ أَبِيهِ آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی امارت بر اعتراض کر چکے ہو- حالا نکہ خداکی قتم وہ امارت کے مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ الله لَقَدْ كَانْ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَخَبُ النَّاسِ إِلَىَّ مستحق اور اہل تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيُّ بَعْدَهُ)). جس طرح یہ اسامہ بڑاٹنہ ان کے بعد مجھے سب سے زبادہ عزیز ہے۔

[راجع: ٣٧٣]

آئی ہے گئے۔ اس طعنہ کرنے والوں کا سردار عیاش بن ابی رہیدہ تھا وہ کھنے لگا آنحضرت سٹھیلم نے ایک لڑے کو مهاجرین کا افسر بنا دیا ہے۔

اس پر دو سرے لوگ بھی گفتگو کرنے گئے۔ یہ خبر حضرت عمر بڑاٹھ کو پینچی۔ انہوں نے ان لوگوں کا رد کیا اور آنحضرت سٹھیلم کو اطلاع دی۔ آپ بہت خفا ہوئے اور یہ خطبہ فہ کورہ سایا۔ اس کو جیش اسامہ کہتے ہیں۔ مرض الموت میں آپ نے وصیت فرمائی کہ اسامہ کا لشکر روانہ کر دینا۔ اسامہ بڑاٹھ کے سردار مقرر کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ ان کے والد ان کافروں کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ اسامہ کی دلجوئی کے علاوہ یہ بھی خیال تھا کہ وہ اپنے والدکی شمادت یاد کر کے ان کافروں سے دل کھول کر لڑیں گے۔ (اس حدیث سے اسامہ کی دلجوئی کے علاوہ یہ بھی خیال تھا کہ وہ اپنے والدکی شمادت یاد کر کے ان کافروں سے دل کھول کر لڑیں گے۔ (اس حدیث سے یہ بھی نکان کے ہوئے ہوئے دو اس کے موان کی سرداری جائز ہے۔ کیونکہ ابو بکر اور عمر جہنے چیفا اسامہ بڑاٹھ سے افضل تھے۔

٤٤ – باب عُمْرَةِ الْقَضَاء

باب عمره قضا كابيان

اں کو عمرہ قضااس لیے کتے ہیں کہ یہ عمرہ اس قضایعی فیصلے کے مطابق کیا گیا تھا جو آپ نے قریش کے کفاروں کے ساتھ کیسیسی کیا تھا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگلے عمرے کی قضا کا عمرہ تھا کیو نکہ اگلا عمرہ بھی آپ کا پورا ہو گیا تھا کو کافروں کی مزاحمت کی وجہ سے اس کے ارکان بجا نہیں لا سکے تھے۔ حضرت انس بڑاتھ والی روایت کو عبدالرزاق اور ابن حبان نے وصل کیا ہے۔ اس عمرہ اللہ بن رواحہ بڑاتھ آنحضرت ساتھ کے سامنے شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے کہا عبداللہ تم آنحضرت ساتھ کے سامنے شعر پڑھتے دو یہ کافروں پر تیروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وہ اشعاریہ تھے۔

| سبيله  | عن  | الكفار  | بنی  | خلوا |
|--------|-----|---------|------|------|
| تنزيله | فی  | الرحممن | انزل | قد   |
| سبيله  | فی  | القتل   | خيو  | بان  |
| تاويله | على | قتلناكم |      | نحن  |



كما قتلناكم على تنزيله و تذهل الخليل من جليله يا رب! الى مومن بقيله

ترجمہ: اے کافروں کی اولاد! آخضرت مٹی کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ان پر اپنا پاک کلام اتارا ہے اور ہم تم کو اس پاک کلام کے موافق قتل کرتے ہیں۔ یہ قتل اللہ کی راہ یس بہت ہی حمرہ قتل ہے۔ اب اس قتل کی وجہ سے ایک دوست اپنے دوست سے جدا ہو جائے گا۔ یا اللہ! یس نبی کریم مٹی کیا کے فرمودہ پر ایمان لایا ہوں۔

انس بوالله نے نی کریم الکھاسے اس کاذکر کیا ہے۔

(۲۲۵۱) محم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابواسال نے اور ان سے براء جا فر نے بیان کیا کہ نی کریم مالی الم اے ذی قعدہ میں عمرہ کا حرام باند حا۔ مدوالے آپ ك كمه مين داخل مونے سے مانع آئے۔ آخر معابرہ اس ير مواكم (آئنده سال) مكه مين تين دن آپ قيام كريجة جين معامره يول لكها جانے لگا "مي وہ معلمه ب جو محمد رسول الله سائيل في كيا كفار قريش كنے لگے كه جم يه تتليم نيس كرتے- اگر جم آپ كوالله كارسول مانتے تو روکتے ہی کیوں' آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا که میں الله کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبدالله بھی ہوں' پھر علی بڑاتھ سے فرمایا کہ (رسول اللہ کالفظ مطاوو) انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں خدا کی قتم! میں یہ لفظ کھی نہیں مٹاسکتا۔ آنحضرت النہایا نے وہ تحريراي التي الته ميل لي ل - آپ لكسانسي جائے تصليكن آپ ا اس کے الفاظ اس طرح کر دیجے "بیہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وہ ہتصیار لے کر مکہ میں نہیں آئیں گے-البتہ الی تلوار جو نیام میں ہو ساتھ لا سکتے ہیں اور بد کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ان ك ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ نہيں لے جائيں گے۔ لیکن اگر ان کے ساتھیوں میں ہے کوئی مکہ میں رہنا جاہے گاتو وہ اسے نہ روکیں مے" پرجب (آئندہ سال) آپ اس معاہدہ کے مطابق کم میں داخل ہوئے (اور تین دن کی) مرت پوری ہو گئی تو مکہ والے علی ر والله ك ياس آئے اور كماكيد اين ساتھى سے كموكد اب يهال سے

ذَكَرَهُ أَنسٌ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ ٢٥١ - حدَّقيي عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إسْرَالِيلَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ في ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى اهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ آيَام، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله قَالُوا: لاَ نُقِرُ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ ا لله مَا مِنعَناكَ شَيْنًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله فَقَالَ: ﴿﴿أَنَا رَسُولُ اللهُ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله))، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ((امْحُ رَسُولَ ا لله)) قَالَ عَلِيٌّ: لاَ وَا لله لاَ أَمْحُوكَ آبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبَ فَكَتَبَ ((هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ السُّلاَحَ إلا السُّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بَأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا))، فَلَمَّا دَخَلِهَا وَمَضَى الأَجَلُ أتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا : قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عُنَّا على جائيں كونكه مرت يورى مو كئى ب-جب آخضرت ما الله مكه ے نظے تو آپ کے چھے حمزہ روالت کی بٹی چھا چھا کہتی ہوئی آئیں۔ علی بن انسیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ بھی ہے یاس لائے اور کما كداية بيكاكى بي كول اوي اس ايتاآيا مون على زيد جعفركا اخلاف ہوا۔ علی والت کے کماکہ میں اے اپنے ساتھ لایا ہوں اور ب ميرے بچا كى لاكى ہے۔ جعفر واقع نے كماك يه ميرے بچاكى لاكى ہ اوراس کی خالہ میرے تکار میں ہیں- زید دہات کمایہ میرے ہمائی کی اوک ہے لیکن آنخضرت التا کیا نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرملیا (جو جعفر والد کے الحاج میں تھیں) اور فرمایا خالہ مال کے ورج میں ہوتی ہے اور علی روائد سے فرملیا کہ تم محص ہو اور میں تم سے موں ، جعفر بوائد سے فرملیا کہ تم صورت و شکل اور عادات و اظاق دونول میں مجھ سے مشابہ ہو اور زیر جائے سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور مارے مولا ہو۔ علی واللہ نے آخضرت مائج سے عرض کیا کہ حزہ والله كل ماجزادى كو آب است نكاح من لي لين ليكن آب فرمايا کہ وہ میرے رضای بھائی کی اڑکی ہے۔

فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَنَّهُ انْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمَّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ : دُونَكِ ابْنَةَ عَمَّكِ، حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدُ وَجَعْفُو ۗ قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا اخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ: هِيَ الْبَنَّةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْنِي وَقَالَ زَيْدُ النَّهُ أَحِي فَقَضَى بِهَا النَّبِي ﴿ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: ((الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ)) وَقَالَ لِعَلِيٌّ ((أنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ)) وَقَالَ لِجَعْفُو: ((أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي)) وَقَالَ لِزَيْدٍ: ((أنْتَ اخُونَا وَمَوْلاَنَا)) وَقَالَ عَلِيُّ الْأ تَنَزَوْجَ بِنْتَ حَمْزَةَ قَالَ : ﴿ (إِنَّهَا الْنَهُ اخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ)). [راجع: ١٧٨١]

ذكرے باب سے مي وجہ مطابقت ہے۔

امام ابوالولید باجی لے اس مدیث کامطلب کی بیان کیاہے کہ کو آپ لکستا نیس جائے تھے مر آپ نے معجزہ کے طور پر اس وقت لکھ دیا۔ قطلانی نے کماکہ حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ آنخضرت مٹھیا نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور آپ اچھی طرح لکمنا نسیں جائے تھے۔ آپ نے حضرت علی بواٹھ سے فریلا رسول اللہ کا افظ کمال ہے انسوں نے بتا دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے میث دیا چر وہ کاغذ حضرت علی بواٹند کو دے دیا انہوں نے مجربورا صلح نامہ لکھا اس تقریر پر کوئی اشکال باتی ند رہے گا۔ جافظ نے کما اس مدیث ہے حفرت جعفر بنات کی بدی فضیلت نکل- خصائل اور سیرت میں آپ رسول اللہ النظام سے مشامت تامد رکھتے تھے۔ یہ لڑی حفرت جعفر والله كان كى الله كان كى ياس رى ، جب وه شهيد موئ تو ان كى وصيت كى مطابق عطرت على والله كى ياس رى اور ان عى كى ياس جوان ہوئی۔ اس وقت صفرت علی واللہ نے آنخضرت النظام سے اللح کے لیے کماتو آپ نے بید فرمایا جو روایت میں موجود ہے۔

٢٥٧ ٤ - حدَّني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثَنَا (٣٢٥٢) محمد على رافع في بيان كيا كما بم ب مرتح فيان کیا کما ہم سے قلع نے بیان کیا- (دو سری سند) اور جمع سے محمد بن حین بن ایراجم نے بیان کیا کما کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ملیع بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن

سُرَيْجٌ حَدُّلْنَا فُلَيْحٌ وَحَدُّلَتِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدُّثُنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ

إغُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْش بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَجَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إلاَّ مَا أَخَبُوا فَاغْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَحْرُجَ فَخَرَجَ

عمر بی الله علی الله می الله می الله می الله می الله الله می ا قریش نے بیت اللہ پنینے سے آپ کو روکا۔ چنانچہ آخضرت سال کیا نے انیا قرمانی کا جانور حدیدیه میں ہی ذرئے کر دیا اور وہیں سربھی منڈوایا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئدہ سال عمرہ کر سکتے ہیں لیکن (نیام میں تکواروں کے سوا اور) کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لاسکتے اور جتنے دنوں مکہ والے چاہیں گے' اس سے زیادہ آپ وہاں ٹھر نمیں سکیں گے۔ اس لي آنخضرت ملتي إلى أئتده سال عمره كيا اور معابده ك مطابق مكه میں داخل ہوئے۔ تین دن وہال مقیم رہے۔ پھر قریش نے آپ سے جانے کے لیے کمااور آپ کمت یے آئے۔

۔ لیٹ کی ایفائے عمد کا نقاضا بھی میں تھا جو آنخضرت میں آجا نے پورے طور پر ادا فرمایا اور آپ صرف تین دن قیام فرماکراپنے بیارے کیٹ کیٹ کیا۔ لتينيج اقدى شركمه كو چوو لركر واپس آگئے- كاش! آج مجى مسلمان أپ وعدول كى الى بى پابىدى كريں تو دنيا ميں ان كى

قدرومنزلت بهت بردھ سکتی ہے۔

٤٢٥٣ - حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخِلْتُ أَنَا وَعُرُواَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمُّ قَالَ: كُم اغْتَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ أَرْبَعًا إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. [راجع: ١٧٧٥]

٤٢٥٤ - ثُمُّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ : يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّهِسِيُّ 🕮 اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرِ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ مَا اغْتَمَرَ الَّذِيُّ ﴿ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

[راجع: ١٧٧٦]

. (٣٢٥٣) محص عثان بن الى شيب نيان كيا كما بم عجرين عبدالحميد نے بيان كيا كما ان ت منصور ابن معتمر نے ان سے مجابد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں واخل ہوئ تو حضرت ابن عمر بي الا حضرت عائشہ رفي الله ك حجره ك زويك بيشك موے تھے۔ عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم مٹن کیا نے کل کتنے عمرے ك يقي حضرت ابن عمر في الله الله عار- اور ايك ان يس رجب میں کیاتھا۔

(٣٢٥٣) پرجم نے ام المؤمنين حفرت عائشہ ري فياك (اي محر میں) مواک کرنے کی آواز سی توعوہ نے ان سے بوچھا' اے ایمان والوں کی مال! آپ نے سام یا نہیں ابوعبدالرحمٰن (عبدالله بن عمر جَهُوا ) كت بي كه حضور التي إلى في حار عمر ي ك تفي ام المؤمنين رضى الله عنهان كماكم آخضرت التي المجاب مي عمره كياتو عبدالله بن عمر الماظ آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے رجب میں کوئی عموہ نہیں کیا۔

تربیر من است عائشہ بھی ایک یہ بات من کر حضرت این عمر بھی افا فاموش ہو گئے۔ اس سے حضرت عائشہ بھی ان کی بات کا مع مونا النہ بھی است کا مع مونا

ثابت موا- (قطلاني)

١٩٥٥ حدثناً على بن عبد الله حدثنا مفيان عن إسماعيل بن أبي خالد سميع ابن أبي أوفى يقول : لَمّا اغتمر رَسُولُ الله الله سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يُؤدُوا رَسُولَ الله .

[راجع: ١٦٠٠]

(۳۲۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا ان سے اساعیل بن ابی خالد نے انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفی برائر سے سا وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ مائی اللہ مائی اللہ مائی اللہ مائی اللہ مائی اللہ مائی کے اوکوں اور مشرکین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ آپ کو کوئی افرانہ دے سکیں۔

صلح صدیب کے بعد یہ عمرہ دوسرے سال کیا گیا تھا' کفار کمہ کے قلوب اسلام اور پنیبراسلام کی طرف سے صاف نہیں تھے' مسلمانوں کو خطرات برابر لاحق تھے۔ خاص طور پر حضور مان کے کا عفاقت مسلمانوں کے لیے ضروری تھی۔ روایت میں ای طرف اشارہ

(۲۲۵۲) ہم ہے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم ہے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان ہے ایوب ختیانی نے 'ان ہے سعید بن جیر نے اور ان ہے حفرت عبداللہ بن عباس بھ شائے کہ جب نی کریم ملی کیا میں معلبہ میں تشاہ کے ساتھ (عموہ کے لیے مکہ) تشریف لاے تو مشرکین نے ' کما کہ تمہارے بہل وہ لوگ آرہے ہیں جنیں یثرب (مدینہ) کے بہلے تین چکروں میں اکر کر چلا جائے اور رکن یمانی اور جراسود بخار نے کم دول میں اکر کر چلا جائے اور رکن یمانی اور جراسود کے بہلے تین چکروں میں اکر کر چلا کا حکم کے درمیان حسب معمول چلیں۔ تمام چکروں میں اکر کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کس سے (امت پر) دشوار نہ ہو جائے اور مماد بن سلمہ نے ایوب سے اس مدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے اس مدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے۔ ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے ابن عباس بھی شائے اس کیا کہ جب آخضرت میں ہی اس مال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرکین نہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قعیقعان کی طرف مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قعیقعان کی طرف مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قعیقعان کی طرف مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قعیقعان کی طرف مشرکین تمہاری قوت کو دیکھیں۔ مشرکین جبل قعیقعان کی طرف

تعیقعان ایک بہاڑ ہے وہاں سے شامی دونوں رکن عقبہ کے نظر پڑتے ہیں بمانی رکن نظر نہیں آتے۔

(٣٢٥٤) مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیب

٢٥٧ ٤ - حدَّثني مُحَمَّدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْن

نے 'ان سے عمرو بن دینار نے 'ان سے عطاء ابن الی رباح نے اور

ان سے ابن عباس بھی ان نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیل نے بیت اللہ

کے طواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرکین کے

(٣٢٥٨) مم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب

نے بیان کیا 'کما ہم سے ابوب نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان

سے حضرت ابن عباس می او نے بیان کیا کہ جب نبی کریم ماتی الے ام

المؤمنين ميموند ريم أيا عن الكاح كياتو آپ محرم تھ اور جب ان سے

خلوت کی تو آپ احرام کھول کیے تھے۔ میمونہ رہی نیا کا انتقال بھی ای

سامنے اپن طاقت دکھانے کے لیے کی تھی۔

عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى النُّبِيُّ اللَّهِ الْمَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُ [راجع: ١٤٤٩]

موند ھے ہلتے ہوئے اکر کر چلنا اس کو رمل کتے ہیں جو اب بھی مسنون ہے۔

٤٢٥٨ حدَّثَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنِّي بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَمَاتَتْ بَسَرِفَ.

أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَالُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاء.

[راجع: ١٨٣٧]

[راجع: ١٨٣٧] ٤٢٥٩ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ

(١٣٢٥٩) امام بخاري روايت في اور ابن اسحال في روايت من بي اضافه كياب كه مجه سے ابن الى تجج ---- اور ابان بن صالح في بيان کیا ان سے عطاء اور مجابد نے اور ان سے این عباس بی اے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا نے حضرت میموند رہی فیا سے عمرہ قضاء میں نکاح

والتر نے بی میوند رضی الله عنها کا نکاح آخضرت التی اے کیا۔ مرف کمدے وس میل کے فاصلہ پر ایک موضع ہے۔ سند ا الله میں حضرت میموند بھی این جگد انتقال فرمایا- احادیث ذکورہ بالا میں کمی ند کمی پہلو سے عمرہ قضا کا ذکر ہوا ہے- باب سے یی وجه مطابقت ہے۔ رال وغیرہ وقتی اعمال تھے محربعد میں ان کو بطور سنت برقرار رکھاگیا تاکہ اس (وقت کے حالات مسلمانوں کے زائن میں تازہ رہیں اور اسلام کے غالب آنے پر وہ خدا کا شکر اوا کرتے رہیں۔ عمرہ قضا کابیان چیچے مفصل گزر چکا ہے۔

مقام سرف میں ہوا۔

٥ ٤ - باب غَزْوَةِ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ باب غزوهٔ مویة کابیان جو سرزمین شام میں سنہ ۸ھ میں ہوا

موجہ بیت المقدس سے دو منزل کے فاصلہ پر بلقاء کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ یمال شام میں شرحیل ابن عمرو غسانی قیصر کے حاكم نے رسول كريم الني الله كا ايك قاصد حرت بن عمير والله ناى كو قتل كر ديا تقا- بيا سند ٨هه ماه جمادى الاول كا واقعد ب كدرسول كريم ، ٢٦٠ عد تُنا أخمَدُ حَدُثَنا ابْنُ وَهْبِ (٢٢٧٠) مم ع احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم ع عبدالله بن

عَنْ عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاُلِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنْ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ انَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ۚ قَبِيلٌ فَقَدَدُتُ بِهِ حَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَصَرَبَةٍ يُئِسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ.

وہب نے بیان کیا' ان سے عمرو بن حارث انصاری نے' ان سے سعید بن ابی ہلال نے بیان کیا اور کہا کہ جمھے کو نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر بنی ہیا نے خبر دی کہ اس غزوہ موجہ میں حضرت جعفر طیار بڑاتھ کی لاش پر کھڑے ہو کرمیں نے شار کیا تو نیزوں اور تکواروں کے پچاس زخم ان کے جم پر تھے لیکن پیچھے یعنی پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔

[راجع: ٢٦٠٤]

[طرفه في: ٤٢٦١].

آ اس مدیث سے صاف طاہر ہوا کہ رسول کریم مٹھ آج اگر غیب دال ہوتے تو ہرگزید نقصان نہ ہونے دیتے اور پہلے ہی شمداء سیسی کیام کو امیر بننے سے روک دیتے مگر غیب دال صرف اللہ ہی ہے۔

(۲۲۱۲) ہم سے احربن واقد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے ایوب ختیانی نے 'ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے حمید سے دسول اللہ سے کیا کہ رسول اللہ سے کیا ہے۔

٢٦٢ ٤ - حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدُّثَنَا حَمَّدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رَ هِلاَلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النَّبِيُّ

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيبَ ثُمُّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الله حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ.

[راجع: ١٢٤٦]

زید' جعفراور عبدالله بن رواحه بئ فیم کی شمادت کی خبراس وقت صحابہ رہی ایک کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ فرماتے جارہے تھے کہ اب زید رہاتئہ جھنڈا اٹھائے ہوئے میں 'اب وہ شہید کر دیئے گئے 'اب جعفر بناٹئز نے جھنڈااٹھالیا' وہ بھی شہید کر دیئے گئے۔ اب ابن رواحہ رہائٹر نے جھنڈ ااٹھالیا' وہ بھی شہید كردية كئه آخضرت اللهام كا أنكهون سے آنسو جاري تھے- آخر الله کی تکواروں میں سے ایک تکوار خالد بن ولید بناٹنز نے جھنڈا اینے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔

لَّلْتُنْ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ بذريعه وي يه سارے حالات معلوم مو كئے تھے۔ آپ غيب وال نيس تھے۔ واقعه كى تفصيل يد ہے كه حضرت جعفر راتھ اس جنگ میں دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھاہے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ دشمنوں نے اس کو بھی کاٹ ڈالا' وہ شمید ہو گھے۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو جنت میں دو بازو پر ندے کی طرح کے بخش دیے ہیں' وہ ان سے جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ لفظ طیار کے معنی اڑنے والے کے ہیں۔ ای سے آپ کو جعفر طیار بناتھ کے نام سے پکارا گیا' رضی اللہ عنہ وارضاہ- حضرت جعفر رواتھ کے دو بیٹے عبداللہ اور محمد نامی تھے۔ آنخضرت ساتھ اللہ نا پر بری شفقت فرمائی- موی ابن عقبہ نے مفازی میں ذکر کیا ہے کہ یعلی بن امیہ اہل مونہ کی خبر لے کر خدمت نبوی میں عاضر ہوئے- آنخضرت ساتھیا نے ان سے فرمایا کہ اگرتم چاہو تو موید والوں کا حال مجھ کو ساؤ ورنہ میں خود ہی تم کو ان کا پورا حال سنا دیتا ہوں- (جو اللہ نے تممارے آنے سے پہلے جھے کو وی کے ذریعہ بالا دیا ہے) چنانچہ خود آپ نے ان کا پورا حال بیان فرما دیا جے س کر یعلی بن امیہ کہنے گئے کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے اہل موج کے حالات سانے میں ایک حرف کی بھی کی نہیں چھوڑی

(٣٢٧١س) ہم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا، كما ہم سے عبدالوہاب بن عبدالجيد نے بيان كيا كماكه ميں نے كيلى بن سعيد سے سنا كماكه مجھے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے خبر دی' کہا کہ میں نے حضرت عائشہ ر رہے ہے سنا انہوں نے بیان کیا زید بن حارثہ ، جعفر بن ابی طالب اور عبدالله بن رواحه مِن ﷺ كي شمادت كي خبر آئي تھي' آخضرت مُن آيلام بيھے ہوئے تھے اور آپ کے چرے سے غم ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ میں دروازے کی دراڑ سے جھانگ کر و كيه ربى تقى- ات مين ايك آدى في آكر عرض كيايارسول الله! جعفر بناتند کے گھر کی عور تیں چلا کررورہی ہیں۔ آنحضور ملتا پیلم نے تھم

ے- آپ کابیان حرف بہ حرف صحیح ہے- (قطلانی) ٣ ٢ ٢ ٢ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَاب قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَتَني عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ ا لله بْن رَوَاحَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ الله اللهُ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أُطُّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولَ الله إِنَّ نِسَاءَ

دہا کہ انہیں روک دو۔ بیان کہا کہ وہ صاحب گئے اور پھرواپس آکر کہا کہ میں نے انہیں روکا اور یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی' پھراس نے بیان کیا کہ حضور مانہا نے پھر منع کرے کے لیے فرمایا۔ وہ صاحب پھرجا کر واپس آئے اور کمافتم خدا کی وہ تو ہم پر عالب آگئی ہں۔ حضرت عائشہ رہی نیاں کرتی تھیں کہ حضور ماتی جا نے ان سے فرمایا کہ پھران کے منہ میں مٹی جھونک دو-ام المؤمنین ر رہے ہیں ہے۔ بیان کیا' میں نے کہا' اللہ تیری ناک غبار آلود کرے نہ تو تو عورتوں کو روک سکا نہ تو نے رسول اللہ ملٹھیام کو تکلیف دینا ہی چھوڑا۔ (نوحہ کرنے کی انتہائی برائی اس مدیث ہے ثابت ہوئی) (٣٢٩٣) مجھ سے محدین ابی بکرنے بیان کیا کماہم سے عمرین علی نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے عامر شعبی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماجب جعفر بن الی طالب رضی الله عند کے بیٹے کے لیے سلام بھیجے توالسلام علیک یاابن ذی

جَعْفُر قَالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ انْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطعْنَهُ قَالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَاللَّهَ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهِ أَنْفَكَ فَوَ اللهِ مَا أنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعِنَاء. [راجع: ١٢٩٩]

٤٣٦٤ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيًّا ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ : السَّلاَمُ عَلْيَكَ يَا ابْنَ **ذِي الْجَنَاحَيْن**. [راجع: ٣٧٠٩]

اے دو پرول والے کے بیٹے! تم پر سلام ہو جیو ، حضرت جعفر بڑا تھ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔

عن حقیقتھا (فتح الباری) یعنی جب ان پرول کی کیفیت کے بارے میں کوئی خبر ثابت نہیں تو ہم ان کی حقیقت کی بحث میں نہیں پڑتے

الجناحين كتتي

بلكه جيسا حديث ميں وارد ہوا' اس پر ايمان لاتے ہيں-٤٢٦٥ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنُ أَبِي حِازِم قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَما بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ.

[طرفه في : ٤٢٦٦].

٤٢٦٦ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ،

(۲۲۷۵) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیمینہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الی خالد نے' ان سے قیس بن الی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خالدین ولید بڑاٹنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ مونہ میں میرے ہاتھ سے نو تکواریں ٹوٹی تھیں۔ صرف ایک یمن کابناہوا جو ڑے کھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا۔

(٢٢٧١) مجھ سے محد ين مثنيٰ نے بيان كيا كما بم سے يجيٰ بن سعيد قطان نے بیان کیا' ان ۔ سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا' کہا کہ میں نے خالد بن ولید بڑاتئو سے

سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ موجہ میں میرے ہاتھ سے نو تلوارس

ٹوئی تھیں' صرف ایک یمنی تیغہ میرے ہاتھ میں ہاقی رہ گیا تھا۔

قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقٌ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ.

[راجع: ٤٢٦٥]

یہ حضرت خالد بھاٹنے کی کمال بمادری دلیری اور جرأت کی دلیل ہے۔

27٦٧ - حدّثنى عِمْرَانُ بْنُ مَسْيَرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهِما قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَنْهما قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاحَدَّهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاحَدَهُ وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ افَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْنًا إلاَّ قِيلَ لِي آنَتَ كَذَلِكَ. [طرفه في : ٢٦٨٨].

فضیل نے بیان کیا' ان سے حمین بن عبدالر حمٰن نے' الما ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا' الما ہم سے محمہ بن فضیل نے بیان کیا' ان سے عامر شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر نے کہ عبداللہ بن رواحہ بڑاٹھ پر (ایک مرتبہ کسی مرض میں) ہے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بمن عمرہ والدہ نعمان بن بشیر یہ سمجھ کر کہ کوئی حادثہ پیش آگیا' عبداللہ بن رواحہ بڑاٹھ کے لیے بکار کر رونے لگیں۔ ہائے میرے بھائی ہائے' میرے ایک ایک کر کے میرے الیہ ایک کر کے میرے الیہ ایک کر کے میرے الیہ ایک کر کے گئان نے اور ویسے۔ ان کے محان اس طرح ایک ایک کر کے گئان نے لگیں لیکن جب عبداللہ بڑاٹھ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میری کسی خوبی کابیان کرتی تھیں تو مجھ سے بوچھاجا تا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے بی تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے لوہ کا گرز اٹھاتے اور عبداللہ بڑائی سے پوچھتے کیا تو ایبا ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض ہاریوں میں مرنے سے پہلے ہی فرشتے نظر پڑ جایا کرتے ہیں گو آدی نہ مرے۔ چنانچہ عبداللہ بڑائی اس بیاری سے اچھے ہو گئے تھے یمی عبداللہ بن رواحہ بڑائی ہیں جو غزوہ موجہ میں شہید ہوئے۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں لایا گیا۔ مزید تفصیل حدیث ذیل میں آربی ہے۔

٤٢٦٨ حدثناً قُتنْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْفَرْ عَنْ حُصَيْن، عَنِ الشَّعْمَانِ بْنِ حُصَيْن، عَنِ الشَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِي عَلَى عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.

[راجع: ٢٦٧٤]

(۲۲۸) ہم سے قتیبہ نے بیان لیا کہ ہم سے عبثر بن قاسم نے بیان کیا کہ ان سے حصین نے بیان بیشر کیا ان سے حصین نے ان سے شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر رفاقتہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن رواحہ رفاقتہ کو بے ہوشی ہوگئی تھی 'چر اوپر کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ چنانچہ جب (غزوہ مونة) میں وہ شہید ہوئے تو ان کی بمن ان پر نہیں رو کیں۔

ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میت پر نوحہ کرنا خود میت کے لیے باعث عذاب ہے۔ اس لیے انہوں نے اس حرکت سے پر ہیز اختیار کیا' خالی آنسو اگر جاری ہوں تو یہ منع نہیں ہے' چلا کر رونا اور میت کے اوصاف بیان کرنا منع ہے۔

باب نبی کریم سالی ایم کااسامه بن زید ری این کوح قات کے

٢٥- باب بَعْثِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## زَيْدِ إِلَى الْحُوَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ مَا لَمُ مِعْ اللَّهِ يِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لفظ حرقات حرقة كى طرف منسوب ہے۔ اس كا نام جميش بن عامر بن تعليد بن مودعد بن جہينہ تھا' اس نے ايك لڑائى ميں ايك قوم كو آگ ميں جلا ديا تھا۔ اس ليے حرفة نام سے موسوم ہوا۔

> > [طرفه في :٦٨٧٢].

کلہ پڑھنے کے باوجود اسے قل کرنا حضرت اسامہ بڑاتھ کا کام تھا جس پر آنخضرت ساتھ کیا کو انتمائی رنج ہوا اور آپ نے بار بار

سیسیک کیا ہے۔

یہ جملہ دہرا کر خفاً کا اظہار فرمایا۔ اسامہ بڑاتھ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور مجھ سے سے غلطی سرزد نہ ہوتی اور آج جب اسلام لاتا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے۔ کیونکہ اسلام کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اس لیے کسی کلمہ گو کی تحفیر کرنا وہ بدترین حرکت ہے جس نے مسلمانوں کی ملی طاقت کو پاش پاش کر کے مناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اس لیے کسی کلمہ گو کی تحفیر چلاتے رہتے ہیں۔ ایسے علاء کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافرینا بنا کر خدا کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ گو افعال کفر کا ارتکاب کرے اور تو بہ نہ کرے تو ان افعال کفریہ میں اس کی طرف لفظ کفر کی نسبت کی جا سمتی ہے۔ جو کفر دون کفر دون کفر کے تحت ہے۔ بسرحال افراط تفریط سے بچنا لازم ہے۔ لائدکفر اہل القبلة جملہ مسالک اہل سنت کا متفقہ اصول ہے۔

( ۱۳۲۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا ان سے بزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور انہوں نے سلمہ بن اکوع بنالتہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم

٢٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ﴿حَدُّثَنَا
 حَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:
 سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَع يَقُولُ: غَزَوْتُ

ما کیا کے ہمراہ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور نوالیے لشکروں

میں شریک موا موں جو آپ نے روانہ کئے تھے۔ (مگر آپ خود ان میں

نسیں گئے) کبھی ہم پر ابو بکر بڑاٹھ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ

مَعَ النُّبَىٰ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أبُو بَكْرِ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً.

[أطرافه في : ٢٧١، ٢٧٢٤، ٣٢٧٣].

٤٢٧١ - وَقَالَ عُمَرُ أَنْ حَفْصٍ أَنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﴿ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوبَكُو وَمَرَّةً أَسَامَةً. [راجع: ٢٧٠]

(اک ۱۳۲۲) اور عمر بن حفص بن غیاث نے (جو امام بخاری رواللہ کے بیخ بن) بیان کیا کما ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے بزید بن الی عبيد نے بيان كيا اور انهول نے سلمہ بن اكوع بواللہ سے سنا وہ بيان كرتے تھ كديس نى كريم طائع اكس ساتھ سات غزوول ميس شريك رہا ہوں اور نو ایسی لڑا ئیوں میں گیا ہوں جن کو خود حضور اکرم مان کیا نے بھیجاتھا۔ بھی ہمارے امیرابو بکر ہوتے اور بھی اسامہ بی این ہوتے۔

۔ کیسٹی کے اول کا مقصد یہ ہے کہ جملہ غزوات میں رسول کریم ملا کیا نے بھی امیر نشکر حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ جیسے اکابر کو بنایا اور کیسٹی سامہ بڑاتھ جیسے نوجوانوں کو 'گر ہم لوگوں نے بھی اس بارے میں امیر نشکر کے بڑے چھوٹے ہونے کا خیال نہیں کیا بلکہ فرمان رسالت کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ آپ نے بار بار فرما دیا تھا کہ اگر کوئی حبثی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت تمهارا فرض ہے۔

بنافته موت.

٢٧٢ ٤- حدَّثَناً أَبُو عَاصِمِ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ يَسْعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا.

سَلَمَةً بْنُ الْأَكُوعِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ:

[راجع: ۲۷۰٤]

یزید بن ابی عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن اکوع بوالتر نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملتھ الم کے ساتھ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور میں نے ابن حارثہ (لعنی اسامہ رہائٹہ) کے ساتھ بھی غزوہ کیا ہے۔ حضورا کرم ملٹی کیا نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا۔

(٢٤٢٢) جم سے ابوعاصم الفحاك بن مخلد نے بیان كیا كما جم سے

ي اس روايت كے خلاف نبيس جس ميں آنخضرت كے ساتھ نو جماد فدكور ہيں۔ شايد سلمہ نے وادى القرئ اور عمرہ قضا كاسفر تعیر میں جماد سمجھ لیا اس طرح نو ہو گئے۔ قسطانی نے کما یہ حدیث امام بخاری کی پندر حویں ٹلاقی حدیث ہے۔ حاریۂ حضرت اسامہ کے دادا کا نام ہے۔ (وحیری)

(٣٢٤٣) مم سے محد بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے حماد بن مسعدہ نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم ساتھ کے ساتھ سات غزوے کئے۔اس سلسلہ میں انہوں نے غزوہُ خیبر'غزوہ َ حدیبیہ'غزوہُ حنین اور غزوہ ذات القرد کاذکر کیا۔ برید نے کہا کہ باقی غزووں کے نام

٤٢٧٣ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنُ الْأَكُوعِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، فَلَاكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ وَيَوْمَ الْقَرَدِ،

میں بھول گیا۔

قَالَ يَزِيدُ: وَنَسِيتُ بَقِيْتَهُمْ.

[راجع: ۲۷۰٤]

ان جملہ غزوات کا بیان ای پارے میں جگہ جگہ ذکور ہوا ہے۔ ذات القرد کا واقعہ پارے کے شروع میں ملاحظہ کیا جائے۔ یہ ان ڈاکوؤں کے خلاف غزوہ تھا جو آنخضرت ساتھ کیا کی بیس عدد دودھ دینے والی اونٹیوں کو بھگا کر لے جا رہے تھے۔ جنگ خیرسے چند روز بیشتر یہ حادثہ چیش آیا تھا۔ مزید جن غزوات کے نام بھول گئے' ان سے مراد غزوہ فتح کمہ' غزوہ طاکف اور غزوہ تبوک ہیں۔ (فتح)

٧٤- باب غَزْوَةِ الْفَتْح

باب غزوهٔ فتح مکه کابیان

اس کا سبب سے ہوا کہ صلح صدیبیے کی ایک شرط سے تھی کہ فریقین کے حلیف قبائل بھی باہم جنگ نہ کریں گے۔ بنو بحر قریش کے حلیف تنے اور بنو خزاعہ رسول کریم ساتھ ہے۔ بنو بحر اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے اپنے حلیف بنو بحر کا ساتھ دیا۔ اس پر بنو خزاعہ نے دربار رسالت میں جا کر فریاد کی۔ اس کے بتیجہ میں غزوہ فتح کمہ وجود میں آیا۔ کان سبب دالک ان قریشا نقضوا العہد الذی وقع بالحدیبية فقهم ذالک النبی صلی الله علیه وسلم فعزاهم (فتح)

وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَالَى أَهْلِ مَكُةً يُخْبِرُهُمْ بِغَزُو النِّبِيّ ﷺ

فِيهِ مِنْ حَاظِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ

اور جو خط حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو نبی کریم ملٹی لیا کے غروہ کے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا تھااس کا بھی بیان۔

اسلامات میں سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا انہیں حسن بن محمد بن علی نے خبردی اور انہوں نے عبیداللہ بن رافع سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بن شر سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بن شر سے سا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اور زبیر اور مقداد رش شر کو رسول کریم ملی ہے اور نہ کیا اور ہدایت کی کہ (مکہ کے راستے پر) چلے جانا جب تم مقام روضہ خاخ پر پنچو تو وہاں تہمیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی۔ وہ ایک خط کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روانہ ہوئے۔ ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ بہم روضہ خاخ پر پنچ تو واقعی وہاں ہمیں ایک عورت ہودج میں سوار ملی (جس کانام سارایا کود ہے) ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ جب ہم روضہ خاخ پر پنچ تو واقعی وہاں ہمیں ایک عورت ہودج میں سوار ملی (جس کانام سارایا کود ہے) ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ سے یہ کہا کہ اگر تو نے خود سے خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کیڑا وہ خود سے خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کیڑا وہ خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کیڑا وہ خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کیڑا وہ خط لے کر نبی کریم ملی ہیں ہی خدمت میں واپس ہوئے۔ اس میں بیں وہ خط نکال۔ ہم

بمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بَبَعْضِ أَمْرِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَعْجَلُ عَلَيُّ إنَّى كُنْتُ امْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيْش يَقُولُ : كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النُّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ ا للهِﷺ:اَمَا ((إنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ)) فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبٌ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ : ((إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطُّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا؟ قَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَأَنْزَلَ الله السُّورَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ - إلى قوله - فَقَدْ ضَلُّ سَوَاءَ السبيل،)).

[راجع: ٣٠٠٧]

لکھا تھا کہ حاطب بن الی بلتعہ بناٹھ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام (صفوان بن اميه اور سهيل بن عمرو اور عكرمه بن ابوجهل) پھر انہوں نے اس میں مشرکین کو حضور اکرم ملٹائیا کے بعض بھیدول کی خربھی دی تھی۔ (آپ فوج لے کر آنا جاہتے ہیں) حضور اللہ کیا نے وریافت فرمایا' اے حاطب! تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دو سرے مهاجرین کی طرح قرایش کے خاندان سے نہیں ہوں' صرف ان کا حلیف بن کران ہے جڑ گیا ہوں اور دوسرے مهاجرین کے وہاں عزیز وا قرماء میں جو ان کے گھر مار مال اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے عابا کہ خیر جب میں خاندان کی رو سے ان کا شریک نہیں ہوں تو پچھ احسان ہی ان پر ایسا کر دول جس کے خیال سے وہ میرے کنبہ والوں کو نه ستائیں۔ میں نے یہ کام اپنے دین سے پھر کر نمیں کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کفر کی حمایت کا جذبہ ہے۔اس پر حضور ما الله نا فرمایا که واقعی انبول نے تمهارے سامنے کی بات کمه دی ہے۔ حضرت عمر ہو گئے نے عرض کیایا رسول اللہ! اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دول لیکن آنخضرت ملی کیانے فرمایا بید غزوہ بدر میں شريك رہے ہیں اور تهمیں كيا معلوم الله تعالى جو غزوه بدر ميں شریک ہونے والول کے کام سے واقف ہے ---- سورہ ممتحنہ میں اس نے ان کے متعلق خود فرما دیا ہے کہ "جو چاہو کرو میں نے تمهارے گناہ معاف کر دیئے۔" اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل کی "اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ كه ان سے تم اپني محبت كااظهار كرتے رہو- آيت "فقد صل سو آء

السبيل تك-

تھیں ہے ۔ کیسی کے سے مطرت حاطب بن ابی بلتعہ براٹھ نے مشرکین مکہ کو لکھا تھا کہ رسول کریم ملٹائیا مکہ پر فوج لے کر آنا چاہتے ہیں' تم اپنا انتظام کیسی کے سے کہ لوے حضرت عمر بڑاٹھ نے جو کچھ کہا وہ ظاہری قانونی سیاست کے مطابق تھا۔ گر آنخضرت ساٹھیا کو ان کی سچائی وحی سے معلوم ہو گئی۔ لہذا آپ نے ان کی غلطی سے درگزر فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ بعض امور میں محض ظاہری وجوہ کی بناء پر فتوی ٹھوک دینا ورست نس ہے۔ مفتی کو لازم ہے کہ فاہر و ہاطن کے جملہ امور و طالت پر خوب فوردخوض کر کے فتوی نولی کرے۔ روایت میں فزوہ فتح کمہ کے عزم کا ذکر ہے ' یک ہاب سے وجہ مطابقت ہے۔

فتح البارى ميں حضرت حاطب بوالت کے خط کے به الفاظ معقول ہوئے ہیں: یامعشر قریش فان رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء کم بجیش کاللیل بسیر کالسیل فوائله لوجاء کم وحدہ لنصرہ الله وانجز له وعدہ فانظر والانفسكم والسلام۔ واقدى نے به لفظ نقل کے ہیں۔ ان حاطب کتب الی سهیل بن عمرو وصفوان بن اسد وعکرمه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن فی الناس بالغزو ولا ازادہ برید غیر کم وقد احبیت ان یکون لی عند کم ید۔ ان کا ظاممہ بیہ ہے کہ رسول کریم مان کی گئر جرا لے کر تممارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ ہیں نے تمہارے ساتھ احسان کرنے کے لیے ایسا لکھا ہے۔

\* الله عَنْ وَقِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللّهِ مُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا اللّهِ ثَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبْهَ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ عَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَسُولَ الله عَنْهُ عَزَوةٍ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ رَمَضَانَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ عُبَيْدِ الله أَنْ ابْنَ يَقُولُ عَبْيُدِ الله أَنْ ابْنَ عَبُّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: صَامَ رَسُولُ عَبْلِهِ الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: صَامَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنْهُ مَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَامَ مَرَالُ مُفْطِرًا مَنْهُ الله عَنْهُمَا قَالَ عَنْهُمَا عَلَا مُفْطِرًا مُفْطِرًا مُفْطِرًا مُنْهُمُ الله الله عَنْهُمَا قَالَ عَبْرُولُ مُفْطِرًا مُفْطِرًا عَنْهُمَا قَالَ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى الله عَنْهُ اللّهُ عَلْكُ عَلَى الله عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

باب غروہ وقع مکہ کابیان جو رمضان سنہ ۸ھ میں ہواتھا

(۳۲۷۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا کہا ہم سے

لیٹ بن مسعود نے کہا کہ مجھ سے عقبل بن خالد نے بیان کیا ان سے

ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خردی اور

انہیں ابن عباس بی اللہ نے خردی کہ نی کریم سل الے الے نے فروہ فتح مکہ

رمضان میں کیا تھا۔ زہری نے ابن سعد سے بیان کیا کہ میں نے سعید

بن مسیب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے۔ زہری نے

عبیداللہ سے روایت کیا ان سے ابن عباس بی اللہ میں کیا کہ

عبیداللہ سے روایت کیا ان سے ابن عباس بی اللہ میں کیا کہ

انک جسمہ ہے تو آپ نے ہوئے) رسول اللہ میں اور عسفان کے درمیان

ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ تو ڈریا۔ اس کے بعد آنحضرت میں الے

زوزہ نہیں رکھایماں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگیا۔

نے روزہ نہیں رکھایماں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوگیا۔

روزے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ جو خاص طور سے جماد کے لیے نقصان دیتا ہے۔ یکی وجہ تھی کہ آنخضرت سائی ہے کہ الکیسی کے لیے بھی میں وخرد بھی روزے نہیں رکھے اور نہ ہی صحابہ رہی ہی اور عام سفر کے لیے بھی میں تھم قرار پایا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مُربِطُ او علی سفر فعدة من ایام اخر ﴾ لینی جو مریض ہو وہ صحت کے بعد اور جو مسافر ہو وہ واپسی کے بعد روزہ

الرَّزُاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَبَّالًا خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، وَمَعَانَ مَنَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَمَعَا عَشرَةُ آلافٍ وَذَلِكَ عَلَى

(٣٢٤٦) مجھ سے محمود بن غیان نے بیان کیا کما ہم کو عبدالرذاق نے جردی کہا ہم کو عبدالرذاق نے جردی کہا ہم کو معمر نے خردی کہا ہم کو معمر نے خردی کہا ہم عبداللہ بن عباس جہداللہ بن عباس جہداللہ بن عباس جہداللہ کہ نی کہ نی کریم ساتھ ہا (فتح مکہ کے لیے) مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ (دس یا بارہ ہزار کا) لشکر تھا۔ اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لاکر

رَأْسِ قَمَانِ سِنِينَ وَيَصْفُو مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلَمِينَ وَقُدَيْدٍ الْمُطَرَ الْمُحْدِينَ وَالْمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَفْطَرُوا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِلَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْوِ رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمَحْدُ الْمَحْدُ وَالْمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْوِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٩٤٤]

ور من المحمد میں بھی مسافر کے لیے خاص اجازت ہے کہ مسافر نہ چاہے تو روزہ سنر میں نہ رکھے یا سنر پورا کر کے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔

3 ٢٧٧ - حدّثني عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَجَ النَّبِيُ وَقَطَّافِي رَمَضَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَجَ النَّبِي وَقَطَّافِي رَمَضَانَ اللَّي حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَّاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَّاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلتِهِ دَعَا اللَّه وَ عَلَى رَاحِلتِهِ لَمُ نَظْرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصَّوْاء : افْطِرُوا.

[راجع: ١٩٤٤]

مَعْمَرٌ عَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ مَعْمَرٌ عَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ رَضِيَ اللهِ عَنْهِما خَرَجَ النَّبِيُ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهِما خَرَجَ النَّبِيُ عَنْ عَامَ الْفَتْحِ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: عَنْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(۱۲۷۷) مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ نے کہ نبی کریم ملتی کیا رمضان میں حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تصے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن جب حضور ملتی کیا اپنی طلب مواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے برتن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی او نثنی پریا اپنی مشیلی پر رکھا (اور پھر پی لیا) پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا 'انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ تو ڑلو۔

سازهے آٹھ سال يورے مونے والے تھے- چنانچه آخفرت ساتھا

اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے کمد کے لیے روانہ ہوئے- حضور

مان میں روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی الیکن جب آپ مقام

کدید بر سیع جو قدید اور عسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ

نے روزہ تو ڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ تو ڑ دیا۔

زہری نے کماکہ آخضرت التا اے سب سے آخری عمل بری عمل

(۳۲۷۸) اور عبدالرزاق نے کہاہم کو معمر نے خبردی 'انہیں ایوب نے 'انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے نی کریم صلی الله علیہ و سلم سے نقل کیا۔ اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا 'انہوں نے عکرمہ سے 'انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماسے اور انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ و سلم سے نقل کیا

آ المبر من المسلم من المالية على المسلم المالية عن المالية عن المالية عن المالية عن المالية ا

٣٧٧٩ - حدثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاء مِنْ مَاء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى مَاء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى مَاء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى مَامَ وَمَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَلَمَ رَسُولُ الله عَنَّا فِي السَّفَوِ، وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ افْطَرَ. [راجع: فَمَنْ شَاءَ افْطَرَ. [راجع: 1988]

جریر کے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے مجاہد نے' ان سے طاؤس نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے مجاہد نے' ان سے طاؤس نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھا ہے لیے دمضان میں (فتح کمہ کا) سفر شروع کیا۔ آپ روزے سے سے لیکن جب مقام عسفان پر پنچ تو پانی طلب فرایا۔ دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور محل کمہ میں واخل ہوئے۔ بیان کیا کہ ابن عباس بی شاکھا کہ تھے کہ نی کمہ میں واخل ہوئے۔ بیان کیا کہ ابن عباس بی شاکھیا ہے سفر میں (بعض او قات) روزہ بھی رکھا تھا اور بعض او قات روزہ نہیں بھی رکھا۔ اس لیے (سفر میں) جس کا جی چاہے روزہ رکھنے کی رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ (روایت میں فتح کمہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے۔ یکی اجازت ہے۔ (روایت میں فتح کمہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے۔ یکی اجازت ہے۔ (روایت میں فتح کمہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے۔ یکی ابار سے مطابقت ہے۔)

تربیم مراق کی بدعمدی پر مجبوراً مسلمانوں کو سنہ ۸ھ میں بماہ رمضان کمہ شریف پر نشکرکٹی کرنی پڑی۔ قریش نے سنہ ۲ھ کے استین معلمرہ کو تو ٹر کر بنو فراعہ پر حملہ کر دیا جو آنخضرت مٹھیلا کے حلیف تھے اور جن پر حملہ نہ کرنے کا عمدو پیان تھا گر قریش نے اس عمد کو اس بری طرح تو ٹرا کہ سارے بی فراعہ کا صفایا کر دیا۔ ان بچاروں نے بھاگ کر کعبہ شریف میں پناہ ما گی اور المک المک کہ کر پناہ ما گئے تھے کہ اپنے اللہ کوئی چیز نہیں۔ ان مظلوموں کر پناہ ما گئے تھے کہ اپنے اللہ کوئی چیز نہیں۔ ان مظلوموں کے بنچ ہوئے چالیس آدمیوں نے دربار رسالت میں جاکر اپنی بربادی کی ساری داستان سنائی۔ آنخضرت سٹھیلام معاہرے کی پابندی فریق مظلوم کی دادری و دستدار قبائل کی آئندہ حفاظت کی غرض سے وس ہزار کی جمعیت کے ساتھ بجانب مکہ عاذم سفر ہوئے۔ دو منزلہ سفر ہوا تھا کہ رائے میں ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن امیہ ملاقی ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر ابوسفیان بن اشعار پڑھے۔ نے عجب بوش و نشاط کے ساتھ مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔

لعمرک انی حین احمل رایه لتغلب خیل الات خیل محمد لکا المد لج الحیران اظلم لیلة فهذا اوانی حین هدی فاهتدی هد انی هاد غیر نفسی و دلنی الله من طرد ته کل مطرد

ترجمہ "قتم ہے کہ میں جن دنوں لڑائی کا جمنڈا اس ناپاک خیال سے اٹھایا کرتا تھا کہ لات بت کے پو بنے والوں کی فوج حضرت محمد (التّهَیِّم) کی فوج پر غالب آجائے۔ ان دنوں میں اس خار پشت جیسا تھا جو اندھیری رات میں ککریں کھاتا ہو۔ اب دفت آگیا ہے کہ میں ہرایت یاؤں اور سیدھے رائے (اسلام پر) گامزن ہو جاؤں۔ مجھے سچے ہادی برخق نے ہدایت فرما دی ہے (نہ کہ میرے نفس نے) اور اللہ

کا راستہ مجھے اس بادی برحق نے و کھلا دیا ہے جے میں نے (انی غلطی سے) بیشہ وحتکار رکھا تھا۔"

آخر ۱۴۰ رمضان سند ۸ه کو آپ مکه چی فاتحانه داخل موے اور جمله دشمنان اسلام کو عام معانی کا اعلان کرا دیا گیا- اس موقع پر آب نے یہ خطبہ پیش فرمایا۔

يامعشر! قريش ان الله قد اذهب منكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء- الناس من آدم و آدم خلق من تراب ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم- اذهبوا فانتم الطلقاء لاتثريب عليكم اليوم (طبري)

اے خاندان قریش والو! خدا نے تماری جللانہ نخوت اور باپ وادول پر اترانے کا غرور آج ختم کر دیا ' من لو! سب لوگ آدم کی اولاد بیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئ چر آپ نے اس آیت کو پڑھا' اے لوگو! ہم نے تم کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور گوت اور قبلے سب تمهاری آپس کی پچان کے لیے بنا دیئے ہیں اور خدا کے ہال تو صرف تقویٰ والے کی عزت ہے۔ پھر فرمایا (اے قریشیو!) جاؤ آج تم سب آزاد ہو تم پر آخ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس جنگ کے جسہ جسہ طالت حضرت امام بخاری رہاتھ نے مندرجہ ذیل ابواب میں بیان فرمائے میں۔

#### باب فتح مکہ کے دن نبی کریم ملتھا ا نے جھنڈا کہاں گاڑا تھا؟

(۴۲۸۰) جم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما جم سے ابواسام نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے ان کے والد نے بیان اس کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ور قاء نبی کریم ملتی لیا کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ ے نکا۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقام مرالظہران پر جب پنچے تو انہیں جگہ جگه آگ جلتی موئی و کھائی دی۔ ایسا معلوم موتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے۔ ابوسفیان نے کما کہ بیہ آگ کیسی ہے؟ بیہ تو عرفات کی آگ کی طرح د کھائی ذیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ور قاءنے کہا کہ یہ بن عمرو (یعنی قباء کے قبیلے) کی آگ ہے۔ ابوسفیان نے کما کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔اتنے میں حضور ماٹھایا کے محافظ دستے نے انہیں و کھ لیا اور ان کو کیر کر آنخضرت سٹھیلم کی خدمت میں لائے ' پھر ابوسفیان بوالتر نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب آنخضرت اللہ آگے (مکد کی طرف) بردھے تو عباس ہاتھ سے فرمایا کہ ابوسفیان ہاتھ کو الی جگہ ہر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت ججوم ہو تاکہ و<sup>و</sup>

### 8 ٤ – باب أيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْح؟

• ٢٨ ٤ - حدَّثناً عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثنا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ **قُرَيْشًا، خَرَجَ آبُو مُنْفَيَانَ بْنُ حَرَّبٍ،** وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام، وَبُدَيْنُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَن رَسُـــول اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ خَنَّى أَتُوا مَرُّ الظُّهْرَان فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنُّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً. فَقَلَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ؟ لَكَأَنُّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرو، فَقَالَ: أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُول رَسُولَ الله ﷺ، فَأَسْلَمَ ابُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: ((احْبسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ

مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عباس براٹھ انسیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو محے اور حضور اکرم میں کا کے ساتھ قبائل کے وستے ایک ایک کر کے ابوسفیان بھاٹھ کے سامنے سے گزرنے ككے- ايك دسته كزرا تو انهول نے يوچها عباس! بيد كون بير؟ انهول نے بتایا کہ بد قبیلہ غفار ہے- ابوسفیان بوالی کے کماکہ مجھے غفار سے کیا سروکار' پر قبیلہ جبینہ گزراتوان کے متعلق بھی انہوں نے یمی کہا' قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی میں کھا۔ آخر ایک دستہ سامنے آیا۔ اس جیسافوجی دستہ نہیں دیکھا کیا ہو گیا۔ ابوسفیان بڑاٹھ نے پوچھا ید کون لوگ ہیں؟ عباس بناتھ نے کما کہ بید انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبادہ بڑاتھ اس کے امیر ہیں اور انہیں کے ہاتھ میں (انصار کاعلم ہے) سعد بن عباده والحد في كما ابوسفيان! آج كادن قل عام كا ب- آج کعبہ میں بھی آڑنا درست کر دیا گیا ہے۔ ابوسفیان رہائند اس پر بولے اے عباس! (قریش کی ہلاکت وبربادی کادن اچھا آلگاہے۔ پھرایک اور وستد آیا بیر سب سے چھوٹادستہ تھا۔اس میں رسول الله النا الله الله الله اور آپ کے محابہ رہی تھے۔ آنخضرت ساتھ کیا کاعلم زبیر بن العوام بڑاتھ اٹھائے موئے تھے۔جب حضور مٹی ابوسفیان بڑاتھ کے قریب سے گزرے تو انهول نے کما آپ کو معلوم نہیں 'سعد بن عبادہ بڑاٹھ کیا کہ گئے ہیں۔ حضور ملی کیا نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کما ہے؟ تو ابوسفیان مے- (سب کو قل کر ڈالیں گے-) حضور مٹھیے نے فرمایا کہ سعد بناتھ نے غلط کما ہے بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کردے گا۔ آج کعبہ کوغلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا پھر حضور ما الله الله على دياكه آپ كاعلم مقام محون ميس كاز ديا جائد عروه نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کما کہ میں نے عباس بوالله سے سنا' انہوں نے زبیر بن عوام بولٹر سے کما (فتح کمہ کے بعد) کہ حضور مان کے ان کو بیس جمندا گاڑنے کے لیے تھم فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور ماہر کے خالدین ولید بناٹتہ کو

خَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)) فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مَعَ الْبِيِّ ﴿ تُمُوُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً، عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيهَةٌ قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَلِهِ غِفَارٌ قَالَ: مَا لِي وَلِعْفَارٌ؟ نُمُ مَرُتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِفْلَ ذَلِكَ، ثُمُّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرُّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اقْبَلَتْ كَتِيبَةً. لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ : هَوُلاَء الأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً : يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسٌ حَبُّذَا يَوْمَ الذَّمَارِ ثُمٌّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ الْنَّبِيُّ اللَّهِ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ الله الله الله عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ مَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ : ((مَا قَالَ؟)) قَالَ: قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ((كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ الله فِي الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ)) قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ عُرُورَةُ: وَأَخْبَرَنِيَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ ا لله الله الله الرَّايَةَ، قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ ا لله الله الله يَوْمَنِدُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلُ

الْفِهْرِيُّ.

مِنْ اعْلَى مَكُةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ اللهِ مِنْ كُدَى فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِدٍ رَجُلان حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جَابِرِ

حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقہ کداء کی طرف سے داخل ہوں اور خود حضور اکرم ملی اللہ کداء کے انشیبی علاقہ) کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن خالد بھی کے دستہ کے دو صحابی حیش بن اشعراور کرنین جابر فہری بھی شہید ہوئے تھے۔

روایت پی ذکور شدہ حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بڑاتھ ہیں جو رسول کریم ساتھیا کے پتجیرے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ شاعر بھی تنے اور ایک دفعہ آنخضرت ساتھیا کی بجو بیں انہوں نے ایک قصیدہ کما تھا۔ جس کا بواب حسان بڑاتھ نے بڑے شاندار شعموں میں دیا تھا۔ فتح کے دن اسلام لانے کا ارادہ کر رہے تھے گر پیچلے حالات یاد کر کے شرم کے مارے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ آخر حضرت علی بڑاتھ نے کما کہ آپ آخضرت ساتھیا کے منہ مبارک کی طرف منہ کر کے وہ الفاظ کمہ دیجئے بو حضرت یوسف کے سامنے ان کے خطاکار بھائیوں نے کہ تھے۔ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لَهُ عَلِيْنِيْنَ ﴾ (یوسف: ۹۱) یعنی اللہ کی فتم! آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر مغلکار بھائیوں نے کہ تھے۔ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لَهُ عَلِيْنَا وَانْ كُنّا لَهُ عَلَيْنَا وَانْ كُنَا لَهُ عَلَيْنَا وَانْ كُنَا لَهُ عَلَيْنَا وَانْ كُنَا لَهُ عَلَيْنَا وَانْ كُنَا لَعُنَا وَانْ كُنَا لَهُ وَلَمْ وَانْ كُنَا لَهُ عَلَى وَانْ عَلَى اللّٰ كُلْفَاعُلُومِ اللّٰ مِنْ اللّٰ كُنامِ وَلَمْ وَاللّٰ ہُونَا لَهُ عَلَيْ وَاللّٰ ہُونَا اللّٰ كُنَا وَاللّٰ ہُمَا وَلَا ہُمَ اللّٰ كُنَا وَاللّٰ ہُونَا اللّٰ كُنَا وَلَا ہُمَا وَاللّٰ كُنَا وَاللّٰ اللّٰ كُلُمْ وَلَمْ وَاللّٰ كُلُمْ وَلَمْ وَاللّٰ كُنَا وَاللّٰ كُلُمْ وَلَى اللّٰ كُلُومِ وَاللّٰ كُلُمْ وَلَا ہُمَا وَاللّٰ كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ وَاللّٰ كُلُمْ وَلَا لَهُ اللّٰ وَاللّٰ وَلَا لَهُ عَلَى اللّٰ كُلُمْ وَلَا

2711 - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله الله بْنَ مُعَفَّلٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ الله سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

وكها تاجيسے عبدالله بن مغفل بناتلة في يراه كرسايا تھا-

[أطرافه في :٥٠٤٧، ٥٠٣٤، ٥٠٤٧، ٠٤٥٠).

٤٢٨٢ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعْدَانْ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابِي حَفْصَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْن، عَنْ عَمْرُو بْن عُثْمَان، عَنْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ : يَا رَسُولَ الله أَيْنَ نَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَقَيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟)).

[راجع: ۸۸۵]

الْكَافِرَ، وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ)). قِيلَ لِلزُّهْرِيُّ وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ: وَرِثَهُ عُقِيلٌ، وَطَالِبٌ. قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ : حَجَّتِهِ وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ.

٤٢٨٣ - ثُمُّ قَالَ : ((لاَ يَوِثُ الْمُؤْمِنُ أَيْنَ نَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ

نمیں ملا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ٢٨٤ - حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿(مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ الله إِذَا فَتَحَ الله الْنَحَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر)). [راجع: ١٥٨٩]

(٣٢٨٢) مم سے سليمان بن عبدالرحمٰن نے بيان كيا، كما مم سے سعدان بن یکی نے بیان کیا کما ہم سے محد بن الی حفقہ نے بیان کیا کماان سے زہری نے 'ان سے زین العلدین علی بن حسین نے 'ان سے عمرو بن عثان نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی الله عنمانے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے یوچھا یارسول الله! کل (کمه مین) آپ کمال قیام فرمائیں گ؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھو ڑا ہے۔

(۳۲۸۳) پھر حضور مان کہا نے فرمایا کہ مومن 'کافر کاوارث نہیں ہو سکتااور نہ کافرمومن کاوارث ہو سکتاہے۔ زہری سے یوچھاگیا کہ پھر، ابوطالب کی وراثت کے ملی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقبل اور طالب ہوئے تھے۔معمرنے زہری سے (اسامہ بناٹر کاسوال یوں نقل کیا ہے کہ) آپ اپنے ج کے دوران کمال قیام فرمائیں گے؟ اور یونس نے (اپنی روایت میں) نہ جج کاذکر کیاہے اور نہ فتح کمہ کا-

عقیل اور طالب اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس لیے ابوطالب کے وہ وارث ہوئے اور علی اور جعفر بی اور جعفر می کھے ترکہ

(٣٢٨٣) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعیب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیے کے فرمایا ان شاء اللہ ہماری قیام گاہ اگر اللہ تعالی نے فتح عنایت فرمائی تو خیف بی کنانہ میں ہو گی۔جمال قرایش نے کفری حمایت کے لیے قتم کھائی تھی۔

نے تشمیں کھائی تھیں کہ وہ رسول کریم ملہ الم کے اور کے بورے خاندان بنواشم اور بنومطلب کو مکہ سے نکال کر ہی دم لیس کے آخر وہ دن آیا که وہ خود ہی نیست و تابود ہو گئے اور اسلام کا جھنڈا کمہ پر لہرایا۔ پچ ہے ' ﴿ جَآءَ الْحَقَّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْمَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْمَالِ اِنْ جَامِلُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ جَامِلُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِي اللّٰ اللّٰ اللّٰمِي اللّٰ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰ اللّٰمِي اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِي اللّٰمِ

2700 حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا : ((مَنْزِلُنَا عَدًا إِنْ شَاءَ الله بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)).

(٣٢٨٥) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم خردی' انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلے کیا ہے جب حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا ان شاء اللہ کل ہمارا قیام خیف بن کنانہ میں ہوگا جمال قریش نے کفر کے لیے قشم کھائی تھی۔

[راجع: ١٥٨٩]

یماں آپ اس لیے اترے کہ اللہ کا احسان ظاہر ہو کہ ایک دن تو وہ تھا کہ بنوہاشم قریش کے کافروں سے ایسے مغلوب اور سیست سیست سیست مرعوب تھے یا ایک دن اللہ نے وہ دن دکھلایا کہ سارے قریش کے کافر مغلوب ہو گئے اور اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ اس سے اہم ترین تاریخی مقامات کو یاد رکھنا بھی ثابت ہوا۔

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ اللهِ فَقَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ عَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلْهُ)) قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلْهُ)) قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُ اللهِ فِيمَا نُرَى وَاللهِ أَعْلَمُ يَعْفِيهِ مِنْ اللهِ أَعْلَمُ الْمَرَى وَاللهِ أَعْلَمُ الْمَالِكَ : وَلَمْ يَوْمَئِلْهِ مُحْرَمًا. [راجع: ١٨٤٦]

آب خطل اسلام سے چرکر مرتد ہو گیا تھا۔ ایک آدمی کا قاتل بھی تھا اور رسول کریم مٹھیے کی جو کے گیت گایا کر تا تھا۔ چنانچہ سیستی اس موقع پر وہ کعبہ کے پردوں سے باہر نکالا گیا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن ماری گئی۔ آنخضرت مٹھیے کے آئندہ کے لیے اس طرح کرنے سے منع فرما دیا کہ اب قریش کا آدمی اس طرح به بس کر کے نہ مارا جائے۔ خود لوہ کا کن ٹوپ جے جنگ میں سرکی حفاظت کے لیے اوڑھ لیا جاتا تھا۔

يَّ بِهِ ٢٨٧ - حَدُّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا الله عُنَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : دَخَلَ النّبِيُ الله قَالَ : دَخَلَ النّبِيُ الله عَنْ الْبَيْتِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ

( ٢٢٨٥) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کما ہم کو سلیمان بن عید نے خردی 'انہیں ابن الی نجیج نے 'انہیں مجاہد نے 'انہیں ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ فتح کمہ کے دن جب نی کریم مالی کیا کمہ میں داخل ہوئے تو آیت اللہ کے چاروں طرف

تین سو ساٹھ بت تھے۔ حضور اکرم مٹھ کیا ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی' مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے کہ "حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا' حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔

آ کہ من ایک آیت سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری آیت سورہ سبا میں ہے۔ حق سے مراد دین اسلام اور باطل سے بت اور کسینے کسینے شیطان مراد ہے۔ باطل کا آغاز اور انجام سب خراب بی خراب ہے۔

نہ بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد عبدالوارث نے بیان کیا کا ان ان کے بیان کیا کا کہ مجھ سے میرے والد عبدالوارث نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا کا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے کہ رسول اللہ می ایک ہو ہے جب تک اس میں بت موجود رہے اس وقت تک وافل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے بلکہ آپ نے تھم دیا اور بنوں کو باہر نکال دیا گیا۔ انہیں میں ایک تصویر حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ملیماالمام کی بھی تھی اور ان کے بیم ہوتے ہے۔ آخضرت میں ایک تصویر ہاتھوں میں (یانسہ) کے تیم تھے۔ آخضرت میں ہوئے اور اندر چاروں مشرکین کا ناس کرے 'انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے بھی پانسہ نہیں پوسی پانسہ نہیں پوسی کی جبر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تحبیر کمی پھر باہر تشریف لائے 'آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی طرف تحبیر کمی پھر باہر تشریف لائے 'آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی روایت کیا اور وہیب بن خالد نے یوں کما' ہم سے ابوب نے بیان کیا موروں نے عکرمہ سے 'انہوں نے آخضرت میں جا ہو سے ابوب نے بیان کیا انہوں نے عکرمہ سے 'انہوں نے آخضرت میں جا ہو سے ابوب نے بیان کیا انہوں نے عکرمہ سے 'انہوں نے آخضرت میں جا ہو ہے۔

## باب نبی کریم التی ایم کاشرکے بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہونا

ستُونَ وَلَلْنُمَالَةِ نُصُب، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ((جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَمَا الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ)). [راجع: ۲٤٧٨]

[راجع: ۳۹۸]

# ٥- باب دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَعْلَى مَكَّةٍ

١٨٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّقَنِي يُونُسُ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا انْ رَسُولَ الله ﷺ اقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اعْلَى مَكَّة عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِقًا السَامَة بْنَ زَيْدٍ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وِمَعَهُ عُشْمَانُ أَسَامَة بُنَ زَيْدٍ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وِمَعَهُ عُشْمَانُ

بن طلحہ مواتئر بھی تھے۔ آخر اینے اوٹ کو آپ نے معجد (کے قریب

بامر) بھایا اور بیت اللہ کی تنجی لانے کا تھم دیا پھر آپ بیت اللہ کے

اندر تشریف کے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید' زید' بلال اور

عثان بن طلحه رُئن ﷺ بھی تھے۔ آپ اندر کافی دیر تک ٹھسرے 'جب باہر

تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے برھے۔ عبداللہ بن عمر جہ ا

سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے

دروازے کے بیجیے حضرت بلال بزائز کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان

ے بوچھا کہ آنخضرت ملی اللہ نے کمال نماز بڑھی تھی۔ انہوں نے وہ

جگہ بتلائی جمال آپ نے نماز برھی تھی۔ عبداللہ بن عمر اللہ انے کما

کہ یہ بوچھنا بھول گیا کہ آنخضرت ملٹائیا نے نماز میں کتنی رکعتیں

بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ الْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُولُ ا لله ﷺ وَمَعَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلُّحَةً، فَمَكَثُ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ أُوَّل مَٰنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا، فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ؛ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي صَلِّى فِيهِ، قَالَ عَبْدُ الله : فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةِ.

[راجع: ٣٩٧]

يزهي تھيں۔ ابن عباس بہن کی روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی لیکن بلال ہٹاٹھ کی روایت میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور میں صحیح ہے ممکن ہے کہ ابن عباس ایس اباہر ہوں ان کو آپ کے نماز پڑھنے کاعلم نہ ہوا ہو' آپ نے فراغت کے بعد کیے کی کنجی پھر عثان بھاتھ کے حوالہ کر دی اور فرمایا کہ یہ بھشہ تیرے ہی خاندان میں رہے گی۔ یہ میں نے تجھ کو نہیں دی بلکہ اللہ تعالی نے دی ہے اور جو کوئی ظالم ہو گا وہ یہ کنجی تجھ سے چھینے گا۔ آج تک یہ کنجی اس خاندان شیبی کے اندر محفوظ ہے اور کعبہ شریف جب بھی کھولا جاتا خاندان کے بزرگ کو میں نے ویکھا تھا جو بہت ہی سفید رایش بزرگ تھے عفراللہ لہ۔

• ٢٩٠ حدَّثَنا الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الَّتِي بَأَعْلَى مَكَّةً. تَابَعَهُ ٱبُو أَسَامَةً وَ وُهَيْبٌ فِي

(۲۲۹۰) م سے ہیم بن خارجہ نے بیان کیا کم ہم سے حفص بن میسرہ نے بیان کیا' ان سے ہشام ابن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنهانے خبردی که نبی کریم مالی افتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ کداء سے شرییں داخل ہوئے تھے۔اس روایت کی متابعت ابواسامہ اور وہیب نے کداء کے ذکر کے ساتھ کی

كُذَاء. [راجع: ٧٧٥]

كدآء بالمد اور كداء بالقعر دونول مقامول كے نام بين- بسلا مقام كمد كے بالائى جانب ميں ہے اور دوسرا نشيى جانب ميں اور یہ روایت ان صحیح روایوں کے ظاف ہے جن میں ہے کہ آنخضرت مظہم کداء لینی باللی جانب سے داخل ہوئ اور خالد نے ذرا سامقابلہ کیا۔ کفار کو صفوان بن امید اور سمیل بن عمرونے اکٹھا کیا تھا۔ مسلمانوں میں سے دو مخص شمید ہوئے اور کافربارہ تیرہ مارے گئے' باتی سب بھاگ نگلے' یہ پہلے بھی ندکور ہو چکا ہے۔

(٣٢٩) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا اس سے والد نے کہ نبی کریم بیان کیا ان سے والد نے کہ نبی کریم ملی ہا کہ فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ کداء کی طرف سے واخل ہوئے تھے۔

## باب فتح مكه كدن قيام نبوى كابيان

(۳۲۹۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے ابن ابی لیلی نے کہ ام ہانی رضی اللہ عنما کے سوا ہمیں کی نے یہ خبر نمیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی 'انہیں نے کہا کہ جب مکہ فتح ہواتو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے گھر عسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ آنخضرت اللہ کے کم کویں نے اتن ہلی نماز پڑھے کہی نہیں دیکھاتھا۔ پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔

2711 حدثَنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَعِ عَنْ أَبِيهِ، حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، 
دَخُلَ النَّبِيُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكُةً 
مِنْ كَدَاء. [راجع: ٧٧٥١]

# ١٥- باب مَنْزِلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْح

٢٩٧ ع حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي اللَّهُ يُصَلِّي الضَّحَى غَيْرُ أَمَّ هَانِيء فَإِنَّهَا ذَكَرَتُ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكُّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ صَلَى يَوْمَ فَتْحِ مَكُةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ صَلَى تَمْانِي رَكَعَاتِ، قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُ الرُّكُوعَ أَنْهُ يُتِمُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ. [راجع: ١١٠٣]

بلکی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں آپ نے قرأت بت مخفر کی تھی حدیث سے مقصد یمال یہ ثابت کرنا ہے کہ فتح کلیسیسے کمیسیسے کہ کے دن آنخضرت ساتھ کیا کا قیام ام ہانی بڑی تھا کے گھر میں تھا۔

حضرت ام بانی بری الله علیه وسلم دار ام هانی بنت ابی طالب فاغتسل وصلی نمان رکعات فی بیتها و کان ضحی فظنها من ظنها صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم دار ام هانی بنت ابی طالب فاغتسل وصلی نمان رکعات فی بیتها و کان ضحی فظنها من ظنها صلوة الصخی وانما هذه صلوة الفتح و کان امراء الاسلام اذا فتحوا حصنًا او بلداً صلوا عقیب الفتح هذه الصلوة اقتداء برسول الله صلی الله علیه وسلم و فی القصة مایدل علی انها بسبب الفتح شکر الله علیه فان ام هانی قالت ما رایته صلاها قبلها و لا بعدها رزاد المعاد، لیخی مجر رسول کریم شریح ام بانی رضی الله عنها کی هر می داخل ہوئے اور آپ نے وہال عسل فرماکر آٹھ رکعات نماز ان کے گھر میں اداکی اور برسول کریم شریح کا وقت تھا۔ پس جس نے گمان کیا اس نے کما کہ بیہ صنی کا نماز تھی طلائکہ بیہ فتح کے شکرانہ کی نماز تھی۔ بعد میں امراء اسلام کا بھی موجود ہے جو اسے نماز شکرانہ ہی طابت کرتی ہے۔ وہ جفرت ام بانی رضی الله عنها کا بیہ قول ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کھی موجود ہے جو اسے نماز کو بڑھا ہو۔ اس سے بھی طابت ہوا یہ فتی کی خوثی میں شکرانہ کی نماز تھی۔

باب

٣٧٩٣ ـ حدَثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي

(۲۹۳۳) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے

الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّنَا رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ رَبَّنَا وَبَحَمْدِكَ اللَّهُمُ الْغَهْرُ لِي)).

[راجع: ۷۹٤]

ابوالفنی نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رئی ہیا نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑی اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے (دعا سیے)

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي

٤٢٩٤ - حدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن لللهُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما قَالَ: كَانْ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا أُرِيُّتُهُ دَعَانِي يَوْمَنِدْ إلاَّ لِيُريَهُمُ مِنَّى، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ: فِيْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ الله وَنَسْتَغْفِرَهُ، إِذَا نُصِرْنَا وَقُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نَدْرِي وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْنًا فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لاَ، فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُــول الله

(۲۹۲۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان سے سعید بن جبیرنے' ان سے ابن عباس الله عمر والتربي الله عمر والتربي مجلس مين اس وقت بهي بلا ليت جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ مِن اللہ بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں-اس یر عمر والتی نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کاعلم و فضل تم . جانتے ہو-انہوں نے بیان کیا کہ پھران بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میراعلم بتا سکیں۔ پھر آپ نے وريافت كيا اذا جآء نصوالله والفتح ورايت الناس يدخلون ُ قُتْم سورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں علم دیا گیاہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار كرين كه اس في جارى مددكى اور جميل فتح عنايت فرمائي-بعض نے کما کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نمیں دیا پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا' ابن

عباس! کیا تمہارا بھی کیی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں'
یوچھا' پھرتم کیا کتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ ماٹھیلم کی
وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو
گئی۔ یعنی فتح مکہ تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ اپنے
رب کی حمد اور شیع کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ تو بہ
قبول کرنے والا ہے۔ عمر بخاتی نے کہا کہ جو پچھ تم نے کہاوہی میں بھی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فَنْحُ مَكُةً فَذَاكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ﴿فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنْهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ قَالَ عُمَرُ : مَا أَبْنَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ.

[راجع: ٣٦٢٧]

آئی ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم ایک بات پوچھ کر ابن عباس بی ان کی فضیلت ہو ڑھوں پر ظاہر کر دی جینے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم اللہ اندراج کا کی مقصد ہے۔ سورہ شریفہ میں اشارہ تھا کہ ہر کمالے را زوالے۔ ہر زوالے را کمالے۔ اس حدیث میں وفات نبوی پر اشارہ ہے۔ اس کا یمال اندراج کا کی مقصد ہے۔ سورہ شریفہ میں اشارہ تھا کہ ہر کمالے را زوالے۔ ہر زوالے را کمالے۔ اس حدیث کے ذیل مولانا وحید الزمان کی تقریر دل پذیر یہ ہے کہ عمر بڑا کے کا عمل اس پر تھا بزرگی ، عقل است نہ بہ سال۔ ابن عباس محیط جاتا ہے۔ ہی وقت کے برے عالم تھے اور عالم گو جوان ہو گر علم کی فضیلت سے وہ بو ڑھوں کے برابر بلکہ ان سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے بیشوا خلفائے راشدین اور دو سرے شاہان اسلام نے علم کی الیمی قدردانی کی ہے جب مسلمان علم حاصل کرنے میں کوشش محارے بیشوا خلفائے راشدین اور دو سرے شاہان اسلام نے علم کی الیمی قدردانی کی ہے جب مسلمان علم حاصل کرنے میں کوشش کرتے تھے گر افسوس کہ ہمارے زمانہ کے مسلمان بادشاہ الیے نالائق ہیں جن کے ایک بھی عالم 'فاضل یا حکیم فیلوف نہیں ہوتا نہ ان کو دینی علوم کی قدر ہے نہ دنیاوی علوم کی بلکہ تچ پوچھو تو علم و لیاقت کے وشمن ہیں۔ ان کے ملک میں کوئی شازونادر دین کا عالم پیدا ہو گیا تو اس کو ستانے ' ہے عزت کرنے اور نکالنے کے فکر میں رہتے ہیں۔ لاحول ولا فوۃ الا باللہ اگر کی لیل و نمار رہے تو ایسے بوشاہوں کی حکومت کو بھی چراغ سمحینا چاہیے۔ (وحیدی) یہ پرانی باتیں ہیں اب تو گیا دور سرمایہ داری گیا۔ دکھاکر تماشہ مداری

١٩٥٥ - حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَخْبِيلٍ حَدَّثَنَا اللّهِثُ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: انْذَنْ لِي اليُهَا الأَمِيرُ أَحَدَّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمَ الْفَتْحِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمَ الْفَتْحِ مَلَى الله وَاثْنَى مَكَّةَ صَرَّمَهَا الله وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ: ((إلَّ مَكَةً حَرَّمَهَا الله وَاثْنَى يُحَرِّمُهَا الله وَالْمَ يَحِلُ الإمْرِيءِ يُؤْمِنُ يُحَرِّمُهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمُهَا الله وَلَمْ

سعد نے بیان کیا' ان سے مقبری نے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے سعید بن شرحیل نے کہ ابو شریح عدوی بناتی نے (مدینہ کے امیر) عمرو بن سعید سے کہا جبکہ عمرو بن سعید (عبداللہ بن زبیر بناتی کے فلاف) مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر! مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ ساتی ان فقی اس حدیث بیان کروں جو رسول اللہ ساتی ان فقی اس حدیث کو میرے دو سرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سائ میرے قلب نے اس کویاد رکھااور جب حضور اکرم ساتی کے ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنی آ تکھوں سے آپ کو دکھے رہا تھا۔ حضور اکرم بناتی نے جمت والا شرقرار دیا ہے'کی انسان کی اور پھر فرمای' بلاشبہ مکہ کو اللہ تعالی نے حرمت والا شرقرار دیا ہے'کی انسان

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ دَمَّا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنْ اَحَدُّ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَلَهُ يَأْذَنْ لَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتُ خُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا وَقَدْ عَادَتُ خُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِها وَقَدْ أَلَى عَمْرٌو؟ قَالَ لَا بَا شَرَيْحِ إِنْ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شَرَيْحِ إِنْ قَالًا الْحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ قَارًا بِدَمٍ وَلاَ فَارًا بِدَمٍ وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ.

[راجع: ١٠٤]

نے اسے اپی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا۔ اس لیے کی فخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو' جائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کائے اور آگر کوئی مخص رسول اللہ طالحیٰ کے (فتح کمہ کے موقع پر) جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے قوتم اس سے کمہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو (تھوڑی دیر کے لیے) اس کی اجازت دی تھی۔ تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے جھے کے لیے ملی تھی اور آج پھر اس کی حرمت اس کی حرمت اس طرح لوث آئی ہے جس طرح کل میہ شہر حرمت اس کی حرمت اس طرح لوث آئی ہے جس طرح کل میہ شہر حرمت والا تھا۔ پس جو لوگ یمال موجود ہیں وہ (ان کو میرا کلام) پنچادیں جو الا تھا۔ پس جو لوگ یمال موجود ہیں وہ (ان کو میرا کلام) پنچادیں جو موجود نہیں۔ ابو شرح سے پوچھاگیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہیں یہ مسائل تم جواب کیا دیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ ہیں یہ مسائل تم سے زیادہ جانت ہوں' حرم کسی گنگار کو پناہ نہیں دیتا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر بی ابوشر کے بزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس لیے بزید نے ان کو زیر کرنے کے لیے گور نر مدینہ عمرو بن سعید کو مامور کیا تھا جس پر ابوشری نے ان کو بیہ حدیث سائی اور مکہ پر حملہ آور ہونے سے روکا گر عمرو بن سعید طاقت کے نشہ میں چور تھا۔ اس نے حدیث نبوی کو نہیں سنا اور مکہ پر چڑھائی کر دی اور ساتھ ہی یہ بمانے بنائے جو یمال ندکور ہیں۔ اس طرح تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنای کو افتیار کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ایک خون ناحق کا بوجھ اپی گردن پر رکھا اور حدیث میں فتح مکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنای کو افتیار کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آئے خون ناحق کا بوجھ اپی گردن پر رکھا اور حدیث میں فتح مکہ و حرمت مکہ پر اشارہ ہے، یمی مقصود باب ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر بی اسلامی قریشی ہیں ، حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹیڈ کے نواسے ہیں۔ مدینہ میں مہاجرین میں بد پہلے بچے ہیں جو سنہ اھ میں پیدا ہوئے۔ محرّم نانا حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹیڈ نے ان کے کانوں میں اذان کی 'ان کی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنما ہیں۔ مقام قبا میں ان کو جناب آنخضرت سڑا پیلے نے چھوہارہ چباکر اپنے لعاب وہن کے ساتھ ان کے منہ میں ڈالا اور برکت کی وعا کی۔ بہت ہی بارعب صاف چرے والے موٹے تازے برے قوی بمادر تھے۔ ان کی وادی حضرت صفیعہ بڑا آن آخضرت سڑا پیلے کی وعا کی۔ بہت ہی بارعب صاف چرے والے موٹے تازے برے قوی بمادر تھے۔ ان کی وادر انہوں نے آٹھ جج کے اور تجاج کی وعلی مقدرت عائشہ بڑا تھی تھیں۔ آٹھ سال کی عمر میں حضور سٹا پیلے ہے بیعت کی اور انہوں نے آٹھ جج کے اور تجاج بن یوسف نے ان کو مکہ میں منگل کے دن کا/ جمادی الثانی سنہ ساکھ کو شہید کر ڈالا۔ ایس بی ظالمانہ حرکوں سے عذاب اللی میں گر قار ہو کر تجاج بن یوسف بڑی ذلت کی موت مرا۔ اس نے جس بزرگ کو آخر میں ظلم سے قتل کیا' وہ حضرت سعید بن جمیر ہیں۔ جب بھی تجاج بن یوسف سوتا حضرت سعید خواب میں آگر اس کا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتے اور اپنے خون ناحق کی یاد دلاتے۔ ﴿ إِنَّ فِی ذٰلِكَ جَب بھی تجاج بن یوسف سوتا حضرت سعید خواب میں آگر اس کا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتے اور اپنے خون ناحق کی یاد دلاتے۔ ﴿ إِنَّ فِی ذٰلِكَ بَعْنَ اللهِ الْاَبْصَادِ ﴾ (آل عمران: ۱۳)

(۲۹۲) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا ان

٢٩٦- حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَنْ

سے بزید بن ابی حبیب نے 'ان سے عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا 'انہوں نے نبی کریم میں عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا 'انہوں نے نبی کریم میں فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خریدوفروخت مطلق حرام قرار دے دی ہے۔

يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله الله عَلْمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكُمَةً : ((إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ)). [راجع: ٢٢٣٦]

الیعنی اللہ نے جیسے شراب بینا حرام کیا ہے ویے ہی شراب کی تجارت بھی حرام کر دی ہے۔ جو لوگ مسلمان کملانے کے مسلمان کملانے کے الدودو یہ و مندا کرتے ہیں وہ عنداللہ سخت ترین مجرم ہیں۔

## باب فتح مکہ کے زمانہ میں نبی کریم ملٹی کیا کا مکہ میں قیام کرنا

( ۲۹۷ ) ہم سے ابو تھیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے بیان کیا (دو سری سند) اور ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے اور ان سے کی بن ابی اسحاق نے اور ان سے انس بڑا ہے نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ماٹھ ایم ساتھ ( مکہ میں) دس دن ٹھرے سے اور اس مت میں ہم نماز قصر کرتے تھے۔

٥٣ - باب مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْكُلَةً زَمَنَ الْفَتْح

٧٩٧ ٤ - حدثَنا أبو نعيْم حَدَّثَنا سُفْيَانُ ح. . . . . وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ ع. . . . . وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَنِس عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلاَةَ.[راجع: ١٠٨١]

یمال راوی نے صرف قیام مکہ کے ون شار کئے ورنہ صحیح ہی ہے کہ آپ نے ۱۹ ون قیام کیا تھا اور منی و عرفات کے ون چھوڑ بچ ہیں-

٣٩٨ - حدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبُّسُ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: أَقَامَ النبيُّ عَبُّسُ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: أَقَامَ النبيُّ عَبُّسُ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتُيْنِ. [راجع: ١٠٨٠]

(۲۹۹۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کا نمیں عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اللہ عنما نے ملہ میں انیس دن قیام فرمایا تھا اور اس مدت میں صرف نماز دو رکعتیں (قصر) بڑھتے تھے۔

روایت میں صاف ندکور ہے کہ آنخصرت التی است میں دن کے قیام میں نماز قصراواکی تھی اباحدیث کا یکی مسلم کی میں میں میں نماز قصراواکی تھی اباحدیث کا یکی مسلم کی میں میں میں جوئے ملہ کی تفصیلات کھتے ہوئے علامہ ابن قیم روائی فرماتے ہیں کہ فتح کہ کے بعد رسول کریم میں تھے ہوئے مامن عام کا اعلان فرما دیا گر نو آدی ایسے تھے جن کے قتل کا عظم صاور فرمایا۔ اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں میں چھے ہوئے بائے جائیں۔ وہ یہ تھے ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ، عکرمہ بن ابی جمل ، عبدالعزی بن خطل کی عبداللہ بن اسود اور ابن خطل کی دو لونڈیاں جو رسول کریم ماتی ہوئے گیت گایا کرتی تھیں اور سارہ نامی ایک (بعض کے نزدیک) بنی عبدالسطلب کی لونڈی۔ قیام امن کے لیے ان ضادیوں کا فاتمہ ضروری تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ خرسی تو عکرمہ بن ابی جمل سنتے ہی فرار ہوگیا گراس کی عورت نے اس کے لیے امن طلب کیا اور آپ نے امن دے دیا ، وہ مسلمان ہوگیا' بعد میں ان کا اسلام بہت بھتر ثابت ہوا۔ جنگ بر موک میں سند

بیان کیا' ان سے عاصم نے' ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبدالله بن عباس بی ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبدالله بن عباس بی ان کیا کہ ہم نی کریم سی ان کے ساتھ سفر میں (فقح کمہ کے بعد) انیس دن تک مقیم رہے اور عبدالله بن عباس بی ان نے کہا کہ ہم (سفر میں) انیس دن تک تو نماز قصر پڑھتے تھے' لیکن جب اس سے زیادہ مرت گرر جاتی تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے۔

[راجع: ۱۰۸۰]

ت ای حدیث کی بنا پر سفریس نماز انیس دن تک قعر کی جا سکتی ہے ' یہ آخری مدت ہے۔ اس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو پوری کسیسی کی ہے۔ سیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت المحدیث کا عمل کی ہے۔

٤ ٥ – باب

ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما قَالَ : أَقَمْنَا

مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةً، نَقْصُرُ

الصَّلاَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمُّنَا.

خَدَّنِي يُونُسُ : حَدَّنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ. [طرفه في :٢٥٦].

باب

. (جوسم) اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ کمھ سے یونس نے بیان کیا کا ان سے ابن شماب نے کما مجھ کو عبداللہ بن تعلبہ بن معیر بڑاللہ نے خبر دی کہ نبی کریم ملی اللہ نے فتح کمہ کے دن ان کے چبرے پر شفقت کی راہ سے باتھ پھیرا تھا۔

امام بخاری نے اختصار کے لیے اصل حدیث بیان نہیں گی- صرف اس جملہ پر اکتفاکی کہ آنخضرت ماڑی نے فتح مکہ کے سال ان کے منہ پر ہاتھ بھیرا تھا۔

1 - 18 حدّ ثني إبراهيم بن مُوسى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ، وَزَعَمَ ابُو جَمِيلَةَ أَنّهُ أَدْرَكَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْح.

(۱۰ سام) بھے سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا' کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی' انہیں معمر نے اور انہیں زہری نے' انہیں سفیان نے' انہیں ابوجیلہ نے' انہیں ابوجیلہ نے' زہری نے بیان کیا کہ جب ہم سے ابوجیلہ بواٹھ نے حدیث بیان کی تو ہم سعید بن مسیب کے ساتھ تھے۔ بیان کیا کہ ابوجیلہ بواٹھ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ عرف کیا کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ عرف کا کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ عرف کا کہ انہوں نے نبی کریم ساتھ عرف کا کہ انہوں نے کیا گئے تھے۔

ابن مندہ اور ابو تعیم اور ابن عبدالبرنے بھی ان ابوجیلہ بھاٹھ کو صحابہ بھی شی ذکر کیا ہے اور یہ کما ہے کہ حجة الوداع میں یہ جناب نی کریم ماٹھیا کے ساتھ تھے۔

(۲۰۳۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے اور ان سے ابوقلاب نے اور ان سے عمرو بن سلمہ بناٹھ نے 'ابوب نے کما کہ مجھ سے ابوقلاب نے کہا عمرو بن سلمہ بناٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کریہ قصہ کیوں نہیں بوچھتے؟ ابوقلابے نے کہا کہ چرمیں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا' انہوں نے کہا کہ جاہیت میں مارا قیام ایک چشمہ پر تھاجمال عام راستہ تھا۔ سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھے ' اوگوں کا کیا خیال ہے 'اس مخص کا کیا معالمہ ہے؟ (یہ اشارہ نی کریم ما الله على طرف مو تا تھا۔) لوگ بتاتے كه وه كہتے ہيں كه الله في المبين اپنارسول بنا کر بھیجاہے اور اللہ ان پر وحی ٹازل کر تاہے 'یا اللہ نے ان یر وحی نازل کی ہے (وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے) میں وہ فوراً یاد کر لیتا'اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ ادھر سارے عرب والے فتح كمه يراين اسلام كومو قوف كئے ہوئے تھے۔ان كاكمنايہ تھاكه اس نبی کو اور اس کی قوم (قریش) کو نمٹنے دو 'اگر وہ ان پر غالب آگئے تو پھر واقعی وہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیاتو ہر قوم نے اسلام لانے میں پیل کی اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی۔ پھرجب وہ (مدینہ) سے واپس آئے تو کہا کہ میں خدا کی قتم ایک سے نبی کے پاس سے آرہا ہوں-انسوں نے فرمایا ہے کہ فلال نمازاس طرح فلاں وقت بڑھا کرو اور جب نماز کاوقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور امامت وہ کرے جے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لوگول نے اندازہ کیا کہ کے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے تو کوئی شخص (ان کے قبیلے میں) مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا۔ کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے س کر قرآن مجیدیاد کر لياكرا تھا۔ اس ليے مجھے لوگوں نے امام بنایا۔ حالا نكم اس وقت ميري عرچه يا سات سال كي تقى اور ميرے پاس ايك ہى چادر تقى ،جب میں (اسے لیپ کر) سجدہ کر تا تو اوپر ہو جاتی (اور پیچھے کی جگہ) کھل جاتی- اس قبیلہ کی ایک عورت نے کہا'تم اپنے قاری کا چوتر تو پہلے

٢ . ٣ ٤ – حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةً قَالَ : قَالَ لِي ابُو قِلاَبَةَ الْا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا بِمَاء مَمَرٌ إِلنَّاسِ وَكَانَ يَمُو بنا الرُّكْبَانُ فَبُسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ : يَزْعُمُ انَّ الله ارْسَلَهُ أَوْحَى إَلَيْهِ أَوْ أَوْحَى الله بكَذَا، فَكُنْتُ أَخْفَظُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّهُ بِإِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ : أَتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقِعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْم بإسْلاَمِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بإسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جَنْتُكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: ((صَلُّوا صَلاَةً كَذَا، فِي حِينَ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذًا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذَّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ اكْثَرُكُمْ قُرْآنًا)) فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَىٌّ بُوْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصُتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلَا تُفَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرُوا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

چھپا دو۔ آخر انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے ایک قیص بنائی' میں جتناخوش اس قیص ہے ہوااتنا کسی اور چیزسے نہیں ہوا تھا۔

اس سے المحدیث اور شافعہ کا ذہب ثابت ہوتا ہے کہ نابانغ لڑکے کی امامت درست ہے اور جب وہ تمیزوار ہو فرائفل اور نوافل سب میں اور اس میں حفیہ نے ظاف کیا ہے۔ فرائفل میں امامت جائز نہیں رکھی (وجیدی) روایت میں لفظ فکنت احفظ ذلک الکلام و کانما یغری فی صدری۔ پس میں اس کلام قرآن کو یاد کر لیتا جیسے کوئی میرے سینے میں اتار دیتا۔ بعض لوگ ترجمہ یوں کرتے ہیں جیسے کوئی میرے سینے میں چپکا دیتا یا کوٹ کر بھر دیتا۔ یہ کئی ترجمے اس بنا پر ہیں کہ بعض شخوں میں یغزی فی صدری ہے۔ عربوں کی قمیم ساتھ ہی تہ بند کا کام بھی دے دیتی ہے۔ ای ساتھ کے کہ روایت میں صرف قمیمی بنانے کا ذکر ہے۔ لینی وہ تخول تک لمبی ہوتی ہے جس کے بعد ند بند ند ہو تب بھی جسم چھپ جاتا ہے۔

(۲۳۰۹۳) مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عردہ بن زبیر نے اور ان سے معرت عائشہ وہ اللہ ان کیا 'بی کریم اللہ اس (دوسری سند) اورلیث بن سعد نے کما بھے سے یونس نے بیان کیا'ان ے ابن شاب نے 'انہیں عروہ بن زبیرنے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی وقاص نے (مرتے وقت زمانہ جاہلیت میں) اینے بھائی (سعد بن ابی و قاص بڑاٹھ) کو وصیت کی تھی کہ وہ زمعہ بن لیسی کی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کواپنے قبضہ میں لے لیں۔ عتبہ نے کہاتھا کہ وہ میرالڑ کاہو گا۔ چنانچہ جب فتح كمه كے موقع پر رسول الله طاليكيا كمه ميں داخل ہوئ توسعد بن ابی و قاص بڑاٹھ اس بیچے کو لے کر حضور اکرم ملٹھیا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ سعد بن الي وقاص بڑاللہ نے تو یہ کمایہ میرے بھائی کالڑکاہے۔ بھائی نے وصیت کی تھی کہ اس کا اڑکا ہے۔ لیکن عبد بن زمعہ نے کما کہ یارسول اللہ یہ میرا بھائی ہے (میرے والد) زمعہ کابیٹاہے کیونکہ انہیں کے بستر پیا ہوا ہے۔ آنخضرت ملی اللہ نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تووہ واقعی (سعد کے بھائی) عتبہ بن ابی و قاص کی شکل پر تھا لیکن حضور مالیا نے (قانون شریعت کے مطابق) فیصلہ یہ کیا کہ اے عبد بن زمعہ! تہیں اس نیچ کو رکھو' یہ تمہارا بھائی ہے' کیونکہ یہ تمہارے

٣٠٣- حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَالِشَهَ قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ : إنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ وَقُاصِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبُلَ بِهِ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ، وَاقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ أَبِيْ وَقَاصٍ: هَذَا ابْنُ اخِي عَهِدَ إِلَيُّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : يَا رَسُولَ الله هَذَا أخِي هَذَا ابْنُ ۚ زَمُّعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقُاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ هُوَ اخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ

والد کے فراش پر (اس کی باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن

دوسری طرف ام المؤمنین سودہ بھن اسے جو زمعہ کی بیٹی تھیں فرمایا

سودہ! اس لڑکے سے بردہ کیا کرنا کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ

بن الى وقاص را الله كل شابت بائى تقى- ابن شاب نے كما ان سے

عائشہ رہی تھا نے بیان کیا کہ رسول کریم مٹاتیا ہے فرمایا تھا کڑ کا اس کا

ہو تاہے جس کی جورویا لونڈی کے پیٹ سے بیدا ہوا ہو اور زناکرنے۔

والے کے جصے میں سنگ ہی ہیں- ابن شماب نے بیان کیا کہ ابو مررہ

بناته اس مدیث کو یکار یکار کربیان کیا کرتے تھے۔

وُلِذُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

[راجع: ٢٠٥٣]

((احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبِهِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقُاصِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ ا لله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ.

المراج الله الله موقع ير رسول كريم الفيار كم من كله من مكه من واخله كا ذكر ب. باب س مطابقت يي ب كه حديث ت ایک اسلامی قانون کا بھی اثبات ہوا کہ بچہ جس بستر پر پیدا ہو بستروالے کا مانا جائے گا' زانی کے لیے سنگ ساری ہے اور بچہ بستروالے کا ہے۔ اس قانون کی وسعت پر غور کرنے سے معلوم ہوگاکہ اس سے کتنی برائیوں کاسدباب ہوگیا ہے۔ بستر کامطلب سے بھی ہے کہ جس کی بیوی یا لونڈی کے بطن ہے وہ بچہ بیدا ہوا ہے وہ اس کا مانا جائے گا۔ حضرت سودہ نامی خاتون بنت زمعہ ام المؤمنین کا نکاح حفرت فد یج رفینیا کی وفات کے بعد حفرت عائشہ رفینیا کے نکاح سے پہلے ہوا۔ ماہ شوال سنہ ۵۴ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہا

> ٤٣٠٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ اهْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُورَةِ الْفَتْح، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةً بْن زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرُونَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلُوُّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَتُكَلَّمُنِي فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ ا الله؟)) قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ خَطِيْبًا فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذًا سَرقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا

(۱۳۰۳۴) ہم سے محربن مقاتل نے بیان کیا 'کماکہ ہم کو عبدالله بن مبارک نے خروی انسیں یونس نے خروی انسیں زہری نے کماکہ مجھے عروہ بن زمیرنے خبردی کہ غزوۂ فتح (مکہ) کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم النے لیا کے عہد میں چوری کرلی تھی۔ اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید جہن کے پاس آئی ٹاکہ وہ حضور ملٹ کیا ہے اس کی سفارش کرویں (کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے) عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ ہوائی نے اس کے بارے میں آ محضور ما لیا ہے گفتگو کی تو آپ کے چرے مبارک کارنگ بدل کیا اور آپ نے فرمایا! تم مجھ سے اللہ کی قائم کی موئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو- اسامہ روائٹ نے عرض کیا، میرے لیے وعائے مغفرت سیجے' یارسول اللہ!۔ پھر دو پسر بعد آنخضرت سالی کیا نے صحابہ مِی اَشْنَا کو خطاب کیا' اللہ تعالیٰ کی اس کے شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا' امابعد! تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو

سرق فِيهِمُ الصَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) ثُمَّ اَمْرَ رَسُولُ الله الله بِيلْكَ الْمَوْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبُتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَانِشَةً اللهِ فَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلى رَسُولِ الله بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلى رَسُولِ الله

کے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز فضی چوری کر تا تو اسے چھوڑ دیتے
لین اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے اور اس ذات
کی قتم جس کے ہاتھ میں محرکی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد رش تھا بھی
چوری کرلے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضور سٹ لیا ہے اس کورت کے لیے عظم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھراس عورت نے صدق دل سے تو بہ کرلی اور شادی بھی کرلی۔ حضرت عائشہ رش شا نظ میں کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں۔ ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ ماٹ ہی کے سامنے پیش کردیت۔

ام احمد کی روایت میں ہے کہ اس عورت نے خود آخضرت میں کیا تھا کہ حضور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟

میریت نے فرمایا آج تو تو الی ہے جیسے اس دن تھی جس دن مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ حدود اسلای کا پس منظری سے

ہان کے قائم ہونے کے بعد مجرم گناہ سے بلکل پاک صاف ہو کر مقبول اللی ہو جاتا ہے اور حدود کے قائم ہونے سے جرائم کا

مدباب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مملکت سعودیہ اید حا اللہ بنعرہ میں موجود ہے ، جمال حدود شرقی قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے جرائم بہت کم

پائے جاتے ہیں۔ آیت شریفہ ﴿ فِی الْقِصَاصِ حَنُوہٌ یَا وَلِی الْآلِبَابِ ﴾ (البقرة: ۱۹۵۱) میں اس طرف اشارہ ہے۔ روایت میں جس عورت کا
مقدمہ نہ کور ہے اس کا نام فاطمہ مخزومیہ تھا' بعد میں بوسلیم کے ایک مخص سے اس نے شادی بھی کرلی تھی۔

حَدَّثَنَا زُهُيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ حَدَّثَنَا زُهْيُرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاخِي بَعْدَ الْفَشْحِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَنْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ: ((دَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا)) فَقُلْتُ عَلَى أَيْ شَيْء تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: فِيهَا)) فَقُلْتُ عَلَى أَيْ شَيْء تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: فِيهَا)) فَقُلْتُ عَلَى أَيْ شَيْء تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: وَرَابُهِهُ عَلَى الْإسْلاَمِ، وَالإيمانِ وَالْإيمانِ وَالْجِهَادِ)) فَلَقِيتُ أَبًا مَعْبَد بَعْدُ وَكَانَ وَالْجِهَادِ)) فَلَقِيتُ أَبًا مَعْبَد بَعْدُ وَكَانَ الْمُرْهِمُ مُحَاشِعٌ.

. [راجع: ۲۹۶۲، ۲۹۶۳]

**€**(540) **\$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360 \$360** 

ا معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے پاک زمانوں میں احادیث نبوی کے ذراکرات مسلمانوں میں جاری رہاکرتے تھے اور وہ اپنے الکیریت کی الکیریت کا ایکر سے احادیث نبوی کا ذخیرہ صحیح حالت میں قیامت تک کے واسطے محفوظ ہو گیا جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے اور یہ صداقت محمدی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ جو پوگ احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں محفوظ ہو گیا جس طرح قرآن مجید محفوظ ہو گیا جس مرات نبوہ عالم سے ناوان دوست ہیں اور وہ اس طرح پنجبراسلام مٹھیا کے پاکیزہ حالات زندگی کو منا دینا چاہتے ہیں محران کی یہ ناپاک کو مشل میں کامیاب نہ ہوگی۔ اسلام اور قرآن کے ساتھ احادیث محمدی کا پاک ذخیرہ بھی بیشہ محفوظ رہے گا۔ ای طرح بخاری شریف کے ساتھ خادم کا یہ عام فہم ترجمہ بھی کتنے پاک نفوس کے لیے ذریعہ ہدایت بنآ رہے گا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَنْ عَلَى الْهَدِيِّ عَنْ عَصِمِ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعَبَدٍ الْمُ النَّبِيِّ فَي الْهِجْرَةِ قَالَ: اللَّي النَّبِيِّ فَي الْهِجْرَةِ قَالَ: (مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ: الإسلام، والْجِهَادِ)) فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ السَّالَةُ فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٍ. وَقَالَ خَالِدٌ فَسَالَتُهُ فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٍ : إِنَّهُ جَاءَ فَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ : إِنَّهُ جَاءَ عَنْ مُجَاشِعٍ : إِنَّهُ جَاءَ بَائِدِيدِ مُجَاشِعٍ : إِنَّهُ جَاءَ بَائِدِيدِ مُجَالِدٍ.

[راجع: ۲۹۶۲، ۲۹۹۳]

٣٠٩ حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: إنّى أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إلَى الشَّأْمِ، قَالَ: لاَ هِجُرْةَ، وَلَكِنْ جَهَادٌ، فَانْطلِقْ فَاعْرِضْ نَهْسَكَ فَإِنَّ وَجَدْتَ شَيْنًا وَإِلاَّ رَجَعْتَ.

[راجع: ٣٨٩٩]

٤٣١٠ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ،
 أَخْبَرَنَا البو بِشْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا،

فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ابوعثان نہدی نے اور ان سے مجاشع بن مسعود بڑاتھ نے کہ میں اپنے بھائی (ابو معبد بڑاتھ) کو نبی کریم ساڑھ کی خدمت میں آپ ہجرت کرانے کے لیے لئے گیا۔ حضور ساڑھ نے فرمایا کہ ہجرت کا ثواب تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا۔ البتہ میں اس سے اسلام اور جماد پر بیعت لیتا ہوں۔ ابوعثان نے کہا کہ پھر میں نے ابوسعید بڑاتھ سے مل کران سے اس کے متعلق پوچھاتو انہوں نے کہا کہ بھر میں کہا کہ مجاشع بڑاتھ نے نے گیا ور خالد حذاء نے بھی ابوعثان کہا کہ کا کہ بیان کیا اور خالد حذاء نے بھی ابوعثان کہا کہ کا کہ بیان کیا اور خالد حذاء نے بھی ابوعثان کے بیان کیا در خاتھ کو لے سے بیان کیا ان سے مجاشع بڑاتھ کو لے سے بیان کیا۔ اس کو اساعیل نے وصل کیا ہے)

(۱۹۰۳) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے اور ان سے مجاہد نے کہ میں نے ابن عمر بڑی ہے اس نے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا' اب ہجرت باتی نہیں رہی' جہاد ہی باتی رہ گیا ہے۔ اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو۔ اگر تم نے پچھ پالیا تو بہتر ورنہ واپس آجاتا۔

قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ: فَقَالَ: لاَ هِجْرَةَ اليَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ.

[راجع: ٣٨٩٩]

2711 - حدّثني إسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً، قَالَ: حَدُّثَنِي ابُو عَمْرِو لَخَيْقَ بْنِ أَبِي لُبَابَةً عَنْ لَاؤْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةً بْنِ أَبِي لُبَابَةً عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لاَ هِجْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لاَ هِجْرَةً

بَعْدَ الْفَتْحِ. [راجع: ٣٨٩٩]

(۳۳۱) مجھ سے اسحاق بن برید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بچیٰ بن حزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو محرواوزاعی نے بیان کیا' ان سے عبدہ بن الی لبلبہ نے' ان سے مجاہد بن جبر کمی نے کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماکہا کرتے تھے کہ فتح کمہ کے بعد ہجرت باتی نہیں رہی۔

ہے عرض کیاتو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی یا (فرمایا کہ)

رسول الله سليد م بعد بعرجرت كمال ربى- (اللي روايت كى طرح

کی جرد کے اس میں جرت کی بابت ہے۔ اگر اہل اسلام کیلئے کی بھی علاقہ میں کمہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو دارالامان کی طرف وہ کی بیٹ میں کہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو دارالامان کی طرف وہ کی بیٹ ہے کی انہ الاعمال بالنبات کا سامنے رکھنا ضروری کی میں جرت کا خواری اللہ میں جرت کا حداد کا سامنے رکھنا ضروری

بیان کیا)

٢ - ٣ - حدَّثَنَا إسْحَاقَ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُنَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلُهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، مَعَ عُنَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلُهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ : لاَ هِجْرَةٌ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَقِلُهُ أَحَدُهُمْ بدينِهِ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ يَقِلُ مَخَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ وَلِي رَسُولِهِ أَطْهَرَ الله الإسلامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ أَطْهَرَ الله وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً.

[راجع: ٣٠٨٠]

(۱۳۱۲) ہم سے اسحاق بن برید نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن حمزہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے امام اوزاع نے بیان کیا' ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسکلہ بوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باتی نہیں رہی' پہلے مسلمان ابنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بناہ لینے کے لیے آتے تھے' اس خوف سے کہ کمیں دین کی وجہ سے فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو جائیں۔ اس لیے اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو صرف جہاذاور جہاد کی نیت کا تواب باتی ہے۔

یہ سوال فتح کمہ کے بعد مدینہ شریف بی کی طرف بجرت کرنے سے متعلق تھا جس کا جواب وہ دیا تمیا جو روایت میں فدکور ہے' باقی عام حیثیت سے حالات کے تحت وارالکفر سے وارالاسلام کی طرف بجرت کرنا ہوتت ضرورت اب بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ ایسے حالات پائے جو اس کیلئے ضروری ہیں۔ روایات بلا میں کسی نہ کسی پہلو سے فتح کمہ کا ذکر ہوا ہے' اس لیے ان کو اس باب کے تحت لایا گیا ہے۔ پائے جو اس کیلئے ضروری ہیں۔ روایات بلا میں کسی نہ کسی پہلو سے فتح کمہ کا ذکر ہوا ہے' اس لیے ان کو اس باب کے تحت لایا گیا ہے۔ بیات کیا گما ہم سے ابوعاصم عنو انبن جُریْج نے بیان کیا' کما ہم سے ابوعاصم عنو انبن جُریْج نے بیان کیا' کما ہم کو حسن بن عاصم عنو انبن جریج نے بیان کیا' کما ہم کو حسن بن عاصم عنو انبن جریج نے بیان کیا' کما ہم کو حسن بن

مسلم نے خبردی اور انہیں مجاہدنے کہ رسول الله ملی افتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسان و زمین کو پیدا کیاتھا' اس دن اس نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا۔ پس بہ شراللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا۔ جو مجھ سے پہلے مجھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہو گا اور میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ یہاں صدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں۔ یمال کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں نہیماں کی گھاس اکھاڑی جائے اور یہاں پر گری پڑی چیزاس مخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں۔اس ير حضرت عباس بن عبدالمطلب بن الله في كما يارسول الله! اذخر (گھاس) کی اجازت دیجئے کیونکہ سناروں کے لیے اور مکانات (کی تعمیر وغیرہ) کے لیے بیہ ضروری ہے۔ آپ خاموش ہو گئے پھر فرمایا اذخراس تھم سے الگ ہے۔اس کا (کاٹنا) حلال ہے۔ دوسری روایت ابن جریج سے (اس سند سے) ایس ہی ہے۔ انہوں نے عبدالکریم بن مالک سے ' انہوں نے ابن عباس سے اور ابو ہررہ بناٹھ نے بھی آنخضرت مالميل سے الی بی روایت کی ہے۔

مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : ((إِنَّ الله حَرُّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَزَامٌ بِحَرَامُ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لْأَحَدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إلاُّ سَاعَةً مِنَ الدُّهْر، لاَ يُنفُرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شُوْكُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَّتُهَا إلا لِمُنْشِدِي) فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: إلاَّ الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهَ فَإِنَّهُ لاَ بُدُّ مِنْهُ للْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمُّ قَالَ : ((إلاُّ الإذْخِرَ 'فَإِنَّهُ حَلاَلٌ)). وَعَن ابْنِ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ ٱبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[راجع: ١٣٤٩]

المنظم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم الحدود كتاب الجماد من وصل كيا ب-🕮 تجابدے ' انہوں نے طاوس سے ' انہوں نے ابن عباس بی ا سے ۔ صداقت محمدی اس سے ظاہر ہے کہ مکہ المکرمہ آج تک بھی حرم ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا۔ آج تک کسی غیر مسلم حکومت کا وہاں قیام نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا- حکومت سعودید نے بھی اس مقدس شرکی حرمت و عزت کا بہت کچھ تحفظ کیا ہے- اللہ تعالی اس حکومت کو قائم دائم رکھے- آمین-حضرت علامہ ابن قیم روائلہ نے فتح کمہ کو فتح اعظم سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے فصل فی الفتح الاعظم الذی اعز الله به دینه ورسوله وجنهه وحرمه الامين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من ايدى الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به اهل السماء وضربت اطناب عزة على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله افواج واشرق به وجه الارض ضياء وابتها جًا (ذادالمعاد) لینی الله تبارک وتعالی نے فتح کمہ ہے اپنے دین کو اپنے رسول کو اپنی فوج کو اپنے امن والے شہر کو بہت بہت عزت عطا فرمائی اور شمر کمہ اور خانہ کعبہ کو جو سارے جانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اس کو کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے آزادی نعیب کی۔ یہ وہ فتح ہے جس کی خوشی آسانی محلوق نے منائی اور جس کی عزت کے جھنڈے جوزاء ستارے پر لہرائے اور لوگ جوق در جوق جس کی وجہ سے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے جس کی برکت ہے ساری زمین منور ہو کر روشنی اور مسرت ہے بھرپور ہو گئی- غزوہُ فتح

کہ کا ذکر مزید تفسیل کے ساتھ یوں ہے۔ غزوات نبوی کے سلط میں فتح کمہ کا کارنامہ (گو ضیح معنی میں غزوہ وہ بھی نہیں) کمنا چاہیے کہ سب سے بڑا کارنامہ ہے اور لڑائیاں چھوٹی بڑی بتنی بھی ہوئی سب کا مرکزی نقط ہی تھا۔ صلح حدید کا زمانہ فتح کمہ نے لئے قد سال کا ہے۔ قرآن ججید نے پیش خبری ای وقت تعین کے ساتھ کر دی تھی (انا فتحنا لک فتجا مینا) (الفتح عا،) "ہم نے اے تپغیر! آپ کو ایک فتح دے دی کھی ہوئی" فتح آیت میں کو اشارہ قریب صلح حدید کی نجانب ہے لیکن سب جائے ہیں کہ اشارہ بعید فتح کمہ کی جانب ہے۔ عرب اب جوق در جوق ایمان لا رہے تھے اور قبطے پر قبطے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ فتح کمہ چیزی الله افواجا پر قبطے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ فتح کمہ چیزی الله افواجا پہلا آلیہ والله وَ الله وَ وَ الله وَ

## ه ٥- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ اعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبرِينَ ثُمَّ انْزَلَ الله سَكِينَتَهُ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

باب جنگ حنین کابیان

سورہ توبہ میں ہے کہ یاد کروتم کو اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ ہو گیاتھا پھروہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے نگ ہونے گئی' پھرتم پیٹے دے کر بھاگ کھڑے ہوئے' اس کے بعد اللہ نے تم پر اپنی طرف سے تملی نازل کی" غفود رحیم تک۔

حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے چے میں واقع ہے ، وہاں آپ فتح کے بعد چھٹی شوال کو تشریف لے گئے میں ہے ازن سیسے کے سیسے ہوازن سیسے کے سیسے ہوازن سیسے کے سیسے ہوازن سیسے کے سیسے ہوازن اور تقیف وغیرہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ہارہ ہزار اور کافروں کی چار ہزار تھی۔ مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر کچھ غرور ہوگیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس غرور کو تو ڑنے کے لیے پہلے مسلمانوں کے اندر کافروں کا خوف و ہراس پیدا کر دیا بعد میں آخری فتح مسلمانوں کو نوف و ہراس پیدا کر دیا بعد میں آخری فتح مسلمانوں کو نوف فیسب ہوئی۔

2714 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونْ، أَخْبَرَنَا الله بْنُ الله عَلَيْنِ أَبِي أُوفَى ضَرَّبَةً وَالله عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْدِ قَالَ: صُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يؤمَ خُنَيْنٍ، قُلْتُ : شَهِدْتَ خُنَيْنًا؟

کئی غزوات میں شریک ہو چکاہوں۔

آب حنین میں شریک تھے؟ انہوں نے کما کہ اس سے بھی پہلے میں

(۳۳۱۵) ہم سے محربن کثرنے بیان کیا کماہم سے سفیان اوری نے

بیان کیا' ان ہے ابواسحاق نے ' کما کہ میں نے براء مِناتُر سے سنا' ان

ك يمال ايك مخض آيا اور ان سے كن لكاكم اے ابوعماره!كياتم

نے حنین کی اڑائی میں پیٹھ چھیرلی تھی؟ انہوں نے کما' میں اس کی

گواہی دیتاہوں کہ نبی کریم ملتھ المانی جگہ سے نہیں ہے تھے۔البتہ جو

لوگ قوم میں جلدباز تھے' انہوں نے اپنی جلدبازی کا ثبوت دیا تھا' پس

قبیلہ ہوا زن والول نے ان پر تیر برسائے۔ ابوسفیان بن حارث بٹاٹھ

حضور مانید کے سفید نچری لگام تھاہے ہوئے تھے اور حضور مانید فرما

رہے تھے "میں نبی ہوں اس میں بالکل جھوٹ نہیں 'میں عبدالمطلب

قَالَ: ذَلِكَ.

٤٣١٥- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ

[راجع: ٢٨٦٤]

سُفْيَانُ عَنْ أبي إسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةً اتوَلَيْتَ يَوْمَ خُنَيْنِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُولَلُّ وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرَأْس بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء يَقُولُ :

رَبِيَ ﴿ كُونَ عَالَمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وابو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسلامه قبل فتح مكة لانه خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق وهو سائر الى فتح مكة فاسلم وحسن اسلامه وحرج الى غزوة حنين فكان فيمن ثبت (فتح) يعني حضرت ابوسفيان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم مؤاخر نبي كريم ما اليام كي حجا كے بيلي تھے۔ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے بی سے نکل کر راستے میں آنخضرت مان کے اور اسلام قبول کرلیا اور یہ غزو و حنین میں ثابت قدم رہے تھے۔

. کی اولاد ہوں۔

٤٣١٦ - حدَّثناً أبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ وَأَنَا اسْمَعُ أُوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: أَمَّا السُّى اللَّهِ عَالُوا رُمَاةً فَقَالَ:

> أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبُ

ان سے ابواسال نے کہ براء بن عازب بڑھڑ سے بوچھاگیا میں س رہا تفاكه تم لوكوں نے نبي كريم التي الم الله عزوه حنين ميں بيٹ جيرل تھی؟ انہوں نے کما جمال تک حضور اکرم مٹائیم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹے نہیں پھیری تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ہوازن والے بڑے تیرانداز تنے حضور مٹائیا نے اس موقع پر فرمایا تفامیں نبی ہوں' اس میں جھوٹ نهیں میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔

(١٣١٨) جم س ابوالوليد ني بيان كيا كماجم س شعبه ني بيان كيا

سے اتر بڑے پھر خاک کی ایک مٹھی کی اور کافروں کے منہ پر ماری فرمایا شاهت الوجوہ کوئی کافر باتی نہ رہا'جس کی آ تکھ میں مٹی نہ مممی ہو۔ آخر فکست یا کر سب بھاگ نکا۔ شاهت الوجوہ کا معنی ان کے منہ برے ہوئے۔ قطلانی نے کمایہ آپ کا ایک بڑا مجرہ ہے۔ چار ہزار کافروں کی آکھوں پر ایک مطمی فاک کا ایسا اثر پڑتا بالکل عادت کے ظان ہے۔ (مولانا وحیدالزمال) مترجم کہتا ہے آکھفرت سی جار ہزار کافروں کی آب ہوری کو اس معنی ہے دریافت کرلینا چاہیے کہ سارے ساتھی بھاگ نگا 'تیروں کی ہوچھاڑ ہو رہی ہے اور آپ نجرپر میدان میں جے ہوئے ہیں۔ ایسے مو تعوں پر بڑے براے براے بادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ہم کوئی مجرہ دیکھیں صرف آپ کے صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ پر غور کرلیں تب بھی آپ کی پیغیری میں کوئی شک نہیں رہتا۔ شواعت' ایک سخاوت ایسی کہ کس سائل کو محروم نہ کرتے۔ لاکھ روہیہ آیا تو سب کا سب ای وقت بانٹ دیا۔ ایک روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ ایک وفعہ گھر میں ذرا ساسونا رہ گیا تھا تو نماز کا سلام پھیرتے ہی تشریف لے گئے اس کو بانٹ دیا پھر سنتیں پڑھیں۔ قوت اور طاقت ایسی کہ نو یہ یوبوں سے ایک بی رات میں صحبت کر آئے۔ مبراور تحل ایسا کہ ایک گزار نے توار کھینچ کی مار ڈالنا چاہا گر آپ نے اس پر قابو پاکر اے معاف کر دیا۔ ایک بیودی عورت نے زہر دے ویا گراس کو سزا نہ دی' عفت اور پاک دامنی ایک کہ کی غیر عورت پر آنکھ بیا کہ ایک گزار نے توار کو مقل ہو اور بڑا ہے و توف ہے وہ مخص جو پاکر اے معاف کر دیا۔ ایک بھیر تو ک غیر آپ کی نبوت میں جو مؤید من اللہ اور پغیراور ولی نہ ہو اور بڑا ہے و توف ہے وہ مخص جو آگئیل کے سیت کر بیات میا می نبوت میں شک کرے۔ معلوم ہوا کہ اس کو عقل ہے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک آئیل الی اور تھرت میں اور حضرت کا وجود بغیر تائید اللی اور تھرت میں اور حضرت موئی اور حضرت عیلی اور حضرت واؤد علیم السلام تو پنجبر ہوں اور حضرت محمد موئی اور حضرت عیلی اور حضرت واؤد علیم السلام تو پنجبر ہوں اور حضرت موئی اور حضرت عملی اور حضرت کا وجود بغیر تائید اللی اور حضرت موئی اور حضرت علی اور حضرت دوئی علیم فداوندی کے نامکن

(۱۳۳۱) بھے سے محد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے انہوں نے براء بھائی ان سے ابواسحاق نے انہوں نے براء بھائی سے سنا اور ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدئی نے بوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم ماٹھ بیا کو غزوہ حنین میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا لیکن حضور اکرم ماٹھ بیا اپنی جگہ سے نہیں ہے تھے۔ قبیلہ موازن کے لوگ تیرانداز تھے 'جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ بیپا ہو گئے بھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے۔ آخر ہمیں ان کے تیروں کا مامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم ماٹھ بیا اپنے سفید فچر سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم ماٹھ بیا اپنے سفید فچر مصور ماٹھ بیا فرما رہے تھے۔ میں نبی ہوں ' اس میں جھوٹ نہیں۔ حضور ماٹھ بیا فرما رہے تھے ' میں نبی ہوں ' اس میں جھوٹ نہیں۔ اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں حضور ماٹھ بیا اپنے فیرے اثر

[راجع: ٢٨٦٤]

ایک حفرت کی میدان جنگ میں آنخضرت ملی کی خابت قدم رہے اور چار آدی آپ کے ساتھ جے رہے۔ تین بنوہاشم کے ایک حفرت میں میں بنوہاشم کے ایک حفرت عباس بڑاتھ آپ کے مباس بڑاتھ آپ کے مباس بڑاتھ آپ کے مباس بڑاتھ آپ کے دوسری طرف تھے۔ ترفدی کی روایت میں ہے کہ سو آدی بھی آپ کے ساتھ نہ رہے اور امام احمد اور حاکم کی روایت میں ہے ابن مسعود بڑاتھ سے کہ سو آدی مماجرین اور انسار میں سے آپ کے ساتھ رہ گئے۔مسلم کی روایت میں صعود بڑاتھ سے کہ سب لوگ بھاگ فکے مسلم کی روایت میں

© 546 De 300 De

ہے کہ کافروں نے آپ کو گھیرلیا آپ خچرے اتر بڑے چرخاک کی ایک مٹھی لی اور کافروں کے مند پر ماری کوئی کافر باتی ند رہاجس کی آئکہ میں مٹی نہ تھی ہو۔ آخر میں کافر ہار کر سب بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا شاهت الوجوہ لینی ان کے منہ کالے ہوں۔ یہ بھی

آنخضرت ما المالي كے برے معجزات ميں سے ہے۔

٤٣١٨- حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنِي لَيْتٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ح وَحَدَّثَنِي اسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ : وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرِمةَ اخْبِراهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرُدُّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَسَبْيَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىًّ أصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ إمَّا السُّبْنِي وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بكُمْ))، وكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ الله الله الله عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادًّ إِلَيْهِمْ إلاُّ إحْدَى الطَّانِفَتَيْن قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَهَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ((أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ

(۱۸۳۱۸ - ۲۳۱۹) ہم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا کماکہ مجھ سے لیث بن سعدنے بیان کیا کما مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے (دوسری سند) اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ابن شماب کے تجیتیج (محمد بن عبدالله بن شاب نے) بیان کیا کہ محمد بن شاب نے کما کہ ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ انہیں مروان بن حکم اور مسورین مخرمہ بناتھ نے خبردی کہ جب قبیلہ ہوازن کاوفد مسلمان ہو كر حاضر ہوا تو رسول الله ملتُ آيَا رخصت دينے كھڑے ہوئے' انهوں نے آپ سے بید درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے (قبیلے کے قیدی) انہیں واپس دے دیئے جائیں۔ آنخضرت ملی الے فرمایا جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو' میرے ساتھ کتنے اور لوگ بھی ہیں اور دیکھو تی بات مجھے سب سے زیادہ پند ہے۔اس لیے تم لوگ ایک ہی چزپند کرلویا تواینے قیدی لے لویا مال لے لو۔ میں نے تم ہی لوگوں کے خیال سے (قیدیوں کی تقسیم میں) تاخیر کی تھی۔ حضور اکرم ملی ایا کے طاکف سے واپس ہو کر تقریباً دس دن ان کا انتظار کیا تھا۔ آخر جب ان پر واضح مو گیا که آنخضرت طالیا انسی صرف ایک بی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھرہم اپنے (قبیلے کے) قیدیوں کی والسی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ مائی کیا نے مسلمانوں کو خطاب کیا' الله تعالی کی اس کی شان کے مطابق ثنا کرنے کے بعد فرمایا امابعد! تمهارے بھائی (قبیلہ ہوازن کے لوگ) توبہ کرکے ہمارے پاس آئے ہیں' مسلمان ہو کر اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی-انہیں والیں کر دیئے جائیں۔اس لیے جو شخص (بلا کسی دنیاوی صلہ کے) اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے میہ بمترہے اور جولوگ اپنا حصہ نہ چھوڑنا چاہتے ہوں'ان کاحق قائم رہے گا۔ وہ یوں کرلیں کہ

غَلَى حَظّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهِ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: يُفِيءُ اللهِ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنّا لاَ نَدْرِي مَنْ اَذِنْ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ، مِمَّنْ لِم يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ النّينَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرُكُمْ)). فَرَجَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ النّينَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرُكُمْ)). فَرَجَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ النّينَا عُرَفَاءُهُمْ أَمْرُكُمْ)). فَرَجَعُ النّاسُ فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاءُهُمْ ثُمْ رَجَعُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبُرُوهُ اللهُمْ قَدْ طَيَّهُوا وَاذِنُوا. هَذَا اللهُ عَلَيْهِ هَذَا اللهِ يَالَغَنِي عَنْ سَبْعِي هَوَازِنْ.

[راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۷]

جہ ہوازن کے وفد میں ۲۳ آدمی آئے تھے جن میں ابو پر قان سعدی بھی تھا' اس نے کما یارسول اللہ! ان قیدیوں میں آپ کے سیست دودھ کے رشتہ سے آپ کی کئی مائیں اور خالہ ہیں اور دودھ کی بہنیں بھی ہیں۔ آپ ہم پر کرم فرمائیں اور ان سب کو آزاد فرما دیں۔ آپ پر اللہ بہت کرم کرے گا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ روایت میں یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آپ نے سارے قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔

بُنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّو النَّعْمَانِ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ الله ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حَنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حَنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ فَيْ وَقَائِهِ. وَقَالَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ وَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حِازِمٍ وَ حَمَّادُ بْنُ عَلَى اللهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ ابْنِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ ابْنُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ ابْنُ عَمْرَ ابْنِ عَمْرَ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَلَمْ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهِ عَلَى الللهِ عَ

ویا وہ روایت میں بہاں تفصیل ہے بیان ہوا ہے۔ آپ نے سارے قیدیوں اور اور اور ایس بہاں تفصیل ہے بیان ہوا ہے۔ آپ نے سارے قیدیوں بین زید نے بیان کیا' کہا ہم سے جماد بین زید نے بیان کیا' ان سے الیوب نے' ان سے نافع نے کہ عمر بخاتی نے عرض کیا یارسول اللہ! (دو سری سند) اور مجھ سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں معمر نے خبردی' انہیں الیوب نے' افہیں نافع نے اور ان سے ابن عمر بخاتی نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر بخاتی نے نی بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر بخاتی نے نی بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر بخاتی نے زمانہ بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تو عمر بخاتی نے زمانہ بیان کیا اور بحض (احمد بن عبدہ ضبی) نے حماد سے بیان پوری کرنے کا تھم دیا اور بعض (احمد بن عبدہ ضبی) نے حماد سے بیان کیا' ان سے الیوب نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بخاتی نے داور اس روایت کو جربر بن حازم اور حماد بن سلمہ نے ایوب نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم سے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر بخاتی نے' نی کریم

اس کے بعد جوسب سے پہلے غنیمت اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے گا
اس میں سے ہم انہیں اس کے بدلہ میں دے دیں گے تو وہ ان کے
قیدی والیس کر دیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہایار سول اللہ! ہم
خوثی سے (بلا کسی بدلہ کے) والیس کرنا چاہتے ہیں لیکن حضور ملی ہے اُنے
فرمایا اس طرح ہمیں اس کا علم نہیں ہوا کہ کس نے اپنی خوثی سے
فرمایا یہ اور کس نے نہیں' اس لیے سب لوگ جائیں اور
تہمارے چودھری لوگ تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لا میں۔ چنانچہ سب
واپس آگئے اور ان کے چودھریوں نے ان سے گفتگو کی پھروہ حضور
ملی ہے اور حضور کے اور عرض کیا کہ سب نے خوثی اور
فراخ دلی کے ساتھ اجازت دے دی ہے۔ ابن عباس بی شینے نے کہا یک

النَّالِيمُ ست-

حضرت نافع بن سر جلیس حضرت عبدالله بن عمر جی الله کے آزاد کردہ ہیں۔ حدیث کے فن میں سند اور ججت ہیں۔ امام مالک نیسینے فرماتے ہیں کہ جب بھی نافع ہے ابن عمر جی کی حدیث سن لیتا ہوں تو پھر کسی اور راوی سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی۔

سنه ∠ااھ میں وفات یائی۔

(اسسم) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك رطیتہ نے خبر دی' انہیں کچیٰ بن سعید نے' انہیں عمرو بن کثیر بن افلح نے 'انہیں قادہ کے مولی ابو محمہ نے اور ان سے ابو قبادہ مٹاثنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے لیے ہم نبی کریم ماٹائیا کے ساتھ نگلے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈ گرگا گئے (یعنی آگے پیچیے ہو گئے) میں نے دیکھاکہ ایک مشرک ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہاہے میں نے پیچے سے اس کی گردن پر تکوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ ڈالی- اب وہ مجھ بر بلیك برا اور مجھے اتن زور سے بھینچا كه موت كى تصوير ميرى آئکھوں میں کچر گئی' آخر وہ مرگیااور مجھے چھوڑ دیا۔ کچرمیری ملاقات عربنات ہوئی۔ میں نے بوجھالوگوں کو کیا ہوگیاہ؟ انہوں نے فرمایا می الله عروجل كا حكم ب پرمسلمان بلتے اور (جنگ ختم مونے کے بعد) حضور اکرم ساتھا تشریف فرماہوے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کاتمام سامان و تصیار اے ہی ملے گا۔ میں نے اپنے دل میں کماکہ میرے لیے کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے دوبارہ یک فرمایا۔ اس مرتبہ پھرین نے ول میں کما کہ میرے لیے کون گواہی دے گا؟ اور پھر بیشے گیا۔ حضور ملتھ اے پھرا پنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ حضور مالی اس مرتبہ فرمایا کیا بات ہے اے ابوقاده! میں نے آپ کو بتایا تو ایک صاحب (اسود بن خزاعی اسلی) نے کما کہ یہ سے کتے ہیں اور ان کے مقتول کاسلمان میرے پاس ہے۔ آپ میرے حق میں انہیں راضی کردیں (که سلمان مجھ سے نہ لیس) اس پر ابو بکر واللہ نے فرمایا نہیں خدا کی قتم! اللہ کے شیرول میں سے ایک شیر' جو الله اور اس کے رسول مٹھیا کی طرف سے لڑ ۲ ہے پھر

٤٣٢١ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ افْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبَّلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيُّ فَضَمُّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا ريحَ الْمَوْتِ، ثُمُّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ الله عزُّ وَجَلُّ ثُمُّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ))، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمُّ جَلَسْتُ فَقَالَ النِّيُّ ﷺ: مِثْلَهُ قَالَ : ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ : مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، قَالَ: ثُمُّ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ فَقَالَ: ((مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟)) فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ : لاَهَا الله إذًا لاَ يَعْمِدُ إلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ الله ، يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ ﷺ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ

النّبِيُ ﷺ: ((صَدَقَ فَأَعْطِهِ)) فَأَعْطَانِيهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةُ، فَإِنّهُ لأوّلُ مَالِ تَأَثَلْتُهُ فِي الإسْلاَمِ.

[راجع: ۲۱۰۰]

٤٣٢٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمُلَحَ عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ خُنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَانِهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْرَعَتْ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ ۚ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمُّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلِ وَدَفَعْتُهُ، ثُمٌّ قَتَلْتُهُ، وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ، قَالَ : أَمْرُ اللَّه ثُمُّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ﴿(مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيل قَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ))، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ ارَ احَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ ثُمُّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ امْرَهُ لِرَسُول هَٰذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ ابُو بَكْرٍ: كَلاَّ، لاَ يُعْطِهِ أَصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِللَّهِ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ

حفور ملی اس کاحق مهی برگزنیں دے سکتے۔ حضور سی الے فرمایا کہ سیج کمائتم سامان ابو قمادہ بناتھ کو دے دو- انسوں نے سامان مجھے دے دیا۔ میں نے اس سامان سے قبیلہ سلمہ کے محلّم میں ایک باغ خریدا-اسلام کے بعدیہ میرا پہلامال تھا-جے میں نے حاصل کیا تھا۔ (۲۳۳۲) اور لیث بن سعد نے بیان کیا ، مجھ سے یکیٰ بن سعید انساری نے بیان کیا تھا کہ ان سے عمربن کثیربن افلح نے ان سے ابو قارہ بناٹھ کے مولی ابو مجہ نے کہ ابو قمارہ بناٹھ نے بیان کیا' غروہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ ایک مشرک سے اثر رہا تھااور ایک دو سرامشرک پیچھے ہے مسلمان کو قتل کرنے کی گھات میں تھا کیلے تو میں اس کی طرف بردھا اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کرکے کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیااورا تنی زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا۔ آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے دھکادے کر قتل کردیا اور مسلمان بھاگ فکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا- لوگوں میں عمر بن خطاب بناٹھ نظر آئے تو میں نے ان سے بوچھا کوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نہی تھم ہے ، پھرلوگ آنحضور ملی لیا کے پاس آکر جمع ہو گئے۔ حضور ملی لیا نے فرمایا کہ جو شخص اس پر گواہ قائم کردے گا کہ کسی مقتول کو اس نے قتل کیاہے تو اس كاسارا سامان اسے ملے گا- ميں اپنے مقتول ير كواہ كے ليے اٹھا لیکن مجھے کوئی گواہ د کھائی نہیں دیا۔ آخر میں بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک صورت آئی۔ میں نے اپنے معاملے کی اطلاع حضور اکرم ما اللہ کے دی- آپ کے پاس بیٹے ہوئے ایک صاحب (اسود بن خزاع اسلمی بنات ) نے کما کہ ان کے مقتول کا ہتھیار میرے پاس ہے 'آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رہا تھ نے کہا ہرگز نہیں' اللہ کے شیروں میں ہے ایک شیر کو چھوڑ کرجو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے' اس کا حق قریش کے ایک بردل کو آمخضرت ماٹھیلم نہیں دے سکتے۔ ابو قبادہ بناٹنز نے بیان کیا چنانچہ حضور

ملی کے مرے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا۔ میں نے اس سے ایک باغ خریدا اور ریہ سب سے پہلا مال تھاجے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ ا لله عَلَمُ فَأَدَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أُولَ مَالِ تَأْثُلْتُهُ فِي الإسْلاَمِ. [راجع: ٢١٠٠]

ہَیہِ مِنے اللہ عزوہ حنین کے بارے میں مزید معلومات درج زیل ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد دو سرا غزوہ جس کا تذکرہ اشارۃ نہیں بلکہ نام کی ﷺ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے وہ غروہ حنین ہے۔ حنین ایک وادی کانام ہے جو شرطا کف سے ۳۰-۴۰ میل شٰل و مشرق میں جبل اوطاس میں واقع ہے۔ یہ عرب کے مشہور جنگجہ و جنگ باز قبیلہ ہوازن کامسکن تھا اور اس قبیلہ کے ملکہ متیر اندازی کی شهرت دور دور تھی۔ انہوں نے فتح مکہ کی خبریا کر دل میں کما کہ جب قریش مقابلہ میں نہ ٹھمرسکے تو اب ہماری مجھی خیر نہیں اور خود بی جنگ و قبال کا سلمان شروع کر دیا اور چاہا که مسلمانوں پر جو ابھی مکہ بی میں کیجا تھا کیک بیک آپڑیں اور اس منصوبہ میں ایک دو سرا پر قوت اور جنگہر قبیلہ بنی ثقیف بھی ان کا شریک ہو گیا اور ہوازن اور ثقیف کے اتحاد نے دعمٰن کی جنگی قوت کو بہت ہی بردها دیا۔ حضور ساتھیا کو جب اس کی معتبر خبر مل گئی تو ایک اچھے جزل کی طرح آپ خود ہی چیش قدمی کر کے باہر نکل آئے اور مقام حنین پر غنیم کے سامنے صف آرائی کرلی- آپ کے اشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی- ان میں دس ہزار تو وہی فدائی جو میند سے ہم رکاب آئے تھے-دو ہزار آدی کمہ کے بھی شال ہو گئے گران میں سب مسلمان نہ تھے کچھ تو ابھی بہ دستور مشرک ہی تھے اور کچھ نومسلم کی بجائے 'نیم مسلم تھے۔ بسرحال مجاہدین کی اس جعیت کثیریر مسلمانوں کو ناز ہو چلا کہ جب ہم تعداد قلیل میں رہ کر برابر فتح پاتے آئے تو اب کی تو تعداد آتی بری ہے' اب فتح میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعض دور اسلامی لشکر پر بہت ہی سخت گزرے اور مسلمانوں کا اپنی کثرت تعداد پر فخر کرنا ذرا بھی ان کے کام نہ آیا۔ ایک موقع ایبا بھی پیش آیا کہ اسلامی فوج کو ایک تنگ نشیبی وادی میں اترنایا اور وغمن نے کمین گاہ ہے یک بیک ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ خیر پھر فیبی امداد کا نزول ہوا اور آخری فتح مسلمانوں ہی کے حصہ میں رہی۔ قرآن مجید نے اس سارے نشیب و فراز کی نقشہ کشی اینے الفاظ میں کر دی ہے۔ ﴿ لَقَدْ نَصَوَ كُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةِ وَيَوْمَ حُنيْنِ إِذْ اَعْجَبَنْكُمْ كَثُرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدُبريْنَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ ﴾ (التوب : ٢٥) الله في يقيناً بهت ہے موقعوں پر تمہاری نصرت کی ہے اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنی کثرت تعداد پر غرور ہو گیا تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی پھرتم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور مومنین بر تسلی نازل فرمائی اور اس نے ایسے اشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہ سکے اور اللہ نے کافروں کو عذاب میں پکڑا- یمی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ غزوہ حنین کا زمانہ شوال سنہ ۵ھ مطابق جنوری سنہ ۲۹۳ء کا ہے۔ (قرآنی سیرت نبوی) حدیث برا ---- کے ذیل علامہ قطلاني كصة بس- قال الحافظ ابوء بدالله الحميدي الاندلسي سمعت بعض اهل العلم يقول بعد ذكر هذا الحديث لو لم يكن من فضيلة الصديق رضي الله عنه الاهذا فانه بثاقب عمله وشدة ضرامنه وقوة انصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه بادر الى القول الحق فزجروا فتي وحكم وامضى واخبرني الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه واجراه على قوته وهذا من خصائصه الكبزي الى مالا يحصى من فضائله الاخزى (قسطلاني) ليني حافظ الوعيدالله حميدي الدلى نے كماكه ميں نے اس حديث ك وكر ميں بعض الل علم ہے ساکہ اگر حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ کے فضائل میں اور کوئی حدیث نہ ہوتی صرف یمی ایک ہوتی تو بھی ان کے فضائل کے لیے یمی کافی تھی جس سے ان کاعلم ان کی پھنگی قوت انصاف اور عدہ توفیق اور تحقیق حق وغیرہ اوصاف حمیدہ ظاہر ہیں- انہول نے حق بات کئے میں کس قدر دلیری سے کام لیا اور فتوی دینے کے ساتھ غلط کو کو ڈاٹنا اور سب سے بری خوبی مید کہ آنخضرت ساتھیا کے دربار عالی

میں آواز حق کو بلند کیا' جس کی آنخصرت منتی آجائی نے بھی تصدیق فرمائی اور ہو بہو اسے جاری فرما دیا۔ یہ امور حضرت ابو بکر رہائی کے خصائص میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رہائی کی روح پر بے شار سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین (راز) عباب غزوہ اوطاس کا بیان

آ اوطاس قبیلہ ہوازن کے ملک میں ایک وادی کا نام ہے۔ یہ جنگ حنین کے بعد ہوئی کیونکہ ہوازن کے کچھ لوگ بھاگ کر کھیٹ کیسیسے اوطاس کی طرف چلے گئے کچھ طائف کی طرف تو اوطاس پر آپ نے ابوعامراشعری بڑاٹھ کو سردار کر کے لشکر بھیجا اور طائف کی طرف بذات خاص تشریف لے گئے۔ اوطاس میں درید بن محمد سردار اوطاس کو ربیعہ بن رفیع یا زبیر بن عوام بڑاٹھ نے قتل کیا تھا۔

(٢٣٢٣) بم سے محربن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے برید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری بخاتف نے کہ جب رسول الله ساتی الم غروہ حنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ ابوعام رہائش کو وادی اوطاس کی طرف بھیجا۔ اس معرکہ میں درید ابن العمہ سے مقابلہ ہوا۔ درید قتل کردیا گیااور الله تعالی نے اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ ابوموی اشعری بالله نے بیان کیا کہ ابوعامر بناللہ کے ساتھ آنحضرت جعشم کے ایک مخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹے میں ا تار دیا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچااور کہا چھا! یہ تیر آپ پر کس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے ابومو کی بڑاٹھ کو اشارے سے بتایا کہ وہ جعشمی میرا قاتل ہے جس نے مجھے نشانہ بنایا ہے۔ میں اس کی طرف لیکا اور اس کے قریب پہنچ گیالیکن جب اس نے مجھے دیکھاتو وہ بھاگ پڑا میں نے اس کا پیچھا کیااور میں بیہ کہتاجاتا تھا' تجھے شرم نہیں آتی' تجھ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا- آخروہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوارے وارکیا-میں نے اسے قتل کر دیا اور ابوعامر ہٹاٹٹر سے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروادیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے (گھٹے میں سے) تیر نکال کے میں نے نکال دیا تو اس سے پانی جاری ہو گیا پھرانہوں نے فرمایا جینیج!حضور اکرم ملی ایم کومیراسلام پنجانا اور عرض کرنا که میرب لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ابوعامر بنافتر نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنا دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہے اور شمادت پائی- میں

٤٣٢٣ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرِ عَلَى جَيْشِ إِلَى أوْطَاس، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ الله أصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثِنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بسهم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّي فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ ألاً تَسْتَحِي ألاً تَثْبُتُ فَكَفٍّ فَاخْتَلْفَنَا ضَرْبَتَيْن بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمُّ قُلْتُ لأبي عَامِر: قَتَلَ الله صَاحِبَكَ، قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السُّهُمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَقْرَىء النَّبِيِّ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي، وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِر عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمٌّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واپس ہوا اور حضور اکرم سال کیا کی خدمت میں پنچا۔ آپ اپ گھر میں بانوں کی ایک چارپائی پر تشریف رکھتے تھے۔ اس پر کوئی بستر بچھا ہوا ضیں تھا اور بانوں کے نشانات آپ کی پیٹے اور بہلو پر پڑگئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنے اور ابوعامر براٹھ کے واقعات بیان کئے اور سے کہ انہوں نے دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی ہے 'آخضرت ما آبیا نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی 'اے اللہ! عبید ابوعامر براٹھ کی مغفرت فرما۔ میں نے آپ کی بغل میں سفیدی (جب آپ دعا کر رہے تھے) دیھی پھر حضور ما آبیا نے دعا کی 'اے اللہ! قیامت کے دن ابوعامر براٹھ کو اپنی بہت می مخلوق سے بلند تر درجہ عطا فرمائیو۔ میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیو۔ میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیو۔ میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیو۔ میں کو بھی معاف فرمائیو۔ کا تاہوں کو بھی معاف فرمائو وارو تیامت کے دن اچھامقام عطا فرمائیو۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ ایک دعا ابوعامر براٹھ کے لیے تھی اور دو سری

فِي بَيْتِهِ عَلَى سَوِيرٍ مُوْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَلْ الْمُر رِمَالُ السَّرِيرِ فِي ظُهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبُرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاء فَتَوَطْأُ ثُمُّ رَفَعَ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاء فَتَوَطْأُ ثُمُّ رَفَعَ لَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ)) وَرَأَيْتُ بَيَاضَ الْبَطَيْهِ ثُمُّ قَالً : عَامِرٍ)) وَرَأَيْتُ بَيَاضَ الْبَطَيْهِ ثُمُّ قَالً : غامِرٍ) وَرَأَيْتُ بَيَاضَ الْبَطَيْهِ ثُوفَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ)) فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : ((اللهُمُ اغْفِرْ لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ)) فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ لَقَيْدَ مَدْخَلاً فَقَالَ : ((اللهُمُ اغْفِرْ لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ خَلْبُهُ مِنَ النَّاسِ)) فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ لَعَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) مَقْدِد الله بْنِ قَيْسِ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) مَقْدِد الله بْنِ قَيْسِ خَلْدُهُ مَنْ وَلَهُ اللهُمُ الْفَيْرَةِ وَلَا أَبُو بُودَةً : إخْدَاهُمَا لأَبِي عُوسَى عَامِرٍ وَالْأَخْرَى لأَبِي مُوسَى .

[راجع: ۲۸۸٤]

٧٥ باب غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ
 سَنَةَ ثَمَان قَالَهُ : مُوسَى بْنُ عُقْبةً :

باب غزوہ طائف کا بیان جو شوال سنہ ۸ھ میں ہوا۔ یہ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیاہے

آ گئی ہے۔ اس کو طائف مکہ سے تمیں میل کے فاصلے پر ایک بستی کا نام ہے۔ اس کو طائف اس لیے کتے ہیں کہ یہ طوفان نوح میں پانی کے اوپر تیرتی رہی تھی یا حضرت جرکیل نے اس ملک شام سے لا کر کعبہ کے گرد طواف کرایا۔ بعضوں نے کہا اس کے گرد ایک دیوار بنائی گئی تھی اس لیے اس کا نام طائف ہوا۔ یہ دیوار فقیلہ صدف کے ایک محض نے بنوائی تھی جو حضرموت سے خون کر کے یمال چلا آیا تھا۔ بری زر فیز جگہ ہے یمال کی زمین میں جملہ اقسام کے میوے پھل ' غلے پیدا ہوتے ہیں۔ موسم بھی بہت خوشگوار معتدل رہتا ہے۔ گرما میں رؤسائے کمہ پیشتر طائف طلے جاتے ہیں۔

(۲۳۲۴) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم نے سفیان بن عبینہ سے سنا ان سے بشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے

٤٣٢٤ - حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ،
 حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أُمُهَا أُمُّ سَلَمَةَ، ذَخَلَ عَلَى النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَعِنْدِي مُخَنَّتُ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْن أَمَيَّةَ: يَا عَبْدَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ فَسَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بَابْنَةِ غَيْلاَنْ فَإِنْهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْكُمْ الرَّبِعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْكُمْ ) ((لاَ يُدخُلَنُ هَوُلاَءِ عَلَيْكُنْ)) قَالَ ابْنُ عُمَيْنَةَ وقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ الْمُحَنَّثُ هِيتٌ.

[طرفاه في :٢٣٥، ٥٨٨٧].

٠٠٠ حداثناً محمود حَداثنا أبو أسامة عن هِشَامٍ بهَذَا وزاد وَهُوَ محاصر الطائف يومنذ.

سُفْيان، عَنْ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي الله حَدَّقَنَا الله عَمْرِهِ الله عَمْرِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ الله بْنِ عَمْرِهِ الله بْنِ عَمْرِهِ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّانِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ: ((إِنَّا قَافِلُون إِنْ شَاءَ الله)) فَتَقُلُ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ، وَقَالَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ، وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ: ((اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ)) فَعَدُوا فَقَالَ: ((إِنَّا فَافَالَ: ((اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ)) فَعَدُوا فَقَالَ: ((إِنَّا فَالْمُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : ((إِنَّا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : قَالَ فَصَحَلِكَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ : قَالَ وَقَالَ : قَالَ الخُمَرِ كُلُهُ.

[طرفاه في :۲۰۸٦، ۷٤۸۰].

ان کے والد نے 'ان سے زین بنت الی سلمہ نے اور ان سے ان کی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ بڑی ہو کہ نمی کریم ساتھ امرے یمال تشریف لائے تو میرے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا گر آخضرت ساتھ اللہ نے ساکہ وہ عبداللہ او میرے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا گر آخضرت ساتھ کی نے سنا کہ وہ عبداللہ او کھواکر کل اللہ تعالی نے طاکف کی فتح تہیں عنایت فرمائی تو غیلان بن سلمہ کی بیٹی (بادیہ نامی) کو لے لینا وہ جب سامنے آتی ہے تو پیٹ پر چار بل کی بیٹے موثر کر جاتی ہے تو آٹھ بل دکھائی دیتے ہیں (یعنی بہت موثی اب اور پیٹے موثر کر جاتی ہے تو آٹھ بل دکھائی دیتے ہیں (یعنی بہت موثی تنازہ عورت ہے) اس لیے آٹخضرت ساتھ کیا نے فرمایا یہ مخض اب تمارے گر میں نہ آیا کرے۔ ابن عیریہ نے بیان کیا کہ ابن جر تے نے کہا اس سے مخبود نے کہا 'ان سے ابواسامہ کما' اس مخت کا نام ہیت تھا۔ ہم سے محبود نے کہا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا اور یہ اضافہ کیا ہے نے بیان کیا اور یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور ساتھ کیا ہی صور ساتھ کی کی صور س

الاسلام) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کماہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا' ان سے ابوالعباس نابینا شاعر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی افتا نے ' ان سے ابوالعباس نابینا جب رسول اللہ سٹی ہے نے طائف کا محاصرہ کیاتو دشمن کا کھے بھی نقصان ہیں گیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ اب ان شاء اللہ ہم واپس ہو جائیں گئے۔ مسلمانوں کے لیے ناکام لوٹنا بڑا شاق گزرا۔ انہوں نے کما کہ واہ بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں (راوی نے) ایک مرتبہ (ندھب) کے بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں (راوی نے) ایک مرتبہ (ندھب) کے کوفتی نہ کریں (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) اس پر آنحضرت سٹی ہیا نے فرمایا کہ کوفتی نہ کریں (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) اس پر آنحضرت سٹی ہیا نے فرمایا کہ بھر صبح سویرے میدان میں جنگ کے لیے آجاؤ۔ صحابہ صبح سویرے میدان میں جنگ کے لیے آجاؤ۔ صحابہ صبح سویرے بی آگئے لیکن ان کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی۔ اب پھر محب سویرے نہایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس چلیں گ۔ آخضرت سٹی ہیا ہے نہ فرمایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس چلیں گ۔ مغیان بڑا تھ نے نہایا کہ ان شاء اللہ ہم کل واپس چلیں گ۔ سفیان بڑا تھ نے نہایا کہ ان کیا کہ آخصور سٹی ہیا اس پر ہنس پڑے۔ اور سفیان بڑا تھ نہ کیا کہ تربیان کیا کہ آخصور سٹی ہیا مسکرا دیے۔ بیان کیا کہ تربیان کیا کہ آخصور سٹی ہیا مسکرا دیے۔ بیان کیا کہ تربی یہ بیان کیا کہ آخصور سٹی ہیا مسکرا دیے۔ بیان کیا کہ تربی سفیان بڑا تھ نہ کہ ان شاء اللہ بھ کوری خبربیان کی۔

آ اس جنگ میں النا مسلمانوں ہی کا نقصان ہوا کیونکہ طائف والے قلعہ کے اندر تھے اور ایک برس کا ذخیرہ انہوں نے اس مسلمانوں پر انگر مسلمانوں پر تیر برساتے رہے۔ کافر قلعہ کے اندر سے مسلمانوں پر تیر برساتے رہے، لوج کے کلوے گرم کر کر کے تھیکتے جس سے کی مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ نے نوفل بن معاویہ بڑاتھ سے مشورہ کیا' انہوں نے کہا یہ لوگ لومڑی کی طرح ہیں جو اپنے بل میں گھس گئی ہے۔ اگر آپ بمال ٹھرے رہیں گے تو لومڑی کی خوام میں کر سکتی۔ (وحیدی)

٣٢٧،٤٣٢٦ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبَا بَكْرَةً، وَكَانَ تَسَوُّر حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً: سَمِعْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ<sub>)).</sub> وَقَالَ هِشَامٌ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي الْعَالِيَةِ، أَوْ أَبِي بنعُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٍ: قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَن حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: اجَلْ امَّا احَدُهُمَا فَأُوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبيل ا لله وَأَمَّا الآخَرُ فَنزَلَ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالِثَ ثَلاَثَةَ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّانِفِ.

[طرفه في :٦٧٦٧].

(۲۳۲۷-۲۳۲۲) ہم سے محدین بشارنے بیان کیا کہ ہم سے غندر (محربن جعفر) نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے ابوعثان نہدی سے سنا' کہامیں نے سعد بن ابی و قاص بناٹھ سے سا'جنوں نے سب سے پہلے اللہ کے راتے میں تیر چلایا تھا اور ابو بکرہ ہناتھ سے جو طا کف کے قلعہ پر چند ملانوں کے ساتھ چڑھے تھے اور اس طرح نبی کریم مٹھیم ک خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان دونوں صحابیوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضور اکرم مالی کے سنا آپ فرمارے تھے کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سواکسی دو سرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تواس پر جنت حرام ہے۔ اور ہشام نے بیان کیااور انہیں معمر نے خردی' انہیں عاصم نے ' انہیں ابوالعالیہ یا ابوعثان نهدی نے ' کھ' كه ميس في سعد بن الى وقاص بناتي) اور ابو بكره بناتي ساكه في كريم ما الليم في في الله على الله على الله على البوالعاليه يا ابوعثمان نهدی بزایش سے کہا آپ سے بیر روایت ایسے دو اصحاب (سعد اور ابو بکرہ وی ان کے بیان کی ہے کہ یقین کے لیے ان کے نام کافی ہیں- انہوں نے کمایقینا ان میں سے ایک (سعد بن الى و قاص راللہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رائے میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا اور دو سرے (ابو بکرہ بنافتہ) وہ ہیں جو تیسویں آدمی تھے ان لوگول میں جو طائف کے قلعہ سے اتر کر آنخضرت مٹھائے کے پاس آئے تھے۔

جہد مرم اصفظ نے کہا یہ ہشام کی تعلیق مجھے موصولاً نہیں ملی اور اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری روز ہے کی غرض یہ ہے کہ اگلی میں بیان ہے کہ اگلی دوایت کی تفصیل ہو جائے' اس میں بیان ہے کہ وہ تھے۔ تھے۔ اس میں بیان ہے کہ وہ تھے۔ تمی آدی تھے۔

٤٣٢٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا

(٣٣٣٨) بم سے محد بن علاء نے بیان کیا، کما بم سے ابواسامہ نے

أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ. قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَأُبِيُّ فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ: ((ابْشِرْ)). فَقَالَ : قَدْ اكْثَرْتَ عَلَى مِنْ ابْشِرْ. فَأَقْبَلَ عَلَى أبي مُوسَى وَبِلاَل كَهَيْنَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ: ((رَدُّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا)). قَالاً: قَبِلْنَا ثُمُّ دَعَا بقَدَح فِيهِ مَاءً، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا)) فَأَخَذَا الْقَدْحَ فَفَعَلاً فَنَادَتُ أَمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاء السِّتْر أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلاَ لَهَا منهُ طَائفَةً.

[راجع: ۱۸۸]

بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری بڑاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹائیا کے قریب ہی تھا جب آپ جعرانہ سے 'جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ب اتر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال بناٹھ تھے۔ ای عرصہ میں آتخضرت ملی ایک باس ایک بدوی آیا اور کسنے لگاکہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے بورا کیوں نہیں کرتے؟ حضور التی الے فرمایا کہ حہیں بشارت ہو۔ اس پر وہ بدوی بولا بشارت تو آپ جھے بت دے چکے پھر حضور مان کیا نے چرہ مبارک ابومویٰ اور بلال کی طرف میرا ایا پر آپ بت غصے میں معلوم ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس ركن بثارت والس كردى ابتم دونول اسے قبول كراو-ان دونول جعرات نے عرض کیا ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے پانی کا ایک پالہ طلب فرمایا اور اینے دونوں ہاتھوں اور چرے کو اس میں دھویا اور اس میں کلی کی اور (ابوموٹی اشعری بڑاٹھ اور بلال بڑاٹھ ہردوسے) فرمایا کہ اس كااپاني في لو اور اين چرول اور سينول ير اسے وال لو اور بشارت حاصل كرو- ان دونول في باله لے ليا اور بدايت ك مطابق عمل كيا- يروه كے بيچيے سے ام سلمہ وني فيان نے بھى كماكہ اپني مال كے ليے بھی کچھ، چھوڑ دینا۔ چنانچہ ان ہر دو نے ان کے لیے ایک حصہ چھوڑ

اس مدیث کی باب سے مناسبت اس فقرے سے نکلتی ۔ بے کہ آپ جعرانہ میں اترے ہوئے تھے کیونکہ جعرانہ میں آپ لیسٹی کی باب سے مناسبت اس فقرے سے نکلتی ۔ بے کہ آپ جعرانہ میں اترے ہوئے تھے کیونکہ جعرانہ میں آپ لیسٹی خزوہ طائف میں ٹھرے تھے۔

بدوی کو آنخضرت ملکتی نے شاید کھے روپے پیے یا مال غیمت و۔ یے کا وعدہ فرمایا ہو گاجب وہ نقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرمایا مال کی کیا حقیقت ہے جنت تھے کو مبارک ہو لیکن برقسمتی ہے وہ بے اوب ، گنوار اس بشارت پر خوش نہ ہوا۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ کھیرلیا اور ابوموکی بڑائھ اور بلال بڑائھ کو یہ نعمت سرفراز فرمائی تھے ہے ۔۔۔

تى دستان قسمت راچه سود از رببركال كه نعراز آب حيوان تشنه مي آرد سكندر را-

جعرانہ کو مکہ اور مدینہ کے ورمیان کمنا راوی کی بھول ہے۔ جعرا نہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ سنہ ٥٤٥ کے جج میں جعرانہ جانے اور اس تاریخی جگہ کو دیکھنے کا شرف جھے کو بھی حاصل ہے۔ (داز)

٩٣٣٩ - حدَّثُنَا يَغَفُّوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ

(۲۳۲۹) تم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا ان سے ابن جرت کے نیان کیا کما مجھ

 أَخْبَرَنِي عَطَاءً، أَنَّ صَفُوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أُخْبَرَهُ أَنْ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ : لَيْتَنِي أرَى رَسُولَ ا لله 🦚، حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَا النَّبِي ﴾ بالْجغرَّانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلُّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةً مَتَصَمَّحٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمُّخُ بِالطَّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمْرَ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ لِللَّهِ مُحْمَرُهُ الْوَجْهِ يَهِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرَّيَ عَنْهُ لْقَالَ : (رَأَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا))؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأْتِيَ بِهِ، فَقَالَ : ((أمَّا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَا الْجُبُّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كُمَا تُصْنَعُ فِي حَجُّكَ)).

[راجع: ٣٦٥١]

لگائی تھی۔ لنذا خوشبو کا استعال جائز ہے۔ معروع کے سے ایک کرنے کی اور

١٣٣٠ - حدثنا مُوسَى أَنْ إسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا وَمَيْبٌ، حَدَثَنَا عَمْرُو إِنْ يَحْتَى عَنْ عَبْدِ الله أَن يَحْتَى رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنَيْنٍ فَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلَّفَةِ حَنَيْنٍ فَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلَّفَةِ حَنَيْنٍ فَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلَّفَةِ مَنْنَا وَسَمَّ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلِّفَةِ مَنْنَا وَالله مَنْنَا وَسَمَّ فَي النَّاسِ فِي الْمُوَلِّفَةِ مَنْنَا وَسَمَّ فَي النَّاسِ فِي الْمُوَلِّفَةِ مَنْنَا وَسَمَا وَالله مِنْ الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلِيْنَ الله وَالله وَاللّه وَلَاله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُولِي وَاللّه وَلَا الله وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالله وَلَاللّه وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالْمُ وَلّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالْمُ وَلّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاله وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا وَلّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا وَلِلْمُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَالمُولِلْ اللّه وَلَالْمُ وَلّه وَلَا اللّه وَلَال

(۱۳۳۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عمرو بن کچی نے ان سے عباد بن تمیم فی اللہ ان سے عبداللہ بن زید بن عاصم بڑائی نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی آپ نے اس کی تقییم کرور ایمان کے لوگوں میں (جو فتح کمد کے بعد ایمان لائے اس کی تقییم کرور ایمان کو اس میں سے پچھ نہیں دیا۔ اس کا نہیں پچھ ملالی ہوا کہ وہ مال جو آخضرت ما تھیا نے دومروں کو دیا انہیں کیوں

د حولوادر جبدا تاردواور پھرعمرہ میں دہی کام کروجو ج میں کرتے ہو۔

فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أصَابَ النَّاسَ فَخَطَّبَهُمْ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ الَمْ أجدْكُمْ ضُلاَلاً فَهَدَاكُمُ الله بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرُّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللَّهِ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بي)) كُلُّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ: ((مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟)) قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْنًا قَالُوا: ا لله وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ: ((لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ جُنْتَنَا كَذَا وَكَذَا الاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ. النَّاسُ بالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي الْرَةَ فَاصْبِرُوا حَتَّى

[طرفه في :٢٢٤٥].

تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْض)).

نمیں دیا۔ آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا اے انصاریو! کیامیں نے تہہیں گمراہ نہیں بایا تھا پھرتم کو میرے ذریعہ اللہ تعلل نے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں و مشنی اور ناانفاقی تھی توالله تعالى نے ميرے ذريعہ تم ميں باہم الفت پيداكى اور تم محاج تھے الله تعالى نے ميرے ذريعہ غنى كيا- آپ ك ايك ايك جلے ير انسار كت جاتے تھے كہ اللہ اور اس كے رسول كے مم سب سے زيادہ احسان مند ہیں- حضور ملی اللہ نے فرمایا کہ میری باتوں کا جواب دیے ے جہیں کیا چیز مانع ربی؟ بیان کیا کہ حضور مالی کے ہراشارہ پر انسار عرض كرتے جاتے كہ الله اور اس كے رسول كے ہم سب سے نیادہ احمان مندیں پر حضور مائی نے فرمایا کہ اگر تم چاہے تو محمد ے اس اس طرح بھی کمہ کتے تھے (کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹا رہے تھے الیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ) کیاتم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جارہے ہوں گے تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ مٹھیم کو ساتھ لیے جارہے ہو گے؟ اگر بجرت کی نضیلت نه موتی تومین بھی انصار کا ایک آدی بن جاتا-لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں چلیں 'میں تو انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا- انصار اس کپڑے کی طرح ہیں یعنی استرجو بمیشہ جم سے لگارہتا ہے اور دو سرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح میں یعنی ابرہ۔ تم لوگ (انصار) دیکھو کے کہ میرے بعد تم پر دو سروں کو ترجیح دی جائے گا-تم ایسے وقت میں مبر کرنا یمال تک کہ مجھ سے حوض پر آ

اس مدیث کی سند میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم زبانی کا ذکر ہے جو مشہور صحابی ہیں۔ کتے ہیں مسیلہ کذاب کو انہوں اسیکی اسیکہ کذاب کو انہوں اسیکی خوج نے بن مارا تھا۔ یہ واقعہ حرہ سنہ ۱۳ ھ میں بزید کی فوج کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ روایت میں آخضرت ساتھا کے مال تھتیم کرنے کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ مال قرایش کے ان لوگوں کو دیا تھا جو نومسلم تھ 'ابھی ان کا اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا' جیسے ابوسفیان' سیل' حویطب' حکیم بن حزام' ابوالسائل' مفوان بن امیہ 'عبدالرحمٰن بن بربوع وغیرہ۔ شعار سے مرادیا استر میں سے نیچ کا کپڑا اور دار سے ابرہ لیمنی اور کا کپڑا مراد ہے۔ انسار کے لیے آپ نے بیشرف عطا فرمایا کہ آن کو ہر وقت اپنے جم مبارک سے لگا ہوا کپڑا کی مثال قرار دیا۔ فی ابواقع قیامت تک کے لیے یہ شرف انسار مدینہ کو حاصل ہے کہ آپ ان کے شہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ (ساتھ ہے)۔

. (اسسم) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' انہیں معمرنے خردی' ان سے زہری نے بیان کیا اور انہیں انس بن مالک بواتھ نے خبردی 'بیان کیا کہ جب قبیلہ ہوازن ك مال مين أسك الله تعالى اين رسول كوجو دينا تعاده ديا تو انصارك کچھ لوگوں کو رنج ہوا کیونکہ آنحضور ماٹھیا نے کچھ لوگوں کو سوسو اونث وے ویے تھے کچھ لوگوں نے کما کہ اللہ این رسول ساتھا کی مغفرت کرے ' قریش کو تو آپ عنایت فرما رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ دیا ہے حالا تکہ ابھی ہماری تکواروں سے ان کا خون میک رہا ہے۔ انس من الله نے بیان کیا کہ انصار کی میہ بات حضور اکرم ملی کیا کے کان میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور چڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا' ان کے ساتھ ان کے علاوہ کی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا' جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ مان کیا کھرے ہوئے اور فرمایا تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیاوہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھد ار لوگ تھے' انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! جو لوگ جارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایس کوئی بات نہیں کی ہے۔ البتہ مارے کچھ لوگ جو ابھی نوعمر میں' انہوں نے کما ہے کہ اللہ رسول اللہ ملی اللہ مغفرت کرے، قریش کو آپ دے رہے ہیں اور جمیں چھوڑ دیا ہے حالانکہ ابھی ہماری مگواروں سے ان کا خون ٹیک رہا ہے۔ آنخضرت ما الميلم في اس ير فرمايا مين الي لوكون كو ريتا مول. جو الجمي سن سن خ اسلام میں داخل ہوئے ہیں' اس طرح میں ان کی دل جوئی کر تا ہوں۔ کیاتم اس پر راضی شیں ہو کہ دو سرے لوگ تو مال و دولت ساتھ لے جائیں اور تم نبی متابع کو اپنے ساتھ اپنے گھرلے جاؤ۔ خدا کی فتم کہ جو چیزتم اپنے ساتھ لے جاؤ کے وہ اس سے بھترہے جو وہ لے جا رہے ہیں- انسار نے عرض کیایارسول اللہ! ہم اس پر راضی ہیں-اس کے بعد آنخضرت التی اے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دو سرول کو ترجیح دی جائے گی- اس وقت صبر کرنا' یمال تک که الله اور اس کے رسول مائی اسے آماو۔ میں حوض کوٹر پر ملول گا۔ انس

٤٣٣١ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالَ هَوَازَنَّ، فَطَفِقَ النُّبِيُّ ﷺ يُعْطِي رِجَالاً الْمِائَةَ مِنَ الإبل فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُول ا لله الله الله الله يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكْنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَحُدَّثَ رَسُولُ الله ﷺ بمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأنصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبْةٍ مِنْ أَدُم وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا احْتَمَوُا قَامَ النَّبِّيُّ الله فَقَالَ: ((مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟)) اللهُ فَقَالَ: ((مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟)) فَقَالَ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ ا لَلَهُ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْتًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا خَدِيثَةٌ ٱسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُول تَفُطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ، فَقَالِ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ، أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تُرْضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَال وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَ الله لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ) قَالُوا : يَا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: ((سَتَجدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَّتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ)). قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ يَصْبِرُوا. [راجع: ٣١٤٦]

## بناخذ نے کمالیکن انصار نے نہیں کیا۔

حضرت انس براتھ کا اشارہ غالبا سردار انصار حضرت عبادہ بن صامت براتھ کی طرف ہے، جنہوں نے وفات نبوی کے بعد منا امیر ومنکم امیر کی آواز اضائی تھی گر جہور انصار نے اس سے موافقت نہیں کی اور خلفائے قریش کو تشلیم کرلیا۔ رہنی اللہ عنم ورضوا عنہ۔

الکہ میں حضرت بشام بن عودہ کا نام آیا ہے۔ یہ مینہ کے مشہور فج بعین میں سے بیں جن کا شار اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ سنہ الکہ میں بعدا ہوئے اور سنہ ۱۳۱ ھی بی بمقام بغداد انقال ہوا۔ امام زہری بھی مینہ کے مشہور جلیل القدر تابعی ہیں۔ زہرہ بین کلاب کی طرف منسوب بیں کنیت ابو برنام محمد بن عبداللہ بن شملب ہے، وقت کے بہت برے عالم باللہ تھے۔ ماہ رمضان سنہ ۱۳۳ھ میں وفات یائی۔

حَوْبِ حَدُّقَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

٣٣٧٤ - حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَا كَانْ يَوْمُ فَتْحِ مَكُةً قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ أَنِسٍ اللَّنْصَارُ قَالَ عَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ قَالَ اللهِ عَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ قَالَ النّبي عَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ قَالَ النّبي عَلَيْ ((أَمَا تَرْضَونَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ)) قَالُوا بِللّهُ عَلَيْ النّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا فَي المَّنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)). لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)).

[راجع: ٣١٤٦]

تربیم مردی ہیں۔ بغداد میں ان کی مجلس درس کی معنی ہیں۔ تقریباً دس ہزار احادیث ان سے مردی ہیں۔ بغداد میں ان کی مجلس درس کی میٹ شرکاء درس کی تعداد چالیس ہزار ہوتی تھی۔ سنہ ۱۳۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۵۵ھ تک طلب حدیث میں سرگردال رہے۔ انیس سال حماد بن زید نامی استاد کی خدمت میں گزارے۔ سنہ ۱۳۲۰ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت امام بخاری رواتھ کے بزرگ ترین استاذ ہیں ' حمم اللہ اجھیں۔

٣٣٣٣ - حَدُّنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَا الْهَ حَدُّنَا الْهَ عَنْ اَبْنِ عَوْنِ انْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْهَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ التَّقَى هَوَازِنْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَشْرَةُ آلاَفِ صَلَّى اللهِ عَشْرَةُ آلاَفِ وَاسَلَّمَ عَشْرَةُ آلاَفِ وَاسَلَّمَ عَشْرَةُ آلاَفِ وَالطُّلُقَاءُ فَأَذْبَرُوا قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۳۳۳۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے از ہر
بن سعد سان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ ابن عون نے 'انہیں
ہشام بن زید بن الس نے خبردی اور ان سے انس بڑھ نے بیان کیا کہ
غزوہ خنین میں جب قبیلہ ہوازن سے جنگ شروع ہوئی تو نی کریم
ماٹھ کے ساتھ دس بزار فوج تھی۔ قریش کے وہ لوگ بھی ساتھ تھے
جنیں آخ مکہ کے بعد آنحضور سٹھ کے انساریو! انہوں نے جواب دیا کہ
پھیرلی۔ حضور سٹھ کے ان کیارا' اے انساریو! انہوں نے جواب دیا کہ
ہم حاضر ہیں' یارسول اللہ! آپ کے ہر تھم کی تھیل کے لیے ہم حاضر

النبي المُشرِكُونَ فَأَعْطَى الطَّلَقَاءَ وَرَسُولُهُ) فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْنًا فَقَالُوا: فَدَعَاهُمْ فَأَذْ حَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: ((أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولِ اللهِ فَيَّالُ وَالْمِيرِ وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولِ اللهِ فَيَّالُ وَالْمِيا، فَقَالَ النبي فَيَّةُ: ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَالْمِيا، وَسَلَكَ النَّاسُ وَالْمِيانَ وَالْمَارُ شَعْبًا، لاَحْتَوْتُ شِعْبَ

[راجع: ٣١٤٦]

روایت میں طلقاء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے فتح کمہ کے دن چھوڑ دیا (احسانا) ان کے پہلے جرائم پر ان سے کوئی گرفت نمیں کی جیسے ابوسفیان' ان کے بیٹے معاویہ' حکیم بن حزام جی تھے۔ ان لوگوں کو عام معانی دے دی مٹی اور ان کو بہت نوازا بھی گیا۔ بچہ میں یہ حضرات اسلام کے سچے جانثار مددگار ثابت ہوئے اور کانہ ولی حمیم کا نمونہ بن گئے۔ انسار کے لیے آپ نے جو شرف عطا فرایا دنیا کا مال و دولت اس کے مقابلہ پر ایک بال برابر بھی وزن نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ انسار نے بھی اس کو سمجھا اور اس شرف کی قدر کی اور اول سے آخر سک آپ کے ساتھ بوری وفاواری سے برتاؤ کیا' رضی اللہ عنم ورضوا عنہ۔ اس کا بتیجہ تھا کہ وفات نبوی کے بعد جملہ انسار نے بخوشی و رغبت ظفائے قریش کی اطاعت کو قبول کیا اور ایخ لیے کوئی منصب نہیں چاہا۔ صدقوا ماعا هدوا الله علیہ' جنگ حنین میں حضرت ابوسفیان بڑا تھ آخضرت مانتی کی معاوری کی لگام تھاسے ہوئے تھے۔

گھائی میں چلوں گا۔

ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر حضور التھ پیلم اپنی سواری ہے الرکئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر مشرکین کو ہار ہو گئے۔ جن لوگوں کو حضور سٹھ پیلم نے فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا تھا اور مہاجرین کو آنحضرت سٹھ پیلم نے دیا لیکن انسار کو پچھ نہیں دیا۔ اس پر انسار بھی تی کے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک خیمہ میں جمع کیا پھر فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دو سرے لوگ بحری اور اونٹ اپنے ساتھ لے جا کی اور تم رسول اللہ سٹھ پیلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آنخضرت سٹھ پیلم اور تم رسول اللہ سٹھ پیلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آنخضرت سٹھ پیلم نے فرمایا اگر لوگ کی وادی یا گھائی میں جلیں اور انسار کی گھائی میں جلیں انسار کی گھائی میں جلیں اور انسار کی گھائی میں جلیں انسار کی گھائی میں جلیاں ہند کروں گا۔

بال برابر بنی و زن بین رهما ها- چائی الصار سے بی اس و بھا اور اس عرف ی در در کی و فاداری سے بر تاؤکیا 'رضی اللہ علیہ خیم و رضوا عند - ای کا نتیجہ تفاکہ و فات نبوی کے بعد الله اطاعت کو قبول کیا اور اپنے لیے کوئی منصب نہیں چاہا صدفوا ماعا هدوا الله علیه 'جنگ کی سواری کی لگام تفاسے ہوئے تھے ۔

عَدُونَنَا (۲۲۳۳۳) مجھ سے مجمد بن بشار نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے قفید نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے قفید نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے خمع کی المد عنہ کہا کہ میں نے قنادہ سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جَمعَ کیا اور جَمعَ کیا اور فرایا کہ قرایا کہ قرایش کے کفر کا اور ان کی بربادیوں کا زمانہ قریب کا ہے - میرا و آئی مقصد صرف ان کی دلجوئی اور تالیف قلب تھا کیا تم اس پر راضی اور ضون

خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کراپنے ساتھ جائیں اورتم اللہ کے

رسول مٹھیا کو اپنے گھر لے جاؤ۔ سب انصاری بولے میوں نہیں (ہم

اس پر راضی ہیں) حضور ملی کیا نے فرمایا اگر دو سرے لوگ سمی وادی

میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا

[راجع: ٣١٤٦]

٣٣٥- حدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللَّعْمَشِ عَنْ أَبِي وَانِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجُهُ اللهٰ فَأَتَيْتُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيْرَ وَجُهُهُ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيْرَ وَجُهُهُ ثُمُّ قَالَ: ((رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي فَالَذَ (رَرَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

[راجع: ٣١٥٠]

(۳۳۳۵) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے ابودا کل نے اور ان سے عبداللہ بن اس سے اعمش نے ' ان سے ابودا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بولائ نے کہ جب رسول اللہ باڑی ہے جنین کے مال غنیمت کی تقسیم کررہے تھ تو انصار کے ایک شخص نے (جو منافق تھا) کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے رسول اکرم الٹی ہے کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بدگو میں نے رسول اکرم الٹی ہے جرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا' اللہ تعالی موئ میلائی پر رحم فرمائے' انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ کرمایا ' اللہ تعالی موئ میلائی پر رحم فرمائے' انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ کینی انہوں نے صبر کیا۔

حضرت موی علیته کے مزاج میں شرم اور حیا بہت تھی۔ وہ چھپ کر تنائی میں نبایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بیہ شکوفہ ہاتھ المستحق آیا۔ کی نے کما کہ ان کے فصیے بڑھ گئے ہیں۔ کی نے کما' ان کو برص ہو گیا ہے۔ اس قتم کے بہتان لگانے شروع کے۔ آخر اللہ تعالی نے ان کی پاکی اور بے بیبی ظاہر کر دی۔ یہ قصہ قرآن شریف میں فدکور ہے ﴿ یاَیُهَا اللَّذِینَ اَمْنُوا لاَ تَکُونُوْا کَالَّذِینَ اَمْنُوا لاَ تَکُونُوْا کَالَّذِینَ اَمْنُوا کَا وَر اللہ تعالی نے ان کی پاکی اور بے بیبی ظاہر کر دی۔ یہ قصہ قرآن شریف میں مختصے نے اتا غور نہیں کیا کہ دنیا کا مال و دولت اسبب سب پروردگار کی ملک ہیں جس بیغیر کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بناکر دنیا میں بھیج دیا اس کو پورا افتتیار ہے کہ جیبی مصلحت ہو اسبب سب پروردگار کی ملک ہیں جس بیغیر کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بناکر دنیا میں بھیج دیا اس کو پورا افتیار ہے کہ جیبی مصلحت ہو اس طرح دنیا کا مال تقسیم کرے۔ اللہ کی رضامندی کا خیال جتنا اس کے بغیر کو ہو گا' اس کا عشر عشر بھی اوروں کو نہیں ہو سکتا۔ بدباطن قتم کو گول کا شیوہ ہی یہ رہا ہے کہ خواہ مخواہ دو سرول پر الزام بازی کرتے رہتے ہیں اور اپنے عیوب پر بھی ان کی نظر نہیں جاتی۔ سند ہی حضرت سفیان ثوری کا نام آیا ہے۔ یہ کوئی ہیں اپنے زمانہ میں فقہ اور اجتماد کے جامع تھے۔ خصوصاً علم حدیث میں مرجع تھے۔ ان کو اسلام کا قطب کما گیا ہے۔ ائمہ مجتدین میں ان کا ثار ہے۔ سنہ 19ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ کا ثقہ اور زاہد عابد ہونا مسلم ہے۔ ان کو اسلام کا قطب کما گیا ہے۔ ائمہ مجتدین میں ان کا ثار ہے۔ سنہ 19ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ

الاَاه ش بَصره ش وفات بِائل عشرنا الله معهم أمين الله عليه حَدَّثُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَانِلٍ عَنْ عَبْدِ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَانِلٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُ قَالَ : لَمّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النّبِي فَلَى الله المُطَى الأَفْرَعَ مِائِةٌ مِنْ الإبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِك، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَأَعْطَى الله أَرِيدَ بِهَذِهِ وَأَعْطَى الله أَرِيدَ بِهَذِهِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلُ ذَلِك، وَاعْشَى قَالًا لله أَرْبِيدَ بِهَذِهِ الله مُوسَى قَدْ أُوذِي الله مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالله مُنْ الله مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالله مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالله مُوسَى قَدْ أُوذِي كَالله مُنْ الله مُوسَى قَدْ أُودُي كَالله مُنْ الله مُوسَى قَدْ أُودُي كَالِي لَهُ لَهُ مُنْ الله مُوسَى قَدْ أُودُي كَالله مُنْ الله مُنْ مُنْ الله الله مُنْ الهُ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله

(۲۳۳۲) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بنائی کے موقع پر رسول اللہ ساٹھ کیا نے چند لوگوں کو بہت بہت بہت جانور دیئے۔ چنانچہ اقرع بن حابس کو جن کادل بہلانا منظور محا سو اونٹ دیئے۔ عبینہ بن حص فزاری کو بھی استے ہی دیئے اور اس طرح دو سرے اشراف عرب کو دیا۔ اس پر ایک مخص نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ (ابن مسعود بنائی اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ (ابن مسعود بنائی اس تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ (ابن مسعود بنائی کے بیان کیا کہ) میں نے کہا کہ میں اس کی خبر رسول اللہ ساٹھ کے کوکروں

بأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)).

[راجع: ٣١٥٠]

گا۔ جب آنخضرت مٹائیلے نے یہ کلمہ سناتو فرمایا اللہ موی پر رحم فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ دیا گیا تھالیکن انہوں نے صبر کیا۔

صبر عجیب نعت ہے پیغیروں کی خصلت ہے۔ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا' آخر میں اس کا دشمن ذلیل و خوار ہوا۔ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی زندگی میں بہت سے خبیث النفس دشمنوں سے پالا پڑا۔ گر صبر سے کام لیا' آخر وہ دشمن ہی ذلیل و خوار ہوئے۔ خدمت بخاری کے دوران بھی بہت سے حاسدین کی ہفوات پر صبر کیا۔ آخر اللہ کا لاکھوں لاکھ شکر جس نے اس خدمت کے لیے مجھ کو ہمت عطا فربائی' والحمد لله علی دلک۔

(٢٣٣٤) م سے محد بن بشار نے بيان كيا كما م سے معاذ نے بيان کیا کما ہم سے عبداللہ بن عون نے ان سے بشام بن زید بن انس بن مالک نے اور ان سے انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ جب حنین كادن ہوا تو قبیله ہوازن اور غطفان اینے مویشی اور بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے فکلے۔ اس وقت آنخضرت التی ایک ساتھ وس ہزار کالشکر تھا۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے 'جنہیں آنحضور ملٹی کیانے فتح مکہ کے بعد احسان رکھ کرچھوڑ دیا تھا' پھران سب نے پیٹھ پھیرلی اور حضور اكرم مليَّايم تناره كيد اس دن حضور مليَّايم ن دو مرتب یکارا دونوں پکار ایک دو سرے سے الگ الگ تھیں' آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کریکارا' اے انصار یو! انہوں نے جواب دیا ہم حاضر میں یارسول اللہ! آپ کو بشارت ہو' ہم آپکے ساتھ ہیں'لڑنے کو تیار ہیں۔ پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے انساریو! انہوں نے ادھرسے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یارسول الله! بشارت ہو'ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور ملڑیا اس وقت ایک سفید فچریر سوار تھے پھر آپ اتر گئے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول موں- انجام کار کافروں کو ہار ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ حضور سلھایا نے اسے مهاجرین میں اور قریشیوں میں تقسيم كرديا (جنهيں فتح كمه كے موقع پر احسان ركھ كر چھوڑ ديا تھا) انصار کو اس میں ہے کچھ نہیں عطا فرمایا-انصار (کے بعض نوجوانوں) نے کما کہ جب سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمت دو سروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ بات حضور اکرم ساتھ یا تک پنچی

٣٣٧ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّار حَدَّثَنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ بْن أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ ٱقْبَلَتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بَنعمِهِمْ وَذَرَاريِّهِمْ وَمَعَ النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَمِنَ الطُّلقَاء فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحُدَهُ فنادى يَوْمَنِذِ ندَاءَيْن لَمْ يَخُلِطُ بَيْنَهُمَا الْتَفْت عَن يَمِينِهِ فَقَال: ((يا مَعْشُورَ الأنصار)) قالُوا: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله أَبْشِرُ نَحْنُ معكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: ((يَا مَعُشَر الأنصار)). قالوا: لبَّيْك يًا رَسُولَ اللهُ أَبُشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ: ((أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ)) فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمَئِذِ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهاجرينَ وَالطُّقَاء وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْنًا فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إذَا كَانَتُ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟)) فَسَكَتُوا فَقَالَ:

تو آپ نے انصار کو ایک خیمہ میں جمع کیااور فرمایا اے انصار یو! کیاوہ

بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی ہے؟ اس پر وہ

خاموش ہو گئے پھر آنحضور طال اے فرمایا اے انصاریو! کیاتم اس پر

خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تم رسول

خوش میں-اسکے بعد حضور ملی اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی میں

چلیں اور انصار کسی گھاٹی میں چلیں تو میں انصار ہی کی گھاٹی میں چلنا

پند کروں گا۔ اس پر ہشام نے یوچھااے ابو حمزہ! کیا آپ وہاں موجود

تھے؟ انہوں نے کما کہ میں حضور ملٹ کیا سے غائب ہی کب ہو تا تھا۔

((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟)) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارِ)) الأَنْصَارُ شِعْبًا لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ)) فَقَالَ هِشَامٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وأَنْتَ شَاهِدٌ فَقَالَ هِشَامٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ ؟

[راجع: ٣١٤٦]

آ مسلم کی روایت میں ہے آپ نے حضرت عباس بناٹھ سے فرمایا شجرہ رضوان والوں کو آواز دو۔ ان کی آواز بلند تھی۔ انہوں میں ہے آپ نے حضرت عباس بناٹھ سے فرمایا شجرہ رضوان والو! تم کمال چلے گئے ہو' ان کی بکار سنتے ہی یہ لوگ ایسے لیکے جیسے گائیں شفقت سے اپنے بچوں کی طرف دو ڑتی ہیں۔ سب کہنے لگے ہم حاضر ہیں' ہم حاضر ہیں۔

٥٨ - باب السَّريَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ . باب نجدى طرف جو الشكر آنخضرت ما ليَّا يم في روانه كياتها

## اس کابیان

حضرت امام بخاری نے اس کو جنگ طائف کے بعد ذکر کیا ہے لیکن اہل مخازی نے کما ہے کہ یہ لفکر فتح مکہ کو جانے ہے لیکن اہل مخازی نے کما ہے کہ یہ لفکر فتح مکہ کو جانے ہے کہ سے آپ کے روانہ کیا تھا۔ ابن سعد نے کما کہ یہ آٹھویں سنہ ہجری کے ماہ شعبان کا واقعہ ہے۔ بعضوں نے کما ماہ رمضان میں یہ لفکر روانہ کیا تھا۔ اس کے سردار ابو قادہ بڑاتھ تھے۔ اس میں صرف پیس آدمی تھے، جنہوں نے غطفان سے مقابلہ میں دو سو ادن اور دو ہزار بکریاں حاصل کیں۔

٣٣٨- حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : بَعَث النَّبِيُّ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : بَعَث النَّبِيُّ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجُدٍ ﴿ فَكُنْتُ فِيهَا فَبَلَغَتُ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَر بَعِيرًا وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرُجَعْنَا بِشَلاَئَةِ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَشَرَ بَعِيرًا [راجع: ٣١٣٤]

٩٥- باب بَعْثِ النَّبِيِّ
 خَالِدَ بْنُ الْوَلِيدِ إلَى بَنِي جَذِيــمَةَ

(۳۳۳۸) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے
بیان کیا کہا ہم سے ابوب سختیانی نے بیان کیا 'ان سے نافع نے اور ان
سے عبداللہ بن عمر بی شائے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی آجا نے نجد کی طرف
ایک انشکر روانہ کیا تھا 'میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں ہمارا حصہ
(مال غنیمت میں) بارہ بارہ اونٹ پڑے اور ایک ایک اونٹ ہمیں اور
فالتو دیا گیا۔ اس طرح ہم تیرہ تیرہ اونٹ ساتھ لے کروالیں آئے۔
باب نبی کریم ملتی آجا کا خالد بن ولید رہی تی کہ نبی جذ یمہ قبیلے کی
طرف بھیجنا

تریخ کے ایر بعد فتح مکہ کے تھا باتفاق مغازی آپ نے خالد بن ولید بڑاتھ کو تین سو بچاس آدمی ساتھ دے کر اس لیے روانہ کیا تھا کہ الکیٹر کے

بنوجذيم كو اسلام كى دعوت دين- لزائى كے ليے نسيس بھيجا تھا-

٣٣٩ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح.

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الْبِهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ اللهِ عَنْ النَّهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ اللهِ عَلَمَ اللهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِي اللهِ عَلَمَ اللهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣٣٣٩) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا'انسیں معمرنے خبردی۔

(دوسری سند) اور مجھ سے تعیم بن حماد نے بیان کیا' کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انہیں معرفے' انہیں نہری نے' انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر شیش نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے خالد بن ولید بناٹی کو بی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید بناٹی نے خالد بن اسلمنا" (ہم ولید بناٹی نے نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہیں "اسلمنا" (ہم اسلام لاکے) کمنا نہیں آتا تھا' اس کے بجائے وہ "صبانا" صبانا" (ہم بے دین ہو گئے' یعنی اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے) کمنے گئے۔ خالد بن انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم میں سے ہر بناٹی نے انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم میں سے ہر بناٹی نے نہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کردیں۔ میں نے بناٹی کی است میں کوئی اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا آخر جب ہم رسول اللہ ماٹی فیدمت میں صافر ہوئے اور آپ سے صورت حال کا بیان کیا لؤ آپنی فیدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورت حال کا بیان کیا اور آپ سے صورت حال کا بیان کیا اعلان کرتا ہوں' جو خالد نے کیا' دو مرتبہ آپ نے کہی فرمایا۔

تھ ہے میں ان کی اطاعت نمیں کی کونکہ ان کا یہ تھم میں ان کی اطاعت نمیں کی کونکہ ان کا یہ تھم میں ان کی اطاعت نمیں کی کیونکہ ان کا یہ تھم میں ہوئی خواف تھا۔ جب بنی جذیمہ کے لوگوں نے لفظ مبانا سے مسلمان ہونا مراد لیا تو حضرت خالد بڑاتھ کو ان کے قبل کرنے سے رک جانا ضروری تھا اور یمی وجہ کہ آنحضرت مائی انے خالد بڑاتھ کے فعل سے اپنی برات ظاہر فرمائی۔ ان کی خطا اجتمادی تھی۔ وہ صبانا کا معنی اسلمان نہ سمجھے اور انہوں نے ظاہر تھم پر عمل کیا کہ جب تک وہ اسلام نہ لائیں' ان سے لڑو۔ حضرت خالد بڑاتھ ولید قریش کے بیٹے ہیں جو مخزومی ہیں۔ ان کی والدہ لبابۃ الصغری نامی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اس کی بن ہیں۔ یہ اشراف قریش سے تھے۔ آنخضرت میکونہ رضی اللہ عنہ۔

اس مربیہ کے پکھ طالت علامہ این قیم مراتیہ کے لفظول میں یہ ہیں: قال ابن سعد ومما رجع خالد بن الولید من هدم العزی ورسول الله صلی الله علیه وسلم مقیم بمكة بعثه الٰی بنی جذیمة داعیًا الی الاسلام ولم یبعثه مقاتلاً فحرج فی ثلاث مائة و خمسین رجلا من المهاجرین والانصار وبنی سلیم فانتهی الیهم فقال ما انتم قالوا مسلمون قد صلینا وصدقنا بمحمد وبنینا المساجد فی ساحتنا واذنا فیها قال فما بال السلاح علیکم قالوا ان بیننا وبین قوم من العرب عداوة فخفنا ان تکونوا هم وقد قبل انهم قالوا صبانا صبانا ولم یحسنوا ان

يقولوا اسلمنا قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استاسروا فاستاسر القوم فامر بعضهم فكتف بعطا وفرقهم في اصحابه فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليدكان معهم اسير فليصرب عنقه فاما بنو سليم فقعلوا من كان في ايديهم واما المهاجرون والانصار فارسلوا اسرا هم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماصنع خالد فقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد وبعث عليا يودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم رزاد المعدد) لین جب حضرت خالد بن ولید برای و ختم کر کے لوٹے اس وقت رسول کریم سائیا مکہ بی میں موجود تھے۔ آپ لے ان کو بن جذیرہ کی طرف تبلیغ کی فرض سے بھیجا اور لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بڑاٹھ ساڑھے تین سو مهاجر اور انصار محابیوں کے ساتھ لکے۔ کچھ بوسلیم کے لوگ ہمی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ بوجذیمہ کے ہال پنچے تو انہوں نے ان سے یو چھا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں' ممازی ہیں' ہم نے حضرت محد ملت الله واللہ وا اور ہم نے اپنے والانوں میں مساجد مجی بنا رکھی بیں اور ہم وہاں اذان بھی ویتے بیں' وہ سب ہتھیار بر تھے۔ حضرت خالد نے بوچھا کہ تہمارے جسموں پر یہ ہتھیار کول بیں؟ وہ بولے کہ ایک عرب قوم کے اور مارے درمیان عداوت چل رہی ہے۔ مارا گمان مواکہ شاید تم وہی لوگ ہو۔ یہ محمی معقول ہے کہ ان لوگوں نے بجائے اسلمنا کے صبانا صبانا کما کہ ہم اپنے برانے دین سے جث محتے ہیں۔ حضرت خالد روائند نے ان کو تھم دیا کہ ہتصیار ا اار دو- انہوں نے ہتھیار اتار دیے اور خالد بڑائھ نے ان کی مرفاری کا تھم دے دیا۔ پس حضرت خالد بڑاٹھ کے ساتھیوں نے ان سب کو قید كرليا اور ان كے ماتھ باندھ ديئے- حضرت خالد والتر في ان كو اپنے ساتھيوں ميں حفاظت كے ليے تقسيم كر ديا۔ صبح كے وقت انهول نے پکارا کہ جن کے پاس جس قدر بھی قیدی ہوں وہ ان کو قتل کر دیں۔ بنوسلیم نے تو اپنے قیدی قتل کر دیئے مگرانسار اور مهاجرین نے حضرت خالد بڑاتھ کے اس تھم کو نہیں مانا اور ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب اس واقعہ کی خبررسول کریم ساتھ کیا کو ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بڑاٹھ کے اس فعل سے اظہار بیزاری فرمایا اور حضرت علی بڑاٹھ کو وہاں بھیجا تاکہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے اور ان کے نقصان کی تلافی کی جائے۔

٦٠ باب مسرِيَّةِ عَبْدِ الله بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلَجِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلَجِيِّ وَعَلْقَمَةَ الأَنْصَارِ

باب عبداللد بن حذافہ سمی رفائقہ
اور علقمہ بن مجرز مدلی بفائقہ
کی ایک لشکر میں روانگی جسے انصار کالشکر کماجا تاتھا
مہم سے مسد بن مسرمہ نے بیان کیا کہا ہم سے
عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا کہا کہ محصہ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا 'کہا کہ بحص سعد بن عبیدہ نے بیان کیا 'ان سے عبدالرحمٰن اسلمی نے اور
بحص سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ لیے نے ایک مخصر
ان سے حضرت علی بخائیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ لیے نے ایک مخصر
ان سے حضرت علی بخائیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹھ کے اور اسے اس خامیر کی اطاعت
کریں پھرامیر کی وجہ سے خصہ ہو گئے اور اپنے فوجوں سے پوچھا کہ
کریں پھرامیر کی وجہ سے خصہ ہو گئے اور اپنے فوجوں سے پوچھا کہ
کیا تہیں رسول اللہ مٹھ لیے نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا
کیا تہیں رسول اللہ مٹھ لیے نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا

جع کرد-انہوں نے کٹڑیاں جع کیں توامیرنے تھم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ اور انہوں نے آگ لگا دی- اب انہوں نے تھم دیا کہ سب اس میں کود جاؤ۔ فوجی کود جانا ہی جائے تھے کہ انہیں میں سے بعض نے بعض کو روکا اور کما کہ ہم تو اس آگ ہی کے خوف سے رسول اللہ می اس کے بعد امیر کاغصہ مجی فعنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر رسولی 

مرف نیک اس میں سے نہ لگتے۔ اطاعت کا تھم صرف نیک

نَارًا فَأُوْقَدُوهَا فَقَالَ: ادْخُلُوها فَهَمُّوا رجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكُنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي المغروفي).

[طرفاه في : ۲۱۷، ۲۵۲۷].

﴿ الله خليف پير مرشد كى اطاعت صرف قرآن و حديث كے مطابق احكام كے اندر ہے۔ اگر وہ خلاف بات كيس تو مجران كى اطاعت كرنا جائز نس ب- اى لي جارك امام الوحنيفه رمائي نے فرمايا كه اذا صع الحديث فهو مذهبي جب محيح حديث ال جائے تو وی میرا ذہب ہے۔ ایسے موقع پر میرے فتوی کو چھوڑ کر صحے مدیث پر عمل کرنا۔ حضرت امام کی وصیت کے باوجود کتنے لوگ بیں جو قول امام کے آگے صحیح احادیث کو محکرا دیتے ہیں- اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا کرے- بقول حضرت شاہ ولی اللہ رواتھ مرحوم ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکیں گے۔ مروجہ تقلید مخصی کے خلاف یہ حدیث ایک مشعل ہدایت ہے۔

كامول كے ليے ہے۔

بشرطیکہ آئے کھول کر اس سے روشن عاصل کی جائے۔ ائمہ کرام کا ہرگزید منشاء نہ تھا کہ ان کے ناموں پر الگ الگ مذاہب بنائے

جائيں كه وه اسلامي وحدت كوياره پاره كركے ركھ ويں۔ صدق الله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعالست منهم في شيني واموهم الى الله ٦٦ – باب بَعْث أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ

إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

٤٣٤٢،٤٣٤١ حدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا مُوسَى وَمُعَاذَ بُنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَن قَالَ : وَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافِ، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَان ثُمُّ قَالَ: ((يَسُّرَا وَلاَ تُعَسَّرَا، وَبَشُّرَا وَلاَ تُنَفَّرًا))، فَانْطَلَقْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ

باب حجة الوداع سے يملے آخضرت ملي يم كاحضرت ابوموسى اشعری او به حضرت معاذبن جبل پی نین کو یمن بھیجنا

(۱۲۲-۱۲۱۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالملک بن عمیرنے بیان کیا ان سے ابوبردہ بنافذ نے بیان کیا کہ رسول الله ساتھیا نے ابوموی اشعری اور معاذین جبل جرال او يمن كا حاكم بناكر بهيجا- راوى في بيان كياكه دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا۔ راوی نے بیان کیا کہ یمن کے دو صوبے تھے پھر آنخضرت ملتھ کیا نے ان سے فرمایا دیکھولوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا' دشواریاں نہ پیدا کرنا' انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا' دین سے نفرت نہ ولانا۔ بیہ وونوں بزرگ این این کامول پر روانہ ہو گئے۔ دونول میں سے جب کوئی این

فِي أَرْضِهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبهِ أَحْدَثَ بهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قُريبًا مِنْ صَاحِبهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَادُّ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنُ قَيْسِ ايُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ اسْلَامِهِ؟ قَالَ: لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتُلَ، قَالَ : إِنَّمَا جيءَ بهِ لِذَلِكَ، فَانْزِلْ، قَالَ: مَا انْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمُّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ: أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ: أَنَامُ أَوُّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النُّومْ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّه لِي فَأَحْسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْسِبُ قَوْمَتِي.

[طرفه في : ٤٣٤٥].

علاقے کا دورہ کرتے کرتے اینے دو سرے ساتھی کے قریب پہنچ جا تاتو ان سے تازی (ملاقات) کے لیے آتا اور سلام کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بوالله اپ علاقہ میں اپ صاحب ابوموی بواللہ کے قریب کینے مكة اوراي فحرر ان سے ملاقات كے ليے بطے-جب ان ك قريب بنیج تو دیکھا کہ وہ بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھے لوگ جمع ہیں اور ایک مخص ان کے سامنے ہے جس کی مخکیس کسی ہوئی ہیں۔ معاذ والخد في ان سے بوچما اے عبداللہ بن قيس! بيد كيا واقعہ ہے؟ ابوموی بواٹھ نے ہلایا کہ یہ مخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو کیا ہے- انہوں نے کہا کہ چرجب تک اسے قل نہ کردیا جائے میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا- ابومویٰ بڑاٹھ نے کہاکہ قبل کرنے ہی کے ليے اے يمال لايا كيا ہے۔ آپ اتر جائيں ليكن انہوں نے اب بھى يى كماكه جب تك اسے قل نه كيا جائے گاميں نه اتروں گا۔ آخر ابوموی بناٹھ نے علم دیا اور اسے قل کر دیا گیا۔ تب وہ اپنی سواری ے اترے اور یوچھا عبداللہ! آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کمامیں تو تھوڑا تھوڑا ہروقت پڑھتارہتا ہوں پھرانہوں نے معاذ بالله سے بوچھا کہ معاذ! آپ قرآن مجید کس طرح برصتے ہیں؟ معاذ بڑائی نے کمامیں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں پھراٹی نیند کا ایک حصہ بورا کر کے میں اٹھ بیٹھتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالی نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں قرآن مجید را متا ہوں۔ اس طرح بیداری میں جس ثواب کی امید اللہ تعالی سے رکھتا ہوں سونے کی حالت کے تواب کا بھی اس سے اس طرح امیدوار رہتا ہوں۔

حضرت معاذ بڑا تھ کا بیہ کمال جوش ایمان تھا کہ مرتد کو دیکھ کر فوراً ان کو وہ حدیث یاد آئی جس میں آخضرت ملتا کیا استہ استہ بھتے ہے۔

مرید کے جو کوئی اسلام سے پھر جائے اس کو قمل کر دو۔ حضرت معاذ بڑا تھ نے جب تک شریعت کی حد جاری نہ ہوئی' اس اوقت ابومویٰ بڑا تھ کے پاس اترنا اور فھرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ یمن کے بلند جھے پر معاذ بڑا تھ کو حاکم بنایا گیا تھا اور نشی علاقہ ابومویٰ بڑا تھ کو دیا گیا تھا۔ رسول کریم ساتھ کے ملک یمن کی بہت تعریف فرمائی۔ جس کی برکت ہے کہ وہاں بڑے بڑے عالم فاصل محدث پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ شوکانی یمنی مشہور الجدیث عالم یمنی ہیں جن کی حدیث کی شرح کی کتاب نیل الاوطار مشہور ہے۔ یااللہ! میں ان برگوں سے خاص عقیدت محبت رکھتا ہوں' ان کے ساتھ مجھ کو جمع فرمائیو' آمین۔ یادب العالمین۔ (راز)

L

(۲۳۲۳) محص سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہم سے خالدنے ان سے ھیانی نے ان سے سعید بن الی بردہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوموی اشعری روائھ نے کہ نی کریم ماڑیا نے انہیں یمن مميعا- ابوموسى بوالله في الخضرت والهلم سے ان شروقوں كامسكد بوجها جو يمن مين بنائ جاتے تھے۔ آخضرت سل اللہ دريانت فرمايا كه وه كيابي ؟ ابوموى بالله في بتاياك "العبع" اور "المزد" (سعيد بن الي بردہ نے کما کہ) میں نے ابوبردہ (اپ والد) سے بوج ماالبتع کیا چیزہے؟ انہوں نے بتایا کہ شد سے تیاری کی موئی شراب اور المزرجو سے تیار کی موئی شراب- آخضرت الزاید نے جواب میں فرمایا کہ مرفشہ آور پیا حرام ہے۔اس کی روایت جربر اور عبدالواحد نے شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے ابو بردہ سے کی ہے۔

٣٤٣ - حدّثني إسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَن الشُّيْبَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَطِييَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ يَعَدُهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ اشربَةٍ تُصنَّعُ بِهَا فَقَالَ : ((وَمَا هِي؟)) قَالَ الْبِيْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لَأِبِي بُرْدَةً : مَا الْبِيْعُ؟ قَالَ نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَالْمِرْزُ نَبِيدُ الشُّعيرِ، فَقَالَ ((كُلُّ مِسْكِر حَرَامٌ)) رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً. [راجع: ٢٢٦١]

(۳۳۳۸-۳۳۳۳) ہم ے مسلم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے سعید بن الى برده نے اور ان سے ان كے والدنے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیا نے ان کے دادا حضرت ابوموی بڑاٹھ اور معاذین جبل بھاڑ کو یمن کا حاکم بناکر جھیجا اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا' ان کو دشواریوں میں نه ڈالنا۔ لوگوں کو خوش خبرماں دینا' دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں موافقت رکھنا۔ اس پر ابوموی اشعری بھاٹھ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہمارے ملک میں جو سے ایک شراب تیار ہوتی ہے۔ جس کانام "المزد" ہے اور شمد سے ایک شراب تیار ہوتی ہے جو "البتع" کملاتی ہے۔ آپ ما اللہ نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ پھر دونوں بزرگ روانہ ہوئے۔ معاذ رہائھ نے ابوموسی بھاٹھ سے بوچھا آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کھڑے ہو کر بھی 'بیٹھ کر بھی اور اپی سواری پر بھی اور میں تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد پڑھتا ہی رہتا ہوں۔معاذ بڑاتھ نے کمالیکن میرا معمول بیہ ہے کہ شروع رات میں<sup>'</sup> میں سو جاتا ہوں اور پھر بیدار ہو جاتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی نیند پر

جو چزیں کھانے کی ہوں یا پینے کی نشہ آور ہوں ان کا استعال حرام ہے۔ افیون مدک چنڈو شراب وغیرہ یہ سب ای میں داخل ہیں۔ ٤٣٤٥،٤٣٤٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا، إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((يَسِّرَا وَلاَ تُعْسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرا، وَتَطَاوَعَا)) فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا نَبِيُّ اللَّهُ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ وَشَوَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ فَقَالَ : ((كُلُّ مِسْكِرِ حَرَامٌ)) فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذً لأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ وَاتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ أمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَٱقُومُ فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلاَ يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلَّ مُوثَقٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيٌّ

اسْلَمَ ثُمُّ ارْتَدُّ، فَقَالَ مُعَادُّ: لأَصْرِبَنُ عُنْقَهُ.
تَابَعَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ :
وَكِيعٌ وَالنَّصْرُ وَالْهِ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ
الْمُحْمِيدِ عَنِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ أَبِي بُودَةً.

[راجع: ۲۲۲۱، ۲۳۴۲]

بھی ثواب کا امیدوار ہوں جس طرح بیدار ہوکر (مباوت کرنے پر)
ثواب کی جھے امید ہے اور انہوں نے ایک خیمہ لگا لیا اور ایک
دوسرے سے ملاقات ہراہر ہوتی رہتی۔ ایک جرتبہ معاذ بواتھ ابوموی بھٹھ سے ملنے کے لیے آئے 'دیکھا ایک محفی بندها ہوا ہے۔ پوچھا یہ
کیابات ہے؟ ابوموی بواٹھ نے اللیا کہ یہ آیک یہودی ہے 'پہلے خود
اسلام لایا اور اب یہ مرتد ہوگیا ہے۔ معاذ بواٹھ نے کہا کہ جس اسے قل
کے بغیر ہرگز نہ رہوں گا۔ مسلم بن ابراہیم کے ساتھ اس صدیث کو
عبدالملک بن عمرو عقدی اور وہب بن جریر نے شعبہ سے روایت کیا
ہے اور وکیچ اور نفر اور ابوداؤد نے اس کو شعبہ سے انہوں نے
انہوں نے انہوں نے سعید کے دادا ابوموی برائی برائی ہے انہوں نے
انہوں نے آئے خصرت سائی ہے سودایت کیا اور جریر بن عبدالحمید نے
اس کو شیبانی سے روایت کیا اور جریر بن عبدالحمید نے
اس کو شیبانی سے روایت کیا اور وی۔

٢٤٣٦ - حدَّثَنَى عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدْ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شَهْابِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو مُوسَى شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو مُوسَى الله عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجِنْتُ وَرَسُولُ الله عَنْهُ مَنِيخٌ أَرْضِ قَوْمِي فَجِنْتُ وَرَسُولُ الله عَنْهُ الله بَنُ أَرْضِ قَوْمِي فَجِنْتُ وَرَسُولُ الله عَنْدُ الله بْنُ إِللهُ الله قَالَ: ((أَحَجَجْتَ يَا عَبْدُ الله بَنُ قَالَ: (رَاحَجَجْتَ يَا عَبْدُ الله بَنُ قَالَ: فَيْسُ)) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ:

(۱۳۹۳) مجھ سے عباس بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے قیس بن نیاد نے بیان کیا ان سے ایوب بن عائذ نے ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا کہا میں نے طارق بن شماب سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابومو کی اشعری بڑا تھ کے کہا کہ مجھے رسول اللہ ساتھ لیا نے میری قوم کے وطن (یمن) میں بھیجا۔ پھر میں آیا تو آنخضرت ساتھ لیا (مکہ کی) وادی ابطح میں پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کی وادی اللہ بن قیس! تم نے ج کا احرام باندھ لیا؟ میں نے عرض کیا جی بال یارسول اللہ! آپ نے دریافت فرمایا کلمات احرام کس طرح کے؟ ایارسول اللہ! آپ نے دریافت فرمایا کلمات احرام کس طرح کے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا (کہ یوں کلمات ادا کے ہیں) "اے اللہ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا (کہ یوں کلمات ادا کے ہیں)" اے اللہ

میں حاضر ہوں' اور جس طرح آپ نے احرام باندھا ہے' میں نے بھی اس طرح باندھا ہے۔ " فرمایا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لائے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی جانور تو میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ فرمایا تم پھر پہلے ہیت اللہ کاطواف اور صفا اور مروہ کی عمی کرلو۔ ان رکنوں کی اوائیگی کے بعد طال ہو جانا۔ میں نے اس طرح کیا اور بنوقیس کی خاتون نے میرے سرمیں کاکھاکیا اور اس قاعدے پر ہم اس وقت تک چلتے رہے میں اور یہ جب تک حضرت عمر بواٹھ خلیفہ ہوئے۔ (اس کو جج تمتع کہتے ہیں اور یہ مجمی سنت ہے)

(١٥٩١ مير) مجه سے حبان بن موى نے بيان كيا كما ہم كو عبداللد بن مبارک نے خبردی انسیں زکریا بن اسحاق نے انسیں کی بن عبداللہ بن صیفی نے 'انہیں ابن عباس بھے اے غلام ابومعبد نافذ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی اللہ اللہ علی کے معاذ بن جبل رفاته كويمن كا (حاكم بناكر ميجة وقت انهيس) بدايت فرمائي تقى کہ تم ایک ایس قوم کی طرف بھیج جارہے ہو جو اہل کتاب یمودی نفرانی وغیرہ میں سے ہیں' اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں اس کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الله کے رسول ہیں۔ اگر اس میں وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انسیں بناؤ کہ اللہ تعالی نے روزانہ ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں ، جب یہ بھی مان لیں تو انہیں بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہر ز کوۃ کو بھی فرض کیا ہے' جو ان شے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہیں کے غربیوں میں تقسیم کروی جائے گی۔ جب سے بھی مان جائیں تو (پھر زکوۃ وصول کرتے وقت) ان کاسب سے عمدہ مال لینے سے برہیز کرنا اور مظلوم کی آہ سے ہروقت ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے ورمیان کوئی رکاوٹ شیں ہوتی ہے۔ ابوعبداللد امام بخاری نے کماکہ سور و ما کدہ میں جو طوعت کالفظ آیا ہے اس کاوہی معنی ہے جو طاعت اوراطاعت كاب جيب كت بن طعت طعت اطعت سب كامعني ايك

بی ہے۔

((كيف قُلْت؟)) قَالَ قُلْتُ لَبُيْكَ الْهَلاَلاَ كَإِهْلاَلِكَ، قَالَ : ((فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟)) قُلْتُ: لَمْ اسْقْ، قَالَ: ((فَطَفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمُّ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمُّ عِلًى) فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ لِي الْمِرَأَةُ مِنْ يَسَاء بَيِي قَيْسٍ وَمَكَثْنًا بِلَالِكَ حَتَّى اسْتُخُلِفَ عُمَرُ.

[راجع: ٥٥٥١]

٣٤٧ - حدَّثني حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ زَكُرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٌّ، ابْنِ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَنِ : ((إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلُّ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمُ أَنَّ اللَّهِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اغْنِيَانِهمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِمْ، وَاتَّق دَعْوَةً الْمَظُلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ)). قَالَ ابُو عَبْدِ الله: طَوْعَتْ طَاعَتْ وَاطَاعَتْ لُعَةٌ، طِعْتُ وَطُعْتُ وَاطَعْتُ. [راجع: ٥٣٥٩]

تعلیم میں اطاعوا یا طاعوا کا لفظ آیا تھا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کے لفظ طوعت کی تغییر کردی میں ایک تعلیم کردی کی تعلیم کردی کی تعلیم کردی کی تعلیم کی تعلیم کردی کی تعلیم کی جا کی جا کی جا کی جا کی جا کہ اس جل الفت آئے جی طوع طاع اطاع معنی ایک ہی جی لیمن کر الفت آئے جی طوع طاع اطاع معنی ایک ہی جی ایس کی کونہ ستاؤ کہ وہ مظلوم بن کربددعا کر بیٹے۔

سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حبیب بن ابی انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حبیب بن ابی ابت نے بیان کیا ان سے صعید بن جیر نے بیان کیا ان سے عروبی میمون نے اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ کی پنچ تو یمن والوں کو می معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک ماز پر حالی اور نماز میں آیت ﴿ واتعد اللہ ابر اهیم حلیلا ﴾ کی فماز پر حالی اور نماز میں آیت ﴿ واتعد اللہ ابر اهیم حلیلا ﴾ کی والدہ کی آئے فمنڈی ہو گئی ہوگی۔ معاذ بن معاذ بغوی نے شعبہ سے انہوں نے حبیب سے انہوں نے سعید سے انہوں نے عمرو بن انہوں نے عمرو بن معاذ بڑائے کو یمن بھیجا وہاں انہوں نے میح کی نماز میں سورہ نساء پڑھی معاذ بڑائے کو یمن بھیجا وہاں انہوں نے میح کی نماز میں سورہ نساء پڑھی جب اس آیت پر پہنچ ﴿ واتحد اللہ ابر اهیم حلیلا ﴾ تو ایک صاحب جب اس آیت پر پہنچ ﴿ واتحد اللہ ابر اهیم حلیلا ﴾ تو ایک صاحب جو ان میں کھڑے ہوئے کہا کہ ابر ایم کی والدہ کی آئی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔

یعنی ان کو تو بردی خوشی اور مبارک بادی ہے کہ ان کا بیٹا اللہ کا خلیل ہوا۔ اس مخص نے مسلم نہ جان کر نماز میں بات کر لی ایس نادانی کی حالت میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔

## باب حجة الوداع سے پہلے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید بن الله کو یمن بھیجنا

(۱۹۳۳۹) مجھ سے احمد بن عثان بن حکیم نے بیان کیا کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے کہا کہ میں نے براء بن عاذب بڑا تھ سے ساتھ کی بھیجا کیا کہ رسول اللہ ساتھ کی جمیں خالد بن ولید بڑا تھ کے ساتھ کین جھیجا کیا کہ اس کے بعد ان کی جگہ جعزت علی بڑا تھ کو جھیجا اور آپ نے انسیں پھراس کے بعد ان کی جگہ جعزت علی بڑا تھ کو جھیجا اور آپ نے انسیں

٣٦- باب بَعَثَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدُثْنَا الْمَرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدُثْنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بْنُ أَبِي السَّحَاقَ اللهِ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ الله الله الله عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ الله الله عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَنْهُ، بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَنْهُ مَعْ خَالِدِ مَن الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ:

ثُمُّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ : مُوْ اصْحَابَ خَالِدِ مِنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقَّبَ مَعَكَ فَلَيُعَقِّبُ وَمَنْ شَاءَ فَلَيُقْبِلْ، فَكُنْتُ لِيمَنْ عَقْبَ مَعَهُ، قَالَ: فَعَيْمُتُ أَوَاق

بدایت کی کہ خالد بواتھ کے ساتھیوں سے کمو کہ جو ان میں سے تمارے ساتھ کین میں رہنا واہد وہ تمارے ساتھ چرین کولوث جائے اور جو وہاں سے والی آنا جاہے وہ چلا آئے۔ براء برای کتے ہی کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجو یمن کولوث گئے۔ انہوں لے بیان کیا کہ مجھے غنیت میں کی اوتیہ جاندی کے ملے تھے۔

ا المامیل کی روایت میں ہے کہ جب ہم حضرت علی بڑا کے ساتھ پھر یمن کو لوث کے تو کافروں کی ایک قوم مدان سے سیری مقابلہ ہوا۔ حضرت علی بوالد نے ان کو آمخضرت مان کا خط سایا۔ وہ سب مسلمان ہو مجے۔ حضرت علی بوالد نے یہ حال آخضرت من المام كو لكما- آب في سورة شكر اداكيا اور فرمايا بعدان سلامت رب-

(۱۳۵۰) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا کما ہم سے علی بن سوید بن منجوف نے بیان کیا ان سے عبدالله بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد (بریدہ بن حصیب) نے بیان کیا کہ نی کریم ما کہا نے خالد بن ولید بناٹھ کی جگہ حضرت علی بناٹھ کو (یمن) بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس (یانچوال حصہ) کو ان سے لے آئیں۔ مجھے حضرت علی بڑاٹھ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں عنسل كرتے ويكھاتھا۔ ميں نے حضرت خالد بناتئر سے كماتم ديكھتے ہو على ر الله نا کیا کیا (اور ایک لونڈی سے صحبت کی) پھرجب ہم آخضرت اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کاذکر کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا (بریدہ) کیا تہس علی رفاشہ کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں' فرمایا علی بڑاٹھ سے وشنی نہ رکھنا کیونکہ خمس (غنیمت کے پانچویں جھے) میں اس کااس سے بھی

• ٤٣٥ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًا إِلَى خَالِدِ لِيَقْبِضَ الْحُمُسَ ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدْ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ : أَلاَ تَرَى إلَى هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِــيِّ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : ((يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : ((لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)).

ذُوَاتِ عَدَدِ.

زیادہ حق ہے۔ ر وسری روایت میں ہے کہ بریدہ روایت میں ہے کہ بریدہ روائت نے کما تو میں حضرت علی روایت عیں ہے آنخورت ساتھ کیا نے فرمایا علی والتہ سے دشمنی مت رکھ وہ میرا ہے میں اس کا ہوں اور میرے بعد وہی تمهارا ول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو آپ کا چرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا میں جس کا ول ہوں علی بھی اس کا ول ہے ' رضی الله عنه وارضاه- اصل معاملہ نیہ تھا کہ حضرت علی زاتھ نے خس میں سے ایک لونڈی لے لی جو سب قیدیوں میں عمدہ تھی اور اس سے محبت کی۔ بریدہ بڑاتھ کو بیر گمان ہوا کہ حضرت علی بڑاتھ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ اس وجہ سے ان کو برا سمجھا۔ حالا نکہ بیہ خیانت نہ تھی کیونکہ خمس اللہ اور رسول کا حصہ تھا اور حضرت علی بڑاتھ اس کے بدے حقدار تھے اور شاید آنحضرت مان کیا ہے ان کو تقسیم کے لے افتیار بھی دیا ہو گا۔ اب استبراء سے قبل لونڈی سے جماع کرنا تو دہ اس دجہ سے ہو گا کہ دہ لونڈی باکرہ ہوگی اور باکرہ کے لیے بعضوں کے نزدیک استبراء لازم نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس دن حیض سے پاک ہو گئی ہو- (وحیدی) بسرحال حضرت علی بڑائتر ے بخض رکھنا اہل ایمان کی شان نہیں ہے- اللهم انی احب علیًا کما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم-

(۳۳۵۱) مے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کمام سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے عمارہ بن تعقاع بن شبرمہ نے بیان کیا' ان ے عبدالرحمٰن بن ابی تعیم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابوسعید خدری وفالتر سے سناوہ کہتے تھے کہ یمن سے علی بن الی طالب والله نے رسول ایک تھلے میں سونے کے چند ڈلے بھیج-ان سے (کان کی) مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ رادی نے بیان کیا کہ پھر آ مخضرت التھایا نے وہ سونا چار آدمیول میں تقتیم کر دیا۔ عیینہ بن بدر' اقرع بن عابس ' زيد بن خيل اور چوت علقمه وين الله علم بن طفيل والله -آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کما کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب آخضرت ملی کیم کو معلوم مواتو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں كرتے حالا نكه اس الله نے مجھ پر اعتبار كياہے جو آسان پرہے اور اس کی جو آسان پر ہے وحی میرے پاس صبح و شام آتی ہے۔ راوی نے بیان کیا که پھرایک فخص جس کی آئکھیں دھنسی ہوئی تھیں' دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے 'پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی ، مھنی داڑھی اور مرمنڈا ہوا' تبند اٹھائے ہوئے تھا' کھڑا ہوا اور کنے لگایارسول الله! الله ع وري- آب الله النهائة فرمايا والسوس تحصر كيامس اس روے زمین پر اللہ سے ڈرنے کاسب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں-رادی نے بیان کیا پھروہ مخص چلا گیا۔ خالد بن ولید بناٹند نے عرض کیا يارسول الله! ميس كيول نه اس شخص كى كردن مار دول؟ آپ ماليايم نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پر معتا ہو۔ اس پر خالد بڑاٹھ نے عرض کیا کہ بت سے نماز برصنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا وعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہو تا۔ آپ ما پہلے نے فرمایا اس کا تھم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا ٤٣٥١ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهُيْبَةٍ فِي أدِيم مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسِ وَزَيْدٍ الْحَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْمَقَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْل، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صُلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَلاَ تَأْمَنُونِي، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحًا وَمَسَاءً)) قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَتُ اللَّخْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْس مُشَمَّرُ الإزَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّقِ ا لله قَالَ: ((وَيْلُكَ أُولَسْتُ أُحُّقَ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهِ)) قَالَ: ثُمُّ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ ا للهُ أَلاَ أَصْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ : ((لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي)) فَقَالَ خَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبهِ؟ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّى

**€** 574 **> 336 535 53** €

لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ، وَلاَ أَشْقُ بُطُونَهُمْ)) قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفً فَقَالَ: ((إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله رَطَبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ – وَأَظُنَهُ قَالَ – لَيْن أَذْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ)).

٠ [راجع: ٣٣٤٤]

علم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ رادی نے کہا پھر آنخضرت ما ہے۔ اس (منافق) کی طرف دیکھا تو وہ پیٹے پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ نے اس (منافق) کی طرف دیکھا تو وہ پیٹے پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی لیکن وہ ان کے حلق سے پنچ نمیں اترے گا۔ دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیرجانور کے پار نکل جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ ماتھ کے ور میں ہوا تو خمود کی قوم کی طرح ان کو یہ بھی قرمایا 'اگر میں ان کے دور میں ہوا تو خمود کی قوم کی طرح ان کو یہ بھی فرمایا 'اگر میں ان کے دور میں ہوا تو خمود کی قوم کی طرح ان کو یہ بھی فرمایا 'اگر میں ان کے دور میں ہوا تو خمود کی قوم کی طرح ان کو یہ بھی فرمایا 'اگر میں ان کے دور میں ہوا تو خمود کی قوم کی طرح ان کو

ایک روایت میں اتا زیادہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھو ڈیں گے۔ یہ پیٹ گوئی آپ کی المین ہوئے۔ فارجی جن کے کی اطوار تھ' معزت علی بڑاتھ کی ظاہت میں ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان کو خوب قتل کیا۔ ہمارے زمانہ میں بھی ان فار جیوں کے پیرو موجود ہیں۔ سرمنڈے' واڑھی نیجی' ازار اوٹجی' فاہر میں بڑے متقی پر ہیزگار غریب مسلمانوں خصوصاً اہلیدیث کو لا فدہ ب اور وہائی قرار دے کر ان پر حملے کرتے ہیں اور یمود و نصار کی اور مشرکوں سے برابر کا میل جول رکھتے ہیں۔ ان سے کچھ متعرض نہیں ہوتے۔ ہائے افروس مسلمانوں کو کیا خبط ہو گیا ہے اپنے بھائیوں میں حضرت محمد متابع کا کلمہ پڑھنے والوں کو تو ایک ایک ایک متلہ پر ستائیں اور غیر مسلموں سے دوتی رکھیں۔ ایسے مسلمان قیامت کے دن نمی کریم متابع کو منہ کیا دکھائیں گے۔ صدیث ایک ایک متلہ پر ستائیں اور غیر مسلموں سے دوتی رکھیں۔ ایسے مسلمان قیامت کے دن نمی کریم متابع کو منہ کیا دکھائیں گے۔ صدیث کے آخری لفظوں کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں پر قرآن کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو گا۔ ہمارے زمانے میں کی طال ہے۔ قرآن پڑھنے کو تو سینکردں آدی پڑھنے ہیں لیکن اس کے معن اور مطلب میں غور کرنے ہیں۔ ﴿ اُولَٰئِكَ اللّٰهِ فَاصَمْ اللّٰهُ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰہُ فَاصَمْ اللّٰمَ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ اللّٰمَ فَاصَمْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ فَاصَدْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰ

ال ال ال ال ال ال ال الراجم في بن ايراجم في بيان كيا ان ال ابن جرتي في كد عطاء بن الى رباح في بيان كيا اور ان ب جابر بزات في حيان كيا كه عطاء بن الى رباح في بزات سي المرجم التي الله في كريم التي الله في حضرت على بزات سي حمد بن بكر في ابن جرتي ساتنا فرمايا تعاكد وه الله ان بي عطاء في بيان كيا كه حضرت جابر بزات في في التي ولايت (يمن) سي آئ تو آب التي الله في ان سي ملى بزات الى الله في المراب الله في المراب الله في المراب الله في المراب الله في الله الله في ا

مَا الْمَلُ وَالْمَا الْمَالِي اللهِ اله

حَدَّثَنَا بشر بن الْمُفَضَّل، عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويل، حَدَّثَنَا بَكُرٌّ أَنَّهُ ذَكَرَ لاِبْن عُمَرَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلُ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بِالْحَجِّ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكُةَ قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)) وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِّي فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((بمَ أَهْلَلْتُ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَك؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهِ النُّبيُّ فَالَ: ((فَأَمْسِكُ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا)).

سے بشرین مفضل نے بیان کیا' ان سے حمید طویل نے'کماہم سے بکر بن عبدالله نے بیان کیا' انہوں نے عبدالله بن عمر بی تا سے ذکر کیا تھا کہ انس واللہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم طافیط نے عمرہ اور ج دونوں کا احرام باندھا تھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ جج ہی کا احرام باندھا تھا پھر ہم جب مکہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ اپنے جے کے احرام کو عمرہ کاکرلے (اور طواف اور سعی کرکے احرام کھول دے) اور نبی کریم ماٹھیے کے ساتھ قربانی کا جانور تھا' پھر علی بن ابی طالب بڑھتر کین سے لوث کر جج کا احرام باندھ كرآئے-آپ نے ان سے دريانت فرمايا كه كس طرح احرام باندها ہے؟ ہمارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ رضی الله عنها بھی ہیں-انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس طرح کا احرام باندھا ہے جس طرح آپ نے باندھا ہو۔ آپ ملی کی فرمایا کہ پھرائے احرام پر قائم رہو' کیونکہ ہارے ساتھ قربانی کاجانورہے۔

ان جلد روایات میں کمی نہ کمی پہلو سے حضرت علی بھٹے کا یمن جانا فدکور ہے۔ باب سے یمی وجہ مطابقت ہے اور اس لیے ان روایات کو یمال لایا گیا ہے۔ بلق ج کے دیگر مسائل مجی ان سے ابت ہوتے ہیں جیسا کہ کتاب الج میں گزر چکا ہے۔ ٦٣- باب غَزُوةِ ذِي الْخَلَصَةِ

باب غزوهٔ ذوالخلصه كابيان

یہ ایک بت خانہ تھا جو یمن میں مشرکوں نے تیار کیا تھا۔ اس کو کعبہ یمانیہ بھی کتے ہیں اور کعبہ شامیہ بھی کہ اس کا دروازہ کنیسینے ملک شام کے مقاتل میں بنایا گیا تھا۔

(۲۳۵۵) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما ہم سے خالد بن عبدالله طحان نے بیان کیا' ان سے بیان بن بشرنے بیان کیا' ان سے قیں نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بحل بناتی نے بیان کیا کہ جالمیت میں ایک بت خانہ ذوالخلصہ نامی تھا۔ اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کما جاتا تھا، آخضرت مٹھائی نے مجھ سے فرمایا ذوالخلصہ کی تکلیف ے مجھے کیون نہیں نجات دلاتے؟ چنانچہ میں نے ڈیڑھ سوسواروں کے ساتھ سفر کیا' پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے بس کو بھی پایا قتل کر دیا بھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپکواسکی خردی تو آپ نے ہارے اور قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی۔

8800 حدَّثناً مُسَدَّدٌ حَدَّثنا خَالِدٌ، حَدُّثْنَا بَيَالٌ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ بَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ، وَالْكَعْبَةُ السَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي النَّبِيِّ عَلَى: ((ألاَّ تُريـحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟)) فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا وَلَإِحْمَسَ. [راجع: ٣٠٢٠]

ایک روایت میں یوں ہے اکہ رسول کریم طابق نے حضرت جریر بن عبداللہ بڑاتھ کے سریر ہاتھ رکھا اور منہ اور سینے پر الیک روایت میں یوں ہے اکہ رسول کریم طابق ہے جاتھ بھیرا۔ ان پاکیزہ دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بڑاتھ ایک بھیری شہوار بن کر اس مہم پر روانہ ہوئے اور کامیابی سے واپس آئے۔ آپ نے اس بت خانے کے بارے میں جو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کفار و مشرکین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، رسول کریم طابق کی ایڈا رسائی کی تدابیر سوچتے اور کعبہ مقدس کی تنقیص کرتے اور ہر طرح سے اسلام دشنی کا مظاہرہ کرتے، البذا قیام امن کے لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہوا۔ حالت امن میں کی قوم و فر بب کی عبادت گاہ کو اسلام نے سمار کرنے کا تھم نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے اپ عبد خلافت میں ذی یہود اور نصار کی نے گرجاؤں کو محفوظ رکھا اور ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کی عبادت گاہوں کی وغرافت کی وہ ران کے لیے جاگیرس دقف کی ہیں۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔

٤٣٥٦- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ : قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلاَ تُريْحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟)) وَكَانَ بَيْنًا فِي خَنْعَمِ يُسَمَّي الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ، فَانْطَلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِانَةِ فَارِس مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ((اللهُمُّ ثَبتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)) فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمُّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ جَرير: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَوكَتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ: ((فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالَهَا)) خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(٣٣٥٦) بم سے محربن مٹیٰ نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل این ابی خالد نے بیان کیا کما ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کما جھ سے جریر بن عبداللہ بحل مِن الله نتي ميان كياكه رسول الله ملتا إلى عن محص من فرماياتم مجمع ذو الخلصة سے کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا۔ اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ میں ڈیڑھ سو قبیلہ احمس کے سوارول کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ یہ سب اجھے سوار تھے۔ مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کریا تا تھا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے میرے سینے پر ہاتھ مارا یمال تک کہ میں نے آپ کی انگلیول کا اثر اپنے سینے میں بایا ' پھر آپ نے دعاکی کہ اے اللہ! اسے گھوڑے کا اچھاسوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ بلیا ہوا بنا دے ' پھروہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھاکراس میں آگ لگا دی پھر آنخضرت مٹھائیا کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ جریر كاليجى في آكر عرض كيا اس ذات كي فتم إجس في آپ كوحق ك ساتھ مبعوث کیا میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلاجب تک وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح جل کر (سیاہ) نہیں ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت مان کیا نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اورلوگوں کے لیے یانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔

[راجع: ٣٠٢٠]

خارش زدہ اونٹ پر ڈامروغیرہ ملتے ہیں تو اس پر کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جل بھن کر' بالکل یمی حال ذی الخلصہ کا ہو گیا۔ ذی الخلصہ والے اسلام کے حریف بن کر ہروقت مخالفانہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ (۲۳۵۷) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم کو خردی ابواسامہ نے 'انسیں اساعیل بن خالد نے 'انسیں قیس بن الی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بیلی بڑاتھ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله ملتي الم فرمايا والخلصه سے مجھے كيوں نيس ب فكرى دلاتے! میں نے عرض کیامیں تھم کی تقیل کروں گا۔ چنانچہ قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سوسواروں کو ساتھ لے کرمیں روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے'لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کرپاتا تھا۔ میں نے اس ك متعلق آخضرت ملتها عن ذكركياتو آپ ف ابنا ماته ميرك سين یر ماراجس کا اثر میں نے اپنے سینہ میں دیکھااور آنحضرت ملتی کیا نے دعا فرمائی اے الله! اے اچھاسوار بنادے اور اسے مدایت كرنے والا اور خود مدایت پایا بنادے- راوی نے بیان کیا کہ پھراس کے بعد میں مبھی کسی گھوڑے ہے نہیں گرا- راوی نے بیان کیا کہ ذوالخلصہ ایک (بت خانه) تها مين مين قبيله خشم اور بجيله كا اس مين بت تصح جن کی بوجا کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے۔ بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگادی اور منہدم کر دیا۔ بیان کیا کہ جب جریر اس سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ التہ ایم کے ایم یہاں آگئے ہیں۔اگر انہوں نے تہمیں پالیا تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضرت جریر بناٹھ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی میہ فال کے پتر تو ڑ کر کلمہ لا اللہ اللہ بڑھ لے ورنہ میں تیری گردن مار دول گا- راوی نے بیان کیا کہ اس مخص نے تیروغیرہ تو ڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی-اس کے بعد جریر بناٹھ نے قبیلہ احمس کے ایک صحابی ابو ارطاط بناٹھ نامی کو آنخضرت ملتی کیا کی خدمت میں آپ کو خوشخری سانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیایار سول الله! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیاہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بت کدہ کو

٤٣٥٧ - حدَّثَناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ ﴿ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿﴿أَلاَ تُريبُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟)) فَقُلْتُ : بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةً فَارس مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيل، وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فُذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَصَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْري حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: ﴿(اللَّهُمُّ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)) قَال: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ، قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَم وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُصُبٌ يُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ: ٱلْكَعْبَةُ، قَالَ : فَأَتَاهَا فَحَرُّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلُ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَذْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلْيَكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ : لَتَكْسِرَنُّهَا وَلَتَشْهَدًا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ احْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جنْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنُّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ

خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر سیاہ نہیں کر دیا۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملی اللہ نے قبیلہ اسمس کے گھو ژوں اور سواروں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ فَقَالَ : فَبَرِّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلِ أَخْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. [راجع: ٣٠٢٠]

٣٤- باب غَزْوَة ذَاتِ السَّلاَسِل

وَهْيَ غُزُورَةً لَحْمٍ وَجُذَامَ قَالُهُ :

إسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ، وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةً هِيَ

باب غزوه ذات السلاسل كابيان

یہ وہ غزوہ ہے جو قبائل کم وجذام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابن اسحاق نے بزید سے اور انہوں نے عروہ سے کہ ذات السلاسل 'قبائل ہلی' عذرہ اور بنی القین کو کہتے ہیں۔

بلاً ذ بَلِي، وَعُذَرَةً، وَبَنِي الْقُيْنِ. عَدْره اور بَي الْعَيْنِ لُوسِتَ بِيلَ-الْهُ بَلِي، وَعُذْرة أَ، وَبَنِي الْقَيْنِ. عَمَام وادى القرئ مِن بوا تعابيه جَد مديد سے برے دس دن كى راه بر ہے- اس كو الله الله الله الله الله ليے كتے بين كه كافروں نے اس مِن جم كر الرنے كے ليے اپنے جسموں كو زنجروں سے باندھ ليا تعا-العضوں نے كما كه سلسل وہاں يانى كا ايك چشمہ تعا- لخم اور جذام دونوں قبيلوں كے نام بين يہ بھى اس جنگ مِن شريك تھے-

الموسم کو خالد بن شاہین نے بیان کیا کہا ہم کو خالد بن عبداللہ نے جردی انہیں خالد حذاء نے انہیں ابوعثان نهدی براتھ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا ہے عمرو بن عاص براتھ کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بناکر بھیجا۔ عمرو بن عاص براتھ نے بیان کیا کہ (غزوہ سے واپس آکر) میں حضور اکرم ملتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون محض ہے؟ فرمایا کہ ماکشہ بڑی ہیں نے بوچھا اور مردول میں؟ فرمایا کہ اس کے والد کم عائشہ بڑی ہیں اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ عمر براتھ اس کے والد کی آدمیوں کے نام لیے بس میں خاموش ہو گیا کہ کمیں آپ جمھے نے کئی آدمیوں کے نام لیے بس میں خاموش ہو گیا کہ کمیں آپ جمھے



#### سب سے بغد میں نہ کردیں۔

💯 جب عمرو بڑاٹھ دشمن کے ملک کے قریب پہنیے تو انہوں نے اور مزید فوج طلب کی- آپ ملٹائیے نے ابوعبیدہ بن جراح بڑاٹھ کو سردار مقرر کر کے دو سو آدمی اور بھیج- ان میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی الله عنما بھی تھے- ابوعبیدہ بڑاللہ جب عمرو بڑاللہ سے ملے تو انہوں نے امام بننا چاہا لیکن عمرو بن عاص بڑائن نے کما آنخضرت مائی اے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، سردار تو میں ہی رہول گا۔ ابوعبیدہ بالخر نے اس معقول بات کو مان لیا اور عمرو بن عاص بالخر امامت کرتے رہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص بالخر نے لشکر میں انگار روش کرنے سے منع کیا۔ حضرت عمر ہواٹھ نے اس پر انکار فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ نے کہا جیب رہو' آنحضرت عمرو بن عاص والتي جب لوث كر آئ توات ول من يه مجهد كه من حفرت ابو بكرو حفرت عمر والتي س زياده درجه ركها مول- اى لي انہوں نے آخضرت ملی اس سوال کیا' جس کا روایت میں تذکرہ ہے۔ جس کو من کر ان کو حقیقت حال کا علم ہوگیا۔ اس حدیث سے یہ بھی لکلا کہ مفضول کی امامت بھی افضل کے لیے جائز ہے کیونکہ حضرات شیخین اور ابوعبیدہ رمینی حضرت عمرو بڑاتھ سے افضل تھے۔

باب حضرت جریر بن عبدالله بجلی مناتلهٔ کایمن کی طرف جانا (٢٣٥٩) مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ عبسی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالله بن اوريس نے بيان كيا ان سے اساعيل بن اني خالد نے ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللد بحلی را اللہ نے بیان کیا کہ (یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے) میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے دو آدمیوں ذو کلاع اور ذوعمرو سے میری ملاقات ہوئی میں ان سے حضور اکرم ملی ایم باتیں کرنے لگاس پر ذو عموونے کہااگر تمہارے صاحب الیعنی حضور اکرم سالید) وبی ہیں جن کاذکرتم کررہے ہو تو ان کی وفات کو بھی تین دن گزر بھے۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی (مدینہ) کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی ديئ م نے ان سے بوجھا تو انہوں نے اس كى تصديق كى كم آنخضرت ملی کیا وفات یا گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ ابو بکر رہا گئے منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں-ان دونوں نے مجھ ے کما کہ اپ صاحب (ابو بر بناٹر) سے کمنا کہ ہم آئے تھے اور ان شاء الله پھرمدینہ آئیں گے بیہ کمہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ پھرمیں نے ابو بکر بناٹھ کو ان کی باتوں کی اطلاع دی تو آپ نے

٣٥- باب ذَهَاب جَرير إلَى الْيَمَن ٤٣٥٩ حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْس عَنْ جَرير، قَالَ : كُنْتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كِلاَعِ، وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدُّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرُّ عَلَى أجَلِهِ مُنْذُ ثَلاَثٍ، وَأَقْبَلاَ مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْض الطُّريق رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَل الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا : قُبضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُحْلِفَ أَبُوبَكُو وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، فَقَالاً : أَخْبِرُ صَاحِبَكَ أَنَا قَدْ جَنْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ الله، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ قَالَ : أَفَلاَ جِنْتَ بِهِمْ؟ فَلَمَّا

كَانْ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرُو : يَا جَرِيرُ إِنَّ بَكَ عَلَيْ كَرَامَةً وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا إِنْكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِي آخَرَ فَإِذَا كَانَتْ هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِي آخَرَ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ.

فرمایا کہ پھرانہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں؟ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذوعمو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر! تہمارا مجھ پر احسان ہے اور تہمیں میں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خروبھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تہمارا طرز عمل یہ ہو گا کہ جب تہمارا کوئی امیروفات پا جائے گاتو تم اپناکوئی دو سراامیر منتخب کرلیا کروگے۔ لیکن جب (امارت کے لیے) تکوار تک بات پنچ جائے تو تہمارے امیر بادشاہ بن جائیں گے۔ بادشاہوں کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ وار انہیں کی طرح خوش ہوا کریں گے۔

حضرت جریر بن عبداللہ بھلی بڑا ٹھ کا بیہ سفریمن میں دعوت اسلام کے لیے تھا۔ ذوالخلصہ کے ڈھانے کا سفر دو سرا ہے۔ راستہ المیٹیسی کی میں ذوعمر آ بکو ملا اور اس نے وفات نبوی کی خبرسائی جس پر تمین دن گزر بھی بھے۔ ذوعمرو کو بیہ خبر کسی ذریعہ سے مل بھی ہوگئی۔

دیوبندی ترجمہ بخاری میں یہاں وفات نبوی پر تین سال گزرنے کا ذکر لکھا گیا ہے۔ جو عقلاً بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ تین سال تو خلافت صدیقی کی مدت بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا وحید الزماں نے تین دن کا ترجمہ کیا ہے ' وہی ہم نے نقل کیا ہے اور یمی صبح ہے۔

ذوعمرو کی آخری نصیحت جو یمال ندکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی رہی۔ اس دور کے بعد کسری اور قیصر کی طرح لوگ طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیرمعاویہ بڑائیز نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت مسلمانوں نے صاف کمہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول منتظر ہو گیا۔ حضرت امیرمعاویہ بڑائیز نے جب خلافت کی بنیاد امر ہم شوری بہم پر ہے جس کو ترقی ملے بیا۔ بسرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امر ہم شوری بہم پر ہے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے۔ اگر چہ اس میں بہت می خرابیاں ہیں ' تاہم شوری کی ایک ادنی جھلک ہے۔

٦٦- باب غَزْوة سيف الْبَحْرِ باب غَزْوة سيف البحركابيان

وَهُمْ يَتَلَقُونَ عِيرًا لِقُرَيْشِ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو ۔ بي دستہ قريش کے قافلہ تجارت کی گھات میں تھا۔ اس کے سردار عُبَيْدَةَ

اس میں بیہ شبہ ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ رجب سنہ ۸ھ کا ہے گران دنوں قریش سے صلح تھی۔ اس لیے بعضوں نے کما کہ بیہ نشینے کا فردہ جینہ کی قوم سے ہوا تھا جو سمندر کے متصل رہتی تھی۔ یمی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

• ٢٣٦٠ حَدُنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدُنَنِي (٣٣٧٠) بم سے اساعیل بن ابی اولی نے بیان کیا کہ جھ سے مالِك عَنْ وَهْبِ بْنِ كَنْسَانْ عَنْ جَابِرِ بْنِ امام مالک راللهٔ نے بیان کیا ان سے وہیب بن کیسان نے بیان کیا اور عبد الله راسی الله می الله عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ: بَعَثْ ان سے جابر بن عبدالله انصاری بی الله عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ: بَعَثْ نَعْمُا الله می الله می

قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَثُمَانَةٍ فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْض الطُّريقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الْجَيْشُ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلُّ يَوْم قَلِيلٌ قَلِيلٌ، حَتَّى فَيِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْزَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُم تَمْرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ ثُمُّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلَ الظُّربِ فَأَكُلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمُّ أَمَرَ ابُو عُبَيْدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمُّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمُّ مُرُّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

[راجع: ٢٤٨٣]

الله نے اس طرح اپنے پیارے مجامدین بندول کے رزق کا سلمان میا فرمایا۔ یج ہے ﴿ ویرزفه من حیث لا بحسب ﴾ ٤٣٦١ - حدُّثَناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ الله يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ثَلَقَمَانَةِ رَاكِبٍ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرُّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشِ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جيشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ يَصْفُ شَهْرٍ، وَأَدُّهَنَّا مِنْ وَدِكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا الْجَسَامُنَا فَأَخُذَ ابُو عُبَيْدَةً ضِلْعًا مِنْ اضْلاَعِهِ، فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلِ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ

جراح بواٹھ کو بنایا۔ اس میں تین سو آدمی شریک تھے۔ خیرہم مرینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راش ختم ہو گیا'جو کچھ پج رہا تھاوہ ابوعبیدہ بڑاتھ کے تھم سے جمع کیا گیاتو دو تھیلے تھجو روں کے جمع مو گئے۔ اب الوعبيدہ بناته ميں روزانہ تعورا تعورا اس ميں سے کھانے کو دیتے رہے۔ آخر جب یہ بھی ختم کے قریب ہر پہنچ گیا تو مارے مصے میں صرف ایک ایک کھور آتی تھی۔ وہب نے کمامیں نے جابر واللہ سے بوچھا کہ ایک مجورے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر واللہ نے کہاوہ ایک تھجور ہی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی' آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہال کیا دیکھتے ہیں بوے ٹیلے کی طرح ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے۔اس مچھلی کو سارا لشكر اٹھارہ راتوں تك كھاتا رہا۔ بعد ميں ابوعبيدہ بناتھ كے تھم ہے اس کی پہلی کی دوہڈیاں کھڑی کی گئیں وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ یر کباوہ کسا گیاوہ ان کے تلے سے نکل گیااور بٹریوں کو بالکل نہیں لگا۔

(اسسم) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ اکم ہم نے عمرو بن دینار سے جویاد کیاوہ سے ہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ جہ اللہ علیہ ساتھ بھیجااور ہمارا امیرابوعبیدہ ابن الجراح بناٹھ کو بنایا۔ تاکہ ہم قریش کے قافلہ تجارت کی تلاش میں رہیں۔ ساحل سمندر پر ہم پندرہ دن تک پڑاؤ ڈالے رہے- ہمیں (اس سفر میں) بڑی سخت بھوک اور فاقے کا سامنا کرنا ہوا' یہاں تک نوبت پینی کہ ہم نے بول کے ہے کھاکرونت گزارا۔ اس لیے اس فوج کالقب پتوں کی فوج ہو گیا۔ پھر اتفاق سے سمندر نے ہارے لیے ایک مچھلی جیسا جانور ساحل پر بھینک دیا' اس کانام عنبرتھا' ہم نے اس کو پندرہ دن تک کھایا اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر (اپنے جسموں پر) ملا- اس سے ہمارے بدن کی طاقت و قوت پھرلوٹ آئی۔ بعد میں ابوعبیدہ بزاٹھ نے اس کی ایک

مَوَّةً : صِلَعًا مِنْ اصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ وَاحَدَ رَحُلاً وَبِعِيرًا فَمَرُ تَحْتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَانِوَ ثُمُّ اِنَّ ثَلَاثَ جَزَائِو، فَمُ نَحَوَ ثَلاَثَ جَزَائِو ثُمُّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ. وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: أَخْبَرَنَا اللهِ صَالِحِ اللَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ : ثُمُّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ ثَمَّ جَاعُوا قَالَ الْحَوْ قَالَ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ قَالَ الْحَرْ قَالَ الْحَرْ قَالَ الْحَرْ قَالَ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ الْحَرْ الْمُ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ الْحَرْ الْحَالَ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْعَالَ الْحَرْ الْحَالَ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحِرْ الْحَرْ الْحِرْ الْحَرْ ال

[راجع: ۲٤٨٣]

پہلی نکال کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں سب سے لیے آدی تھ'
انہیں اس کے بنچ سے گزارا- سفیان بن عیبنہ نے ایک مرتبہ اس
طرح بیان کیا کہ ایک پہلی نکال کر کھڑی کردی اور ایک مخص کو اونٹ
پر سوار کرایا وہ اس کے بنچ سے نکل گیا- جابر بواٹھ نے بیان کیا کہ لشکر
کے ایک آدی نے پہلے تین اونٹ ذریج کئے تو ابوعبیدہ براٹھ نے نے انہیں روک
جب تیسری مرتبہ تین اونٹ ذریج کئے تو ابوعبیدہ براٹھ نے نے انہیں روک
دیا کیونکہ اگر سب اونٹ ذریج کردیئے جاتے تو سفر کیسے ہو تا اور عمروبن
دیا کہ نکر میں تھاجب لوگوں کو بھوک گئی تو ابوعبیدہ براٹھ نے کہا کہ میں بھی
لشکر میں تھاجب لوگوں کو بھوک گئی تو ابوعبیدہ براٹھ نے کہا کہ میں بھی
ذریج کرو، قیس بن سعد براٹھ نے بیان کیا کہ میں نے ذریج کردیا کہا کہ پھر
کھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ذریج کرو، میں نے ذریج کریا 'بیان
کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ ذریج کرو، میں نے ذریج کیا، بیان
کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ ذریج کرو، میں براٹھ نے بیان کیا کہ
اس مرتبہ جھے امیر لشکری طرف سے منع کردیا گیا۔

بعد میں یہ سوچاگیا کہ اگر اونٹ سارے اس طرح ذبح کر دیئے گئے تو پھر سفر کیے ہو گا۔ للذا اونٹول کا ذبح بند کر دیا گیا گر اللہ نے مجھل کے ذریعہ لشکر کی خوراک کا انتظام کر دیا۔ ﴿ ذلک فضل الله يو تيه من يشآء والله ذوالفضل العظيم ﴾

ر ۲۳۳۲۲) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابن جر تئے نے بیان کیا' انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری جی شا سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم پتوں کی فوج میں شریک تھے۔ ابوعبیدہ بڑاٹئ ہمارے امیر تھے۔ پھر ہمیں شدت سے بھوک گی' آخر سمندر نے ہمارے امیر تھے۔ پھر ہمیں شدت سے بھوک گی' آخر سمندر نے ایک ایک مردہ مجھلی باہر بھینی کہ ہم نے والی مجھلی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اسے عبر کتے تھے۔ وہ مجھلی ہم نے پندرہ دن تک کھائی۔ پھر ابوعبیدہ بڑاٹئ نے اس کی ہڑی کھڑی کروا دی تو اونٹ کاسوار اس کے ابوعبیدہ بیٹر کیا۔ (ابن جر بج نے بیان کیا کہ) پھر جھے ابوالز بیر نے خبر دی اور انہوں نے بیان کیا کہ ابوعبدہ دی اور انہوں نے بیان کیا کہ ابوعبدہ دی اور انہوں نے بیان کیا کہ ابوعبدہ دی اور انہوں نے بیان کیا کہ ابوعبدہ

بهى حرريه سرى وراك واعام مروا والله عنه مروا والله البن جُرَيْج، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنْهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَرَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمَّرَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَرَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمَّرَ الله عَنْهُ يَقُولُ: غَرَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمَّرَ الله عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا لَمْ نَرَ جُوعًا مَيْنًا لَمْ نَرَ جُوعًا مَيْنًا لَمْ نَرَ مَعْلَمُهُ، يُقَالُ لَهُ : الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَدَ الله عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، شَهْرٍ، فَأَخَدَ الله عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرً الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي الله الزَّبَيْرِ، فَمَلًا الْمَادِينَةُ فَاخَبْرَنِي الله عَبَيْدَةً كُونًا ذَلِكَ كُلُوا فَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِينَةُ ذَكَرُنَا ذَلِكَ كُلُوا فَلَمًا قَدْمُنَا الْمَدِينَةُ ذَكَرُنَا ذَلِكَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((كُلُوا رِزْقًا اخْرَجَهُ الله اطْمِمُونَا إِنْ كَانْ مَعَكُمْ)) فَآتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

[راجع: ٢٤٨٣]

بڑاٹر نے کہااس مجھلی کو کھاؤ' پھرجب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے
اس کاذکر نبی کریم طاق کیا آپ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ
تعالی نے تہمارے لیے بھیجی ہے۔ اگر تہمارے پاس اس میں سے پچھ
پچی مو تو جھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لاکر آپ
کی خدمت میں پیش کیااور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا۔

# باب حضرت ابو بکر ہنا تھ کالوگوں کے ساتھ سنہ وط میں حج کرنا

(۱۳۳۹۳) ہم سے سلیمان بن داؤد ابوالر بیجے نے بیان کیا کہ ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا کہ ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہریہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم سلی لیا ہے خطرت ابو بکر بڑاٹھ کو مجمۃ الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر جھیجا تھا ، اس میں حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے نے مجمعے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن (منی) میں یہ اعلان کرنے کے لیے جھیجا تھا کہ اس سال کے بعد دن (منی) میں یہ اعلان کرنے کے لیے جھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کئی مشرک (بیت اللہ) کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی مشحص بیت اللہ کا طواف نے ہو کر کرے۔

٦٧- باب حَجَ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْع

٢٣٦٣ حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ابُو الرَّبِيعِ، حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْنَ إَبَا بَكُو الصَّدِّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَعَنْهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي الْمُرَهُ النِّبِيُ اللهِ عَنْهُ بَعَنْهُ النَّيْ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي الْمُرَهُ النِّبِي اللهِ عَنْهُ يَوَدُنُ فِي الْوَدَاعِ يَوْمُ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُوَذَنْ فِي النَّاسِ ((لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَلاَ النَّاسِ ((لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ)).

[أطرافه في : ٤٦٠٥، ٤٦٥٤، ٢٧٤٤].

یہ ہے واقعہ سنہ 9ھ کا ہے۔ سنہ اھ میں تو مجہ الوداع ہوا۔ حضرت ابو بمر صدیق بڑاٹھ ماہ ذی القعدہ سنہ 9ھ میں مدینہ سے نکلے المیتین ہے۔ اس کے ساتھ بھیجے تھے۔ اس کے میں حضرت ابو بمر صدیق بڑاٹھ نے بان کے ساتھ بھیجے تھے۔ اس کے میں حضرت ابو بمر صدیق بڑاٹھ نے یہ سرکاری اعلان فرمایا جو روایت میں ندکور ہے کہ آئندہ سال سے کعبہ مشرکین سے بالکل پاک ہو گیا اور نگ دھڑنگ ہو کرتے کرنے کی باطل رسم بھی ختم ہو گئی 'جو عرصہ سے جاری تھی۔

(۱۳۲۳) مجھ سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسرا کیل نے بیان کیا اور ان سے اسرا کیل نے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ سب سے آخری سورہ جو پوری اتری وہ سورہ برأت (توبہ) تھی اور آخری آیت جو اتری وہ

٤٣٦٤ حديثني عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةُ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ نَزَلَتْ عَرْبُورُ سُورَةٍ نَزَلَتْ

خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتُفْتُونَكَ قُل اللَّهِ

يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ [النساء : ١٧٦].

سورة نساء كى بير آيت ب- ﴿ ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ﴾

مسائل میراث سے متعلق آخری آیت مراد ہے ورنہ حضور سی کی ایک وفات سے چند دن قبل آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت ﴿ وَاتَّفُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللّٰهِ ﴾ (البقرة: ٢٨١) والى ہے۔

### ٦٨- باب وَفْد بَنِي تَمِيمٍ

باب بنی تمیم کے وفد کابیان

یہ سنہ ۸ھ کے آخر میں آئے تھے۔ جب آنخضرت ساتھ جمانہ سے واپس لوٹ کر آئے تھے۔ ان اینلیوں میں عطارد' اقرع' کلیسی نے ذبر قان' عمرو' خباب' قیم' قیس اور عیینہ بن حص تھے۔

(۱۳۳۹۵) ہم ہے ابوقیم نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نے بیان کیا ان ہے ابوصخرہ نے ان ہے صفوان ابن محرز ماذنی نے اور ان ہے مران بن حمین نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے چند لوگوں کا (ایک وفد) نبی کریم ماڑ ہیا ہی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان ہے فرمایا اے بنو تمیم! بشارت قبول کرو۔ وہ کنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے بچے اس کے اس جواب پر حضور اکرم ماڑ ہیا کے چرو مبارک پر ناگواری کا اثر دیکھا گیا ، پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک چرو مبارک پر ناگواری کا اثر دیکھا گیا ، پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک (وفد) آنخضرت ماڑ ہیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی ، تم قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اہم کو بشارت قبول ہے۔

273- حدثنا أبو نعيم حدثنا سُفيانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ النّبِي فَقَالَ: ((اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي لَنِيمِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَدْ بَشُرْتَنَا فَرُنِي ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اقْبُلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ مَنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اقْبُلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((اقْبُلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ)) قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ الله . [راجع: ٣١٩٠]

آنخضرت مل المراضكي كى وجہ يہ تھى كہ انهوں نے جنت كى دائمى نعتوں كى بشارت كو قبول نہ كيا اور دنيائے دنى كے طالب موئے۔ حالا نكہ وہ اگر بشارت نبوى كو قبول كر ليت تو كچھ نہ كچھ دنيا بھى مل ہى جاتى گر حسر الدنيا والا حرة كے مصداق ہوئے ' يمن كى خوش قسمتى ہے كہ وہاں والوں نے بشارت نبوى كو قبول كيا۔ اس سے يمن كى فضيلت بھى ثابت ہوئى 'گر آج كل كى خانہ جَنَّى نے يمن كو داغدار كر ديا ہے۔ اللهم الف بين قلوب المسلمين ' آمين۔ بنو تميم سارے ہى ايسے نہ تھے يہ چند لوگ يتھ جن سے يہ قلطى ہوئى باتى بنو تميم كے فضائل بھى ہى جيساكہ آگے ذكر آرہا ہے۔

باب محمدین اسحاق نے کہا کہ عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کو رسول اللہ ملتی لیا نے بنی تمیم کی شاخ بنوالعنبر کی طرف بھیجاتھا' اس نے ان کولوٹا اور کئی آدمیوں کو قتل کیا اور ان کی کئی عور توں کو قید کیا ٦٩ باب قال ابن إسخاق غَزْوَةِ غَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ غُيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ غُيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعَنَهُ النَّبِيُّ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعَنَهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي قَمِيمٍ بَعَنَهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْعَنْبَرِ مِنْ أَعْمَ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولَا اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

(٢٣٧١) مح سے زمير بن حرب نے بيان كيا كما مم سے جرير بن

عبدالحميدنے بيان كيا'ان سے عمارہ ابن تعقاع نے 'ان سے ابو ذرعہ

نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ میں اس وقت

آ کی بھی اس لوائی کا سب سے تھا کہ بن عبر نے خزامہ کی قوم پر زیادتی گی- آپ نے عیبینہ کو پچاس آدمیوں کے ساتھ ان پر بھیجا- کوئی کسیسی انسازی یا مهاجر اس لوائی میں شریک نہ تھا- کہتے ہیں عیبینہ نے اس تھوڑی می فوج سے بنی عبر کی میارہ عوروں کو ادر میارہ مردوں کو اور تمیں بچوں کو قیدی بنالیا۔

٤٣٦٦ حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

[راجع: ٢٥٤٣]

ے ہیشہ بنو متیم سے محبت رکھتا ہوں جب سے نبی کریم سڑھیا کی زبانی لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلاَثٍ، سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ان کی تین خومیاں میں نے سی ہیں۔ آنخضرت ماڑیا نے ان کے وَسَلَّمَ يَقُولَهَا فِيهِمُ ((هُمْ أَشَدٌ أُمُّتِي عَلَى متعلق فرمایا تھا کہ بنو تمیم وجال کے حق میں میری امت کے سب سے الدُّجَّالِ)) وَكَانَتْ فَيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَانِشَةَ زیادہ سخت لوگ ثابت ہوں گے اور بنو تمیم کی ایک قیدی خاتون عائشہ فَقَالَ: ((اعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلدِ إِسْمَاعِيلَ)) و فرای کے پاس تھیں۔ آخضرت ما کھا نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ : <sub>((</sub>هَذِهِ صَدَقَاتُ کیونکہ یہ اساعیل ملائلا کی اولاد میں سے ہے اور ان کے یمال سے قَوْمِ أَوْ قَوْمِي)). ز کوة وصول مو کر آئی تو آپ نے فرمایا کہ بدایک قوم کی یا (بد فرمایا کہ) یہ میری قوم کی زکوۃ ہے۔

(١٣٣٧٤) محص ا ابرائيم بن موى نے بيان كيا انهول نے كما جم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا' انہیں ابن جریج نے خردی' انہیں ابن الى مليكه ف اور انسيس عبدالله بن زبير رضى الله عنمان خبردى کہ بنو تمتیم کے چند سوار نبی کریم طائع کیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ک عرض کی کہ آپ جارا کوئی امیر منتخب کر دیجئے۔ ابو بکر والتہ نے کما کہ تعقاع بن معبد بن زرارہ بناٹھ کو امیر منتخب کر دیجئے۔ عمر بناٹھ نے عرض کیا که یارسول الله! بلکه آپ ا قرع بن حابس بناته کو ان کا میر منتنب فرما دیجئے۔ اس پر ابو بکر بڑاٹھ نے عمر بڑاٹھ سے کما کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے۔ عمر فالحد نے کماکہ نمیں میری غرض مخالفت کی نہیں ہے۔ دونوں اتنا جھڑے کہ آواز بلند ہو می۔ اس بر سورة مجرات كى يه آيت نازل موكى - ﴿ يا يها الذين آمنوا لا تقدموا ﴾

آخر آیت تک۔

کیونکہ بنونتیم الیاس بن مضرمیں جاکر آنخضرت ماٹی ہے مل جاتے ہیں۔ ٤٣٦٧ - حدّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَلِهِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيم عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُمُّرٍ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فَنَزَلَتْ ذَلِكَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات : ١]. حُتَّى انْقَضَتْ.

[أطرافه في : ٤٨٤٥، ٤٨٤٧، ٢٣٠٢].

آبی خطرناک غلطی: حضرت عمر بزار نے حضرت او بر بزار کے جواب میں کما ما اددت علاقک میرا ارادہ آپ کی است کی میرا ارادہ آپ کی است کا فلٹ کرنا نہیں ہے صرف بطور مشورہ و مسلحت یہ میں نے عرض کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ' صاحب تغیم البخاری نے ہوں کیا ہے محر بزار نے کہ کا کہ نمیک ہے میرا مقصد صرف تہماری رائے ہے اختلاف کرنا ہی ہے۔ یہ ایسا خطرناک ترجمہ ہے کہ حضرات شیفین کی شان اقدس میں اس سے بڑا دھبہ لگا ہے جبکہ حضرات شیفین میں باہمی طور پر بہت ہی خلوص تھا۔ اگر بھی کوئی موقع باہمی اختلافات کا آبھی می او وہ اس کو فرز آرفع دفع کر لیا کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت عمر بزاری حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بزاری حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اور حضرت مدیق اکبر بڑاتھ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اور حضرت مدیق اکبر بڑاتھ کا بھی کی طال

## ٠٧- بآب وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ كَابِيان

عبدالقیس ایک مشہور قبیلہ تھا جو بحرین میں رہتا تھا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ کے بعد ایک گاؤں میں وہیں جعہ کی نماز قائم کی حمیٰ ایس کا اور دیائی تھا میں تفصیل آخر باردی میں

(٢٣٧٨) محصے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما ہم کو ابوعامر عقدی نے خبردی' کماہم سے قرہ ابن خالدنے بیان کیا' ان سے ابوجمرہ نے کہ میں نے ابن عباس بھن اے بوچھاکہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لیے نبیذ یعنی تھجور کا شربت بنایا جاتا ہے۔ میں وہ میٹھے رہنے تک بیا کرتا ہوں۔ بعض وقت بہت بی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دمر تک بیشا رہتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کمیں فضیحت نہ ہو۔ (لوگ کمنے لگیں کہ بیا نشر باز ہے) اس پر ابن عباس بی ان کما کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم مٹائیے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اچھے آئے نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ (خوشی سے مسلمان ہو گئے نہ ہوتے تو ذات اور شرمندگی حاصل ہوتی-) انہوں نے عرض کیا یارسول الله! ہمارے اور آئے ورمیان میں مشرکین کے قبائل پڑتے ہیں۔ اسلے ہم آکی خدمت میں صرف حرمت والے مینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وہ احکام وہدایات سنادیں کہ اگر ہم ان پر عمل كرتے رہيں تو جنت ميں داخل ہوں اور جو لوگ مارے ساتھ نسيس أسك بين انسيس بهي وه مدايات بهنچادين- آتخضرت التي يان فرمایا کہ میں متہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں متہیں تھم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا متہیں معلوم ہے الله ير ايمان لانا كے كتے بير؟ اسكى كوائى ديناكم اللہ كے سواكوئى

جس گاؤں كانام جوائى تھا- مزيد تفصيل آمے ملاحظہ ہو-٤٣٦٨ حدّثني إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً، قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي فيهَا نَبيذًا فَأَشْرَبُهُ حُلُوًا فِي جَرٌّ إِنْ اكثرت مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَومَ فَأَطَلَتْ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ افْتَضِخَ فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى)) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله إنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حَدَّثَنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: ((آمُوُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِاللهُ هَلِ تَدْرُونَ مَا الإِيْمَانُ بِاللَّهُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَٱنْهَاكُمْ

عَنْ أَرْبَعٍ : مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، او الْمُزَقِّتِ)).

[راجع: ٥٣]

معبود نہیں 'نماز قائم کرنے کا' زکوۃ دینے' رمضان کے روزے رکھنے
اور مال غنیمت میں سے پانچوال حصہ (بیت المال کو) اوا کرنے کا حکم
دیتا ہوں اور میں تنہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں لینی کدو کے تو بنے
میں اور کریدی ہوئی ککڑی کے برتن میں اور مبزلا کمی برتن میں اور
دفاغی برتن میں نبیز بھونے سے منع کرتا ہوں۔

یہ ایکی دوبار آئے تھے۔ کہلی بار بارہ تیرہ آدی تھے اور دو سری بار میں چالیس تھے۔ آخضرت ماڑیکم نے ان کے ویجے سے کی است کے مینے کے بہلے معابد بڑی تیم کو ان کے آنے کی خوشخری بذریعہ وقی سنا دی تھی۔ ان برتوں سے اس لیے منع فرمایا کہ ان میں نبیذ کو ڈالا جاتا اور وہ جلد سر کر شراب بن جلیا کرتی تھی۔ اس سے شراب کی انتہائی برائی ثابت ہوئی کہ اس کے برتن بھی گروں میں نہ رکھے جائیں۔ افسوس ان مسلمانوں پر جو شراب پیتے بلکہ اس کا دھندا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو قوبہ کرنے کی قونی عطا کرے۔ (آمین)

مُونَ اللَّهُ مَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْارَةً، قَالَ صَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَلَسْنَا نَخُلُصُ اللَّكَ الِا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَلَمُنْ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

[رأجع: ٥٣]

(١٩٣٣٩) مم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما مم سے حماد بن زیدنے بیان کیا'ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا'کہا کہ میں نے ابن عباس و الله عبدالقيس كا وفد عبيان كرتے تھے كه جب قبيله عبدالقيس كا وفد حضور اکرم طال کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا یارسول الله! ہم قبیلہ ربیعہ کی آیک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے ورمیان کفار مفرکے قبائل پڑتے ہیں۔ ہم حضور ملی ایکا کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں- اس لیے آپُ چند ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں اور جولوگ مارے ساتھ نہیں آسکے ہیں' انہیں بھی اس کی دعوت دیں۔ آنخضرت ملتاليا نے فرمايا كه ميں تهيس چار چيزوں كا تعم ديتا موں اور چارچیزوں سے روکتاہوں (میں تمہیں تھم دیتاہوں) اللہ پر ایمان لانے کالینی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود شیں ' پھر آپ نے (این انگل سے) ایک اشارہ کیا' اور نماز قائم کرنے کا' زکوۃ دینے کا اور اس کا کہ مال غنیمت میں سے یانچواں حصہ (بیت المال کو) ادا کرتے رہنا اور میں تہین دباء 'نقیر' مزفت اور حنم کے برتنوں کے استعال ہے روکتاہوں۔

(۲۳۳۵) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کما مجھ سے عبداللہ بن وہب نے کما مجھ کو عمرو بن حارث نے خبردی اور بکر بن معفر نے یوں

٤٣٧٠ حدثناً يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ
 حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، وَقَالَ

چور کار کیا کہ عبداللہ بن وہب نے عمرو بن حارث سے روایت کیا'ان

سے بکیرنے اور ان سے کریب '(ابن عباس کے غلام)نے بیان کیا کہ ابن عباس 'عبدالرحلٰ بن از ہراور مسور بن مخرمہ نے انہیں عائشہ رقی این خدمت میں بھیجااور کما کہ ام المؤمنین سے ہماراسب کاسلام کمنا اور عصرکے بعد دو رکعتوں کے متعلق ان سے پوچھنا اور بیہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ملڑ کیا نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا۔ ابن عباس ا نے کما کہ میں ان دو رکعتوں کے پڑھنے پر عمر بناتھ کے ساتھ (ان کے دور خلافت میں) لوگوں کو مارا کر تا تھا۔ کریب نے بیان کیا کہ مجرمیں ام المؤمنين كي خدمت ميس حاضر موا اور ان كاپيغام پنچايا- عائشه رجي أينا نے فرمایا کہ اسکے متعلق ام سلمہ سے پوچھو عیں نے ان حضرات کو آکراس کی اطلاع دی تو انہوں نے مجھ کو ام سلمہ کی خدمت میں جمیجا' وہ باتیں پوچھنے کے لیے جو عائشہ سے انہوں نے پچھوائی تھیں۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی رسول الله سائی اسے ساہے کہ آپ عصر کے بعد دو رکعتوں سے منع کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آپ نے عصری نماز ردھی ، مجرمیرے یہاں تشریف اانے ،میرے یاس اس وتت قبیلہ بنو حرام کی کھھ عورتیں بیٹی ہوئی تھیں اور آپ نے دو رکعت نماز بڑھی۔ یہ دیکھ کرمیں نے خادمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ حضور سائیل کے پہلو میں کھڑی ہو جاتا اور عرض كرتاكه ام سلمة في يوجها بيارسول الله! ميس في توآب سے ہی سناتھااور آپ نے عصر کے بعد ان دو رکعتوں کے پڑھنے سے منع کیا تھالیکن آج میں خود آپکو دو رکعت پڑھتے دیکھ رہی ہوں۔اگر آنحضرت ملٹالیا ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر پیچیے ہٹ جانا۔ خادمہ نے میری ہدایت کے مطابق کیا اور حضور طافیا نے ہاتھ سے اشارہ کیاتووہ ييهي مث كئ - كرجب فارغ موئ تو فرمايا اك ابو اميدك بي اعمر ك بعد كى دوركعتول ك متعلق تم في سوال كيام، وجربيه موئى تقى کہ قبیلہ عبدالقیں کے کچھ لوگ میرے یہاں اپنی قوم کا اسلام لے بَكُرُ ابْنُ مُضَرَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ ازْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمًا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلُغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ: سَلْ أَمَّ سَلَمَةً، فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمُّ سَلَمَةً بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامِ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ فَقُلْتُ قُومِي إلَى جَنْبهِ فَقُولِي تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةً: يَا رَسُولَ الله أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بَيْدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ إِنَّهُ أَتَانِي أَنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ)). کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے ظمر کے بعد کی دو رکعتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا ہے وہی دو رکعتیں ہیں۔

ترجمہ الباب اس سے نکاتا ہے کہ آخر حدیث میں وفد عبدالقیس کے آنے کا ذکر ہے جس دوگانہ کا ذکر ہے ہے عمر کا دوگانہ لیکنیکی نہ تھا بلکہ ظہر کا دوگانہ تھا۔ طحاوی کی روایت میں یمی ہے کہ میرے پاس زکوۃ کے اونٹ آئے تھے' میں ان کو دیکھنے میں سے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مد علا بعد مسترہ دوہ ہیں۔ حاوی کی روایت یں یی ہے کہ گیرے پان روہ سے اوف اسے سے یہ ان وو دو گانہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا تو گھر آکر ہمارے پاس ان کو پڑھ لیا۔ ابو امیہ ام المؤمنین ام سلمہ رجی ﷺ کے والد تھے۔

(اکسام) مجھ سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کیا ہا ہم نے ابوعام عبداللک نے بیان کیا ہا ہم نے ابوعام عبداللک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا اور ان بیان کیا ور ان سے ابوجم ہے نیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجد یعنی معجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جعہ جواثی کی معجد عبدالقیس میں قائم ہوا۔ جواثی بحرین کا ایک گاؤں

الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ، الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا إَبُرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلُ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمْعَةً جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمْعَة مَنَ الله عَنْهَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَنْي قَرْيَةً مِنَ مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَنْي قَرْيَةً مِنَ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوالِي يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوالِي يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوالِي يَعْنِي قَرْيَةً مِنَ

الْبَحْرَيْن. [راجع: ۸۹۲]

[راجع: ١٢٣٣]

حضرت امام بخاری روانی اس حدیث کو یمال صرف وفد عبدالقیس کے تعارف کے سلسلہ میں لائے ہیں اور بتالیا ہے کہ یکی است فی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں جوائی نامی میں جمعہ قائم کیا تھا۔ یہ دو سرا جمعہ ہے جو معجد نبوی کے بعد دنیائے اسلام میں قائم کیا گیا۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ گاؤں میں بھی قیام جمعہ قیام جمعہ جائز ہے۔ گر صد افرس کہ غالی علائے احناف نے اقامت جمعہ فی القرئ کی شدید مخالفت کی ہے۔ میرے سامنے تحلی بابت اپریل سنہ ۱۹۵۵ء کا پرچہ رکھا ہوا ہے جس کے من ۱۹ پر حضرت مولانا سیف اللہ صاحب مبلغ دیوبند کا ذکر خیر لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دیمات میں جو جمعہ پڑھتے ہیں جمھ سے لکھا لو وہ دوزخی ہیں۔ یہ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب بی کا خیال نہیں بلکہ بیشتر اکابر دیوبند ایسا ہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق دوزخی ہیں۔ یہ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب بی کا خیال نہیں بلکہ بیشتر اکابر دیوبند ایسا ہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق بھم کتاب الجمعہ میں کافی لکھ چکے ہیں۔ مزید ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بڑے زبردست حنی عالم مترجم و شارح بخاری شریف کی تقریر یہاں نقل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ احناف کی عائد کردہ شرائط جمعہ کا وزن کیا ہے اور گاؤں میں جمعہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہاں نقل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ احناف کی عائد کردہ شرائط جمعہ کا وزن کیا ہے اور گاؤں میں جمعہ جائز ہے یا ناجائز۔ الصاف کے لیے یہ تقریر دل پذیر کانی وائی ہے۔

ا بیک معتبر حنقی عالم کی تقریر: جواثی بحرین کے متعلقات سے ایک گاؤں ہے۔ نماز جمعہ مثل اور نمازوں فریضہ کے ہے جو
شروط اور نمازوں کے واسطے مثل طمارت بدن و جامہ اور سوائے اس کے مقرر ہیں وہی اس کے واسطے ہیں 'سوائے مشروعیت دو خطبہ
کے اور کوئی دلیل قابل استدلال ایک ثابت نہیں ہوئی جس سے اور نمازوں سے اس کی مخالفت پائی جائے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ
اس نماز کے واسطے شروط ثابت کرنے کے واسطے مثل امام اعظم اور مصر جامع اور عدد مخصوص کی سند صبح پائی نہیں جاتی بلکہ ان سے
ثابت بھی نہیں ہوتا اگر دو محض نماز جمعہ کی بھی پڑھ لیں تو ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی اور اکیلے آدمی کا جمعہ پڑھنا ابوداؤد کی
اس روایت کے ظاف ہے۔ المجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة اور نہ آخضرت ماڑھیل نے سوائے جماعت کے جمعہ پڑھا ہے
اور عدد مخصوص کی بابت شوکانی نے نیل الاوطار میں کھا ہے جیسا کہ ایک محض کے اکیلا نماز پڑھنے کے واسطے کوئی دلیل نہیں پائی ہے۔

' باب وفد بنو حنیفه اور ثمامه بن اثال کے واقعات کابیان ٧١ - باب وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ

وَحَدِيثِ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالٍ

ا بوطنیفہ کیامہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے یہ وفد سنہ اور میں آیا تھا۔ جس میں بردایت واقدی سرو آدمی تھے اور ان میں مسیلمہ کلیسینے کا کسیسینے کا کا ایک مشہور کی آنے سے پہلے کا کسیسینے کا ایک مقل میں اٹال بھڑ نضلائے محابہ میں سے بیل کا قصد نی طنیفہ کے قاصدوں کے آنے سے پہلے کا

٣٧٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللهُ ثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ الله عَنهُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ خَبْلاً قِبَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُ خَبْلاً قِبَلُ فَجَاءَتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي خَبْلاً قِبَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَالُ فَرَبَطُوهُ حَبِيفَةً يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أَنَالُ فَرَبَطُوهُ بَسِورِية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخُوجَ إِلَيْهِ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخُوجَ إِلَيْهِ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخُوجَ إِلَيْهِ عِنْدَى حَيْدً يَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟)) فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا

مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلُ ذَا دَمِ وَإِنْ تُنْعِمْ

این کیا کہ ایم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ جھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا کہ جھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ما تھیا ہے فہد کی طرف کچھ سوار بھیج وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے (سرداروں میں سے) ایک مخص ثمامہ بن اٹال نامی کو پکڑ کرلائے اور سمجہ نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم ما تھیا ہا ہر تشریف لائے اور پوچھا ثمامہ تو کیا سمجھتا ہے؟ (میں تیرے ساتھ کیا کروں گا) انہوں نے کہا محمد! میرے پاس خیرے (اس کے باوجود) اگر آپ جھے قبل کردیں کو آپ ایک محض کو قبل کریں گے جو خونی ہے اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے اور اگر آپ جھے پر احسان کریں گے تو ایک ایپ

تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر، وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلُ مِنْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمُّ قَالَ لَهُ: ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)) فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟)) قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: فَقَالَ: ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةً)) فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْلِ قَريبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، يَا مُحَمَّدُ وَالله مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيُّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيُّ وَا لله مَا كَانَ مِنْ دِينِ ٱبْغَضَ الَيُّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّين إِلَىُّ وَا للهِ مَاكَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَىٌّ مِنْ بَلَدُكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُ الْبِلاَدِ إِلَى وَإِنَّ خَيْلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ قَائِلٌ : صَبَوْتَ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ، أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ، وَالله لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ بِهَا النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مخص پر احسان کریں گے جو (احسان کرنے والے کا) شکر ادا کر تا ہے لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر كت بير حضور اكرم النظام وبال سے چلے آئے واسرے دن آپ نے چرروچھا تمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کما' وہی جو میں پہلے كمد چكامول كد اگر آپ نے احسان كياتواك ايے مخص پراحسان کریں گے جو شکر ادا کر تاہے۔ آنخضرت مان کیا پھر چلے گئے' تیسرے دن پھر آپ نے ان سے بوچھا اب تو کیا سمھتا ہے شمامہ؟ انہول نے كماكد وى جويس آپ سے بلے كمد چكا مول- آخضرت التي الم صحابہ ریجی تشاہ سے فرمایا کہ تمامہ کو چھوڑ دو (رسی کھول دی گئی) تو وہ معجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور عسل کر کے معجد نبوی میں ماضر بوے اور يرحا" اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدارسول الله" اور كما اے محمد! الله كى فتم روئے زمين پر كوئى چرو آپ ك چرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھالین آج آپ کے چرہ سے زیادہ مجھے کوئی چرہ محبوب سیں ہے۔ اللہ کی قتم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برانمیں لگیا تھالیکن آج آپ کادین مجھے سب سے زیادہ پندیدہ اور عزیز ہے۔اللہ کی قتم!کوئی شرآپ کے شرسے زیادہ مجھے برانہیں لگناتھالیکن آج آپ کاشرمیراسب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کاارادہ کرچکا تھا۔ اب آب كاكيا حكم بي رسول الله النهيان في انسيس بشارت دى اور عمره ادا كرنے كا تكم ديا۔ جب وہ مكه بيني توكسى نے كماكہ وہ بے دين ہو مكتے ہیں- انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں محد مٹھیا کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اور خداکی قتم! اب تہارے یہاں یمامہ سے گھوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گاجب تک نی کریم مٹھیا اجازت نہ دے دیں '(مٹاٹنہ)۔

ہے۔ اس وقت آپ نے ثمامہ کو اجازت دی کہ کمہ غلہ بھیجنا ہو تو ضرور جمیجو۔ وان تقتل نقتل ذا دم کا بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے اگر آپ مجھ کو مار ڈالیں گے تو ایک ایسے مخص کو ماریں گے جس کا خون بے کار نہ جائے گالینی میری قوم والے میرا بدلہ لے لیس مے۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں وہی قصة ثمامة من الفوائد ربط الکافر فی المسجد والمن علی الاسیر الکافر و تعظیم امرالعفو عن المسنی الان ثمامة اقسم ان بغضہ انقلب حیا فی ساعة واحدة لما اسواہ النبی صلی الله علیه وسلم البه من العفو وا لمن بغیر مقابل وفیه الاغتسال عند الاسلام وان الاحسان یزبل البغض ویثبت الحب وان الکافر اذا ازاد عمل خیر ثم اسلم شرع له ان بستمر فی عمل ذالک الخیر وفیه المسلاطفة بمن یرجی علی اسلامه العدد الکثیر من قومه وفیه بعث السرایا الی بلاد الکفار واسر من وجد منهم والتغییر بعد ذالک الحی قتله اولا بقاء علیه وفتح الباری التی تمام کے شعری میں میت ہوا کہ اس سے کافر کا مجد بی قدر کرنا مجی ثابت ہوا (تاکہ وہ مسلمانوں کی نماز وغیرہ دکھ کر اسلام کی رغبت کر سکے اور کافر قیری پر احسان کرنا مجی ثابت ہوا اور برائی کرنے والے کے ساتھ بملائی کرنا ایک کا ایک کا نیش جو آخضرت ساتھ کی گرئی شما اس کے دل میں تھا' وہ قبت سے بدل گیا۔ اس سے یہ مجی ثابت ہوا کہ اسلام تجول کرتے وقت میں کرنا چاہیے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام تجول کرتے وقت علی اسلام ایول کرنا چاہیے اور ایہ بھی ثابت ہوا کہ کافراگر کوئی نیک کام کرتا ہوا مسلمان ہو جائے تو اسلام تجول کرنے کے بعد بھی اسے وہ نیک عمل جاری رکھنا چاہیے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس قیدی ہوا مسلمان ہونے کی امید ہو' اس کے ساتھ ہر ممکن نری برنا ضروری ہے۔ جیسا تمامہ بڑتھ کے ساتھ کیا گیا اور اس مسلمان ہونے کی امید ہو' اس کے ساتھ ہر ممکن نری برنا ضروری ہے۔ جیسا تمامہ بڑتھ کے ساتھ کیا گیا اور اس مصلح یہ ان میں کہ جو ان شیں پائے جائیں وہ قید کر لیے جائیں بعد میں حسب مصلح یہ ان مرد کی درات مدال کرا دا تا

مُصْلَحَت ان كَ مَا تَهُ مَعَالَمُ كَيَاجَاتِ -٣٧٧ - حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُسَيْنِ،

حَدُّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ

الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

فَأَقْبَلَ إَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بَنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ

فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو آمْرَ الله فِيكَ،

وَلَئِنْ أَدْبَوْتَ لِيَعْقِرَنُكَ الله، وَإِنِّي لأَرَاكَ

خبر النس عبداللہ بن ابی حسین نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی 'انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے 'کہا ہم کو نافع بن جبیر نے اور ان کا انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے 'کہا ہم کو نافع بن جبیر مسلیہ کذاب آیا 'اس دعویٰ کے ساتھ کہ اگر محر مجھے اپنے بعد (اپنانائب و خلیفہ) بنا دیں تو میں ان کی اتباع کر لول۔ اس کے ساتھ اس کی قوم (بنو حنیفہ) کا بہت بڑا لشکر تھا۔ حضور ساتھ کیا اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شاس بڑا ٹر بھی تشریف کے ساتھ میں محبور کی ایک شنی تھی۔ جمال مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے تھا' آپ وہیں جاکر ٹھر گئے اور آپ نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ شنی مائلے گا تو میں مجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور تو اللہ کے اس فیطے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو نے آگر میری اطاعت سے روگر دائی کی تو اللہ تعالٰی تجھے ہلاک کردے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو کی قو اللہ تعالٰی تجھے ہلاک کردے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو

مجھے خواب میں د کھایا گیا تھا۔ اب تیری باتوں کاجواب میری طرف سے

ثابت بن قیس بزاینه دیں گے ' پھر آپ واپس تشریف لائے۔

الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

[راجع: ٣٦٢٠]

\$٣٧٤ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَسَأَلْتُ عَنْ مَوْلِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۷۳) ابن عباس بی ای کیا کہ پھر میں نے رسول اللہ مالی کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ "میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا" تو ابو ہریرہ بڑا تھ جھے بتایا کہ رسول اللہ مالی کیا تھا" تو ابو ہریہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے 'مجھے انہیں دکھ کر بڑا دکھ ہوا پھر خواب ہی سونے کے دو کنگن دیکھے 'مجھے انہیں دکھ کر بڑا دکھ ہوا پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ چنانچہ میں نے ان میں پھونک قاد دوں۔ چنانچہ میں نے ان میں پھونکا تو وہ اڑگئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے۔ ایک اسود عنسی تھا اور دو سرا مسلمہ کذاب ' میں ہردو کو خدانے پھونک کی طرح ختم کردیا۔

آئے ہمیں اسود عنی تو آنحضرت ملی ایک زمانہ میں مارا گیا اور مسلمہ کذاب حضرت صدیق اکبر بھٹر کی ظافت میں ختم ہوا۔ بج سیسی افر بچ ہوتا ہے اور جموث چند روز چلا ہے بجر مث جاتا ہے۔ آج اسود اور مسلمہ کا ایک مانے والا باتی نہیں اور حضرت محمد ملی ایک کا بعدار قیامت تک باتی رہیں گے۔ عیسائی مشزیاں کس قدر جانفشانی سے کام کر رہی ہیں بجروہ ناکام ہیں اسلام اپنی برکوں کے نتیج میں خود بخود پھیلای جا رہا ہے۔ بچ ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن پھو کول سے بیچ اغ بچھایا نہ جائے گا

(۳۳۷۵) ہم سے اسحال بن نفر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان سے معمر نے ' ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو چریہ ہو تھی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی آئے نے فرمایا' خواب میں میرے پاس ذمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کئن رکھ دیئے گئے۔ یہ مجھ پر براا شاق گزرا۔ اس کے بعد مجھے وی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیردہ جھوٹوں سے لی جن کے در میان تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیردہ جھوٹوں سے لی جن کے در میان میں ہوں یعنی صاحب صنعاء (اسود عنسی) اور صاحب میامہ میں' میں ہوں یعنی صاحب صنعاء (اسود عنسی) اور صاحب میامہ (مسیلہ کذاب)

و ٢٣٧٥ حدثناً إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ فَيْقَالَ (رَبْينَا أَنَا نَائِمٌ أَبِيتُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَكَبُرًا عَلَيٌ فَأُوحِيَ إِلَي أَنَ انْهُحْهُمَا فَنَحَقْتُهُمَا فَلَدَهَبَا فَأُوحِيَ إِلَي أَنَ انْهُحْهُمَا فَلَدَهَبَا فَلَوَلَتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْمَامَةِ)). [راجع: ٣٦٢١]

٣٧٦ – حدَّنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ مَهْدِيُ بْنَ مَيْمُونِ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا رِجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَحْجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا حَجَرًا هُوَ الْخَيْرُ الْقَيْنَاهُ وَاحَدُنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمْعَنَا وَاحَدُنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمْعَنَا وَاحَدُنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمْعَنَا مُحْوَرًة مِنْ تُوَابِ ثُمَّ جَنْنَا بِالشّاةِ، فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجْبٍ، عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجْبٍ، قُلْنَا مُنصَّلُ الأَسْبِيَّةِ فَلاَ نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَالْمَيْنَاهُ شَهْرً رَجْبٍ.

٧٣٧٧ - وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاء يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمُ بُعِثَ النَّبِيُ ﷺ، غُلاَمًا أَرْعَى الإبلِ عَلَى الْفِيلِ عَلَى الْفِيلِ عَلَى الْفِيلِ فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّار إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

٧٧- باب قِصَّة الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ الْمَنْوَدِ الْعَنْسِيِّ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، غَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنُ نَشِيطٍ، وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ اسْمُهُ عَبْدُ الله أَنْ عُبَيْدَ الله بْنِ عُبْدَ الله أَنْ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدَ قَالَ: بَلَعْنَا أَنْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَة، فَنَوَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنْ كُرَيْزٍ، وَهِي الْمَانِ بَنِ الله بْنُ عَامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله وَهُو أَمُ عَبْدِ الله بَنْ عَامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله أَنْ عَامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله وَهُوَ أَمُ عَبْدِ الله بَنْ عَامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله عَنْ وَهُو أَمْ وَمُولُ الله وَهُو وَمَعَهُ فَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ

(۲۳۷۱) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے مہدی بن میمون سے ساکہ میں نے ابورجاء عطاردی رضی اللہ عنہ سے سا' وہ بیان کرتے تھے کہ ہم پہلے پھرکی پوجاکرتے تھے اور اگر کوئی پھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دو سرے کی پوجا شروع کر دیتے ۔ اگر ہمیں پھرنہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلہ بنالیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواف کرتے ۔ بنالیتے اور بکری لا کر اس پر دوہتے اور اس کے گرد طواف کرتے ۔ جب رجب کا ممینہ آجاتا تو ہم کہتے کہ یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا چرب رجب کا ممینہ آجاتا تو ہم کہتے کہ یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے اور انہیں ہوتے ہم رجب کے ممینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں ہوتے ہم طرف پھینک دیتے۔

(ککسم مل اور میں نے ابورجاء سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ جب نی کریم مل اللہ معوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھرکے اونٹ چرایا کرتا تھا پھر جب ہم نے آپکی فتح ( مکہ کی خبرسی) تو ہم آپکو چھوڑ کردوزخ میں چلے گئے 'لینی مسلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے۔

حضرت ابورجاء پہلے مسلمہ کذاب کے تابعدار بن گئے تھے پھراللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی مگرانہوں نے آنخضرت میں پ نہیں دیکھا۔

## باب اسودعشى كاقصه

(۱۳۵۸) ہم سے سعید بن محمد جری نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ مجھ سے ان کے والد ابراہیم بن سعد نے ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن عبیدہ شیط نے وہ مرب موقع پر (ابن عبیدہ بڑا تھ) کے نام کی تصریح ہے یعنی عبداللہ اور ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عامر کی بھی مال ہے ' پھر حضور اکرم مالی ہے اس کے یمال تشریف بنی عامر کی بھی مال ہے ' پھر حضور اکرم مالی ہے کے عام سے نام بی بی جو حضور اکرم مالی ہے کے خطیب کے نام سے تھے۔ عابت بن تیں جو حضور اکرم مالی ہے کے خطیب کے نام سے

الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةٌ : إِنْ شَنْتَ خَلَيْتَ بَيْنَا وَبَيْنَ الأَمْرِ ثُمُّ جَعَلْتَهُ لَنَا خَلَيْتَ بَيْنَا وَبَيْنَ الأَمْرِ ثُمُّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ النّبِي الْأَمْرِ ثُمُّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ النّبِي الْأَمْرِ ثُمُّ جَعَلْتَهُ لَنَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ وَإِنِّي لأُرَاكَ الَّذِي الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ وَإِنِّي لأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فَيْسِ أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيْجِيبُكَ عَنِّي) فَانْصَرَفَ النّبِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ

[راجع: ٣٦٢٠]

مشہور تھے۔ حضور اکرم ساتھ کیا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور ساتھ کیا اس کے پاس آگر تھی گئے اور اس سے گفتگو کی 'اسلام کی دعوت دی۔ مسیلہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ حضور اکرم ساتھ کیا نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ حضور اکرم ساتھ کیا ہے اگر تم مجھ سے بیچھڑی ما نگو کے تو میں تہمیں سے بھی نہیں دے سکتا اور میں تو سجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن بول کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن قیس بولتی ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یمی جواب دیں گے 'پھر حضور ساتھ کیا واپس تشریف لائے۔

(۲۳۵۹) عبیداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس بی عبداللہ بن عباس بی اللہ بن عباس بی متعلق ہو چھاجس کاذکر آپ نے فرمایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور میں نے فرمایا تھا تھا ہم میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھ دیئے گئے ہیں۔ میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی 'پھر مجھے تھم ہوا اور میں نے انہیں بھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے بھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے کیا اور دو سرا مسیلہ لیک اسود عنسی تھا 'جے فیروز نے یمن میں قبل کیا اور دو سرا مسیلہ کذاب تھا۔

اسلیم کذاب کی جورہ کا نام کیسہ بنت حارث بن کریز تھا۔ مسلیم کے قتل کے بعد عبداللہ بن عامر نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے پیٹ سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عامر پیدا ہوئے۔ راوی نے غلطی سے ایک عبداللہ کا لفظ چھوڑ دیا لیکن ہم نے ترجمہ میں بڑھا دیا۔ بعض نخوں میں یوں ہے کہ وہ عبداللہ بن عامر کی اولاد کی مال تھی۔ مسلیم گذاب کو وحثی بڑاتی نے قتل کیا اور اسود عنی کو یمن میں فیروز نے مار ڈالا۔ اسود کے قتل کی خبروی سے آخضرت مٹھی کو اوفات سے ایک رات دن پہلے ہوگئی تھی جو آپ نے نے محابہ بڑی ہی کو سنا دی تھی۔ بعد میں اس کے آدمیوں کے ذریعہ سے یہ خبر حضرت ابو بکر بڑاتی کی خلافت کے ذمانے میں آئی۔ یہ اسود صنعاء میں فاہر ہوا تھا اور نبوت کا دعوی کر کے آخضرت مٹھی کے عامل مہاجر بن امیہ پر غالب آگیا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ آخضرت مٹھی کے کہ طرف سے باذان وہاں کا عامل تھا تو اسود نے اس کی جورہ مرزبانہ سے نکاح کر لیا اور یمن کا حاکم بن بیضا۔ آخر فیروز ایک روز ایک روز ایک روز ایک رات میں نقب لگا گیا۔ آخر فیروز نے اس کا عرب کا عالی تھی اور نبوت کی مار کہ ایک اور باذان کی عورت کو مال و اسباب سمیت نکال لائے۔ اس دات کو باذان کی عورت نے اس کو خوب شراب بلائی تھی اور کا عامل کیا اور باذان کی عورت نے مال و اسباب سمیت نکال لائے۔ اس دات کو باذان کی عورت نے اس کو خوب شراب بلائی تھی اور

وہ نشہ میں مدہوش تھا۔ اللہ نے اس طرح سے اسود عنسی کے فتنے کو ختم کرایا ﴿ فَقُطِعَ دَابُو الْفَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الانعام: ۴۵) بیہ ثابت بن قیس انصاری بڑاٹھ خزرجی ہیں- غزوہ احد اور بعد کے سب غزوات میں شریک ہوئے- انصار کے بدے علماء میں سے تھے۔ رسول کریم لٹھائیم کے خطیب تھے۔ آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ سنہ ۱اھ میں ممامد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ باب نجران کے نصاری کا قصہ ٧٣ - باب قِصَّةِ أَهْلَ نَجْرَانَ

نجران ایک بردا شرقها کمہ سے سات منزل وہاں نصاری بہت آباد تھے۔ ۱۳۸۰ – حدثنی عَبَّاسُ بنُ الْحُسنِين، ۱۹۸۰م، مج حَدُّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُريدَان أَنْ يُلاَعِنَاهُ قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لاَ تَفْعَلْ، فَوَ الله لَئِنْ كَانَ نَبيًّا فَلاَعَنَّا لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالاً : إنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا، وَلاَ تَبْغَثُ مَعَنَا إلاّ أمِينًا، فَقِالَ: ((لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أمِينًا حَقَّ أمِين)) فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((قُمْ يَا أبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ)) فَلَمَّا قَامَ قال رَسُولُ الله ﷺ: ((هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ)). [راجع: ٣٧٤٥]

(۳۳۸۰) مجھ سے عباس بن حسین نے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن آدم نے بیان کیا' ان سے اسرائیل نے' ان سے ابواسحال نے' ان سے صلہ بن زفرنے اور ان سے حضرت حذیفہ بناٹنے نے بیان کیا کہ نجران کے دو سردار عاقب اور سید' رسول الله ما اللہ سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ایک نے اپنے دو سرے ساتھی سے کہا کہ الیہا نه کرو کیونکہ خدا کی قتم! اگر بیہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مبالم کیا تو ہم پنی نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی ' پھران دونوں نے آنحضور ملٹی کیا ہے کما کہ جو کچھ آپ مانکیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے، جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔ آنخضرت ما الله الله على تمارك ساتھ ايك ايسا آدى جھيجوں گاجو امانت دار مو بلكه بورا بورا امانت دار مو كا- محابه رئين أتخضرت ملي ياكم منتظر سے 'آپ نے فرمایا ابوعبیدہ بن الجراح! اٹھو 'جب وہ کھڑے ہوئے تو آنخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا کہ بیراس امت کے امین ہیں۔

المنظم عنى المنظم عنى المنظم عنى المنظم الم الاسلام وفيها جواز مجادلة اهل الكتاب وقد تجب اذا تعينت مصلحة وفيها مشروعية مباهلة المخالف اذا اصر بعد ظهور الحجة وقد دعا ابن عباس الى ذلك ثم الاوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلى او مما عرف بالتجربة ان من باهل وكان مبطلا رد تمضى عليه سنة من يوم المباهلة ووقع لي ذلك مع شخص لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين وفيها مصالحة اهل الذمة على مايراه الامام من اصناف المال وفيها بعث الامام الرجل العالم الامين الى اهل الذمة في مصلحة الاسلام وفيها منقبة ظاهرة لابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقد ذكر ابن اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اهل نجران لياتيه بصدقاتهم وجزيتهم وهذه القصة غير قصة ابي عبيدة لان ابا عبيده توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع وعلى ارسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية وياخذ ممن اسلم منهم ماوجب عليه من الصدقة والله اعلم (فتح البارى) مافظ ابن جمر فرماتے ہیں کہ اہل نجران کے تھے ہیں بہت سے فوائد ہیں۔ جن ہیں ہے کہ کافر آگر نبوت کا اقرار کرے تو ہے آس کو اسلام ہیں وافل نہیں کرے گا جب تک جملہ احکام اسلام کا انتزام نہ کرے اور ہے کہ اہل کتاب سے ذہبی امور ہیں مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ بعض وفعہ واجب جب وہ اس میں کوئی مسلحت یہ نظر ہو اور ہے کہ مخالف سے مہابلہ کی دھوت دی تھی اور امام اوزاعی کو بھی ایک جماعت مابلہ کا تصد کرے۔ حضرت ابن مہاس بڑا تا نے بھی اپنے ایک حریف کو مہابلہ کی دھوت دی تھی اور امام اوزاعی کو بھی ایک جماعت ملاء کے ساتھ مہابلہ کا موقع پیش آیا تھا اور ہے تجربہ کیا گیا ہے کہ مہابلہ کرنے والا باطل فریق ایک سال کے اندر اندر وذاب اللی بھی کر قمار ہو جاتا ہے اور میرے (طلامہ ابن مجرکے) ساتھ بھی ایک طد نے مہابلہ کیا وہ دو ماہ کے اندر ہی ہلاک ہو گیا اور ہے کہ اس سے خیس کر قمار ہو جاتا ہے اور میرے (طلامہ ابن مجرکے) ساتھ بھی ایک طمد نے مہابلہ کیا وہ دو ماہ کے اندر ہی ہلاک ہو گیا اور ہے کہ اس سے خسب مسلحت جزید لگائے اور ہے کہ اس سے باس مسلحت جزید لگائے اور ہے کہ امام دیوں کے پاس جس آدی کو بطور تحصیلدار مقرر کرے وہ مالم اور امانت وار ہو اور اس میں حضرت ابوبیدہ ابن جراح بڑا تھ کی منتبت ہی ہے اور این اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مرابط کو این والوں کے باس محصیل زکوۃ اور اموال جزید کے لیے معنبی تھا، بعد میں طلاح موجی ایک موجی تھا۔ یہ موقع دو سرا ہے۔ حضرت ابوبیدہ بڑا تھ کو ان رہے مسلمان ہو گئے تھے 'ان سے اموال زکوۃ ماصل کرنے کے بھیجا تھا۔ یہ موقع دو سرا ہے۔ حضرت ابوبیدہ بڑا تھ کو ان رہ مسلمان ہو گئے تھے 'ان سے اموال زکوۃ ماصل کرنے کے بھیجا تھا۔

میں نجرانی تھے جن کے لیے آنخضرت مٹھیام نے مجد نبوی کا آدھا حصہ ان کی اپنے ندہب کے مطابق عبادت کے لیے خالی فرما دیا تھا۔ رسول کریم مٹھیا کی اہل نداہب کے ساتھ یہ رواداری ہیشہ سنری حرفوں سے لکھی جاتی رہے گی' (صلی اللہ علیہ وسلم-) صد افسوس کہ آج خود اسلامی فرقوں میں یہ رواداری مفقود ہے۔ ایک سی شیعہ مجد میں اجنبی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہائی کو دیکھ کر ایک بریلوی کی آئے میں سرخ ہو جاتی جس۔ فلیک علی الاسلام من کان ہاکیا۔

۴۸۸۱ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقً عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ اهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ اهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النّبِيِّ عَنْهُ فَقَالُوا: ابْعَثْ لَنَا رَجُلاً أَمِينًا فَقَالَ: ((لِأَبْعَنَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا خَقً أَمِينٍ) فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النّاسُ أَمِينًا خَقً أَمِينٍ) فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النّاسُ فَبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ.

(۲۳۸۱) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم نے ابواسحاق سے سنا انہوں نے صلہ بن زفر سے اور ان سے ابو حذیفہ رفائق نے بیان کیا کہ اللہ نجان نبی کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجئے۔ آخضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ میں تہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گاجو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنهم منتظر سے 'آخر حضور ماٹھیا نے ابوعبیدہ ابن الجراح رفائق کو بھیجا۔

[راجع: ٥٤٥] الجراح بيجا۔
﴿ حضرت الوعبيدہ عامر بن عبداللہ بن جراح برات فری قربی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس امت کے امین کملاتے ہیں۔
﴿ حضرت عثان بن مظعون براتھ کے ساتھ اسلام لائے۔ عبشہ کی طرف دو سری مرتبہ جرت کی۔ تمام غزوات میں حاضر رہے۔
جنگ احد میں انہوں نے خود کی ان دو کڑیوں کو جو آنخضرت ساتھ کے چرہ مبارک میں تھس گئی تھیں کھینچا تھا جن کی دجہ سے آپ کے
جگ احد میں انہوں نے خود کی ان دو کڑیوں کو جو آخضرت ساتھ کے چرہ مبارک میں تھس گئی تھیں کھینچا تھا جن کی دجہ سے آپ کے
جمرے دو دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ لمبے قد دالے خوبصورت چرے دالے ، ہمکی داڑھی دالے تھے۔ طاعون عمواس میں ۱۸ ھ میں
بمقام اردن انقال ہوا اور بیسان میں دفن ہوئے۔ عمر اٹھادن سال کی تھی۔ ان کا نسب نامہ رسول کریم ساتھ اس سے فرین مالک پر مل جاتا
ہے، رضی اللہ عنہ دارضاہ 'آمین۔

(٣٣٨٢) ہم سے ابوالوليد نے بيان كيا كما ہم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے خالد نے ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے انس بوائن كے كه نى كريم سائل نے فرمايا ، ہر امت ميں امين (امانتدار) ہوتے ہيں اور اس امت كے امين ابوعبيده اين الجراح بوائح ہيں۔

٢٨٧٤ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((لِكُلِّ أَمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذَهِ الْأَمَّةِ، أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ)) [راجع: ٤٤٤]

٧٤- باب قِصَّةِ عُمَانٌ وَالْبَحْرَيْنِ

عمان اور بحرین دو شهروں کے نام ہیں۔ ٤٣٨٣ - حدُّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَدُّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿(لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثًا)). فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبضَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكُو اَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عندَ النَّبِيُّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ: فَجِنْتُ أَبَا بَكُر فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبَسِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اعْطَيْتُكَ هَكَذَا هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثًا)} قَالَ: فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِئَةَ، فَلَمْ يُعْطِنِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِيى، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِيى، ثُمُّ أَتَيْنَكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا

## باب عمان اور بحرين كاقصه

(۳۲۸۳) م ے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کمام سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محد بن المنکدر سے سنا انہوں نے حفرت جابر بن عبدالله جماعة عدا وميان كرتے تھ كه رسول الله مالئے اے مجھ سے فرمایا تھاجب میرے یاس بحرین سے روپیہ آئے گاتو میں ممہیں اتااتنا تین لپ بھر کر روپیہ دول گا، لیکن بحرین سے جس وقت روبیہ آیا تو حضور اکرم میں اللہ کے وفات ہو چکی تھی۔ اس لیے وہ روبید ابو برصدیق وافتر کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کاحضور اکرم لٹھنے اپر قرض یا کسی ہے حضور اکرم سٹھنے کا کوئی وعدہ مو تو وہ میرے پاس آئے۔ جابر بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں ان کے یمال آگیا اور انہیں بنایا کہ حضور اکرم مٹھیا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے میرے پاس روہیہ آیا تو میں تنہیں اتنااتنا تین لپ بحر کر دول گا- جابر روائت نے بیان کیا کہ پھریس نے ان سے ملاقات کی اور ان ہے اس کے متعلق کمالیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا۔ میں پران کے یمال کیا اس مرتبہ بھی انہوں نے نمیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ کیا' اس مرتبہ بھی انہول نے شیں دیا۔ اس لیے میں نے ان ے کماکہ میں آپ کے یمال ایک مرتبہ آیا۔ آپ نے نمیں دیا' چر آیا اور آپ نے نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ

ان تَبْحَلَ عَنِّى، فَقَالَ: الْقُلْتَ تَبْحَلُ عَنِّى وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ البُّحْلِ قَالَهَا فَلاَثَا، مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَآنَا أُرِيدُ انْ أَعْطِيَكَ. وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جَنَّتُهُ فَقَالَ لِي جَنَّهُ فَقَالَ لِي الله يَقُولُ: جَنَّتُهُ فَقَالَ لِي الله يَقُولُ: جَنَّتُهُ فَقَالَ لِي الله يَقُولُ: جَنَّتُهُ فَقَالَ لِي الله يَقُولُ: حَنَّتُهُ فَقَالَ لِي الله يَقُولُ: حَنَّتُهُ فَقَالَ لِي أَنْ عَبْدِ الله يَقُولُ: حَنَّتُهُ فَقَالَ لِي أَنْ عَبْدِ الله يَقُولُ: وَرَاحِعَ ٢٢٩٦]

بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو جھے دینا ہے تو دے دیجے ورنہ صاف کمہ دیجے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا' میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو بکر واقتی نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ میرے معالمہ میں بخل کر لو بھلا پکل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے۔ تین مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا میں نے تنہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ کی تھا کہ بسرطال تنہیں دینا ہے۔ اور اسی سند سے عمرو بن دینارسے روایت ہے' ان سند سے عمرو بن دینارسے روایت ہے' ان سے جمد بن علی باقر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ بی ہو کہ روپیہ دیا اور کہا کہ اسے کن لو۔ میں نے کا تو فرمایا کہ دو مرتبہ انتانی اور کہا کہ اسے کن لو۔ میں نے کنا تو یا چہر قا۔ فرمایا کہ دو مرتبہ انتانی اور لے لو۔

حصرت صدیق بڑا پڑے کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ میں اپنے تھے لینی خس میں سے دینا چاہتا ہوں۔ خس خاص خلیفہ اسلام کو ملکا بے بھروہ مختار ہیں جے چاہیں دیں۔

، ﴿ ﴾ُ ﴿ بَابُ قُدُومِ الْأَشْعَرِيّينَ وَأَهْلِ الْيَمَن

وَقَالَ ابُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)).

٣٨٤ - حدّ في عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي زَايِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ أَلْيَمَنِ فَمَكَنْنَا حِينًا مَا نُرَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ وَأُمْهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ وَالْمِهِمْ لَهُ. [راجع: ٣٧٦٣]

باب قبیله اشعراوراہل یمن کی آمد کابیان

(یہ لوگ بصورت وفد کے ھ میں خیبر کے فتح ہونے پر عاضر خدمت ہوئے تھے) اور ابوموی اشعری بڑاٹھ نے نبی کریم ملٹی کیا سے بیان کیا کہ اشعری لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں-

(۳۳۸۴) بھے سے عبداللہ بن محمد اور اسحاق بن نصر نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی بن آدم نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی بن زکریا بن ابی ذا کدہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے یکی بن زکریا بن ابی ذا کدہ نے بیان کیا 'ان سے الن کے والد نے اور ان سے ابواسحاق عمرو بن عبداللہ نے 'ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ابوموی اشعری بالخو نے کہ میں اور میر سے بھائی ابو رہم یا اابو بردہ یمن سے آئے تو ہم (ابتداء میں) بہت ونوں تک بی سمجھتے رہے کہ ابن مسعود بواللہ اور ان کی والدہ ام عبداللہ بی اللہ ونوں آنحضرت مالی کے مالی بیت میں سے بین کیونکہ بیہ آنحضرت مالی کے مالی رات دن بہت آیا جایا کرتے ہے۔

بین کیونکہ بیہ آنحضرت مالی کے مالی رائے دن بہت آیا جایا کرتے ہے۔

بین کیونکہ بیہ آخضرت مالی کے مالی رائے دن بہت آیا جایا کرتے ہے۔

حصرت ابوموی اشعری بڑاتھ دو سرے مین والول کے ساتھ پہلے جش پہنچ مکئے تھے۔ وہال سے جعفر بن ابی طالب بڑاتھ کے ساتھ ہو کر خدمت نبوی میں تشریف لائے۔ (۲۳۸۵) ہم سے ابو قیم نے بیان کیا کماہم سے عبدالسلام بن حرب فے بیان کیا' ان سے ابوب سختیائی نے' ان سے ابوقلابہ نے اور ان ے زہرم نے کہ جب ابوموی بواللہ (کوف کے امیرین کر مثان بواللہ ك حدد خلافت ين) آئة أواس فيلد جرم كانسول في بست اعزاز كيا- زبرم كت بين بم آپ كى فدمت بين بيشے بوك تے اور وہ مرغ كا ناشد كر رب ته- ماضرين مين ايك اور صاحب محى بيشے ہوے تھے۔ ابوموی والحد نے احسیں مجی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کماکہ جب سے میں نے مرغیوں کو یچھ (کندی) چزیں کھاتے دیکھا ب ای وقت سے مجھے اس کے گوشت سے محن آنے گی ہے۔ ابوموی واللہ فی کما کہ آؤ معی میں نے رسول الله طاقیم کو اس کا موشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کمالیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قتم کھار کھی ہے۔ انہوں نے کہاتم آتو جاؤیں تہیں تہاری فتم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ اشعر کے چندلوگ نبی کریم ملٹھائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے (غزوة تبوك كے ليے) جانور مائكے-حضور مائيكم نے فرمایا كه سواري انسیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قتم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے اور آنحضور مان کان میں سے پانچ اونث ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کما کہ یہ تو ہم نے آنخضرت ساتھ کیا کو دھو کا دیا۔ آپ کو غفلت میں رکھا، قشم یا د خبیں دلائی۔ ایس حالت میں ہماری بھلائی مجھی خبیں ہوگ۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کمایارسول اللہ! آپ نے تو قتم کھالی متنی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے سواری دے دی- آخضرت سائیل نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں کوئی قتم کھاتا ہوں اور پھراس کے سوا دو مری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔ (اور قتم کا كفارہ دے

ریتاہوں)

8٣٨٥ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ السُّلاَم عَنْ الْيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَم قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ابُو مُوسَى اكْرَمَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ جَرْمُ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ، وَهُوَ يَعَفَدُي دَجَاجًا ۚ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ فدَعَاهُ إِلَى الْفَدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا فَقَلِرْتُهُ، فَقَالَ: هَلُمٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ 🛱 يَاكُلُهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ، فَقَالَ : هَلُمُّ أُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ، إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيُّ اللَّهُ مَنْ الأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى انْ يَحْمِلْنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ انْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمُّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَّهِيَ بنَهْبِ إبلِ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذُوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفُّلْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ بَعْدَهَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنُّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا فَقَالَ: ((أَجَلُ وَلَكِنُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خُيْرٌ مِنْهَا)). [راجع: ٣١٣٣]

٤٣٨٦ - حدَّثي عَمْرُو أَنْ عَلِيٌّ، حَدُّثَنَا أبُو عَاصِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابُو مَنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا بْنُ مُحْرِدٍ ٱلْمَارِّلِيُّ: خَدُّلَنَا عِمْرَانُ لَنُ حُمَنَيْنِ، قَالَ: جَاءَتْ بَنُو قَمِيمِ إِلَى رَسُولِ ا الله الله عَمَّالَ: ((أَبْشِيرُوا يَا بَنِي قَمِيمٍ)) فَقَالُوا: أَمَّا إِذًا يَشَرُّنُنَا فَأَخْطِنًا، فَعَقَّر وَجَهُ رَسُولَ الله الله مُعَامَّ نَاسٌ مِنْ الْهُلِ الْمُمَنِّ فَقَالَ النَّبِي ﴿ ﴿ (الْمُبَلُّوا الْبُسْرَى ۚ إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ)) قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا

٤٣٨٧ - حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حِازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ قَالَ: ﴿(الْإِيـمَانُ هَهُنَا – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَن َ – وَالْجَفَاءُ وَغَلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِندَ أَصُول أَذْنَابِ الإبل مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا السَّيْطَان،

٤٣٨٨ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانْ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ ا الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((أَتَاكُمْ أَهْلُ ٱلْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ افْنِدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيـمَانُ

(٢٨٣٨) جمع سے عمرو بن على في بيان كيا كما بم سے ابوعاصم نيل نے بیان کیا کما ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا کما ہم سے الا مغرو جامع بن شداد نے بیان کیا ، ہم سے صفوان بن مرزمازنی نے بیان کیا ، كما بم سے عمران بن حين والله في بيان كياكه بو متيم رسول الله اللهم كى خدمت من حاضر موك أو آب في المالا اعدو تيم إبارت قول کرو- انبوں نے کماکہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے او کچھ روب محی منایت فراسی- اس پر حضور المایم کے چرے کار کے بدل كيا المرين كے محمد اشعرى لوگ آئے "آپ مالكمانے ان سے فرمايا کہ بو متیم نے بشارت قبول نس کی یمن والو! تم قبول کر او- وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یارسول اللہ!

رُسُولُ الله [راجع: ١٩٠٠] بوے له ام على بول فارسوں الله، يه مديث اور گزر چك ب- مافظ ابن جركتے بين كم إس بين به اشكال بدا ہوتا ہے كه بوجم كے لوگ و ٩ ه بين آئے تھے اور اشعری اس سے پہلے 2 مد میں اس کا جواب یوں دیا ہے کہ کچھ اشعری لوگ بنو تمیم کے بعد بھی آئے ہوں گے۔

(١٣٨٨) جم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بيان كيا كما جم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن الى خالدنے ان سے قيس بن الى حازم نے اور ان سے الومسعود این ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچیے چیانے والول میں ہے 'جد هرسے شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں (یعنی مشرق) قبیلہ ربیعہ اور مفزے لوگوں

رَبِيعَةً، وَمُصْرَى)). [راجع: ٢٠٣١] طلوع مش ك وقت سورج كى كرنين دائين بائين جيل جاتى بين مشركين اس وقت سورج كى يوجاكرتے بين جو شيطاني فعل بے ' مدیث میں اشارہ ای طرف ہے۔

(٣٣٨٨) م سے محربن بشار نے بیان کیا کمام سے محربن الی عدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے سلیمان نے' ان سے ذکوان ن اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم ملی الے خرمایا تسارے یمال الل یمن آگئے ہیں' ان کے دل کے پردے باریک' دل نرم ہوتے ہیں' ایمان یمن والول کا ہے اور حکمت بھی یمن کی اچھی ہے اور فرو تکبراونٹ والول میں ہو تا ہے اور اطمینان اور سولت بری والول میں۔ اور غندر نے بیان کیا اس حدیث کو شعبہ سے ان سے سلیمان نے 'انبول نے ذکوان سے سنا' انبول نے ابو بررہ واللہ سے اورانوں نے نی کریم الکیا سے۔

خدر کی روایت کو امام احمد نے وصل کیا ہے' اس سند کے بیان کرنے سے فرض بیہ ہے کہ اعمش کا سلم ذکوان سے بصراحت

(٣١٣٨٩) م سے اساعيل بن الي اوليس في بيان كيا كما كم جم سے ميرے بعائي عبد الحميد نے بيان كيا ان سے ابن بلال نے ان سے تور بن زیدنے ان سے ابوالغیث (سالم) نے اور ان سے ابو ہریرہ جائز نے کہ رسول اللہ ساتھ نے فرملیا ایمان مین کا ہے اور فتنہ (دین کی خرانی) ادحرے ہے اور ادحربی سے شیطان کے سرکا کونا نمودار ہو

( ۱۹۳۹ ) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، كما جم سے ابوالزناد نے بيان كيا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ وہ تا اس کیا کہ نی کریم مٹھا نے فرمایا ، تسارے سال الل يمن آئے بيں جو نرم ول رقيق القلب بين وين كى سجھ يمن والول ميں ہے اور حكمت بھى يمن كى ہے-

اس مدیث سے بین والوں کی بوی فضیلت نکلتی ہے۔ علم حدیث کا جیسا بین میں رواج ہے ویبا دو سرے ملکول میں نہیں ہے اور یمن میں تقلید مخصی کا تعصب نہیں ہے ول کا پردہ فرم اور باریک ہونے کا مطلب سے کہ وہ حق بات کو جلد

(۱۳۹۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حزہ محد بن میمون ن ان سے اعمش نے ان سے اہراہم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود بناتھ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتن میں خباب بن ارت بوائد مشهور محالی تشریف لائے اور کما ابوعبدالرحن إكيابية نوجوان لوك (جوتهمارے شاكردين) اى طرح قرآن بڑھ سکتے ہیں جیسے آپ بڑھتے ہیں؟ ابن مسعود بڑاتھ نے کما کہ اگر آپ چاہی تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کموں؟ انموں نے فرمایا

يَمَانِيَةً، وَالْفَحْرُ وَالْحُيَلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِيلِ، وَالسُّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي اهْلِ الْغَنَمِ)). وَقَالَ غُنْلَرَّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ سَكِعْتُ ذَكُوَانَ عَنْ أبي هُوَيْوَةً، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ السَّاللَّهِ [راجع: ٣٣٠١]

٤٣٨٩ - حدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أحِي، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي الْعَيْثِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ((الإِيمَانُ يَمَانِ، وَالْفِينَةُ مَهُنَا هَهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)).

[راجع: ٣٣٠١].

• ٤٣٩ – حدَّثناً أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ ِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيُمَنِ اصْعَفُ قُلُوبًا، وَارَقُ الْعِدَةَ، الْفِقْهُ يَمَانَ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ)).[راجع: ٣٣٠١]

قبول کر لیتے ہیں جو ایمان کی علامت ہے۔

٤٣٩١ - حدَّثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَن الأَعْمَش، عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَاءَ حَبَّابٌ فَقَالَ؛ يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْمَن، أيَسْتَطِيعُ هَوُلِاءَ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَوُوا كُمَّا تَقْرَأُ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِفْتَ امَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرًا عَلْيَك؟ قَالَ : اجَلْ قَالَ:

اقْرَأَ يَا عَلَقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدِيرِ الْحُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ: اتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ انْ يَغْرَأُ وَلَيْسَ بَأَقْرَيْنَا؟ قَالَ: امَا إِنْكَ إِنْ هِفْتَ أَخْبَرُنُكَ بِمَا قَالَ النّبِيُ اللّهِ فِي قَرْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مُورَةً مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ الله : كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ : وَهُو يَقْرَوْهُ، ثُمُ النّفَتَ إِلَى خَبَابٍ وَهَلَيْهِ وَهُو يَقْرَوْهُ، ثُمُ النّفَتَ إِلَى خَبَابٍ وَهَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : اللّم يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ انْ يُلْقَى؟ قَالَ امَا إِنْكَ لَمْ تَرَاهُ عَلَى بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْقَاهُ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةً.

کہ ضرور۔ اس پر ابن مسعود بڑھ نے کہا علقہ! تم پڑھو نید بن صدیم نیاد بن حدیم کے بھائی ہولے آپ علقہ سے الاحت قرآن کے لیے فرماتے ہیں حالا نکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ ابن مسعود بڑھ نے کہا اگر تم چاہو تو ہیں تہیں وہ حدیث سادول ہو رسول اللہ ساتھ الے تہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی۔ فیرعلقہ کتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی پچاس آیتیں پڑھ کرسائیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑھ نے فباب بڑھ سے پوچھا کمو کیما پڑھتا ہے؟ خباب بڑھ کے کہا بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ بڑھ نے کہا کہ جو آیت ہی میں جس فرح پڑھتا ہوں علقہ ہی ای طرح پڑھتا ہے کہا کہ جو آیت ہی میں جس طرح پڑھتا ہوں علقہ ہی ای طرح پڑھتا ہے کہا ہوا گھا ہی اس کے باتھ میں سونے کی اگو تھی تھی تو کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ اگو تھی چین نو کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ اگو تھی چین نہیں دی جائے میں نہیں دیکھیں گے۔ خباب بڑھ نے کہا انہوں نے اگو تھی ای و غیدر نے شعبہ سے انہوں نے اگو تھی اتار دی۔ اس حدیث کو غیدر نے شعبہ سے انہوں نے اگو تھی اتار دی۔ اس حدیث کو غیدر نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔

زید بن حدیر بنواسد میں سے تھ 'آنخضرت ساتھ اِلے جہید کو بنواسد اور غطفان سے بتلایا اور علقمہ ننی قبیلے کے تھے۔ امام احمد اور برار نے ابن مسعود بڑاتھ سے نکالا کہ آنخضرت ساتھ اُلے نفیح قبیلے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے 'اس کی تعریف کرتے یہاں تک کہ میں نے تمناکی کہ کاش! میں بھی اس قبیلے سے ہوتا۔ غندرکی روایت کو ابو قیم نے متخرج میں وصل کیا ہے۔ شاید خباب سونا پہننے کو محمدہ تنزیکی سجھتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کی شئید پر کہ سونا پہننا حرام ہے 'انہوں نے اس انگو تھی کو نکال پھیکا۔

٧٦-باب قِصة دَوْسِ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِ والدُّوسِيِّ باب قبيله دوس اور طفيل بن عمرودوس والتُّو كابيان

روس ین میں ایک قوم ہے۔ طفیل بن عمروای قوم ہے تھے۔ ان کو زوالور بھی کتے تھے۔ وہ آن کر مسلمان ہو گئے تو الکیسی اسلمان ہو گئے تو اسلم کی اور قوم اسلمان ہو گئے اور قوم اسلمان ہو گئے اور قوم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا۔ ان کا باپ مسلمان ہو گیا لیکن ماں مسلمان نہیں ہوئی اور قوم والوں نے بھی ان کا کمنا نہ مانا مرف حضرت ابو جریرہ بڑاتھ نے اسلام قبول کیا۔ آنخضرت ما پہلے نے طفیل بڑاتھ کی ورخواست پر دوس کی ہوایت کے لیے وعاکی وہ مسلمان ہو گئے۔ کئے بیں طفیل بن عمرو بڑاتھ نے آنخضرت ما پہلے ہے کہ نشانی چاہی۔ آپ نے وعاکی یااللہ! طفیل کو نور دے 'ان کی دونوں آنکموں کے بھی میں سے نور لکتا جو رات کو روش ہو جاتا۔ ابن کلبی نے کما حبیب بن عمرو دوس کا حاکم شفیل کو نور دے 'ان کی دونوں آنکموں کے بھی میں ساتھ آنخضرت ما پھیلے کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے ما تھی بھی سب مسلمان ہو گئے۔

٣٩٧ ع حدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(۲۲۹۲) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن

الأخرَج، عَنْ أَبِي هَرَيْوَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ الطَّفَيْلُ بْنُ حَمْدُو إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ : رَا الطَّفَيْلُ بْنُ حَمْدُو إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ : رَا اللّهُمُ وَابَتْ فَاللّهُ وَابْتُ فَاللّهُ وَابْتُ فَاللّهُ وَابْتُ فَاللّهُ وَابْتُ فَاللّهُ وَاللّهُ مَا فَقَالَ : (رَا للهُمُ اللّهُ وَابْتُ وَاللّهُ وَابْتُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يَّا لَيْلَةُ مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجْتِ وَابَقَ غُلاَمٌ لِي فِي الطُّرِيقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ الْفَاكِنَايُعُتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلاَمُ فَقَالَ لِي النَّبِيِّ فَلِيَّا: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُك؟)) فَقُلْتُ: هُوَ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ [راجع: ٢٥٣٠]

احرج نے اور ان سے ابو ہر ہو ، واللہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمود واللہ نیک کریم سال ہوا کی کہ نظیل بن عمود واللہ نیک کریم سال ہوا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوس تو اور افرانی اور الکار کیا (اصلام قبول نمیں کیا) آپ اللہ سے ان کے لیے دوا سیجے۔ آخضرت سال ہم نے قربایا اے اللہ ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے یمال لے آ۔

الا المام المام المح من المام المام

حضرت طفیل بن عمرو روائد کی تبلیغ سے حضرت ابو ہریرہ روائد مسلمان ہوئے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایساً فدائے رسول ساتھیا کیسیسے بنایا کہ یہ ہزاروں احادیث کے حافظ قرار پائے۔ آج کتب احادیث میں جگہ جگہ زیادہ تر ان بی کی روایات پائی جاتی ہیں۔ تاحیات ایک دن کے لیے بھی آنخضرت ساتھیا دارالعلوم سے غیر حاضری نہیں کی۔ بھوکے پیاسے چوہیں کھنٹے خدمت نبوی میں موجود رہے' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٧٧- باب قِصَة وَفْدِ طَيْىء و حَدِيثِ عَدِي بن حَاتِم باب قبيله طے كوفد اور عدى بن حاتم والتي كاقصه بن طے ايك قبيله على اس ليے مواكد سب سے پيلے كول كوال اى نے بوايا تھا۔

3 سَمَّ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِيلَا اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلِمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْم

(۳۳۹۳) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالملک ابن عمیر نے بیان کیا کا ان سے عمرو بن حریث نے اور ان سے عدی بن حاتم بن اللہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر بن اللہ کی خدمت میں (ان کے دور خلافت میں) ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک ایک مخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَوَقَيْتَ إِذْ خَنَرُوا، وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ عَدِيٍّ : فَلَا أُبَالِى إِذًا.

سے) میں نے ان سے کماکیا آپ جھے پچانے نہیں؟ یا امیرالمؤمنین! فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پچانوں گائم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفریر قائم تھے۔ تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے۔ تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پچپانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی بڑاٹھ نے کما بس اب جھے کوئی یرواہ نہیں۔

عدى بن حاتم بن و على مشهور عالم ب تقد ان كے باب وى حاتم طائى بيں جن كانام سخاوت ميں مشهور عالم ب- حضرت عمر الم المينين المينين على بناتھ نے اپنا تعارف كرايا جس كا جواب حضرت عمر بناتھ نے وہ ديا جو روآيت ميں فدكور ب- اس پر عدى بناتھ نے كما كہ جب آپ ميرا حال جانتے بيں اور ميرى قدر پہچاتے بيں تو اب مجھ كو اس كاكوئى رنج نہيں ہے كہ پہلے اور لوگوں كو بلايا مجھ كو اس كاكوئى رنج نہيں ہے كہ پہلے اور لوگوں كو بلايا مجھ كو اس كاكوئى درج نہيں ہے كہ پہلے اور لوگوں كو بلايا مجھ كو اس كاكوئى درج نہيں ہے كہ پہلے اور لوگوں كو بلايا مجھ كو اس كاكوئى درج نہيں عالم بناتھ بازی اور مسلمان ہو گئے۔

حضرت حافظ ابن تجر رواننے نے عدی بن حاتم روانن کا نسب نامہ سیا تک پنچایا ہے جو کمی زوانہ میں یمن کی ملکہ تھی۔ آگے حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ اخرج مسلم من وجہ آخر عن عدی بن حاتم قال اتبت عمر فقال ان اول صدفة بیضت وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ووجوه اصحابه صدفة طی جنت بها الی النبی صلی الله علیه وسلم وزاد احمد فی اوله اتبت عمر فی اناس من قومی فجعل یعرض عنی فاستقبلته فقلت اتعرفنی فلکر نحو ما اورده البخاری ونحو ما اورده مسلم جمیقا رفتح، ایمنی حضرت عمر اورانی مرام می فی الله علیه وسلم وجود قبیلہ طے کا پیش کرده صدقہ تھا ہے سب سے پہلا صدقہ جے دکھ کر آتخضرت میں ہی اور صحابہ کرام بی فی ای چرو خوشی سے تیک لگ گیاوہ قبیلہ طے کا پیش کرده صدقہ تھا ہے میں خور لے کر فدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ امام احمد نے اس کے اول میں بنے زوادہ کیا ہے کہ میں اپنی قوم میں حضرت عمر برانی کی اور مسلم پاس آیا تو آپ نے جھے سے منہ پھیرلیا پھر میں آپ کے سامنے ہو گیا اور میں نے وہ کما جو روایت میں ذکور ہے۔ جے بخاری اور مسلم ہروو نے وارد کیا ہے۔ حضرت عمر برانی کا منہ پھیرنا صرف اس لیے تھا کہ بیہ حضرت تو میرے جانے پیچائے ہیں۔ اس وفت نوواردوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اس سے حضرت عدی بن حاتم برانی کی میں سکونت افتیار کی۔ جنگ جمل میں حضرت علی برانی کی مسلم خورت عدی بن حاتم شعبان کے حس میں مدرت علی برانی کی بیا عاتم طائی سوات افتیار کی۔ جنگ جمل میں حضرت علی برانی کی بیا سے سے ساتھ شے۔ کادھ میں کوفہ میں اور میا بیا جاتم طائی سوات افتیار کی۔ جنگ جمل میں حضرت علی برانی کی بیا سے حس منہ میں سال انتقال فرمایا۔ ان کا باپ حاتم طائی سوات کے لیے مشہور زمانہ گر را ہے۔ لفظ طائی سوات ہے۔

خاتمہ بونہ تعالی بچھے سال سری گریں ۲۷-۸-۲۵ کو اس پارے کی تسوید کے لیے قلم ہاتھ میں لی تھی سال بحر سنر حضر میں اس خدمت کو انجام دیا گیا اور آج غریب خانہ پر قیام کی صالت میں اس کی تسوید کا کام کھل کر رہا ہوں۔ بلا مبالغہ ترجہ و متن و تشریحات کو برے غورو فکر کے بعد قید کتابت میں لایا گیا ہے اور بعد میں بکرات و مرات ان پر نظر ڈالی گئی ہے پھر بھی سمو اور لغزش کا امکان ہے۔ جس کے لیے میں علاء ماہرین فن کی طرف سے اصلاح کے لیے بعد شکریہ مختظر رہوں گا۔ قاز کین کڑام و ہدروان عظام سے بعد اوب گزارش ہے کہ وہ بوقت مطالعہ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ خدمت کھل ہو سکے جو میری زندگی کا مقعد وحید ہے۔ جے میں نے اپنا اوڑ منا بچونا بنا رکھا ہے۔ جن حضرات کی ہدرویاں اور دعائیں میرے شائل حال ہیں' ان سب کا بہت بہت مکلور ہوں اور ان سب کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب شہور کیا گیزہ کام کی برکت سے ہم سب کو دونوں جمانوں کی

برکتوں سے نوازے۔ خاص طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد اس صدقہ جاریہ کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے اور قیامت کے دن آنخضرت میں کی شفاعت کبری ہم سب کو نصیب کرے۔

یااللہ! جس طرح یمال تک تونے مجھ کو پنچایا ہے۔ ای طرح سے آخر تک تو ہم کو اس خدمت کی مجیل کی توثیق دیجیو اور قلم کو لغزش سے

بچائو کہ سب کھھ تیرے ہی اختیار میں ہے۔

وما توفیقی الا بالله العلی العظیم وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلی اله واصحابه اجمعین برحمتک یاارحم الراحمین ( فادم صدیث نبوی محمد داود راز ولد عبدالله السلفی موضع ربپواه و اک خانه پگوال ضلع کو ژگاول ( گریانه ) ( ۲۵-۱۳-۳۰)

